

بانچ سوسے زائدا حادبیث کامجموعهٔ سیرت طیداً و معجزات کالات محکّرید بر مستند ترین اورمشهورعالم کتاب کاروال اور ملیس ترجمهٔ سطر سطرخوشبو محبّت ِ رسُول سے معطر صفحہ معلی کلہائے فضا کاخیرارس کا کسین گلدشہ

> را الماليون (أردو) ولا ألى الماليون (أردو)

ام كبير محدث مي فرفط عديث الموقع ألم المعمر المام المراني المهماني وُلِتَّامِيهِ (معدف ٢٣٠هـ)

رغبه وحواتی مولانا حافظ قاری محرطیب صاحب فاضاع بودی فاضل قرارت عشره فاضافه سرریت جامعه رسولیشرازیه بلال گنج لاهمو ومهتم جامعه رسولیاسلانک نشر مانچسترانیکینیژ

ضيا القُراك بيلى كيينز دامادربار روده لامو

### جمله حقوق ترجمه محفوظ ہیں

| نام كتاب         |   | ولا كل المعبوة                                      |
|------------------|---|-----------------------------------------------------|
| مصنف             |   | حضرت امام ابو تعيم احمد بن عبد الله رحمته الله عليه |
| مترج             |   | علامه قارى محمه طيب نقشبندى                         |
| 6~               | 2 | ناظم جامعہ دسولیہ مانچسٹر ،انگلینڈ                  |
| نظر ثانی و تهذیب |   | جناب محمر عالم مختار حق                             |
| يار              |   | נוץ                                                 |
| تعداد            | * | ایک بزار                                            |
| اثناعت           |   | <u> بولا كُ 1999ء</u>                               |
| مطبع             |   | اے کے زیار پر ٹر ز، لاہور                           |
| ناشر             |   | ضياءالقرآن پبلي كيشنز،لا هور                        |
| قمت              |   | _/250 روچے                                          |

ملنے کا پہتہ ضیاءالقرآن پبلی کیشنز

واتارَّخ بخش دوژ ، لا بور په نون: \_7221953 9\_اککر یم مار کیٹ ، اردود بازار ، لا بور په نون: \_7225085-7247350

فيس نبر:\_7238010-042

# فهرست مضامین

| صفحه | مضمول                                                                   | غحد | مضمون                                                                                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ΥA   | چوتھی فصل                                                               | 20  | 1 <del>-</del> 100                                                                             |
|      | چند خصائص مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم                                     | 10  |                                                                                                |
|      | الله تعالیٰ آپ کی زندگی کے کیمے کیے کی                                  | rr  |                                                                                                |
|      | قتم اٹھا آہ                                                             | 11  | س تر میں رساز در اساس اس ا                                       |
| +    | بزم محشر میں ان کی شان محبوبی                                           | -   |                                                                                                |
| 4    | موی علیہ السلام نے دعاکی اے اللہ مجھے ا                                 |     | فصل اول                                                                                        |
|      | امت محربیے بنادے                                                        | ۱۳  | قرآن در مدح حبيب رحمان ملى الله عليه وسلم                                                      |
| ۷۵   | پانچویں فضل                                                             | 2   | اشتقاق نام محمر صلى الله عليه وسلم                                                             |
| 120  | مخزشته آسانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ                                      | ۲٦  | بيب د عن                                                                                       |
| 4    | آخری نبی اور آخری امت کی شان بزبان                                      | 42  | آپ کی خلقت بھی سب سے پہلے اور ذکر                                                              |
| w a  | اشعياء عليه السلام<br>د بر قل بسر بر ال                                 |     | مجمی سے پہلے                                                                                   |
| 22   | حضور کی ولادت ہے قبل ایک میودی عالم                                     | ۵۷  | آپ فلق آدم سے پہلے بھی بی تھا مادیث                                                            |
| ۷۸   | آپ کی آمد پر خطبہ دے رہاتھا<br>ملایا نحی میں میں ملام غل                |     | ک روشن میں                                                                                     |
| ۸٠   | طلوع نجم نبوت اور بيود كاشور وغل<br>" ترب برير الرمخ " تركوا براروان    | ٥٧  | بھریٰ کے کلیسامیں نبی ملی اللہ طبیہ وسلم<br>سر                                                 |
| ,,,  | سابق ببودی عالم مخیرتِق کاقبول اسلام اور<br>روحه هدشار                  |     | اورابو بمرصديق كي تضوير                                                                        |
| ΛI   | راہ حق میں شمادت<br>آپ کی آمدہے قبل سب بیبودی آپ                        | ۵۸  | برقل شاہ روم نے محابہ کرام کو نبی ملیہ السلام<br>مرقل شاہ روم نے محابہ کرام کو نبی ملیہ السلام |
| 3,44 | آپ کا ایر کے ماس میں بودی آپ<br>ملی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے مگر بعد |     | سیت تمام انبیاء کی تصاویر د کھائیں۔<br>پر فصا                                                  |
|      | ی التعبیر م کے سرے ربعد<br>میں حدکرنے لگے                               | 44  | دومری فصل<br>محمد این سای در سای                                                               |
|      | یں سند رہے۔<br>ایک گستاخ بیودی کیلئے آپ ملی اللہ                        | 11  | نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کی<br>ا                                                    |
|      | عليه وسلم کی دعا                                                        | 71" | طهارت وعصمت<br>بر نه رس ز                                                                      |
| ۸r   | سیور ہاں وہ<br>اینے دور کاول کامل آ مدر سول کی بشارت                    | ar  | پاک نبی کا پاک نب<br>اللہ نے اپنے حبیب کے لئے بیشہ پر بسترمقام                                 |
|      | وتا ۽                                                                   |     | اللہ کا بخاب کیا<br>کا بخاب کیا                                                                |
| ۸۳   | رین<br>برکت نام محمر قبل ظهور اسلام                                     | 77  | ۱۶ کاب تیا<br>تیسری نصل                                                                        |
| ۸۳   | نبی کی شان بے مثال برنبان حضرت وانیال                                   |     | یسری ک<br>نبی صلی اللہ خلیہ وسلم کی عظمت آپ کے                                                 |
| ΝY   | مقوقس شاه اسكندريه در مدح رسول خير                                      |     | بی جائے ہوں ۔<br>اساء گرای کی روشن میں                                                         |
|      | البربيه صلحا لثدطيه وسلم                                                |     | U-00 - 100 x 11                                                                                |

| صفحہ     | مضمون                                                         | منج    | معتمون                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| (11      | حضرت عباس بن مرداس كے اسلام لانے كا                           | 4.     | كعب بن لوى اور شوق ديدار نبي                                               |
|          | واقعه اوربت کی گوای                                           | 41     | زيدبن سعنة كالمجيب ترواقعه قبول اسلام                                      |
| 110      | منم خانہ بتوں سے ذکر رسول کی اٹھنے                            | 91     | ولادت رسول ملى الله عليه وسلم سے پہلے                                      |
|          | والى صداؤل سے مونجا کھا                                       |        | کٹی لوگوں نے حصول نبوت کے لا کیج میں                                       |
| 112      | گوشت کے لوتھڑے جیساانسان آمد                                  |        | ایے بچوں کانام محر کر کھاتھا                                               |
|          | ر سول کی بشارت دیتا ہے                                        |        | چھٹی فصل                                                                   |
| HĀ       | دنیائے مجم شنا کے کم آجور آمد                                 | 90     | آپ ملی الله علیه وسلم کی بعثت کے متعلق                                     |
|          | ر سول کی بشارت دیے ہیں                                        |        | کاہنوں اور شاہان ارض کی پیش کوئیاں                                         |
| Iri      | آ تھویں فصل                                                   |        | شاه یمن در نناء ماه بدن رسول زمن                                           |
| •        | آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب                                 | 9.4    | آپ کے دا داعبدالمطلب کاعجیب و                                              |
|          | کا فئا لا                                                     |        | غريب خواب                                                                  |
|          | جبین حضرت عبدا ملند میں نور نبوت کی                           | 99     | زید بن عمرو بن نفیل کی زندگی انتظار<br>مستحم                               |
|          | ضياء پاشيان                                                   |        | ر ہول میں گذر حمیٰ                                                         |
| IFF      | حضرت عبدالله كاتقوى اور كمال                                  | 1      | شاه روم اور ذکر خی معصوم<br>در ته ایک                                      |
|          | عصمت وطهارت<br>: فوه ا                                        | 1•1    | فاروتی تشکرے وصی میسٹی کی ملا قات کا<br>ع                                  |
| irr      | 0 0.                                                          |        | عجب واقعه<br>مراکز افغیاری نام در در                                       |
|          | شب ولا دت رسول الله مم مین ظاہر                               | 1.1    | عرب كاليك درويش فدامت ظهوراسلام<br>ك بيشار سيار ا                          |
|          | ہونے والے دلائل النبوۃ<br>- ا                                 | W/anan | کی بشارت دیتار ہا<br>ساتوس فصل                                             |
|          | ستارے جنگ رہے تھے<br>ساراجہاں بقعہ نورین گیا                  | 1.0    | سابویں میں<br>آپ کی آمد کے متعلق بتوں کے اندر                              |
| Irc      |                                                               |        | ب آنے والی آواز س اور جنات والی                                            |
| J. F. Se | بیاب مندے رہائے بی سیاسی ما<br>کے گئے قدرت کا تعویذ موجود تھا |        | سے ہے وہ اور یں وربیات وہن<br>نجوم کی بشار تیں                             |
| ır       | £ 21 1                                                        | 1.7    | بو من بسار عن<br>گستاخ جن اور وفادار جن                                    |
| 112      | 11 11 15000                                                   | 1.4    | دور رسالت میں مسلمان جنوں کی تبلیغی<br>دور رسالت میں مسلمان جنوں کی تبلیغی |
|          | رن کے میں ایران سرد ہو گیا<br>آتش کدہ ایران سرد ہو گیا        | 15.7   | رورو با سایل میں رون کیا<br>سرگر میاں                                      |
| 10       | أمأ                                                           | HT     | ایک جن نے اسلام کاراہ د کھایااور نبی                                       |
| 2.7      | آپ کے سز ولادت میں ظاہر ہونے والا                             |        | کی دعانے گھر بسایا                                                         |
|          |                                                               |        |                                                                            |

| صغح    | مضمون                                                  | صفحہ          | مضمولن                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| IMA    | حضور کی بر تحتی ابو طالب کے گھر میں                    | 11.           | واقعه امحاب ليل                               |
| 1179   | زلفوں میں قدر تی روغن 'آنکھوں میں مازاع'               |               | واقعه امحاب فيل كى بورى تفصيل                 |
|        | كاكاجل                                                 | irr           | واقعہ فیل پر عبدالمطلب کی ہے                  |
|        | باره سال کی عمر میں آپ کا شام کو پسلا                  |               | مثال استقامت اور تؤكل على الله                |
|        | سغراور بحيرارا ہب ہے ملا قات                           | 100.          | ابرہدنے کعنہ اللہ کو سمار کرنے کا ارادہ       |
| 10.    | شاخ الے شجر ساجد تھیں رسول ہاک کو                      |               | كيول كياتفا؟                                  |
| 101    | آپ کی جوانی کمال شرف انسانیت                           | U.            | گیار ہویں فصل                                 |
|        | کی نشانی تھی                                           | 112           | بھپن سے بعثت تک ظاہر ہونے والے                |
| 100    | د کچه کر بولا بحیرایی بیه ختم المرسلین                 |               | دلاكل الثيوة                                  |
|        | آپ مفرت خدیجهٔ کامال تجارت                             |               | نبی ملی الله علیه وسلم سے پیروار              |
|        | کے کر شام جاتے ہیں اور نسطور ا                         |               | اور رئيجا لاول كاتعلق                         |
|        | راہبے ملا قات ہوتی ہے                                  |               | آپ ختنه شده پیدا ہوئے                         |
| 104    | مالک کونین تقے اور بحریاں چراگئے<br>                   | IFA           | مرور دوعالم مل الله عليه وسلم حضرت حليمه"     |
|        | مینتیس ساله عمر میں حجراسود کواس کی<br>میں میں میں اور |               | کی گود میں                                    |
|        | مبکہ رکھ کر قوم کوخوز بزی ہے بچالیا<br>ا               |               | حضرت حليمه " كأ گھر بر كتوں كا كمواره بن كميا |
| 109    | مجل بعثت آپ کی صداتت و شرافت                           | irr           | علیمہ کی بحربوں کے لئے غیب سے سزہ<br>ا        |
|        | نا تابل تردید تھی۔<br>فور                              |               | آپ کو بھین میں قتل کرنے کئے                   |
|        | بار ہویں قصل                                           | 92            | کاہنوں کی کوششیں                              |
| 141    | نبی کے بعض اخلاق کر میانہ اور صفات حمیدہ               | IFF           | بجين مين ني ملى الله عليه وسلم كاشق صدر       |
|        | خلقهالقرآن<br>تر مرزور در ا                            | امما          | نبی والدہ محرّمہ کے ساتھ اپنے 'نہیال<br>ا     |
|        | آپ کاعوام الناس سے حسن سلوک<br>میں میں در ساز          |               | سے ملنے مرینہ طیبہ جاتے ہیں<br>سر سریر بر     |
| M      | ازداج ہے حسن سلوک<br>میں میں جہ سائ                    | to Conference | والدہ کے ساتھ کمہ کوواپسی                     |
|        | خدام سے حسن سلوک<br>من بر برام                         | ILA           | نگاه عبدالمطلب میں مقام محمدی                 |
| 410722 | مخواروں اور پاگلوں سے حسن سلوگ<br>* فصا                | 152           | حضرت عبدالمطلب كونبي صلى الله عليه وسلم       |
| יארו   | ر تیرہویں نصل<br>افتار دیتری میں معدد                  |               | کی نبوت کایقین ہو حمیاتھا۔                    |
|        | الله تعالی نے آپ کوہر گناہ سے معصوم                    | IPA.          | عبدالمطلب كي وفات اور ابو طالب<br>سرير        |
|        | اور دشنوں کی سازش سے بیشہ محفوظ رکھا                   | ,             | کی کفالت.                                     |
|        |                                                        |               |                                               |

| منحد       | مطمون                                                             | صفحه  | مضمون                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| IAY        | چو د هویں فصل                                                     | IYP   | نبی کاقرین (ہمزاد ) مسلمان ہو گیاتھا                             |
|            | دورابتداءوی میں ظاہر ہونے والے                                    |       | آب تبل بعثت بھی جالمیت کی رسوم سے                                |
|            | دلائل النبوة                                                      |       | بميشه دور رب                                                     |
|            | ہو گیا قر آن کا قراء ہے آغاز نزول                                 | PFI   | قبل بعثت بھی آپ نے غیر خدا کے نام پر                             |
| IA9        | آغازوی کے بعد ہر تجرو حجرے                                        |       | ذ بح شده گوشت مجمعی نه کھایا                                     |
|            | آواز آنے گلی السلام علیک یارسول اللہ                              | AFI   | جب شیطان اپ لشکر کے ساتھ آپ پر                                   |
| 19+        | ورقه بن نوفل اور نعت مخذ سیدا لرسل<br>-                           |       | حمله آور بوا                                                     |
| 191        | شق صدر کے متعلق مختلف احادیث                                      | 179   | ترے رعب سے شنروروں کے دم ٹوٹ گئے                                 |
| 190        | نی نے جریل مین کواس کی اصلی                                       | 14.   | آپ موجود تھے گر دشمن کو نظر نہ آئے                               |
|            | شکل میں دیکھا                                                     | 121   | اللہ نے نام محمر کو توہین ہے بچالیا                              |
| 197        | نبی علیہ السلام پر نز ول وحی کے مختلف                             |       | سرلینے آیاتھا گرسردے کیا                                         |
|            | <u>طریق</u> اوراحوال                                              | 121   | گوشت نے کماحضور مجھے نہ کھائیں میں                               |
|            | زول وحی کے دنت آپ کا چرہ کینے<br><u>۔</u>                         |       | زېر آلوده بول<br>پرېراند پر                                      |
| 565 77     | سے شرابور ہوجا آ<br>- تا اس میں میں ایک                           | 125   | پرندے نے آپ کی تعلین مبارک                                       |
| 192        | وحی اترتے وقت آپ کاوجود انتہائی<br>:                              |       | ے سانپ ٹکال دیا                                                  |
| 22.2       | وزنی ہوجا آ                                                       | 121   | آپ کا کانظ تو آپ کا خدا ہے (القرآن)                              |
| 191        | اعلان نبوت کے بعد جو شیطان بھی آسان<br>کے تب اتاب سیگر کاشا ہے آ  |       | وه آپ کو پھر مارنا چاہتا تھا گر ہاتھ پھر<br>سر                   |
| iaa        | کے قریب جا آاس پر آگ کاشعلہ پڑتا<br>ایس نے سات سے ایک کاشعلہ پڑتا | 120   | ے چٹ کے<br>12 میں 20 میں اور |
| 199        | اعلان نبوت ہواتو بتان روے ارض<br>مرگلوں ہوگئے                     |       | جب قریش نے آپ کے گھر کامحاصرہ کیا<br>جہ سے مریب کورس اربقہ ہا    |
| <b>**•</b> | سرسوں ہوھے<br>شیطان کو تھیٹر بڑاا در وہ بھاگ اٹھا                 | 12/   | ابوجمل آپ کاسر کھنے کے لئے پھرلے کر<br>آیا گرور کر بھاگ اٹھا     |
| r+1        | مسیقان و پررپراوروه بنات سا<br>رم پندر هوین فصل                   | -1ã.  | ا پامرور ترجال آها<br>نقشه                                       |
| 0.07.79.80 | س پیرور رین س<br>قر آن کریم کس طرح لوگوں کے دلوں                  | IAT   | سے۔<br>سرداران قریش نے آپ کوا یذادی تو                           |
|            | بران وران<br>میں گھر کر عمیا                                      | 1,000 | سرداران مرین سے اپ والیہ ان و<br>آپ نے اشیں قتل کامژدہ سنادیا    |
| r•r        | ین سر ر یا<br>نبی اور عتب بن ربید کی باہم گفتگو                   | IAT   | آپ ہے این ک کا کردہ ساویا<br>ابو جمل نے جلال مصطفوی سے مرعوب     |
| ۲۰۴        | بی کورسیندن ربیدن<br>قرآن کے متعلق ولید بن مغیرہ کا               | ****  | ابو اس سے جوال معطول سے مروب<br>بوکر حق دار کو حق دیدیا          |
|            | اعتراف حقیقت                                                      |       | אר טנינו טנאין                                                   |
|            |                                                                   |       |                                                                  |

| صفحه | مضمون                                          | صفحہ | مضمون                                       |
|------|------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| rra  | كفاركياس ظالمانه تحرير كودنيك حياث مثي         | r.0  | قرآن من کرنجی کے متعلق عتبہ بن رہیہ         |
| rri  | محصوری کے ایام میں بھی نبی کی تبلیغی           |      | كانصله                                      |
|      | سر کر میاں زور و شور سے جاری رہیں              | r•4  | وہ علاج کرنے آ یااور خود شفایاب ہو گیا      |
|      | شعب ابی طالب کی محصوری کیسے ختم ہوئی           | r•4  | قرآن ننفے ہے جبیر بن مطعم" کی نقدر          |
| ۲۳۲  | محصوری کے دوران ابولب کا کر دار                |      | بدل گئ                                      |
|      | معجزه شق القمراور عظمت سيدالبشر                | r•9  | وہ شاعرتھا نگاہ رسول نے مبلغ اسلام بنادیا   |
| rrr  | تيريانگلي اڻھ گئي ماه ڪاڪيجه چر گيا            | rn   | مَا ثیر قر آن کے چند مزید مشاہرات           |
| rro  | چاند کے دو نکڑے سب دنیا میں دیکھے گئے          |      | حفرت عمرفاروق کے اسلام کاواقعہ              |
| ۲۳٦  | جب نبي قبائل عرب كو دعوت اسلام                 | rir  | شاه حبشه نجاشى كاقبول اسلام                 |
|      | ديے لکے                                        | riq  | نجاش ایک غلام سے شاہ حبشہ کیے بنا           |
| rrz  | بنوذیل کاایک نوجوان نبی کے آباء واجدا د<br>پیر | rri  | اگرایک ر کاوٹ نہ ہوتی تومیں خود جاکر<br>    |
|      | کی تعریف میں رطب السان ہے                      |      | تعکین رسول کے بوے لیتا۔ نجاشی               |
| ror  | دعوت اسلام کے جواب میں بنو عامر کی گشاخی       | rrr  | ابو ذر غفاری می کا قبول اسلام اور جانبازیان |
|      | ادر رسول خدا کی غیب سے ایداد                   | rro  | حضرت عمروبن عبسه اسلمي كااسلام لانا         |
| raa  | ایک سومیں سالہ خبیث اور گستاخ                  | rry  | حضرت سلمان فارئ کی سر گزشت                  |
|      | رسول بوزها                                     |      | اور قبول اسلام                              |
| ron  | خوش قست میسرہ بن سروق ایمان لے آیا<br>سرین     | rri  | سلمان فاری کا باغ کیے لگا                   |
| 102  | میود کی بد بختی اور سنگدلی کی انتهاخود<br>پر   |      | سولهویں فصل                                 |
|      | ان کی زبانی                                    | rrr  | اعلان نبوت کے بعد نبی اور محابہ کرام کو پیڑ |
| ron  | زینت عرش بنے والے قدم وا دی طائف               |      | آنے والے مصائب کے جگر گداز واقعات           |
|      | میں کہو کہ وہ میں<br>ا                         |      | نبی کے تمی دور بعثت کا جمالی خاکہ           |
| ryr  | ببیت عقبہ اولٰ<br>سریب                         | FFF  | جب آپ کی پشت مبارک پراونٹ کا<br>پر          |
|      | مرکز اسلام مکه مکرسہ بدیند منورہ کو<br>نیت ۔   |      | اوجھ رکھ دیا گیا<br>۔                       |
|      | نتقل ہوتا ہے                                   | rro  | آپ کے یانچ بڑے مخالفین بہت جلد<br>پر        |
| rrr  | شان انصار پدینه بزبان حفزت علی مرتفعٰی "       |      | عبرت ناک انجام ہے دوچار ہوگئے               |
| PPT  | بیعت عفبه ثانیه (مقام عتبه پرانصاری            | rr2  | شعب الى طالب كے مصائب و مشكلات              |
|      | روسری بیعت)                                    |      | اور شان رسالت کاظهور                        |

| صنح         | مضمون                                                              | صنح         | مضمون                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ی ۲۹۳       | سراقہ کے ناکام لومنے پر ابو جمل کی بدحوا                           | 141         | حفرت مفعب کے مدینہ جانے سے                                               |
|             | اور بد کوئی                                                        |             | وہاں دین اسلام کاچشہ ابل بڑا                                             |
| ram         | سراقہ "کے اشعار ابو جہل کے جواب میں                                |             | حضرت سعد بن معاذ كااسلام لانااور دين                                     |
| ۲۹۵ ٍ ح     | جب آ فآب نبوت نےام معبد کے جھونپرد                                 | h.          | كالجبيلنا                                                                |
|             | كورشك قمريناه يا                                                   | 725         | بیعت نقبه دونے پر شیطان بیاز پر چڑھ کر                                   |
| r           | الومل الاول                                                        |             | يخ کا                                                                    |
|             | دنیا کے شمنشاہوں کے نام نبی کے خطوط                                | 141         | قریش بیعت عقبہ کرنے والوں کو پکڑنے کے                                    |
|             | اور سیرت طیبے چنداہم کوشے                                          |             | لئے کیے کراندھے ہوگئے                                                    |
|             | تصرروم كانام آب كاخطاوراس                                          |             | عمرو بن جموح" کا قبول اسلام اور آپ کے                                    |
|             | كار دعمل                                                           |             | بت کی دلچیپ سر گزشت                                                      |
| ۳.۱         | قیصرر دم کے سوالات اور ابو سفیان                                   |             | و ستربویں فصل                                                            |
|             | کے جوابات                                                          | 141         |                                                                          |
| r•r-        | ابوسفیان کے جوابات پر قیصرروم کا<br>ا                              |             | سفر بجرت میں فلاہر ہوئے<br>اور کا میں میں میں اور کا سے میں              |
|             | حقیقت افروزاور باطل سوز تبعیره<br>میرین در میرین ت                 |             | غار کے دہائے پر درخت کااگ آنااور<br>کے تب برگ زیارہا ت                   |
| ۳.۴         | تیمرکے نام نبی کے خط کامتن                                         | 25////      | کبورّوں کا گھو نسلہ بنالینا<br>جنب میں سات کی ہوجہ                       |
| r.0         | حضور ؑ کے خطے روم میں پیدا ہونے والا<br>اضامات دن کا ک بروز        | r29         | حضور کے بیت صدیق اکبڑ میں آمہ<br>استان جسر سرتان                         |
| is s        | اضطراب حضرت دحیه کلبی کی زبانی                                     |             | اور سفر جحرت کا آغاز<br>غار میں تین راتیں کس صورت حال                    |
| P•A         | مسریٰ شاہ ایران کے نام نبی کاخط<br>خار میں متعلقہ جوز میں بات کی ہ | rai         | عارین بین این من سورت کان<br>میں گزریں                                   |
| <b>F1</b> 1 | غلبہ روم کے متعلق حضرت صدیق اکبڑ<br>کی مشر کین سے شرط بندی         |             | یں حروی<br>عبداللہ بن مسعود کی کم من بکری دست رسول                       |
| بة. س       | ن سرین سے سرط برای<br>نجران کے میسائیوں کامباہلہ سے فرار           | 1 A)        | عبور مدن موری من بری وسعار موں<br>ک برکت سے دودھ دیے گی                  |
| مالم        | برن سے میں یوں ہ جاہد سے مرار<br>اور شان محمدی م                   | ۲۸۳         | ں پر حب رودھ دیے ہی<br>سراقہ بن مالک محاکم کو زاز مین میں دھنس کیا       |
| r10         | مور مان میرن<br>نجرانی عیسائیوں کااعتراف حق                        | PAY         | ابوالیب انصاری کے گھر میں جلوہ گری                                       |
| 1 10        | برن یہ یوں ماہ سرت ک<br>حضرت عبداللہ بن سلام کے تین سوالات         | 1.0.00      | یو بیب ساری سے سریاں براہ راہ<br>اور عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام       |
| PIA         | رف جو الای ما م عن موالات<br>کے دلچیپ جواہات                       | raz         | روسبر معدین میں آب ہوں میں آ<br>سراقہ "کی دلچیپ کمانی خودان کی زبانی     |
| r 17        | روح کے متعلق یمود کاسوال اور نزول وحی                              | rq.         | ر ساری کار این اشعار میں غار کا<br>سید ناصدیق اکبر اینے اشعار میں غار کا |
| 1-17        | 0,000,000,000,000                                                  | 11 11 11 11 | يد مري رو پ                                                              |

|                  |                                                                             |            | *                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| صنحه             | ال با مضمون                                                                 | صنحه       | مضمول                                        |
| rrs              | اٹھار ہوس فصل                                                               | rri        | الوصل الثاني                                 |
|                  | یں<br>جانوروں اور در ندوں کا نبی کے پاس شکایۃ                               |            | جنات كادربار رسالت مين آكر اسلام قبول        |
| 100              | ۔<br>کے کر آنا آپ کو مجدہ کرنااور دور رسالر                                 | į.         | کر نااور جنات کے متعلق دیگروار د شدہ احادیث  |
|                  | میں جانوروں کی گفتگو کے دیگر وا تعات                                        |            | سانپ وغیرہ ہے تین مرتبہ کہو کہ بھاگ جاؤ      |
|                  | میں بروروں سے دیں رہات ہے۔<br>بھیڑیا شان سیدا لا نبیاء میں رطب اللسان ہے    |            | نه بھاگے توبار دو (الحدیث)                   |
| rr9 ·            | سی در در در در در در در در می اگر<br>محکم رسول بر هرنی بچوں کو دور در پلاکر | 222        | کفار جنوں کو پوجے رہے اور وہ جن مسلمان       |
| 6 F. C. T. C. T. | ار من پر ہران چون وردر دھا چا سر<br>قید گاہ میں واپس آگئی                   |            | ہونچے تھے                                    |
| -W-              | میر ماه میراوی برای<br>ایک گوه خدااور رسول کی تعریف و                       |            | جن بی کے پاس مد قات حاضر کرتے تھے            |
| ٠١٠-             | یے رہامہ رور ون ن ریب و<br>تومیف کرتی ہے                                    | 444        | حضور کی بیعت کرنے والے آخری جن               |
| ۳۳۳              | ر یک رن ہے<br>بکریاں آپ کو سجدہ کرتی ہیں                                    |            |                                              |
| 1 1 1            | جانور آپ کو د کھے کر تعظیماً کھڑے ہو                                        | rra        | کی وفات<br>ظہور نبوت سے چار سوسال پہلے اسلام |
|                  | بارز بې ورپيار يان طرع بو<br>جاتے تھے                                       |            | لانے والے جن کی وفات                         |
|                  | ہ ہے۔<br>اونٹ آپ کو تجدے کرتےاورا بی                                        | -<br>- 274 | طائف سے والبی کے دوران نی سے جنوں            |
|                  | رے پ و بدے رہے دور ہی<br>فریادیں بیش کرتے ہیں                               |            | کی لما قات                                   |
| 200              | ے مطلوم اونٹ کی فریاد سن کراہے<br>نبی سنے مظلوم اونٹ کی فریاد سن کراہے      | rra        | جبِ مقام جون پر آپ کے پاس جنوں               |
| 11 1 12          | بي<br>اپنياس ر کھ ليا                                                       |            | كالشكر جرار آيا                              |
|                  | دوسر کش اون آپ کوریکھ کر مطبع                                               | rra        | نی کے بیشہ کے لئے جنوں کی خوراک کا           |
|                  | ادر سر بسجود ہوگئے                                                          |            | انتظام كرديا                                 |
| ۲۴۷              | اس نصل کی اعادیث پر مصنف کا تبعیرہ                                          | ٣٢.        | نی کوجمی سلیمان علیه السلام کی طرح جنات      |
| ۳۳۸              | . لیغور نامی گدھانبی کی خدمت میں                                            | _          | پر تقرف حاصل تھا                             |
| r6.              | انيسويں فصل                                                                 |            | حضرت ابو ہریرہ" کے پاس تمن رات کونسا         |
|                  | تاجدار کشور سالت کے تھم پر در خوں کا                                        |            | چور آ بار اِلقا                              |
|                  | اطاعت بجالانااور حاضر دربار رسالت ہو جانا                                   |            | حفرت عمرا نے شیطان سے تمن بار کشتی           |
|                  | ہر شجرو حجرے آواز آتی تھی،                                                  |            | لڑی اور ہریار اے خاک آلود کر دیا             |
|                  | السكام عليك يارسول الله                                                     |            | ابليس كامسلمان بريو تابار كاه                |
|                  | در خت چلناموا آ یااور سامان تسکین                                           |            | دمالت مکب میں                                |
|                  | قلب رسول بن گيا                                                             |            |                                              |
|                  |                                                                             |            |                                              |

| صنحذ         | مضمولنا                                                          | منحد         | مضمون                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|
| 149          | دومتکینروں سے سارے لشکر کی سیرا بی                               | rot          | در خت نے تھم نی کیا کر خود کوز مین سے اکھیڑا |
|              | كادلچىپ دانغە                                                    |              | اورا پی جژوں پر کھشاہوا پیش خدمت ہو گیا      |
| 741          | خنگ كنوال بيشه كے لئے آب روال بن كيا                             | 1            | درخت آپ کے اشاروں پر اکٹھے                   |
| rzr          | نا بائيسوين فصل                                                  |              | ہوتے ہیں                                     |
|              | سفرو حضر میں نبی کے وست مبارک کی                                 | <b>"</b> 0." | آپ کے حکم سے در خت اکشے ہو گئے اور           |
| •            | بر کت ہے افزونی طعام کے معجزات                                   |              | پقرازخود دیوارین گئے                         |
|              | ابو طلی کے گھر ایک آدی کے کھانے                                  | 207          | ر کانہ پہلوان کی نئ کے ساتھ دلچیپ تحقی       |
| 9            | ے ای افراد سر ہوئے                                               | ron          | ایک پھر بعثت تبل بھی مجھے سلام کہتا          |
| 727          | چار سیر آئے کا کھاناایک سوتمیں محابہ کرام                        |              | تقافرمان رسول صلىا لله عليه وسلم             |
|              | ہے بھی نے رہا                                                    | 209          | <u>ب</u> يسوس فصل                            |
| 46           | افزوني طعام كاليك واقعه حفرت ابو هريره                           |              | تحجور كاخنك ناجحرر سول ميں روپڑ ماہ          |
|              | کی زبانی                                                         | ۳4.          | منبر بنوانے کی ضرورت کیوں محسوس کی حمیٰ      |
| r24          | حضرت جابر" کی دعوت کاایمان افروز واقعه                           | 171          | اسن حنانه كوممبت رسول كأكياصله               |
| 722          | امحاب صفہ کے لئے افزونی طعام کاایک واقعہ                         |              | حاصل ہوا؟                                    |
| ۳۷۸          | کیوں جناب ابو ہر ہر ہ کیساتھاوہ جام شیر                          | سانہ         | ا کیسویں نصل                                 |
| P2.9         | چند تھجوریں اور ام المومنین زینب کے                              |              | سفرو حضرمیں انگشتان دست نبوت سے              |
|              | ولیمه کی دعوت                                                    |              | چشموں کا بلنا                                |
| ral          | افزونی طعام کاایک حیرت انگیزواقعه<br>د د میاک میاند              |              | ابن مسعود" نے انگشتان رسول سے جیشے<br>ا      |
|              | حضرت علی کی زبانی                                                |              | الجة ركيمي                                   |
| MAY          | غیب ہے بکری آئی اور چار سوصحابہ کو<br>م                          | 740          |                                              |
| C-12 2 2 200 | روره پلاگئی                                                      |              | پیالہ پندرہ سوکے لشکر کو سیراب کر عمیا       |
| 272          | حضرت عمر فاروق کی چند سیر تھجوریں چار<br>میں مجھ کی ہے           | 717          |                                              |
|              | سومحابہ بھی نہ کھا تکے<br>از ان از ایس کا از مد کسے              | GENERAL SE   | لشکر کو سراب کر دیا                          |
|              | ابوابوب انساری کے کھانے میں کیسی<br>برکٹ آئی                     | F14          | آپ نے دو گونٹ سے تمن سوسحابہ کرام            |
| ۳۸۳          |                                                                  | (amaza) a    | کووضوکرادیا<br>سرج سرج می میا                |
| 7 /MC        | ایک پیالہ ٹریدے صبح آنالمرصحابہ کرام<br>جماعت در جماعت کھاتے رہے | MAY          | حدیبیہ کے خنگ کؤئیں میں برکت لعاب            |
|              | جماعت در ماعت هاسارب                                             |              | رسول                                         |

| صنحہ | مضمون                                                                   | صنح | مضمون                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| ۳۹٤  | جب نی کی دعاہے بادل آے اور ایک ہفتہ                                     | FAY | المستر بتيوين فقل                                                |
|      | تك برسے رہ                                                              |     | معتمل چند مخلف اہم معجرات سید الانبیا                            |
| ran  | آپ کی دعاہے ابولبابہ " پر کیا گزری؟                                     |     | جبل حراء وجد میں آیا پھر آپ کے حکم                               |
| m99  | بنوسلامان کے لئے بارش کی دعا                                            |     | ہے ساکن ہوگیا                                                    |
| ۲    | آپ کی دعاہے حضرت علی م کو مرض                                           | 271 | عريف سيع برهة بن                                                 |
|      | ے شفا                                                                   |     | درد دیوارنے آمین کما                                             |
|      | نماز میں بال سنوار نے والے پر آپ کی دعا                                 | ۳۸۸ | سیدہ عائشہ کے گھر جو کی گھرمی ایک عرصہ                           |
| 4.1  | آخری ایام میں آپ کی چند دعائیں                                          |     | تک چلتی رہی                                                      |
|      | ابو ژوان" پر آپ کی دعا                                                  |     | خالی برتن میں گھی اہل آیا، تھی کے ساتھ                           |
| ٣٠٢  | آپ کی دعاہے ابو قرصافہ " کی بکریاں تواناو<br>- سب                       |     | وا دی ہنے گئی فرمان رسول ا                                       |
|      | V- /-                                                                   | 24  | حضرت جابر کاقرض کیے ادا ہوا ؟ایمان                               |
| ۳.۳  | مھوڑے پر جم کر بیٹھنے کے لئے آپ کی دعا                                  |     | افروز داقته                                                      |
| ÷    | آپ کی دعاہ عبیبہ بن ابولب کو شیر                                        |     | مرى كاكوثت جين بازوين جابتانكة                                   |
|      | نے پچاڑ ڈالا                                                            |     | رہے فرمان رسول ا                                                 |
| ۴•4  | عمروبن اخطب ؓ کے لئے حسن کی دعا                                         | rq. | حفرت جابر کاست اونت تیزر فآرین گیا<br>نرمینچه سر محص این میروند. |
| r. ( | آپ کی دعاہے نابغہ سے دانت سوسال                                         | F91 | نِيَّ بِيَجِيےے بھی ایے دیکھتے تقے جے<br>آگے ہے                  |
|      | ے زائد عمر میں بھی قائم رہے<br>سے زائد                                  | _   |                                                                  |
| r.v  |                                                                         | rar | نبی کی ہے مثال بلند آوازی<br>تنہ موسول میں سری سری               |
|      | آپ کی دعاہے میاں بیوی میں بے پٹاہ<br>میں                                | rar | آپ مجیسی ساعت و بصارت کسی اور کو<br>اصا                          |
|      | محبت ہومگی                                                              |     | حاصل تهیں<br>تنہ مرکزہ میں شاہ بیٹ میں تنہ                       |
| 41-  | حضرت مقداد" کے لئے مال میں برکت کی دعا                                  | - A | آپ کاپینہ بے مثال خوشبودار تھا<br>سند مرکب ا                     |
|      | آپ کی دعاہے سیدہ فاطمہ "کی بھوک                                         |     | آپ کے بول دہراز کی برکت درحت<br>نند سام کی مدار نہ مرسان         |
|      | جاتی رہی                                                                |     | خالدین دلید" کی ٹوپی میں نبی کابال مبارک<br>فص                   |
| 411  | آپ کی دعاہے حضرت علی م کو سردی<br>۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ |     | فرما چومیمویں فعل                                                |
|      | مجسوس ہوتی تھی نہ گری                                                   |     | نی کی دعائیں جو پل بھر میں قبول ہو گئیں آپ کی                    |
|      | آپ کی دعاہے محابہ کو سردی محسوس نہ ہوئی                                 |     | 2 كا وعاسال كمه برقط سالى ادر چرمارش كازول                       |
|      |                                                                         |     |                                                                  |

| صفحه     | مضمون                                                    | منح    | مضمون                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| rrg      | غروه احدك معجزات                                         | rir .  | آ کی دعاس آسیب زدہ لوگ شفایاب ہو م                     |
|          | قتل ابی بن خلف کی پیش محوئی بوری ہو محق                  | MIM    | آپ کی دعاہے عثان بن ابی العاص کا                       |
| 44.      | قاده" کی آنکھ درست اور دوسری آنکھ                        |        | سینه شیطان سے محفوظ <b>ہو</b> ممیا                     |
|          | ے روش زہو گئ                                             |        | آپ کی دعاہے اندھا بینا ہو کیا                          |
| 4-1      | شہیدا مدحفرت حنظلہ" کوفرشتوں نے                          | الدالد | آب كى دعات جلا بوا باتھ ورست ہو كيا                    |
|          | عنسل ديا                                                 | ¥      | ام اسحاق کو یانی کاچھیٹا ماراتوان کے سب                |
| rrt      | اوس اور خزرج کے چار چار جلیل القدر محالی                 |        | غم غلط ہو گئے                                          |
| ٣٣٣      | احدمیں دشمن سامنے تھااور محابہ کو بے                     | ۳۱۲    | یجیسویں نصل                                            |
|          | خولی سے نیند آرہی تھی                                    | 2      | مختلف غروات اور جنگی مهمات میں فلاہر ہو۔               |
| rra      | غرزه بنونضيرا ورعظمت رسول                                |        | والے نبی کے معجزات اور دلائل النبوۃ                    |
|          | قل کی گھناؤنی سازش سے آپ کیے                             |        | غروہ بدر کے معجزات                                     |
|          | محفوظ ہوئے                                               | 414    | عقبه بن الي معيط كي گسّاخي اور بدر ميں                 |
| rra,     | بنونضيركے يهود كااعتراف حق اور بث دحرمي                  |        | اس کاقل                                                |
| 4        | غرزہ ُ خندق کے معجزات                                    | 19     | كمزورے مجامد نے اپنے سے كئ گناہ طاتور                  |
|          | آپ نے تمن ضربوں سے پھر توڑااور تمن                       |        | آدى كوكر فآركز ليا                                     |
| à        | بادشاہتوں کے فتح ہونے کی خبردی                           | ۳۲۰ ر  | باول میں سے محوروں کی آوازیں آرہی تھیر                 |
|          | روز خندق چند تھجوروں سے سارالشکر سیر ہو گیا              |        | مکواری زو پڑنے ہے قبل ہی کافر کاسراڑ جاتا              |
| الدالد ط |                                                          | ï      | غروه بدرين شريك فرشتول كي شكل وصورت                    |
|          | لشكر كفار كو تباه كرعمي                                  |        | کیا حقمی                                               |
| ror      | غرد وَ بنو قریظه اور شان ر سالت آب "                     | rri    | غرّدهٔ بدر میں آپ کاتفرع فرشتوں کا                     |
| mo 0     | مربه رجیع میں ظاہر ہونے والے دلائل النبوۃ                |        | نز ول اور اسپروں کے متعلق مشورے<br>م                   |
| ۳۵۷      | شد کی تھیوں نے حضرت عاصم م کی لاش                        | rrr    | اے عباس وہ سونای دید دجو کھر چھوڑ                      |
|          | ے کفار کو سرنہ کاٹنے دیا<br>مصدی شدی ہے ۔                |        | آئے ہو۔ فرمان رسول کا میں ہوتا ہے۔                     |
| ۸۵۸      | حضرت عاصم کی لاش کو پانی مبالے حمیا                      | urk    | معاذ ومعوذه کی جانبازی اور ابوجهل کاقتل                |
| ודיז     | حضرت خبیب کوسولی دیئے جانے کاواقعہ                       | rro    | نی نے مقولان بدر سے خطاب فرمایا<br>میں میں میں میں است |
| 446      | قصه بنرمعونه اورعظمت سيدالانبيا                          | rry    | عمير "بن وہب آپ کو قبل کرنے آئے                        |
| arn      | بئرمعونه پر محالی رسول کی لاش آسانوں<br>سریں میں میں این |        | ادومسلمان بوخمت                                        |
|          | ی طرنسا تھالی خمتی                                       |        |                                                        |

| صغح | مطتمون                                    | صغحه      | مظمون                                       |
|-----|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| ۳۸۷ | ی چبیبویں فصل                             | ٢٢        | آپ نے مٹی دم کر کے دی توپیٹ کاور و          |
|     | نجی نے جوغیب کی خبریں دیں اور وہ          |           | جاتاريا                                     |
|     | آپ کی حیات ظاہرہ میں یااس کے              | <b>MY</b> | غروہ بن مصطلق کے معجزات                     |
|     | بعداى طرح واقع ہوئيں                      | P.F7      | مريه عبدالله بن عليك پرجو معجزه شفاظاهر موا |
| 44  | نبی آقیامت بیدا ہونے والے نتوں کی         | ۳4.       | عبدالله بن انیس کی کامیاب مهم اور           |
|     | نشاندی فرماتے ہیں                         |           | بے مثل عطاء رسول م                          |
| r40 | بارہ خلفاء تک دین اسلام غالب رہے گا       | r21       | فتح کمہ پر آپ کی شان بت فتنی                |
|     | فرمان رسول                                | ۳۲۳       | غروۂ جوک کے معجزات                          |
| 44  | خلافت عباسيد کی پیشگونگی بزبان رسول ا     |           | نی کاتخید کیے حرف بحرف درست نکلا            |
|     | شادت عثان بزبان رسول رحمان                |           | بر کت دست رسول خدا                          |
| ۳۹۲ | حضرت علی می شادت کے متعلق حضور ا          | ۳۷۳       | جینے میں دست رسول کی بر کت                  |
|     | کی چیشین محولی                            | 20        | دعاءر سول سے نزول باراں                     |
| 647 | امام حسین کی شادت کے متعلق آپ نے          | ٣٤٩       | عبدالله ذوالبجادين كي قابل رشك موت          |
|     | جوار شادات فرمائے                         | "LN       | امیر دومۃ الجندل کے متعلق آپ کی پیشگورگ     |
|     | میرابیناحسن دو گروہوں میں صلح کروائے      | m29       | راہ تبوک میں منافقین کی سازش سے             |
|     | گاار شادرسول م                            |           | آپ کی باخبری                                |
|     | آپ نے نجاثی شاہ حبشہ کی دفات کی خبر دی    | ۳A+       | جنگ موء کے معجرات                           |
| 499 | ام حرام انصاریه " کی شادت کی خبر          |           | آپ مرینه میں بیٹھ کر شام میں ہونے والی      |
|     | سمره بن جندب من كاقصه                     |           | جنگ کی کومنزی کرتے ہیں                      |
| 0.1 | باستائیسویں فصل                           | MAT       | غروہ کطائف کے معجزات                        |
|     | وہ خارق عادت واقعات جو نبی کی حیات        |           | عیدینہ کی خفیہ غلطی ہے آپ کی باخبری         |
|     | ظاہرہ میں صحابہ کرام پر ظاہر ہوئے         |           | عروه بن مسعود" كاواقعه قبول اسلام اور       |
|     | مهمانان صديق اكبره كالكهاناكييے بروھ مميا |           | ان کی شمادت                                 |
| ٥٠٣ | محوشت جومسكين كونه ديا گيا پقربن محيا     | 449       | مربيه زيدبن حارثة اور قبوليت دعاء رسول      |
|     | فرشے حضرت اسید کاقر آن سنے آئے            |           | عزىٰ ناى بت اور شيطان كاخاتمه               |
| 8 E |                                           |           |                                             |

| صنح    | مضمون                                                                      | صنحه      | مضمون                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٠    | حفزت علی میدان کر بلامیں نشانات                                            | 0+1       | لائقى نور كى قنديل بن محق                                                |
|        | لگاتے ہیں                                                                  | ۵۰۶       | اٹھائیسویں فصل                                                           |
|        | حفزت علی م محمونا کنے والے کا انجام -                                      |           | وہ آیات قدرت جو نبی کے وصال پر                                           |
| 30     | حفزت تتیم داری آگ کوہانک کر لے                                             |           | غا ہر ہوئیں                                                              |
|        | جاتے ہیں                                                                   |           | آپ کے وصال پر حضرت خضر کابلیغ خطبہ                                       |
| ori    | شیر حفزت سفینهٔ کی سواری بن گیا                                            |           | مٹی کمی نبی کاجیم نہیں کھا شکتی                                          |
| ort    | حضرت ربع وصال کے بعد گفتگو فرماتے ہیں                                      | 0.4       | سعید بن مسیب موروضه رسول سے اذان                                         |
| orr    | مے تیسویں نصل                                                              |           | کی آواز آتی تھی                                                          |
| (      | فضائل جمله انبياء اور فضائل سيدا لانبياء عليه                              |           | عمرفاروق ؓ نے حضرت عباس ؓ کے وسیلہ                                       |
| in 18: | السلام كاموزانه اور معجزات انبياء كا                                       |           | ے بارش ما گل جو خوب برس                                                  |
| 0_0 -  | معجزات محمریہ سے نقابل                                                     | ٥٠٨       | نبی نے حضرت سعد" کو مستجاب الدعوات                                       |
|        | فضائل ابراهيم خليل الله على نبيناوعليه                                     |           | بنادياً                                                                  |
|        | الصلؤة والسلام                                                             |           | صحابہ" کے گتاخ پر حضرت کی دعا کا اڑ                                      |
|        | ظیل اور حبیب<br>ظ                                                          | 0.9       |                                                                          |
|        | حفاظت فليل وعصمت محبوب<br>بر                                               |           | حضرت عبدا للہ بن عمر کے تھم سے سانپ<br>م                                 |
| مهر    | شکست نمر و داور ذلت الی بن خلف<br>مستحد میرود اور ذلت الی بن خلف           | - 0       | واپس ہو حمیا<br>م                                                        |
| ord    | ابراهیمی اور محمدی شان تسرامنام                                            | 01.       | شداء کی حیات جاودانی پر چندروا یات<br>د                                  |
|        | فضائل مویٰ علیٰ نبیناوعلیه الصلوٰۃ والسلام<br>کروں میں میں ایک میں نہیں    | (a)=1/da  | فاہت بن قیس نے شمادت کے بعد و میت کی<br>رہ فصا                           |
|        | کمال عسااور در ختوں کی عاضری اور<br>حنہ میں ہے                             | 211       | انتيوين تقل                                                              |
|        | خین جذع<br>پھرادرا ٹکشتوں سے پانی جاری کرنا                                |           | آپ کے وصال کے بعد جو آیات قدرت<br>سری صورت اور میں کو                    |
|        | پراورا معلوں سے پال جاری ترع<br>انطاق بحراور عبور وریا                     |           | آپ کے صحابہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئیں<br>حضرت علاء بن حضری کی کرامات         |
| ory    | مسئان ہم اور جور دریا<br>قوم موسوی کے عذا بات اور و خان مک                 | ٥١٥       | معدین الی و قاصٌ کا لشکر بیدل چلتے<br>معدین الی و قاصٌ کا لشکر بیدل چلتے |
| 014    | وی تو تون سے عدوبات اور وجان میں<br>من و سلویٰ اور حل غنائم اور تکشیر طعام |           | معدون بن وفاق کا معمر جدل ہے۔<br>ہوئے دریا عبور کر عمیا                  |
|        | ایک بزی مجیل کو صحابے نے مسینہ بھر کھایا                                   | 014       | ہوسے دریا جور سراتیا<br>حضرت عمر فاروق کی رحلت پر جنوں                   |
| Ara.   | ساحران فرعون کی شکست اور ابو جمل کی مرعولی                                 | 199 (1.25 | عرب مرهروں فارت پر وق<br>نے مرنے                                         |
| org    | فضأكل صالح على نبيناوعليه الصلؤة والسلام                                   | ۸۱۵       | ے حربے<br>اے ساریہ پہاڑ کے بیچھے ہوجاؤ فرمان                             |
| ₹      | فضائل داؤد على نبيناه عليه الفسلوة والسلام                                 |           | ے عاربیہ پارے ہے، دبار واق<br>عمر فاروق                                  |
|        | 12 2 0 0                                                                   |           | (3)(0)                                                                   |

| صغح       | مضمون                                              | مضمون صغی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٤       | خلق طيور                                           | تنخير طيور اورا طاعت حيوانات ٥٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۳۸       | وم عيسى اور شفاخانه مصطفحا عليمها ألسلام           | اکیک پرندہ آپ کے دربار میں شکایت لا آپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2.</b> | اندھوں کو بینائی ملتی ہے                           | لوب کا بھلنا مجیب ترہے یا پھر کا؟ ٥٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۵-       | احياء موتنا اور عظمت مصطفی                         | فضأئل سليمان على نبيناوعليه الصلوة والسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -         | حفرت جابرہ کی بکری ہضم ہوجائے کے                   | نبی کی شان قناعت واستغناء ۵۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | بعدزندہ ہوتی ہے                                    | أكريس جابول توبياز ميرب ساتھ سونابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 001       | غریب صحابیه" کابیٹا پھرزندہ ہوگیا                  | كرچليس ( فرمان رسول " )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 73        | حفزت عیسیٰ کی اخبار غیب اور حضور " کی              | سيرسليمانى اور سياحت لامكانى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | پیشین گوئیاں                                       | سرنمش جن اور جان ثار جن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ممد       | قر آن کریم کی پیشین گوئیاں                         | بی نے آاید جنوں کے لئے رہائش گاہیں ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٥٥       | حفزت عينى اورسيدالا نبياء عليهما السلام            | مقرر فرمائی <u>ن</u><br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | كازېدوترك دنيا                                     | جنول پر قبصنه واختیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٥٢       | جناب عيسئ اورامام الانبياء عليهما السلام           | جنول کی دنیوی خدمت اور فرشتوں کادین تعاون ۵۳۷<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|           | كي رفعت آساني                                      | بدر میں فرشتوں کو دکھے کر شیطان کی بد حالی ۲۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 009       | اکتیبویں نصل                                       | کلام طیور اور استجابت حیوانات<br>مدارم مدی کار میرم میرورد این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | نی کے اخلاق حنہ وا دصاف جیلہ                       | ابل محشر کو تھم ہو گا نگاہیں جھکالو فاطمہ " بنت<br>مریک سر ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| i         | آپ کے اخلاق حسنہ روایت امام حسن بن علیہ            | محمہ کی سواری آتی ہے<br>دراکا میں مطالب میں اور اور اور اور اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 011       | رات دن کے نبوی معمولات<br>میں میں                  | نضائل بوسف على نبيناوعليه الصلوة والسلام ٥٣١<br>حسر برذ بر حرم بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 110       | آ داب مجلس رسول                                    | خسن يوسفي اور حسن محبوبي<br>چنه مريز مريز مين م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٢٥       | خدوخال رخ رسول بزبان ام المومنين عائشه "<br>سريرية | حضور می کاپسینہ موتیوں سے حسین اور کستوری<br>سیر خشر مارت کا کاپسری کاپوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 210       | آپ کاقدو قامت<br>سر کریس جریرو                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | آپ کے چرے اور جسم کارنگ<br>سریس میں اور جسم        | نضائل کچیٰ بن ذکر یاعلی نبینادعلیهما ۵۳۲<br>الصلاحی الدور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 010       | آپ کی زلف عنبریں<br>سر بر پر منسب                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | آپ کارخ بدرالدی<br>ترین درند دروی                  | ** NAME OF THE PARTY OF THE PAR |
| 210       | آپ کی بیثانی دازهی گر دن وغیره                     | عظمت میلاد تیسی اور رفعت میلا د مصطفیٰ<br>علیم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# بیش لفظ سیرت نگاری تاریخ و تحقیق کے آئینے میں

نَعْمَدُهُ وَهُ مَيْكُ لِأَوْنَ لِلْمُ عَلَىٰ دَسُوْلِ وِالْحَدِيمِ أَمَّا بَعْدُ سيرت نگاري كي ضرورت

اصلاح احوال و تغییر کروار کے لئے جو ذرائع زیادہ تراستعال ہوتے رہے ہیں۔ ان میں ہے ایک سے ایک ہے کہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نمی عن المحکری طرف راغب کرنے کے لئے تقریر کا سمارا لیا جائے اور ان کے سامنے معروف کے نوا کد اور محر کے عوائب بیان کئے جائیں جس سے سامعین کے دلوں میں معروف سے محبت اور محر سے نفرت پیدا ہو۔ دو سرا طریقہ بیہ ہے کہ اس موضوع پر کتب تحریر کر کے عام کی جائیں آکہ لوگ معروف کی اچھائی اور محرکی برائی سے واقیف ہو کر اپنی اور اپنے معاشرہ کی اصلاح کر سکیں تیسرا طریقہ بیہ ہوتا ہے کہ نئی اختیار کرنے اور بدی سے بچانے کے لئے بجرو دور کام لیا جائے۔

لفس انسانی کے اخلاق و تربیت کی بخیل کاسب سے زیادہ موثر، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ کامل، سب سے زیادہ بہتراو زیادہ بہتراور سب سے زیادہ صحح طریقہ سی ہے کہ نہ تقریر سے کام لیا جائے نہ تحریر سے، اور نہ ہی جبرو زور کو استعمال کیا جائے بلکہ مکارم اخلاق کا ایک ایسا پیکر مجسم سامنے آجائے جواول تا آخر اور سرتا پا مکمل طور پر آئینہ عمل ہو۔ جس کی زبان سے لکلا ہوا ایک ایک لفظ ہزار ہاتصانیف سے بڑھ کر ہو۔ جس کا ایک ایک اشارہ ایر و حکم سلطانی کا کام دے۔ اور جس کی ہر ہراوا اپنا لینے کو بے ساختہ دل مچلتا ہو۔ اس سے بڑھ کر تملیخ واصلاح کا اور کوئی ذرایعہ اور طریقہ نہیں ہے۔

جب ہم کمی الی عظیم شخصیت کی تلاش شروع کرتے ہیں تو دنیا کا ہر فرد اپنے بانی ندہب کا پتا دیتا ہوانظر آتا ہے۔ یمود حضرت موکیٰ علیہ السلام اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں۔ وعلیٰ بنداالقیاس۔

لیکن سیر بھی نا قابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت موکی وعیسی علیہ السلام کی زند گیوں میں عنو و در گذر کے بارے میں کوئی واضح نمونہ عمل نہیں ملتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ۳۳ سالہ حیات ارضی میں، حاکم ورعایا اورجا نبانی و جما تگیری سے متعلق فضائل اخلاق سے دامن خلق خالی نظر آتا ہے۔ مہندو فذہب کے بانیان کی زند گیاں ویسے ہی افسانہ طرازیوں کی نذر ہو چکی ہیں۔ کسی درست نظریہ تک مہنونا، انسانی میں میں نہیں ہے۔ بسر کیف اس بات میں کچھ شک نیس کہ زمانہ نبوی میں احادیث کو تلبند کیا جاتا تھا محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین میں سے بعض حفزات نے احادیث نبویہ کو تحریر کیا اور مخلف مجموعہ بائے حدیث مرتب کئے محے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف تک مندرجہ ذیل تحریری سرمایہ جع ہو چکا تھا۔

۱۔ وہ مجموعہ ہائے حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت علی اور حضرت انس رضی اللہ عظم نے تلمبند کئے۔ (بخاری جلداول ص ۲۱\_۲)

۲۔ وہ تحریری احکام و فرامین اور معاہدات جونبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل کو ارسال فرمائے (ابن ماجہ ص ۱۳۰ وابو داؤد جلداول ص ۱۵۵)

۔ خطوط جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے امراؤ سلاطین کے نام جاری فرمائے (بخاری جلد اول ص ۵ اور ص۱۵)

> ۳۔ پندرہ سوصحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اسائے گرامی ( بخاری اول۔ باب الجساد ) ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس تحریری ذخیرہ کو بہت زیادہ ترقی ہوتی گئی۔

حفزت عربن عبدالعزيز رحمة الله عليه كا زبانه تو آليف وتصنيف كعودج كا زبانه تفار تمام اطراف حكومت على عبدالعزيز رحمة الله عليه كا زبانه تو تلم بند كي جائي و سعد بن ابراتيم جو بهت بوت محدث اور مدينه منوره كے قاضى تھے۔ ان سے وفتروں كے وفترا حاديث كے مرتب كروا كے ممالك متبوضه على بر طرف بجوائے۔ ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حرم انصارى بهت بوت محدث اور امام زبرى كے استاد تھے۔ ان كو بالخصوص احادیث جمع كرنے كا تحكم دیا گیا۔ (میزان الاعتدال)

حصرت عمرة منت عبدالرحمٰن ایک بهت بری محدیثه اور عالمه تھیں، ام المومنین سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنماکی خاص شاگرہ تھیں۔ ام المؤمنین میں نے ان کواپنی آغوش تربیت میں پالاتھا، علاء کا اللہ عنماکی خاص شاگرہ تھیں۔ عاکشہ رضی اللہ عنماکی مرویات کا کوئی دو سمراعالم نہ تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمة الله علیه نے ابو بکر بن محمد کو خط لکھا کہ عمرہ کے تمام مسائل اور مرویات جمع کر کے دارا محکومت دوانہ کریں (تمذیب التہذیب)

روایات صدی کے ماتھ ساتھ مفازی و سروغیرہ کی طرف بھی توجہ دی گئی اور تھم جاری کیا گیا کہ غروات نبوی " کے خاص طلقہ ہائے درس قائم کئے جائیں۔ حضرت عاصم بن عمر بن قربن قادہ "انساری (المحتونی ۱۲۱ھ) فن مفازی میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ انہیں تھم ملا کہ جامع دمشق میں مفازی و مناقب کا درس قائم کریں اور لوگوں کو سیرت و حدیث سے مشغیض و مستفید فرائیں۔ (تہذیب التہذیب)

### فن سیرت و مغازی کی ابتداء اور مشهور کتب

ای زماند میں حضرت امام زہری نے مغازی پر کتاب کھی جو اس فن مغازی میں سب سے پہلی
کتاب تھی۔ ان کے بعد امام زہری کے دو مشور شاگر دوں موئی بن عقبہ اور محمد بن اسحاق نے اس
فن میں کتب تحریر کیں۔ موئی بن عقبہ کی کتاب اگرچہ آج کل نایاب ہے لیکن مور خین کئی
مقامات پر اپنی اپنی تصانف میں اس کتاب کے حوالہ جات دیتے ہیں۔ محمہ بن اسحاق کی کتاب
المیفازی کا ترجمہ شخ سعدی کے زمانہ میں ابو بحر بن سعد زگئی کے تھم سے فاری میں ہوا تھا۔ جس کا
ایک نسخہ اللہ آباد کی لا بحریری میں موجود ہورمیز البنی جلوادل شبلی نعمانی ) یہ کتاب بہت زیادہ بھیلی۔
عدیمین نے اس کے نسخ مرتب کئے۔ اس کو ابن ہشام نے زیادہ شقیح واضافہ کے ساتھ بیش کیا جو
سیرت ابن ہشام کے نام سے مشہور زمانہ ہے۔ ابن ہشام کا اصل نام عبدالملک ہے۔ نمایت ثقبہ،
عامور محدود اور مشور مورخ تھے۔

مور نعین اور سیرت نگاروں میں ایک معروف نام ابن سعد بھی ہے یہ واقدی کے شاگر دہیں، مشہور محدث بھی ہیں۔ ان کی مشہور زمانہ تصنیف طبقات ابن سعد بارہ جلدوں میں ہے۔ پہلی دو جلدیں بالخصوص سیرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتل ہیں اور باتی میں صحابہ و آبھین رضوان اللہ علیم اجمعین کے حالات و واقعات ہیں۔ اس کتاب میں سیرت کا بہت زیادہ سمایہ محفوظ ہے۔

حفرت امام بخاری رحمة الله علیہ نے بھی اس فن میں تاریح کبیر اور تاریخ صغیر کے نام سے دو کتابیں تکھیں۔ جن میں روایات کو بسند ذکر کیا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں سب سے جامع اور مفعل کتاب امام طبری کی تاریخ کبیر ہے۔ امام طبری کے فضل و کمال، وسعت علم اور وثوق کے تمام محدثین معترف ہیں۔ ان کی وفات ۱۳۰۰ھ میں ہوئی۔ ان کی ساب کی مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ قریب قریب تمام مفصل و متند تواریخ شلا تاریخ کا لی ابن الاجمع، ابن خلدون اور ابولغد اوغیرہ اس کتاب سے ماخوذ اور اس کا خلاصہ ہیں۔

سیرت نگاری کی فضیلت خوب کهائمی عاشق صادق نے۔

#### ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعنیات اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ یہ نبی الانبیاء، تاجدار دوسرا، محبوب خدا، حبیب کبریاء۔ حضرت محمد مصطفح احمد مجتبے علیہ التحبیۃ والثمارکا ذکر مبارک ہے۔ یمی ذکر بے قرار دلوں کا قرار، بے چین روحوں کا چین اور قلب بے سکون کے لئے دولت سکون واطمینان ہے۔ لذت حیات اس ذکر پاک سے نصیب ہوتی ہے۔ ۔

صد کتاب وصدورق درنار کن۔ روئے دل را جانب ولدار کن۔

یں وہ ذکر جمیل ہے۔ جسے بار بار خود خلاق عالم نے اپنے لاریب کلام میں کما ہے۔ کہیں فرمایا یا ایمہا الممزیل، توکمیں یا ایمہا المدیژ کمیں طہ فرمایا توکمیں بلیین۔ کمیں یاا میہا الرسول فرمایا توکمیں یاا یمہاالنبی۔ کمیں روئف فرمایا توکمیں رحیم و کریم۔

ایک مسلمان کے لئے کس قدر سعادت و خوش بختی ہے کہ وہ سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف میں مشغول ہو اور وہ حفزات کس عظیم مقام و مرتبہ کے مالک ہوں گے جنبوں نے اپنی زندگیوں کو اس کار خیر میں بسز کیا۔ اور امت مسلمہ کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا زخیرہ میا کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کسی طرح بھی ان مقدس ہستیوں کا شکریہ اوا نہیں کر عتی۔

# فَكِزَاهُمُ اللهُ أَحْسَ الْجَزَاءِ-السِين

# سیرت نگاری کی ابتداء

یہ کمناکہ بعث بوی علی صاحبہا السلوة والسلام کے وقت عرب میں پڑھنے لکھنے کارواج نہ تھا۔
روایات کا انحصار صرف حافظ پر تھانہ کہ تحریر پر، محض غلط، وحوکا اور تاریخی حقائق سے ناوا تغی
پر دلالت کر تا ہے۔ اور مسلمانوں کو حدیث و سیرت سے دور کرنے کی ندموم کوشش ہے۔ حقیقت
یہ ہے کہ اہل عرب میں مدت سے پڑھنے لکھنے کا رواج تھا اگرچہ قدرے کم تھا۔ ایسی بہت می
دستاویزات محفوظ میں جو قبل اسلام عرب میں تعلیم و تعلم کا پتا وہتی ہیں۔ علائمہ بلاذری نے اپنی
مشہور زمانہ تصنیف فتوح البلدان میں تصریح فرمائی ہے کہ طلوع اسلام کے وقت صرف قریش میں
سرو (۱۷) حضرات پڑھنا لکھنا جانے تھے۔ جن میں حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان،
حضرت ابو عبیان، حضرت ظلحہ ، حضرت زید، حضرت ابو صفیان، حضرت شفاء

بنت عبدالله وغيرهم شامل تتھ۔ رضی اللہ تعالی عنهم۔

طبقات ابن سعد میں ہے کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں جولوگ فدیہ دینے کی استطاعت نہ رکھتے تتھ، انہیں شخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا تھا کہ دس دس مسلمانوں کو پڑھنالکھنا سکھا دیں توانیس آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی تھے، نے ای طرح روهنا لکھنا سکھا تھا۔ معلوم ہو رہا ہے کہ سرزمین عرب خصوصاً مکه معظمہ اور مدینه منورہ میں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک ہی میں پڑھنے لکھنے کارواج عام ہو چکا تھا۔ البتہ قابل غور امریہ ہے کہ کیااس وقت احادیث وروایات بھی قلمبند ہوتی تھیں یانہیں اس بارے میں تحقیق سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانہ اسلام میں احادیث کی تحریر سے منع فرما یا تھا جیسا ك صحيح مسلم وغيره كى روايات مين فدكور ب- تاجم بعد مين حضور انور صلى الله عليه وسلم في كتابت حدیث کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ فتح مکہ کے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے عرض کی میہ خطبہ مجھے لکھوا دیا جائے۔ آپ نے لکھ کر دینے کا تھم دیا۔ ای طرح حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ " میں کوئی مخص مجھ سے زیادہ احادیث نہیں جانتا سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے۔ کیونکہ وہ حدیث من کر لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھانئیں کر ناتھا۔ صحاح میں بیے روایت بھی عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے موجود ہے فرماتے ہیں کہ میں احادیث لکھا کر یا تھا پچھے حضرات نے مجھے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھی غصہ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ سمجھی غم واندوہ کی حالت ہوتی ہے اور تم ہربات لکھتے رہتے ہو۔ یہ درست نہیں۔ میں نے یہ بات بارگاہ رسالت مآب میں عرض کی تو سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہن مبارک کی طرف اشارہ کرکے فرمایا کہ اے عبد الله ! مجھ سے جو سنولکھ لیا کرو خدا کی قتم اس منہ سے سوائے حق کے پچھے نہیں ٹکلتا۔

شروع میں تحریر سے منع کرنے کی بہت ہی وجوہ علاء نے بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً: - نمبرا ابتدائے اسلام میں قرآن بازل ہو رہا تھا اور تمام لوگوں میں قرآن و حدیث میں اتبیاز کرنے کی صلاحیت موجود نہ تھی۔ فلنذا قرآن و حدیث کے مخلوط ہو جانے کے خدشہ کے پیش نظر کتابت حدیث سے منع فرما دیا گیا تھا۔ نمبر ۲ ممانعت کا مطلب یہ تھا کہ قرآن و حدیث کو ایک ہی جگہ ایک ہی صفحہ پریوں نہ کھا جائے کہ التماس واقع ہو۔

نمبر ۳ لوگ کتابت پر بھروسا کر کے قوت حافظ کی دولت عظیمہ سے ہاتھ نہ دھو بیٹیس، جب خطرہ التباس واشتباہ دور ہو گیااور اس بات کااطمینان ہو گیا کہ لوگ تحریر پر بھروسانٹیس کریں گے تو آپ نے کتابت کی اجازت دے دی۔ وہ ہتی جو بہمہ پہلو کائل واکس ہو، جو ہر کمال میں بے نظیر ولاجواب ہو۔ جو بیک وقت صاحب شمشیر بھی ہو اور صاحب تلین بھی۔ باد شاہ کشور کشابھی ہواور گوشہ نشین بھی۔ جو وسعت مال رکھتے ہوئے فخر فقراء بھی ہواور مغلس و نادار کے لئے جائے پناہ بھی۔ جس نے دنیا کو اصول جہاتگیری دیئے ہوں۔ جس نے رعایا کو صاحبان امر کی وفاواری و فداکاری کے جذبات سے روشناس کرایا ہو۔ جس کی زندگی میں ہر فرد بشرکے لئے دستور حیات ہو۔ جس کے ارشادات و فرامین پڑ عمل دنیا و آخرت کی کی زندگی میں ہر فرد بشرکے لئے دستور حیات ہو۔ جس کے ارشادات و فرامین پڑ عمل دنیا و آخرت کی کامیانی کی عنائت ہو۔ وہ معملے اعظم۔ وہ ہادی ہر جن، وہ نمونہ کائل، حضرت مجہ رسول اللہ، حبیب خدا، محبوب کبریا، علیہ الشعیت و الشاء کی ذات باہر کات ہی ہے۔ ہر قتم کے فضائل اخلاق، زہد و تقویٰ، عصمت و عفاف، احسان و کرم . جود و سخا، عنوو در گزر، علم و حلم ، عزم و ثبات ، ایثار و وفا، اور غیرت و استعناء میں ہمہ کیر حیثیت کے حائل آپ ہی تو ہیں۔

دیگر انبیاء کرام علیم السلام اور مصلحین اقوام کی زندگیوں کے سچے اور متند حالات کمیں سے
میسر نہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات کا ذیادہ ترانحصار قورات پرہے جو
آپ کی وفات شریفہ سے کوئی تین سو سال بعد مرتب کی گئی اور پھر گئی مرتبہ صفحہ ارضی سے مٹی پھر
مرتب کی گئی۔ حضرت عینی علیہ السلام کی ۳۳ سالہ زندگی میں سے صرف تین سالہ زندگ کے حالات
ملتے ہیں وہ بھی غیر مستند، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور باتی انبیاء ومرسلین
علیم السلام کے حالات عام طور پر جو کتب میں ملتے ہیں ان کا مدار اسرائیلیات پر ہے۔ جن کی جانج
پر کھ کاکوئی قابل و توتی ذراجہ موجود نہیں۔

یہ امتیاز صرف اور صرف اہل اسلام ہی کو حاصل ہے کہ انہوں نے پیغیبراسلام علیہ الصلاۃ والسلام کا کارنامہ زندگی اس طرح قلم بند کیا کہ ایک طرف تو صحت کا یہ انتظام واہتمام تھا کہ کسی صحفہ ساوی کے لئے بھی نہ ہوسکا۔ اور دوسری طرف وسعت و تفصیل کا یہ عالم کہ آپ کے اقوال واحوال، اعمال و افعال، وضع و قطع، شکل و شاہت رفتار و گفتار، غماق طبیعت، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریقہ معاشرت چلنے بھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور ہننے بولنے کی ایک ایک اوا محفوظ ہو معاشرت جلنے بھرنے، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے اور ہننے بولنے کی ایک ایک اوا محفوظ ہو گئے۔ ای کو سرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس نام دیا جاتا ہے۔ اس کے لئے فرمان خداوندی

لَعَدْكَانَ لَكُمْ فِي زَسُولِ اللهِ الْمُورَةُ حَسَنَةٌ مُ امراب

--

"بے شک رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مقدس زندگی تممارے گئے بهترین نمونہ حیات ہے۔ "

اس اسوہ حسنہ سے نہ صرف مسلمان بلکہ ہرانسان زندگی کے ہرموڑ کے لئے رہنمائی حاصل کر سکتا

ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زعری کو محفوظ کرنے کے لئے محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی زندگیاں صرف کر دیں۔ وور وراز کے سفر کی تکالیف کو ہر داشت کیا۔ اور جمال سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی بآت باوٹوق ذرائع سے جاصل ہوئی۔ اسے کمال احتیاط کے ساتھ حیط تحریر میں لے آئے۔ آج مسلمان اس دعویٰ میں حق بجانب ہیں کہ وہ اپنے محبوب رسول علیہ الصلاق والسلام کو بمترین مخلق اور سروار اولین و آخرین کمیں۔ آپ کی سوائح شریف کو ہر موافق و مخالف کے سامنے غاہر کرنے میں اہل اسلام کو کوئی آبل نہیں۔ یہ ایک کھلا مضمون ہے جو و نیا بھر کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ جس کا دل چاہے، جس پہلو سے جانچ ، پر کھے اور خوب غور و فکر کرے۔ ہم بانگ دیل کھتے ہیں کہ کوئی بھی خالف اپنے بانی نہ بہ کی سوائح مقابلۃ پیش کرنے کی جرائت نہیں کر سکے گا۔

مسلمانوں کے اس فخر کا قیامت تک کوئی حریف نہیں ہو سکنا کہ انہوں نے اپنے پیغیرعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے حالات وواقعات کا ایک ایک حرف اس استفصاء کے ساتھ محفوظ رکھا کہ کی محف کے حالات بھی آج تک اس جامعیت اور احتیاط کے ساتھ تلم بند نہیں ہوسکے ۔ نہ آئندہ الی توقع کی جا سکتی ہے۔ بجیب تربات ہے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال واقوال کی تحقیق کی غرض سے آپ کے دیکھے اور طلے والوں میں سے تقریباً (۱۳۰۰) تیرہ ہزار اشخاص کے اساء اور حالات قلم بند کئے گئے۔ یہ اس زبانے کی بات ہے جب آلیف و تصنیف کا آغاز ہو رہا تھا۔ طبقات ابن سعد، بند کئے گئے۔ یہ اس زبانے کی بات ہے جب آلیف و تصنیف کا آغاز ہو رہا تھا۔ طبقات ابن سعد، کتاب الاصاب لابن السکن ، کتاب لعبد اللہ بن علی بن جارود، کتاب العقیلی نی الصحاب، کتاب ابن ابی حاتم الرازی، کتاب الادلابی، کتاب البغوی، طبقات ابن ماکولا، اسد کتاب ابن ابی حاتم الرازی، کتاب الادلابی، کتاب البغوی، طبقات ابن ماکولا، اسد کتاب اس کمی منی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات حیات کو تحریری صورت دی

الصلوة المرچه بعض علاء کے نزدیک سیرت النبی صلی الله علیه وسلم، مدیث نبوی علی صاحبها الصلوة والسلام سے الگ چزہ ۔ لیکن ہم یمال سیرت سے مراد لیتے ہیں بی کریم صلی الله علیه وسلم کے تمام افعال واقبال احوال واعمال، عادات و خصال شکل وشاہت اور نشست وبر خاست وغیرہ ۔ لیعنی ہروہ چزجو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سے تعلق رکھتی ہووہ سیرت النبی میں داخل ہے۔ یمی علاء متقد مین کی رائے بھی ہے۔

#### کچھ اور عمائدین فن اور ان کی تصانیف

ا۔ عروہ بن زبیر معزت زبیر کے بیٹے اور حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنمانے ان کی تربیت فربائی۔ سیرت و مغازی میں ان کی روایات بھڑت ملتی ہیں۔ بعض کے نزدیک فن مغازی کی سب سے پہلی تالیف ان ہی کی ہے۔ ان کی وفات عموھ میں ہوئی۔

۲۔ عمرین راشد الدزوی الهتو فی ۱۵۰ه ام اہم زہری کے شاگر داور علم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے ان کی کتاب "کتاب المغازی " ہے۔

(۳) عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمٰن المخسز وى المتوفى ١٤٠ه فن حديث وسيرت نبوى كے اكابر بن ميں سے تھے۔

(س) عبد الملك بن محرب حديث وسيرت مين ان كاخانداني شهره ب- حضرت عمر بن عبد العزيز كے حكم بي عبد العزيز كے حكم سے جو سب سے پہلے حديث كلهى منى وہ ان كے داداابو بكر بن عمرد انصارى كى تقى - خليف بارون الرشيد كے قاضى بھى تھے۔ ان كى تصنيف كاب المعازى ب- ١١١ه مين وفات پائى -

(۵) وليد بن مسلم القرش: - شام ئے رہنے والے تھے۔ بوے محدث اور قوی الحافظ تھے۔ ان کی تصانیف کی تعداد سرے قریب بتائی جاتی ہے۔ جن میں ایک کتاب المغازی بھی ہے۔ بن وفات

(۱) محمد بن عمرالواقدی الاسلمی: - سیزة النبی صلی الله علیه وسلم میں ان کی دو مشهور کتابیں کتاب السیق اور کتاب السیق الی

(2) علی بن مجر المدائن . - تاریخ وانساب عرب میں خاص شهرت کے حامل تھے محدثین میں شار نسیں کئے جاتے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ان کی تصنیف نهایت مبسوط ہے ۔ ۲۲۵ھ میں وفات یائی۔

(۸) عمر بن شبه البصرى: - حديث، آريخ، اوب، لغت، شاعرى اور نحوك امام مانے جاتے ہيں، كمه مكرمه، مدينه منوره اور بقره كى تواريخ لكھى ہيں - فن سيرت ميں بلند پايد ركھتے ہيں - حديث ميں ابن ماجه اور آريخ ميں بلا ذرى اور حافظ ابو تھيم كے شاگر دہيں۔ وفات ۲۲۲ھ ميں پائى -

(٩) امام محربن عيني ترزي: - محاح سند كي مشهور كتاب ترزي شريف، جومحاح مين تيسرے درجه

کی کتاب ہے۔ انہی کی ہے۔ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کا ایک خاص رسالہ ''کتاب الشمائل'' ہے۔ اے شائل ترندی بھی کتے ہیں یہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حالات و واقعات اور اخلاق کا تذکرہ شریفہ ہے۔ تمام روایات معتبراور صحیح ہیں بڑے بڑے علاء اسلام نے اس پر متعدد شروح و حواثی کصے ہیں امام ترندی کی وفات ۲۷۹ھ میں ہے۔

(۱۰) ابراہیم بن اسحاق بن ابراہیم: - اکابر محدثین میں شار ہیں۔ "مند صحابہ" ان کی آلف ب- وفات ۲۸۵ھ میں ب-

(۱۱) ابو بکر احمد بن ابی خیشمہ بغدادی - حدیث میں امام احمد بن طنبل اور ابن معین کے شاگر د بیں، آریخ و سیرت کے جلیل القدر عالم تھے۔ ان کی آلیف "آریخ کبیر" ہے۔ ۲۹۹ھ میں فوت ہوئے۔

ان کے علاوہ بھی ہے شار ائمہ نن نے سرت کا قیتی سرمایا، فراہم کیا۔ بخوف طوالت اختصار سے
کام لیا گیا ہے۔ یہ مختصر مذکرہ علاء متقدمین کا تھا۔ علاء متاخرین نے بھی اس میدان میں گرال قدر
خدمات انجام دی ہیں۔ للذا چند ایک معروف علاء متاخرین کا تعارف بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔
ملاحظہ ہو۔

### علماء متاخرين اور ان کی تصانیف

(۱) عبد الرحمٰن سیلی: - بهت بوے محدث اور سیرت نگار ہیں بعد کے تقریباً تمام مصنفین سیرت کی تحقیقات و معلومات میں انہیں ہے استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی کتاب "روض الانف" ہے۔ یہ سیرت ابن اسحاق کی شرح ہے۔ اس کے دیباچہ میں مصنف فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی تالیف میں ایک سومیں (۱۲۰) کتب سے مدولی ہے۔ وفات ۵۸۱ھ میں ہوئی۔

(٢) حافظ عبد المومن دمياطى المتونى ٥٠٥ه : - ان كى كتاب كانام "سيرت دمياطى" ب-اس كااصل نام "المخقرني سيرة سيدالبشر" ب- تقريباً سوصفحات يرمشتل ب-

(٣) علام الدين على بن محمد خلاطى حنفى الهنتونى ٨٠٥ه : - ان كى كتاب "سيرت خلاطى" كے نام سے مشہور ہے -

(٣) مجنح ظهير الدين على بن محمد گازروني - ان كى كتاب "سيرت گازروني ب- ان كى وفات ١٩٣ه مير ب-

(۵) ابن سید الناس اندلی: ۔ اندلس کے نامور عالم ہیں۔ ۲۳۳ھ میں ڈفات پائی۔ تصنیف کانام "عیون الاثر" ہے۔ جامع اور متند کتاب ہے۔ معتبر کتب کواس کا ماخذ قرار دیا گیا ہے۔ (۲) ابراہیم بن محمر: ۔ "نور النبراس فی سیرة ابن سید الناس" ان کی کتاب ہے۔ محققانہ طریق پر

# صاحب كتاب امام ابو نعيمة كاتعارف

نام ونسب

مافظ ابو تعیم احمد بن عبد الله بن احمد بن اسحاق بن موی بن مران مرانی اصفهانی، آپ کے اجداد میں سب سے پہلے مران نے اسلام قبول کیا۔ مران، حضرت عبد الله بن جعفر کے غلام تھے، مافظ ابو تعیم کے نانا۔ محمد بن یوسف البناء بھی بہت بوے عالم دین، عابد و زاہد اور ولی کائل تھے، عبد شار علاء و زباد نے ان سے اکتباب فیض کیا۔ بلاد اسلام میں ان کی بوی شهرت تھی۔

# پیدائش اور تعلیم و تربیت

حافظ ابو تھیم احمد بن عبد اللہ، ماہ رجب ۱۳۳۱ھ کو ایران کے مشہور شراصنمان میں پیدا ہوئے۔ کم عمری بی میں لیاقت و صلاحت نمایاں تھی۔ اور ہونماری کے آثار ہویدا تھے۔ وہاب ازلی نے قوت حافظ، ذکاوت ذہن، اور غیر معمول فئم و اوراک کی دولت گراں بما وربعت فرمائی تھی۔ حصول مقصد میں گمن رہنے کی عادت تھی۔ بدینوجہ والد محترم نے انہیں علوم دینید کی طرف متوجہ کیا۔ ابتداً بی امام ابو تعیم نے علاء و محدثین کی محافل و مجالس میں حاضر ہونا اور ساع حدیث شروع کر دیا تھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گرزا تھا کہ علاء و محدثین عصر میں ان کے چرچ ہونے گئے۔ اور بلاد و امصار اسلام میں عام شرہ ہو گیا۔ حدید ہے کہ چھ برس کی عمر میں انہیں محدثین نے روایت حدیث کی اجازت عمایت فرمادی۔

( تذكرة الحقاظ للذهبي صفه ١٠٩٢ جلد سوم )

ونیائے اسلام کے جن جلیل القدر علاء حدیث نے انہیں روایت حدیث کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ان میں واسط سے معر عبداللہ بن عمر بن شوذب، نیشاپور سے ابو العباس" الاصم، شام سے "جیٹھٹ کی ایس المیان ۔ اطرابلس اور بغداد سے جعفر" الخلدی اور سیل "بن زیاد وغیر هم شامل ہیں۔ تذکرہ نگاروں کے مطابق اس قدر علاء و مشائخ نے اجازات عطاکیس کہ اس حیثیت سے حافظ ابو قعیم دنیا میں منفرد شخصیت کے حامل ہیں۔ امام ذہبی تذکرۃ المحفاظ جلد سوم صفحہ ۱۰۹۲ پر رقم طراز ہیں۔

# ٱجَازَهُ طَكَآفِكَ تُقَدَّدَ فِي الدُّنْكَ إِلْجَاءَتِهِمْ.

است مظیم کروہ نے انس اجازت روایت فرمائی کہ وہ اس حیثیت سے منفرد مقام رکھتے

معیل علوم و فنون کے بعد ابو تعیم بیشہ تعلیم و تدریس اور تحریر و تصنیف میں ہمہ تن معروف و مشخول رہے۔ بلا مبالفہ کما جاسکتا ہے کہ ان کا کھانا پینا اور اور دھنا پچھونا بی علوم کی نشر و اشاعت اور آلیف و تصنیف تھا۔ خدائے وہاب نے ان اسباب رئیسہ کو ان میں مجتم فرما دیا تھا جو کسی انسان کو مراتب علیا تحک پنچانے کا زینہ ٹابت ہوا کرتے ہیں ذہانت و فطانت، استخراق فی المطالعہ اور استمرار علی العمل میں آپ" کیکائے روزگار تھے۔ ذہنی استعداد کا اس امرے اندازہ فرائیس کہ صرف مجتمع سال کی عمر میں دنیا کے معروف علاء و محدثین نے تدریس و تحدیث کی اجازت مرحمت فرما دی۔ اپنے زمانہ میں اعلیٰ علمی مراتب پر فائز ہوئے۔ اپنے دور میں آپ اپنا ٹانی نئیس رکھتے تھے۔

شيوخ

امام حافظ ابو تعیم اوائل عمری سے طلب علم میں جت مجے سے اور بہت جلد یحیل علم کر لی تھی۔
آپ ان معدووے چند علماء میں سے ہیں جن کے شیوخ بھی بہت ہیں اور ان شیوخ سے ان کی طلاقات بھی کثرت سے ہے۔ حافظ صاحب نے ان لوگوں سے بھی حدیث روایت کی ہے، جن سے دوسرے کی محدث نے اخذ حدیث نمیں کیا۔ یمی وجہ ہے کہ ایسی احادیث کی جائج پر کھ اور مرتبہ کے تعین میں بہت وقت پیش آتی ہے۔ ابو تعیم نے جن محدثین سے ساع حدیث کیاان میں سے بعض کے اساء ورج ذبل ہیں۔ احمد بن معبد السمسار ، احمد بن بندار العثار، عبد اللہ بن حن بن بندار، ابو بحر بن ہیں ہم الو بحر بن خلاو النیصیبی ، حبیب القرار، معمر ابی محمد بن فارس، ابو بن بندار، ابو بحر بن محمد القصار، ابو بحر الله بن ابو علی بن صواف، عبد الله بن جعم حابری، ابو علی بن صواف، عبد الله بن جعم حابری، ابو علی بن عبد الله بن ابوائش کوئی احمد بن جعفر حابری، ابو بحل بن کوئی احمد بن حسن انکل، فاروق الخطا بی، ابوائش بن حیان وغیر حم۔

#### علانمه

ابولیم کے ہاں طلبائے حدیث کی کثرت تھی۔ لاتعداد حضرات کے اساء مذکروں میں ملتے ہیں جو
ان کے تلاندہ میں شامل تھے۔ جن میں زیادہ مشہور یہ حضرات ہیں کوشیار بن لیالیزور الجیلی ، ابو بکر
بن علی الذکوانی ، ابو سعد المالینی ، ابو علی الوخشی ، الخطیب ، ابوصالح الموذن ، ابو بکر محمد بن ابراہیم
العطار ، سلیمان بن ابراہیم ، ، ہبتہ اللہ بن محمد الشیرازی ، محمد بن حسن البکری ، مینجیر بن عبد
الغفار ، ابو بکر بن محمد سباسی القاضی ، ابو بکر الارموی ، ابو بکر سمنطا ری ، ابو عمرو بن قنابط ، نوح بن

۲۔ وہ روایت جواصول مسلمہ کے خلاف ہو۔

۳۔ محسوسات ومشاہدہ کے خلاف ہو۔

س عقل کے خلاف ہو۔

۵۔ معمولی کام پر بہت بوے ثواب کا وعدہ ہو۔

۲۔ معمولی بات پر بہت بڑے عذاب کی وعید ہو-

۷۔ وہ روایت جور کیک المعنی ہو۔

۸۔ ایک راوی ایسی روایت بیان کرے جو کسی اور نے نہ کی ہواور روای، مروی عنہ سے ملا بھی نہ مو۔

9۔ ایسی روایت کہ تمام لوگوں کااس سے واقف ہونااس زمانہ میں ضروری ہولیکن راوی نہ کور کے علاوہ کسی خاس کو روایت نہ کیا ہو۔ علاوہ کسی خاس کو روایت نہ کیا ہو۔

۱۰۔ ایسی روایت کہ جس میں کسی ایسے اہم واقعہ کاذکر ہو کہ اگر وہ وقوع پذیر ہوتا تو سینکڑوں لوگ اس سے واقف ہوتے ہاس ہمہ صرف ایک راوی نے اس کو روایت کیا ہو۔

١١ ـ ايسى فضول باتي جونبى كريم صلى الله عليه وسلم كى مقدس زبان سے نہيں فكل سكتيں-

١٢ وه روايات جوانبياء كرام عليم السلام كے كلام مبارك سے مشابهت نه ركھتي ہول -

۱۳- وہ روایت جس کے غلط ہونے کے دلائل موجود ہوں۔ (فتح المغیب لاین جوزی صفحہ ۱۱۳ مطبوعہ تکھنؤ۔ موضوعات لملاعلی قاری صفحہ ۹۲ مجننیائی دہلی)

یہ اصول ابن جوزی یا ملاعلی قاری کے قائم کر دہ نہیں بلکہ ان بزر گوں نے محدثین کے اصولوں کو کیجا بی اپنی کتب میں تحریر کیا ہے۔

ان اصول وضوابط کی روشنی میں ہیہ بات اظہر من الفتس ہو جاتی ہے کہ اسلامی فن روایت، عقل و روایت کی رو سے کس قدر بلند پاہیہ ہے؟ علائے حدیث نے کتنی محنت، جانفشانی، دیدہ ریزی اور وقت رسی صرف کی ہے؟ دنیا کی دیگر اقوام کے سرمایہ ماریخ وروایت میں اس اہتمام واعتناء کا کیک ذرہ نشان مجمی موجود نہیں ہے۔

افسوس میہ ہے کہ جس قدر علائے حدیث نے عرق ریزی سے کام لیا ہے اور اصول و قواعد کو درج روایت کے وقت مدنظر رکھا، سیرت نگاروں نے ای قدر سل پہندی سے کام لیا۔ یمی وجہ ہے کہ کتب میرت کا ذخیرہ مجموعی طور پر، کتب حدیث کا ہم پلہ نہیں۔ اس کی ایک وجہ سے بھی ہے کہ تحقیق و تنقید کی ضرورت مرف ان احادیث کے ساتھ مخصوص کر دی گئی جواحکام و عقائد کے متعلق تھیں اور جو روایات سیرت و فضائل کے متعلق تھیں، ان میں تشدد واحتیاط کی زیادہ ضرورت محسوس نہیں کی می۔ اس لئے مناقب و فضائل اعمال میں بہت می ضعیف روایات شائع وضائع ہو گئیں۔ اور بڑے برے علماء نے ان کو اپنی کتب میں درج کرنا جائز رکھا۔ یمال تک کہ حافظ ابو نعیم، ابن عساکر، خطیب بغدادی، حافظ عبد الغنی وغیرہ جیسے ائمہ حدیث وروایت نے اپنی کتب میں اس قتم کی روایات کو بھڑت روایت کیا ہے۔

کو بھڑت روایت کیا ہے۔

ہمارے لئے ضروری ہے کہ کسی بھی زیر بحث واقعہ کوہم سب سے پہلے قرآن مجید بیں تلاش کریں۔
پھرا حادیث صحیحہ پھر عام احادیث اور سب سے آخر بیں کتب سیرت کی طرف رجوع کریں۔
روایات سیرت باعتبار صحت، احادیث کی روایتوں سے فرو تراور مختاج تنقیح ہیں۔ ان کی اسناد کی تنقید
لازم ہے لاذا بصورت اختلاف، ہمیشہ حدیث کی سندو روایت کو ترجے دی جانی چاہئے۔ ارباب فقہ و
اجتماد کی روایات دوسروں کی روایات پر ترجیح رکھتی ہیں۔ علاوہ ازیں سلسلہ علت و معلول کی تلاش،
واقعہ کی نوعیت کے لحاظ سے معیار شمادت، اصل واقعہ اور راوی کا اپنا ذاتی فہم و رائے اور اسباب
خارجی کا اثر بھی قابل غور و فکر امور ہیں۔

حافظ محرعلی صابر (ایم - اے) خطیب کمد معجد بولٹن انگلینڈ ہو - کے) ۱/۱۰/۸۸ کھی گئے ہے کتاب گراں بمامعلومات کا خزانہ ہے وو جلودن میں ہے۔

(2) شارح بخاری تسطلانی: مصنف ندکور حافظ ابن مجرکے ہم رتبہ تھے۔ انہوں نے "مواہب لدنیہ" تحریر کی، بڑی مشہور اور متاخرین کی ماخذ کتاب ہے۔ مفصل ہے محر ضعیف و موضوع روایات بھی کثرت ہے۔ جو نمایت معتراور جامع کتاب ہے۔ اس کی آٹھ جلدیں ہیں۔

بریں۔ سیرۃ النبی صلی انڈ علیہ وسلم پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت شریف کے تقریباً سوہرس بعد للم اٹھا یا گیا۔ جبکہ مصنّفین کا نحصار زیادہ تر زبانی روایات پر تھا۔

ویکراقوام وطل میں جب بھی بھی ایا ہواکہ انہوں نے عرصہ بعدا پنے کسی رہنما کے حالات زندگی تلم بند کتے قو ہر طرح کے جموٹے سے واقعات کو جمع کر لیا۔ اور ہر قسم کی بازاری اقواہوں کو اکھا کہ کہ سوان عمری کا نام دے دیا گیا۔ حالا تکہ ان فواہوں کے زاویوں کے نام تک معلوم شیں۔ ان کی تقاہت و عدالت کا کچھ تیا شیں۔ لین ان کے صدق و کذب کی جانج پر کھ کا کوئی مکنہ طریقہ و ذرایعہ شیں ہے۔ بعد میں میں فرافات ایک دلچپ ہسڑی کملانے لگتی ہیں۔ ہود و یہود اور اہل مغرب کی تاریخی تصنیفات کا بھی میں حال ہے۔

لیکن آفرین ہے مسلمانوں پر کہ انہوں نے جو معیار سرت قائم کیا۔ اور اصول و ضوابط ترتیب
دیا ہے وہ اس سے کمیں بہتر اور بلند و بالا تھے۔ اہل اسلام کے سواتمام دنیائی باریخ ان سے جی دامن ہے۔
ہے۔ ان میں سب سے پہلااصول تو بیہ کہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ اس محض کی زبان سے ہو جو خود اس واقعہ میں شریک تھا اور اگر ایبانہیں تو شریک واقعہ مخض تک تمام راویوں کا نام بالتر تیب بتایا جائے۔ اس بات کی تحقیق بھی کی جائے کہ جن لوگوں کا ذکر سلسلہ روایت میں آیا ہے۔ وہ کون اور کیے سے تھے ؟۔ ان کا پیشہ، مضغلہ، چال چلن، حافظ اور سمجھ کیسی تھی ؟ نقد تھے یا غیر لقہ ؟ سطی الذہن تھے یا دقیۃ بین؟ عالم تھے یا جابل ؟ س قدر کھن اور تکلیف وہ کام تھا جے محدثین کرام نے اپنا سمرایہ حیات صرف کر کے سرانجام دیا۔ شریشر اور کوچہ کوچہ پنچے۔ رواۃ حدیث سے ملا قائمیں کیس، حیات صرف کر کے سرانجام دیا۔ شریشر اور کوچہ کوچہ پنچے۔ رواۃ حدیث سے ملا قائمیں کیس، ان کے متعلق ہر قسم کی معلونات دریافت کے بھر دیکھنے والوں اور اپنے سے پہلے رواۃ کے حالات دریافت کے بھر دیکھنے والوں اور اپنے سے پہلے رواۃ کے حالات بتانے والوں کا بھی تجزیہ کیا گیا۔ کس کے مقام و مرتبہ کی پروا نہیں کی گئے۔ بڑے سے بہلے رواۃ کے حالات بتانے والوں کا بھی تجزیہ کیا گیا۔ کس کے مقام و مرتبہ کی پروا نہیں کی گئے۔ بڑے سے بہلے رواۃ میں مقدا، محدث اور عالم کو جرح و تعدیل کی تجانی ہے گزرنا پڑا۔

اس تحقیق وجبتو کے متیجہ میں اساء الرجال کا وہ عظیم الثان فن معرض وجود میں آیا جس سے ونیائے آریخ تا آشنا تھی۔ اس فن میں سینکڑوں کی تعداد میں کتب تصنیف کی سکئیں۔ اس سلسلہ کی چند

مشهور كتب مندرجه ذيل مين-

رجال امام عبد الرحمٰن بن حاتم الرازى - بت ضخيم كتاب ہے۔ بے شار معلومات كا مجنيند
 ہے۔ مصنف نے ٢٢ مرمن وفات يائی۔

رجال امام دار قطنی: - خاص ضعیف الروایت راویوں کے بیان میں ہے۔ مشہور محدث امام
 دار قطنی نے تحرر فرمائی۔

کال ابن عدی: - اس فن کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے متاخرین نے اس کو اپنا ماخذ قرار
 دیا ہے ۔ ند کورہ بالا کتب آج کم ہی دستیاب ہیں۔ لیکن ان سے ماخوذ کتب جو بعد میں لکھی گئیں۔
 عام طور پر مل جاتی ہیں۔

تمذیب الکمال: - سب سے زیادہ جامع اور متند کتاب جے علامہ یوسف بن ذکی نے تحریر کیا
 جن کی وفات ۲۳۲ کے میں ہوئی۔ علاء الدین مغلطائی نے تیرہ جلدوں میں اس کا تحملہ لکھا۔

○ تہذیب التہذیب: - حافظ ابن حجرِ" نے محولہ بالاتمام کتب سے اخذ کر کے اس کتاب کو لکھا ہوی تعنیم کتاب ہے بارہ جلدوں میں ہے۔ مصنف نے خاتمہ میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں آٹھ سال صرف ہوئے۔ حافظ صاحب نہ کورکی وفات ۲۴۸ھ میں ہوئی۔

میزان الاعتدال: - علامه ابو عبد الله عشم الدین محمد ذہبی کی نمایت ہی متداول اور متند
 کتاب ہے - الذہبی کی وفات ۷۳۸ھ میں ہے -

🔾 لسان المميزان : - امام ذہبی کی میزان الاعتدال پر حافظ ابن حجر کااضافہ ہے۔

علاوہ ازیں بے شار کتب اس بارے میں تحریر ہوئیں ہم نے اختصار کے پیش نظر ان کا ذکر نہیں کیا۔

اس سلسلہ کا دوسرااصول: - اصول درایت ہے۔ لینیاس بات کی تحقیق کہ جو واقعہ بیان کیا جارہا ہے، عقلی شادت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں، تدوین حدیث کے ساتھ ہی محدثین نے اصول وضوابط روایت بھی منضبط کئے۔ ہم یمال " فتح المفیت لابن جوزی اور موضوعات لملاعلی قاری سے چندا ہم اصول ذکر کر رہے ہیں آکہ معلوم ہو سکے کہ حدیث و سیرت کا جو سماسیہ ہم تک پہنچا ہے، کس قدر باوثوق اور قابل انتظاد ہے۔

مندرجہ ذیل صورتوں میں روایت نا قابل اعماد ہوگی۔ روا بان حدیث چاہے کیے بھی ہوں۔ ۱۔ وہ روایت جو قر آن حکیم، حدیث متواتر یا اجماع قطعی کے خلاف ہواور اس میں آویل کی مخوائش بھی نہ ہو۔ نعرالغرناني، يوسف بن حسن التفكري، ابو الفضل حمر الحداد وغير جم-

ا بو تعیم کے بارے میں جلیل القدر علمائے حدیث واسائے رجال کی آراء حافظ ابو تعیم کا ندہب کیا تھا؟ جنبل تھے یا اشعری، شیعہ تھے یا سیٰ؟ اور محدثین کے نز دیک روایت حدیث میں ان کامقام و مرتبہ کیاتھا؟ یعنی ثقہ تھے یاغیر ثقہ ؟اس بارے میں ہم بلانفذ تبعرہ چھ علائے حدیث واسائے رجال کی آراؤٹل کر رہے ہیں۔ قار تمین فیصلہ خود کرلیں گے۔

#### خطيب بغدا دي

كُمْ أَرَاحَكُا أُطْلِقُ عَكَنِهِ اسْمُ الْحِفْظِ عَنَيْرَ إِنْ نَعْيَمْ ذَا لِي الْمُسَادِم الْعَبَدُوتِيَّ دَيْرَة العَنْدُ الذِي سَمْ ١٩١٠ عِلْسِمَ

میں نے ابونغیم اور ابو حازم عبدوی کے علاوہ کوئی شخص نہیں دیکھا جس پر '' حفظ'' کااطلاق ہو سکتا

### حافظ على بن مفضل

لَهُمْ يُعَسَنَفُ مِثُلُ كِتَابِهِ "حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ" (والدُمُرووسُو ١٠٩٣) ابو نعيم كى كتاب " حلية الاولياء جيسى كوئى كتاب تحرير نهيس ہوئى۔

#### احمد بن محمد بن مردوبیه

كَانَ اَبُوْ هُكَيْمٍ فِي وَقْتِم مَوْهُولًا إِلَيْهِ لَمْ يَكُنْ فِي أَنْقٍ مِنَ الْاَنْمَانِ اَحَدُّ أَخَلَطَ مِنْهُ وَلَا اَسْنَدَ مِنْهُ كَانَ حُمَّاطُ الدُّنِيَا فَالِجُنْتَمَعُو اعِنْدَهُ ....... لَمْ يَكُنْ لَهُ عِذَا الْاِسِوَى الشَّنِمِيعِ وَالتَّجِنِيْفِ (علا ذَكره ، منر ١٠٩٣)

ابوئعیم اپنے دور کے مرجع خُلائق تھے۔ دَنیا میں ان سے زیادہ کوئی حافظ تھانہ کوئی متند۔ ونیا بھر کے حافظان حدیث کا ان کے پاس اجماع رہتا تھا۔ ان کی غذا ہی ساع حدیث اور تصنیف و آلیف تھی۔۔

#### جمزه بن عباس علوی

ڪانَ اَحْسُحَابُ الْحَدِيْتِ يَعُوْلُوْنَ بَعِيَ الْحَسَافِظُ (اَبُونُهُمَيْمِ) اَدْبِعَ عَشْرَةَ (سَنَـَةً) مِلاَ نَظِيرُ لِاَ يُغْزِجَدُ مَسْرُحتًا وَّلاَعِنُ بِاَ اَعْلَى اَسْنَادًا مِّسْهُ وَلاَ اَخْفَظَمِنْهُ (طدوم فدارات) علماء حدیث کهاکرتے تھے کہ حافظ ابو تعیم کاچودہ برس تک کوئی ٹانی پیدائنیں ہوا تھا اور مشرق و مغرب میں ان سے متنداور ان سے بڑھ کر کوئی حافظ نہ تھا۔

# امام مثس الدين محمد الذهبي

ٱلْحَافِظُ الْكِبِيرُ مُحَدِثُ الْعَصْرِاحُنَدُنْ عَبْدِ اللهِ ......

وَحِلْتِ الْحُفَّاظُ إِلَىٰ بَابِ لِيلِهِ وَحِفْظِ وَعُلُوّ اَسَانِيْدِهِ - (مَدُوالمَعْالَمُلاَيْنِ) مِدِيمَ مؤاما) حافظ كبير، محدث عصر، احمد بن عبدالله (ابو نغيم) ان كه دروازك پر حفاظ كا بجوم رہتا تھا۔ بيد ان كے علم، حفظ اور علواسادكي وجہ سے تھا۔

#### ابو الفداء حافظ ابن كثير

اَبُوْنُكَيْمِ اَلْاِصْبَهَا فِيْ ، اَلْحَافِظُ الْكَبِيْرُ ، ذُوالصَّمَانِيْنِ الْمُنِيْدَةِ الْكَفِيْرَةِ اللَّهِيَّرُةِ (البديدالهاء الأكثير مبديرًا، سفره) ابو تعيم اصفهاني، حافظ كبير، بت مي مشهور اور مفيد كتب كے مصنف تھے۔

# ابن جوزی

سَمِعَ الْكَیْنِیْرَ وَصَنَفَ الْكَیْبِیْرَ وَكَانَ یَمِیْلُ الله مَذْهَبِ الْاَسَفُعَرِیِّ فِی الْاِغْتِقَادِ مَیْلاً كَیْنِیلًا (البایه دانبایه لائ کیر بعد باده مغره») (ابوهیم نے) بهت زیاده ساع حدیث کیا اور بهت ی کتب تصنیف کیس، اور اعتقاداً اشعری نربب کی طرف بهت زیاده میلان رکھتے تھے۔

تمس الدين ابن خلكان

اَ بُوْ نَعُتُ مِ مِنْ الْمَانَ مِنَ اَعُلامِ الْمُعَدِّثِ مِنْ وَاَ ڪَامِرِ اِلْمُفَاظِ النِّعَاتِ اَ هَذَهَ مَنِ الْآفَا مِنْ لِي وَاَحَدُواعَنُهُ وَاتَّفَعُنُوا بِهِ ۔ ودنیات ادمیان لابن منکادہ مبدالل مفراد) حافظ ابو نعیم جلیل القدر محدثین اور اکابر ثقہ حفاظ میں سے تھے۔ انہوں نے فاضل علماء سے علم پڑھا اور ان سے پڑھنے والے بھی فاضل تھے اور ان پر متفق تھے۔

حافظ ابو نعیم" ہے بایں مقام و مرتبہ کچھ تساہل بھی سرز د ہوا۔ علاء کرام نے اس پر گرفت بھی کی ہے۔ ان کی تصانیف میں ایسی روایات بھی ملتی ہیں۔ جو انتمائی ضعیف بلکہ موضوع تک ہیں۔ اس قتم کی روایات کو نقل کرتے وقت، حافظ صاحب وضاحت نہیں کرتے۔ حالا تکہ سے سمی کتاب کے معتبر اور متند ہونے کے لئے انتمائی ضروری ہے۔ انہی روایات کی بناء پر بعض علاء کرام نے انہیں شیعہ علاء میں شار فرمایا ہے۔ خود شیعہ مورضین نے بھی وضاحت کی ہے کہ ابوقیم مسلک شیعہ رکھتے تھے۔ علماء میں شار فرمایا ہے۔ خود شیعہ رکھتے تھے۔ جیسا کہ عنقریب ہم ذکر کریں گے۔ ابوقیم ہے کیاتسائل ہوا۔ کمال ہوا؟ اس بارے میں بھی عرض کر حیا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ رواۃ حدیث میں حافظ صاحب کی پوزیشن واضح ہو سکے۔

خطیب بغدادی کتے ہیں۔ میں نے دیکھاابو تعم بعض موقعوں پر تسامل سے کام لیتے ہیں۔ مثلاً وہ اجازت شدہ احادیث میں "اخبرنا" کا لفظ استعال کرتے ہیں اور اس کی کوئی وضاحت بھی شیں کرتے۔

خطیب بغدا دی ہی کا قول ابن کیڑنے البدایہ والنہایہ میں نقل کیاہے ملاحظہ ہو۔ کَانَ ٱبُونِ اُسُسِمُ یَخْدِ لُعُلُ الْمُسَنْدُ مِنَ کَهُ بِالْمُسَجِّ اِزِ وَلَا بُونِ صِنْحُ اَحَدَ هُمَّ اُمِنَ الْاَخِيرِ (البلاء دانہایہ مبدء، سفرہ)

ابو نعیم، اپی مسوع روایت کوا جازت شدہ کے ساتھ خلط کر دیتے ہیں۔ اور ایک کو دوسری سے واضح نمیں کرتے۔ (جس سے حدیث کے تعین میں مشکل پیش آتی ہے) لسان المیبزان میں حافظ ابن حجر ککھتے ہیں۔

لَّا أَعْلُمُ لَهُمَا ذَنُهُ اَكَبَرَينَ رَّوَا يَاتِهِمَا الْمُوْضُوْعَاتِ سَاكِتَ بْنِعَنْهَا وَهُمَا عِنْدِي مَقْبُولُانِ (مِرَان الامتلاملِ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالْ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللّ

میں ان دونوں (ابو نعیم وابن مندہ) کا اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں جانتا کہ وہ دونوں موضوع روایات بیان کرتے ہیں اور وضاحت سے خاموش رہتے ہیں۔ تاھم میرے نزدیک دونوں مقبول ہیں۔

# ابونعيم كامسلك

قارئین کرام نے حافظ ابو تعیم کے بارے میں کت اساء الرجال کے حوالہ جات کی روشنی میں یقیناً. معلوم کر لیا ہو گاکہ وہ کس پایہ کے محدث ہیں۔ بایں ہمہ حافظ صاحب کی تصانیف میں ایسے حوالہ جات موجود ہیں۔ جن سے بظاہران کاشیعہ ہونامتر شح ہوتا ہے۔ نمونہ از فردارے ۔ ابولٹیم کی تصنیف " حلیۃ الاولیاء" جلد دوم صفحہ ۵۱ پر مندر جہ ذمل روایت موجود ہے۔

عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَامِرِقَال لَتَاطَلَقَ رَسُولُ اللهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَدَ فَبَكَعَ ذَالِكَ عُمَرَ فَوَضَعَ التُّرَابَ عَلَى رَأْمِهِ وَجَعَلَ يَثُولُ مَا يَعَبَأُ اللهُ لِمُمَرَ بَعْدَ لِمَذَاء (مِنَ الدِيلِ الإِنْ مِمِدِدوم مؤاه)

عقبہ بن عامرے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفزت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحب زادن بی بی حفصہ رمنی اللہ عنها کو طلاق دی (اراوہ طلاق فرمایا) توبہ خبر حفزت عمر رمنی اللہ عنہ کو پنچی توانمول نے اپنے سرپر خاک ڈالی اور کہتے لگے کہ اس کے بعد اللہ کو عمر "کی کوئی بروا نہیں ہے۔

ابل تشیع اس نتم کی روایات کو جواز ماتم کے لئے پیش کیا کرتے ہیں۔ اور شدوید کے ساتھ کتے ہیں۔ ور شدوید کے ساتھ کتے ہیں۔ دیکھوا ہلنّت کی معتبر کتب میں ماتم کا جواز موجود ہے۔ مگر بھول جاتے ہیں کہ خود اہلِ تشیع کے مورضین و مصنفین نے حافظ ابو قیم کو اپنے شیعہ محدثین میں شار کیا ہے۔ بنابریں ایسے حوالہ جات اہل سنت کے لئے جمت نہیں ہو کتے۔ علائے شیعہ حافظ ابو قیم کے بارے میں کیا کتے ہیں؟ ملاحظہ میں۔

المِل تشخ کی معتر کتاب "الذریعه" میں ہے۔

وَمُوَالْجَدُّ الْأَعْلَىٰ لِلْمَكْلَمَةِ الْمَجْلِيِّ وَحُكِىٰ فِي (الرَّوْضَاتِ)عَنِ الْمَسِيْرِ مُحَمَّدُ حُسَيَنِ الْخَاتَّوُنَ آبَادِی اَلْجَزْمُ بِتَشَيْعِ ﴿ نَفْلاَعَنُ اَبَا آیِم عَنْهُ ﴿ (الدربِ الدَّمَانِتِ النِيرِيرِم مزام: معِدرِيرت بِي بدِي

اور وہ ( حافظ ابو تعیم ) علامہ مجلس کے جداعلیٰ ہیں اور الروضات (نام کتاب ) میں امیر محمہ حبین خاتون آبادی سے روایت کی گئی ہے کہ ابو تعیم بالیقین اہلِ تشیع میں سے ہیں اور ان کا شیعہ

ہونا، ایکے آباؤ اجدا دے منقول ہے۔

"اعیان الشیعه " مجی شیعوں کی خاصی مقبول کتاب ہے۔ اس میں ندکور ہے۔

عَن رِّيَاضِ الْمُلَكَآءَ انَّ اَبَالْعَيْمِ مَذَ الْلَمْوُوفَ اَنَهُ كَانَ مِن عُمَدِ فِي عَلَمَاءِ

مَن عُلَمَآءِ وَلَيُ مَن مَمَاءِ مِن الْمُسَادِ مُحَمَّد بَا شرمجلسى اَنَّ الظّاهِركُونُهُ

مِن عُلَمَآءِ وَمُعَابِنَا وَفِى وَضَاتِ الْبَنَّاتِ فِي بَعْضِ فَوَانِدِ سَتِدِ نَا الْمَر بُرِ مُحَمَّدِين

عَلَمَآءِ اَمْعُ اللَّهُ نَهُ مُولِلُمَ الْمَنْ عُلَمَ بَا ترعبلسى قَالَ وَيَمِّنِ اطلَلَت عَلَى الْمَنْ يَعْمُ مِن مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى مُولِلُمُ اللهُ ال

ریاض العلماء سے منقول ہے کہ حافظ ابو تعیم اہل سنت کے محدثین میں سے تھے لیکن میں نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ وہ (ابو تعیم) ہمارے علماء میں سے تھے اور روضات البتات میں ملا باقر مجلس کے نواسے میر حسین خاتون آبادی نے اپنے بعض فوائد میں لکھا ہے کہ مشہور علماء اہل سنت میں سے جن کے شیعہ ہونے پر میں مطلع ہوا، ایک محدث ابو تعیم اصغمانی ہیں۔ جن کی کتاب حلیۃ الاولیاء ہے۔ ابو تعیم میرے دادا کے اجداد میں سے ہیں۔ میرے دادا نے ابو تعیم کاشیعہ ہوناان کے والد اور داوا سے نقل کیا ہے۔ یمان تک کہ ابوتھیم تک سب کو شیعہ کما ہے، انہوں نے یمان تک کہ ابوتھیم تک سب کو شیعہ کما ہے، انہوں نے یمان تک کہ ابوتھیم تک سب کو شیعہ کما ہے، انہوں نے یمان تک کہ ابوتھیم تک سب کو شیعہ کما ہے، انہوں نے یمان تک کہ ابوتھیم تک سب کو شیعہ کہ ہم انکی کتاب طیم نہیں میں سے ادادیث کی ادر مصنف کی کتاب میں نہیں مل سکتیں۔ اور جب بیٹا اپنے باپ کے ذہب میں سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہے تو پھر ابوتھیم کے شیعہ ہونے میں جب بیٹا اپنے باپ کے ذہب میں سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہے تو پھر ابوتھیم کے شیعہ ہونے میں کوئی شک بی تیس رہتا۔ انتہیٰ

یماں ہم بڑے اوب سے یہ بات کمیں گے کہ ابو تھیم کا اپنی کتب میں امیر المومنین علی مرتضیٰ یماں ہم بڑے اوب سے یہ بات کمیں گے کہ ابو تھیم کا اپنی کتب میں دوایات کا پایا جانا اور اہل رضی اللہ عنہ کی منقبت میں اماور سے ابو تھیم کا شیعہ ہونا لازم نہیں آیا۔ اس لئے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں احاویث و روایات تو تمام محدثین نے اپنی اپنی تصانف میں جمع کی ہیں۔ حالانکہ ان کے شیعہ ہونے کا کوئی بھی تاکل نہیں ہے۔ رہا یہ امر کہ ان کی

کتب میں ایسی روایات ہیں جو جواز ماتم پر دلالت کرتی ہیں اور دیگر کتب میں نمیں پائی جاتیں تواس ، بارے میں عرض ہے کہ جو محض بہت کچھ لکھتا ہے۔ عام طور پر اس کی تصانیف میں کمیں نہ کمیں ایسی بے احتیاطیاں مل جاتی ہیں اور ایسے کئی مصنف مثال کے طور پر ذکر کئے جا سکتے ہیں۔ ابولعیم کی ایسی بی بے احتیاطی کے بارے میں آپ حضرات گذشتہ صفحات میں لسان المینزان کے حوالہ سے بڑھ کچھے ہیں کہ۔

ان دونوں (ابو نعیم اور ابن مندہ) کا میرے نز دیک سب سے برا جرم ہیہ ہے کہ ان دونوں نے موضوع روایات اپنی تصانیف میں ذکر کیں اور پھڑان سے خاموشی اختیار کر لی۔

اس سے ابو نعیم کا متساہل، غیر مختاط اور سل پیند ہونا تو ثابت ہو سکتا ہے، شیعہ ہونا نہیں، پھر ابو نعیم کی مشہور زمانہ کتاب "الامامہ نی الرد علی الرافضہ " جو نذہب شیعہ کے رد میں لکھی گئی ہے، کے ہوتے ہوئے، اہل تشیع کس طرح انہیں اپنے اصحاب میں شار کر بھتے ہیں؟۔ اور دنیائے اہلسنت کو کیونکر فریب دے بچتے ہیں؟ (واللہ اعلم بالصواب)

#### تصانيف

حافظ ابو تعیم نے چونکہ اپنی زندگی درس و تدریس اور تالیف و تصنیف میں گذاری۔ اس لئے بہت سی کتب ان سے یادگار ہیں۔ جن سے حافظ صاحب کی جلالت علمی، وسعت مطالعہ اور مخارج حدیث پر توت اطلاع کا پتا چاتا ہے۔ زیادہ شمرت مندرجہ ذیل کتب کو نصیب ہوئی۔

۱۔ حلیتہ الاولیاء و طبقات الاصفیاء ب سی کتاب دس ضخیم جلدوں میں ہے۔ اس میں وہ احادیث وروایات جع کی گئی ہیں جو مختلف صحابہ کرام تابعین اور دیگر صلحاء امت کے فضائل پر مشتمل احدیث وروایات بھی ہیں۔ جو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ عنہ کے بیں۔ اس میں وہ روایات بھی ہیں۔ جو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب میں ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جس کی وجہ سے اپنوں اور بریگانوں نے ابو تعیم کو اہل تشیع میں شار کیا ہے۔

۲۔ کتاب ولائل النبوہ · - دو جلدوں میں ہے۔ زیر نظر ترجمہ ای کتاب کا ہے۔ اس میں نبی کریم رؤف رحیم علیہ الصلوٰۃ وانتسلیم کے نضائل و معجزات کا بیان ہے۔

٣- معجم الصحاب : - صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين كے حالات ونضائل ميں لكھي گئ

٧ - طبقات المحيدثين والرواة . -

۵۔ کتاب، ذکر اخبار اصفهان : ۔ یہ کتاب دو جلدوں میں ہے۔ اس میں اصفهان کی

ماریخ بیان کی گئی ہے۔

۲- کتاب الشعراء. به

۷ ـ كتاب صفة الجند . \_

٨- كتاب الطب النبوي بي

9- الستخسرج على البخاري: -

١٠- المستخرج على مسلم: -

حافظ ابو نعیم "ف اور بھی کی مغیر کت محریر فرمائیں۔ جن کا ذکر بوف طوالت قبیں کیا گیا۔ دلائل النبوہ نام کی کتب کئی دوسرے علاء و محدثین نے بھی تحریر فرمائی ہیں جیسے کہ ا -امام ابو داؤد سلیمان ابن استعمت سبستاتی۔ صحاح سندکی مشہور کتاب "سنن ابی داؤد" انمی کی

٢- ابو عباس جعفرابن محمر المعروف بالمستغفري الحنفي المتونى ٣٣٢ه-

۳۔ ابو بکر احمد بن حسین بن امام حافظ علی بہتی المستونی ۵۸ سمھ ان کی دلائل النبوہ آٹھ جلدوں میں ہے۔ مترجم قاری محمد طبیب اس کا بھی ترجمہ کرنے کاارادہ رکھتے ہیں۔

» - عبدالله بن مسلم المعروف بابن تعتيبه" المنتوفي ٢٦٨ه-

۵- ابو قاسم اساعيل بن محر اصنماني المعروف بقوام السنيد - المستوني ٥٣٥هـ-

٦- أبو بكر محمد بن حسن المغرى المعروف النقاش الموصلي المتنوني ٥٥١هـ (كشف السطنون جلد اول صغه ٤٦٠)

ان سب حضرات کی کتب میں حافظ ابولغیم کی کتاب دلائل النبوہ کو خصوصی قبول عام حاصل ہوا۔ اس سے قبل میر کئی دفعہ چھپ چکی ہے۔

وفات

حافظ ابو نعیم علیہ الرحمہ نے چورانوے سال کی طویل عمر پائی۔ چند ابتدائی سالوں کے علاوہ پوری زندگی درس و تدریس اور آلیف و تصنیف میں بسر کی۔ دنیائے اسلام کا بیہ عظیم انسان ۴۳۰ھ ھاہ محرم الحرام بروز پیراس دنیائے دوں سے انتقال کر عمیا۔ لیکن اپنی یا دیں بھشہ کے لئے قلوب اہل اسلام میں چھوڑ عمیا۔ بِتَالِیْدِ وَاِنَّا لِکِیرُ اجْمُون ۔

# تذكره حضرت مترجم

براور مرم حضرت مولانا علاسه الحاج الحافظ القارى صاحب زاده محد طیب صاحب بدظله العالى، استاذى المكرم، سیدى و مرشدى حضرت علامه مولانا لحاج الحافظ محمد على صاحب بدظله العالى و دامت بركاتم العاليه شيخ الحديث و ناظم اعلى دارالعلوم جامعه رسوليه شيرازيه رضويه بلال عمنج لا بورك بوك صاحب زادك بين - آب ١٩٥٩ مورخه بروز بده صلح مجرات مخصيل كهاريال ك ايك دور اقاده محاول "حاي معلى وروعانى مركز دارالعلوم جامعه معلى وروعانى مركز دارالعلوم جامعه رسوليه شيرازيه في آب ك والد كراى في لا بور بين فذكوره جامعه كاسيس كر دى تقى اس لئے آب كا بچپن عظيم على و روحانى مركز دارالعلوم جامعه رسوليه شيرازيه رضويه بين گذرا - مياره سال كي عمر مين حفظ قرآن حكيم كي سعادت حاصل كرفي ك بعد اپني معلى جامعه بين درى تعليم كا آغاز كيا - درس نظاى كا اكثر حصه اپ والد محترم جامع معقول و معقول المحترم جامعه بين درى تعليم كا آغاز كيا - درس نظاى كا اكثر حصه اپ والد محترم جامع معقول و معقول ميز معلى جامعه بين درى شعبه بين آب في حضرت مولانا علامه محمد شرف الدين صاحب بدرس شعبه درس في بين جامعه مين آب في حضرت مولانا علامه محمد شرف الدين صاحب بدرس شعبه درس فيلى جامعه رسوليه شيرازيه و خطيب محمد شام محمر جوبرجى لا بور، حضرت مولانا علامه محمد انوار الاسلام صاحب فظاى جامعه رسوليه شيرازيه و خطيب محمد شام محمد شام عمر جوبرجى لا بور، حضرت مولانا علامه محمد انوار الاسلام صاحب بانى و ناظم اعلى جامعه حسينيه صديقيه من الدوال اور حضرت مولانا علامه محمد انوار الاسلام صاحب مالك مكتبه عامديه مختر بين و داخل عامده محمد تغير موروبي الماره عاليه كيا -

1942ء میں دورہ حدیث شریف جامعہ رضویہ مظمر الاسلام فیصل آباد میں بحر العلوم ، علامة الدہر جامع معقول و منقول حضرت مولانا غلام رسول صاحب رضوی شخ الحدیث و التفسیر شارح بخاری مدظلہ العالی فیصل آبادی سے کیا۔ ان مراصل کو طے کرنے کے بعد آپ نے اپنے والدگرای مدظلہ العالی کے زیر سابہ آپ ہی جامعہ میں باقاعدہ طور پر آغاز تدریس کیا۔ اور تقریباً آٹھ نو برس تک موقوف علیہ تک تمام کتب نمایت جانفشانی سے پڑھاتے رہے۔ دوران تدریس ہی آپ نے فاضل عربی اور شظیم المدارس کے امتحانات الجھے نمبروں سے پاس کئے ۔ بجمہ اللہ راقم الحروف ان تمام امتحانات آبھی پوزیش میں پاس کئے۔

بعد ازیں راقم تو علوم عصریہ کی مخصیل میں مصروف ہو گیا اور الحمد للہ ایم۔ اے تک و پنچنے میں کامیاب ہوا، اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب میدان تجوید و قرات میں کود گئے اور ایسے کودے کہ قرات سیعم عشرہ کی بحیل کے بعد لوٹے، مجستہ الخلف بقیہ السلف، سید القراء، مجب

المقر كين حضرت قارى محبوب عالم صاحب كولژه شريف اور سند القراه حضرت مولانا علامه الحاج الحافظ القارى محمد برخور دار صاحب مهتم جامعه كريميه و خطيب جامع معجد كريميه كريم پارك بلال سيخ لا موراس ميدان ميں آپ كے اساتذہ ميں ہے ہیں۔

آپ کے والد گرای سیدی و مرشدی حضرت العلام شخ الحدیث مولانا علامه الحاج الحافظ محمد علی صاحب کی ذات گرای کسی تعارف کی محتاج نہیں یہ موصوف کی بی ہمت وجر اُت ہے کہ" تحفہ جعفرید، عقائدہ جعفریہ اور فقہ جعفریہ " جیسی صخیم کتب جن کی جلدیں مجموعی طور پر بندرہ سے متجاوز ہیں تحریر فرما کر دنیائے شیعیت کا ناطقہ بند کر رکھا ہے۔ر دروا فض اور شان صحابہ کرام ر ضوان اللہ علیہم اجمعین ميں يدكت عظيم تحقيق شابكار بين اور آج تك كوئى شيعة ذاكر، مولوى، عالم يا مجتبدان كاجواب اكتف كى جراًت نہیں کر سکا۔اپنے ہی نہیں بگانے بھی داد محسین دیے بغیر نہیں رہ سکے۔ بطور شبوت دوسرے مبالک کے جرا کدور سائل کے تبعرے ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ زیرِ نظر ترجمہ ای نامور محقق باپ کے سعادت آثار فرزند، برادرم مولانا قاری محمد طیب صاحب کا کیا ہوا ہے۔ مولانا محمد طیب صاحب نے بہت می کتب عربیہ کے تراجم کے علاوہ مختلف فنی موضوعات پر کئی کتابیں اور رسائل بھی تحریر فرمائے ہیں۔ جن میں حق تحقیق اوا کر دیا ہے۔ قاری کو عظیم باب کے تبحر علمی کا عکس مو نمار مینے کی تحریروں میں جھلکتا نظر آئے گا۔ مولانا کواس کم عمری میں یہ مقام بلند حاصل ہو جانا، والد محترم مد ظلم العالی کی تربیت، شفقت اور محنت کا متیجه ہی قرار دیا جاسکتا ہے۔ مولانا قاری محمد طیب صاحب کی ایک بوی خوبی سے ہے کہ آپ قلم و قرطاس کو ترش و تلخ و بازاری الفاظ ہے آلودہ نہیں ہونے ویتے۔ مخالف کوجواب دیتے وقت بھی آپ کو قلم پر پورا قابور ہتا ہے۔ آپ ختک ملا نہیں بلکہ نہایت متواضع، خلیق، ملنسار، مخلص دوست اور بہترین مہمان نواز ہیں۔ جب تک آپ جامعہ رسولیہ شیر از یہ لاہور بیں مدرس رہے۔ تدریس کے ساتھ ساتھ والدگرای کے ساتھ جامعہ کے انظامی امور میں شریک مشورہ رہے اور آج کل آپ دیار فرنگ میں علمی گوہر لٹارہے ہیں۔ آپ نے مانجسٹر انگلینڈ میں جامعہ رسولیہ اسلامک سنٹر کے نام ہے دینی ادارہ قائم کر کے دیار کفر میں شمع اسلام روشن کی ہے، جہال ایک سوے زائد طلباء قر آن کریم حفظ و ناظرہ، تجوید،ورس نظامی اور اسلامک سٹٹریز کلاسز میں دینی تعلیم حاصل کررہے ہیں اور اب تک متعدد د فعه رخج بیت الله اور روضه رسول عظیمهٔ کی زیارت کی سعادت حاصل کر پیکے ہیں۔

ببعث

مولاناصاحب کوشر ف بیعت بھی اپنے والد محترم کے حاصل ہے جو قدوۃ السالکین حضرت مولانا خواجہ سید نورالحن شاہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ حضرت کیلیانوالہ شریف ضلع گوجرانوالہ کے خلفاء میں ہے ہیں۔اس نسبت ہے آپ نقشبند کی ہیں۔

حضرت مولانا محد طیب صاحب خودبیان فرماتے ہیں کد ایک رات موسم گرمامیں میں اپنے مکان کی جہت يرسور ماتھاك احاك والد محرم نے طلب فرمايا، ميں حاضر عواد يكھاك والدصاحب حسب معمول نماز تنجد کی ادا نیگی کے بعد جائے نماز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زار و قطار رور ہے ہیں۔ پچکیاں لے رہے ہیں آ تکھوں سے سیل اٹنک روال ہے۔ آپ نے مجھے اپنے پاس بٹھالیااور فر مایا کہ میں دعاکر تاہوں تم آمین کتے جانا۔ پھر آپ نے ان الفاظ کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا فرمائی ''اے مالک الملک، اے مقلب القلوب، جس طرح میں نے خواب میں دیکھاہے ای طرح اس فرز ند کو بنادے۔''ای طرح دیگر دینی د دنیوی امور میں بلندی در جات کی د عافر مائی اور سلسلہ بائے عالیہ نقشبندیہ و قادر رہیے میں واخل فر ماکر اورادود ظائف تعلیم فرمائے۔خواب کے بارے میں دریافت کرنے پر فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں كه شر قپورشريف ضلع شيخوپوره پنجاب پاكتان مين اعلى حضرت شير رباني ميان شير محمد صاحب رحمته الله علیہ کے مزار پر عاضر ہوں اور جیران کن امریہ ہے کہ میاں صاحب کے مزار شریف کے ساتھ غوث صمرانی، شهباز لا مکانی، قطب ربانی، شخ سید عبدالقادر جیلانی، غوث اعظم رضی الله تعالی عنه اور محبوب داور، شفيع محشر، ني مكرم، شفيع معظم، رسول اعظم، رحمت عالم، نور مجسم فخر آ دم و بني آدم، سيدالعرب والعجم، صاحب الجود والكرم، حضرت محمد مصطفی، احمد مجتبے علیہ الحبیة والثناء کے مزارات مقدسہ بھی نظر آ رہے ہیں۔والد صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں مزارات پر حاضر ہوں مگر باہر دروازے پر بہت ہے لوگ کچھ دور ہٹ کر مشاق زیارت کھڑے ہیں مگر کسی کو آگے آنے کی اجازت نہیں۔ بہرہ داران موچود ہیں۔ پھر دیکھتا ہوں کہ برخوردار محمد طیب آگے آنا جاہتے ہیں مگر پہرہداران آنے نہیں دیتے میں ان پہرے داروں کوان کے آنے کے لئے عرض کر تاہوں توانہیں اجازت مل جاتی ہے۔ پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، بیدار ہونے پر میں نے سمجھ لیا کہ بیا نسبت نقشبندی اور قادری کااثر ہے، اور محمد طیب کوان سلاسل میں داخل کرنے کا اشارہ ہے۔ راقم بھی ای سلسلہ سے شرف نسبت رکھتاہے۔

سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم

اخی مولانا محمد طیب صاحب مسلک حقد اہل سنت و جماعت کی خدمت کاعزم صمیم رکھتے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت ک کتب عربیہ کاتر جمہ کرنے کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے فنون پر بھی قلم اٹھایاہے۔

آپ کی بچھے مطبوعہ وغیر مطبوعہ کتب ہیہ ہیں۔ ارتر جمہ "الریاض النصر ة فی منا قب العشر ةالمبشر ہے"

علامہ محب الدین الطمر کی کی عربی تصنیف لطیف ہے۔ جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین خصوصاً عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیم کے فضائل و مناقب بیان فرمائے گئے ہیں۔ مترجم نے ترجمہ کے

ساتھ ساتھ احادیث کی تخ تئے بھی فرمائی ہے۔

۲۔ ترجمہ ''دلا کل العدد ق'۔ حافظ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصغهائی کی پیش نظر کتاب جس میں نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالتسلیم کے فضائل و معجزات اور آپ کی نبوت عامہ کے دلا کل کا بیان ہے۔اس وقت آپ اس کتاب کے ترجمہ سے لطف اندوز ہورہے ہیں فاصل مترجم نے احادیث کی تخ ترج بھی کی ہے اور تشر کے نوٹ بھی تحریر کئے ہیں۔ جن سے مترجم کی قابلیت واستعداد علمی کا پتا چاتا ہے۔

س۔ نماز حنفی:۔ فقہ حنفی کے مطابق مسائل نماز اور قر آن وحدیث سے ان کے دلائل مختصر اور محقق انداز میں بیان کئے گئے ہیں۔

س۔ میلاد اکنی۔ از روئے قر آن وحدیث:۔ میلاد النبی عَلَیْتُ منانے اور اس کے جواز پر قر آن حکیم، احادیث نبوی علی صاحببالصلوٰۃ والسلام اور محدثین و فقہائے کرام کے دلائل واقوال ہے مزین تقریباً عار صد صفحات پر مشتمل ایک تحقیقی شاہکار۔

۵۔ شرح الشاطبیہ:۔ علم قرأت کی مشہور زمانہ کتاب "حرز الا مانی" المعروف" الشاطبیہ "کی عام فہم اردو شرح ہے۔ علم قرأت سبعہ میں ایک گرال قدر کارنامہ اور مدر سین و طلبہ اور علاء کرام کے لئے بیش قیت تحذیہ۔۔

۲۔ الدعاء بعد صلوۃ الجنازہ۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے مولانا موصوف نے دعا بعد از جنازہ کے دلا کل کو بری وضاحت کے ساتھ تلم بند فرمایا ہے۔ قرآن وحدیث سے استدلال و استشباد کے ساتھ ساتھ مانعین دعا بعد از جنازہ کے اقوال بھی ذکر کئے ہیں۔اعتراضات کے الزامی و تحقیقی جوابات بھی خوب ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ منصف مزائ قاری کواس کے مطالعہ کے بعد اس موضوع پر کسی اور کتاب کی طلب باتی نہیں رہتی۔ یہ کتاب جھیے چکل ہے۔

ے۔ نبی رحمت اور عقائد اہل سنت ۔ اس کتاب میں نبی اکر م عظیقہ کے علم ، اختیار اور نور انبیت وغیر وامور پر مختر اور مدلل انداز میں روشنی ڈالی گئی ہے

۸۔ ختم نبوت اور مرزائیت:۔ یہ کتاب پی مثال آپ ہے۔ عقید ہ ختم نبوت کو آیات واحادیث، اقوالِ صحابہ و آئمہ دین اور دلا کل عقلیہ کی روشن میں ذکر کرنے کے بعد مر زائیت کے مکروہ چبرے سے پر دہ اٹھایا گیاہے۔

9۔ سیرت خلفاء راشدین:۔ خلفاء راشدین سید ناصدیق اکبر، عمر فاروق، عثان غنی اور علی مر تضای رضی الله عنهم کے مکمل حالات ِ زندگی،ان کے حق میں دار د آیات داحادیث،ان کے کارہائے نمایاں اور ان پر رافضع ل اور خارجیوں کے اعتراضات مفصل لکھے گئے ہیں۔اپنے موضوع پر معرکۃ الآراء تصنیف ہے۔ ۱۰۔ فضائل صحابہ اور مسکلہ امامت:۔اس کمآب میں شیعہ کتب کی روشیٰ میں شیعوں کو دعوٰت حق دی گئی

- -

مولانا محمد طیب صاحب کو وہاب از ل نے علمی سر مایہ کے ساتھ ساتھ حسن لہب و کہجہ اور دولت کن و آئیگ بھی دافر مقدار میں عطا فرمائی ہے۔ آپ تحریر کے ساتھ ساتھ تقریر بھی کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں انداز نہایت ہی دلنشین اور شستہ ہے۔ دوران تقریر قرآن خوانی میں تو آپ کو کمال حاصل ہے۔ مجمع پر چھا جانے اور سامعین پر کیف ووجد طاری کردینے کافن آپ کو قدرت کی طرف سے ودیعت ہواہے۔

راتم کے خیال میں ہے فن تقریر اور ہے انداز تحریر، اور دیگر علی وعملی خوبیاں، سب کچھ آپ کے والد اور ہمارے پیرومر شد حضرت مولا ناعلامہ مناظر اہل سنت الحافظ الحاج محمد علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تربیت وشفقت کا اثرے۔

خداوند ذوالجلال والا کرام برادرم محمد طیب صاحب کو مزید عملی، دینی اور دنیوی ترقیاں نصیب فرمائے۔ آمین

بحرمته طة وينسبن وصلى الله عليه وآله واصحابه اجمعين

را قم الحروف حافظ محمد صابر علی صابر رضوی ایم۔اے خطیب مکہ مسجد بولٹن ،انگلینڈ۔یو کے

## کچھ پیش نظر کتاب کے بارہ میں

سبب تالف كتاب

محدث ابو تعم م ف ان كے بعض طلاب نے تقاضا كياكہ آپ ہميں جو نبى صلى اللہ عليه وسلم كے مجوزات و كمالات مختلف او قات ميں ساتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اشیں ایک كتابي شكل میں يكجا تحرير فرمات ہیں۔ فرمادیں۔ توبد ایک عظیم وین خدمت ہوگ كتاب كے مقدمہ میں آپ خود فرماتے ہیں۔ اُمّا اَبْعَدُ : فَقَدُ سَمَلَمُ مُنْ عَدَّرَ اللهُ بِالْبَصَائِر الْجَمِيلة طَوِيّاتِكُمْ وَفَرَّرُ فَى الْبَيْدِ الْحَ

اما بعد، تم نے مجھ سے تقاضا کیا اللہ تمہاری طبائع کو وینی بھائر سے آباد کرے اور تمہارے تقوب و نیات کو اپنی رضا جوئی کے تور سے منور فرمائے، کہ میں شان نبوت ولائل و معجزات اور سید عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کی بھری ہوئی روایات و احادیث کو روشن تر ترتیب اور مفید تر اسلوب میں کیجا جمع کر دوں جس سے سعید روحیں فائدہ اٹھائیں اور منکرین رسوا ہوں۔ تو میں اللہ سے اعانت اور تونیق بھیل چاہتے ہوئے قلم اٹھا رہا ہوں اس کی سب طاقیتیں ہیں اور وہی سب پر عالب ہے۔

## انداذ تحرير

امام ابو تعیم سیوطی یا ہندی کی طرح احادیث کے ناقل یا جامع نمیں کہ مختلف کتب احادیث سے معجزات کے بیان پر مشتمل احادیث چن کر آپ نے کتاب بنالی ہو۔ بلکہ آپ ایک عظیم محدث ہیں آپ ایک حدیث کو پیش کرنے سے پہلے اسکی صحابی یا تابعی تک اپنی سند پہنچاتے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنالس نے فلاں سے سنالور ..... اور اس نے فلاں صحابی سے سنا کہ ہم نے دیکھا نی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمارہ بھے یا کر رہے تھے۔

آپ کا سلسلہ سند روایت چانا چانا راہ میں اکثر مقامات پر دیگر محدثین کے ساتھ مل جاتا ہے بیش تر اسانید میں آپ امام بخاری کے اساتذہ سے جاسلتے ہیں۔ اس عاجز نے حاشیہ میں جا بجا ضروری مقامات پر احادیث کی تخریج بھی کی ہے۔ جسے پڑھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ولاکل النبوۃ میں صحیح بخاری کی احادیث کا ایک معتد بہ ذخیرہ موجود ہے۔

تاہم دلائل النبوة کی احادیث کا تقریباً سم/احصہ وہ بھی ہے جو صرف اس کتاب میں پایا جاسکتا

ہے۔ وہ احادیث کسی دوسرے محدث نے روایت نہیں کی ہیں۔ اس سے اس کتاب کی افادیت اور مصادر علم سیرت میں اس کی اہمیت کا ندازہ کیا جا سکتا ہے۔

یمی وہ خوبی ہے جس کی طرف پچھلے صفحات میں برادر کرم علامہ مجہ صابر علی نے اشارہ کیا ہے کہ فن سیرت نگاری کا یہ المیدرہا ہے کہ سیرت نگاروں نے اگر چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و معجزات کو بہتر سے بہتراور دل نشیں انداز میں چیش کیا اور ان کی نیات سرا یا خلوص تھیں۔ تاہم انہوں نے یہ انہوں نے یہ انہوں نے یہ کوشش نہ کی کہ احادیث کی عبارت ہی اور وہ بھی اپنے الفاظ میں لکھنے پر اکتفاکیا یا انہوں نے یہ کوشش نہ کی کہ احادیث کی اسناد بھی پیش کریں جو کہ محدثین کا طریقہ کار تھا۔ اس کا نتیجہ یہ لگا کہ سیرت نبوی ایسے واقعات ہم سیک فی جس کے متعلق پچھ معلوم نہ تھا کہ یہ واقعات ہم سیک کیسے سیرت نبوی ایسے واقعات ہم سیک متعبر راوی شے یا نا قابل اعتبار۔ اور یوں ضعیف غیر معتبر کیکے میٹ موضوع واقعات بھی آئے جو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف و شفاف پائی کو داندار کرنے لگے۔

محدث آبو تعیم اور ان کے ہم طرز چند ویگر محدثین کاامت پریہ احسان ہے کہ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ معجوات و دلائل نبوت پر ناقلانہ نئیں محدثانہ قلم اٹھایا ہے اور احادیث کو مع اساد پیش کیا ہے تاکہ جہاں امت کو معجوات رسول کیجا لکھے ہوئے مل جائیں وہاں سے بھی معلوم ہو سکے کہ ان کاراوی کون ہے آیا وہ قابل اعتبار ہے یا نئیں۔

دلائل النبوة کی آیک نمایاں خصوصیت ہے بھی ہے کہ محدث ابو نعیم کسی موضوع مثلاً جانوروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بجالانا اور آپ کا جانوروں کی گفتگو کو سمجھ لینا وغیرہ، پر اولاً متعد و احادیث بیش کرتے ہیں ٹانیا ٹابت کرتے ہیں کہ ان احادیث سے آپ کی شان ا گاز کیے ظاہر ہوتی ہے اور یہ امر کیوں کر معجوہ ہے اس طرز تحریر کا نمایاں فائدہ سے ہے کہ قاری کے ذہمن پر احادیث کا اپنے موضوع پر انطباق واضح ہو جاتا ہے کہ باں واقعی ان احادیث سے ایساامر ثابت ہورہا ہے جو بلا بڑہہ نبی صلی اللہ علی وسلم کا ایک معجوہ ہے۔ یہ طرز تحریر ویگر محدثین کے باں نادر الوقوع ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جال کہیں مضمون حدیث کا قرآن کریم سے بظاہر تعارض نظر آ رہا ہو یا کوئی دوسرا شپروار د ہو رہا ہو تو جال کہیں مقامات سے پاک رہے۔ آئم وہاں آپ علمی رنگ میں اس کا از الربھی کرتے ہیں تاکہ قاری کا ذہمن شہمات سے پاک رہے۔ آئم بعض مقامات ایسے ہے جمال شبمات وار د ہوتے ہے گر بوجوہ انہیں ذیر بحث نہ لایا گیا تھا وہاں اس بعض مقامات ایسے خواشی میں کا از الد کر ویا ہے۔

مضامین کی ترتیب مضامین کی ترتیب کے لئے دواسلوب اختیار کئے گئے ہیں۔ ا۔ مضامین کے اعتبار سے، شلاً آپ ایک عنوان قائم کرتے ہیں۔ "وہ واقعات جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کان میں معلیہ وسلم نے تھوڑے سے کان معلیہ وسلم نے تھوڑے سے کان معلیہ وسلم نے تھوڑے سے کان کو سیراب کر دیا۔ "ای طرح آپ عنوان قائم کرتے جاتے ہیں اور اس عنوان کے متعلقہ احادیث وارد کرتے جاتے ہیں۔ ایسے کیر التعداد عنوان سے کتاب بھری پڑی ہے۔ اس اسلوب کا یہ فائدہ ہے کہ قاری کو وہ تمام معجرات اکشے مل جاتے ہیں جو ایک موضوع سے متعلق مول سے بیں جو ایک موضوع سے متعلق مول ہوں۔ یہ اسلوب خصوصاً مبلغین اور علاء کے لئے پرکشش ہے۔

۲- مواقع و موار و کے اعتبار ہے۔ مثلاً آپ عنوان قائم کرتے ہیں۔ "وہ معجزات جو سفر ہجرت میں فلام ہوئے۔ " ایسے عنوانات کی بھی ایک طویل فلام ہوئے۔ " ایسے عنوانات کی بھی ایک طویل فرست ہے۔ اس اسلوب کا اہم فائدہ یہ ہے کہ جب کسی معجزہ کو ان واقعات و احوال کے تناظر میں دیکھا جائے جن میں وہ وقوع پذیر ہوا تھا تواس کے مضمرات قاری پر کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور اس کی اہمیت قاری کے ذہن میں کمیں بڑھ جاتی ہے۔

ادر حیران کن امریہ ہے کہ ندکورہ دونوں اسالیب کو ایک ساتھ نبھانے کے باوجود کتاب میں احادیث اور دانعات کا تحرار پیدانہیں ہوا ہر دانعہ اپنی جگہ منفرد ہے اس سے آپ کے وسعت مطالعہ ادر تجرعلمی کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔

# کیا موجودہ دلائل النبوۃ مکمل کتاب ہے پااصل کا خلاصہ ہے؟

کتاب کا سرورق دیم کو کر تو محسوس ہوتا ہے کہ بید کھل دلائل النبوۃ نامی کتاب ہے۔ محر حقیقت بید ہے کہ آج وہ کھل دلائل النبوۃ جو محدث ابو نعیم" نے تین حصول میں لکھی تھی کمیں موجود نہیں موجودہ نسخہ اصل کتاب کے ہرباب کی چیدہ احادیث لے کر ہاتی کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اسے دلائل النبوۃ نہیں " نتخب دلائل النبوۃ " کمناچا ہے یہ اصل کی حذف کر دیا گیا ہے۔ اس لئے اسے دلائل النبوۃ نہیں " نتخب دلائل النبوۃ " کمناچا ہے ہیں بتلایا گیا کے مقابلہ میں سال ہے۔ اب البتہ طب سے ۱۹۷۰ء میں شائع ہونے والے نسخہ کے دیباچہ میں بتلایا گیا ہے کہ قاھرہ (معر) کے دارالکتب المصر بید میں اصل دلائل النبوۃ کا پہلا جصہ موجود ہے جو فصل میرسا تک ہے۔ اس قلمی نسخ کا من کتابت اسام چکہ دو سرے دونوں جصے دہاں بھی موجود نہیں۔ جب

یمی وجہ ہے کہ بیشتر علاء مثلاً امام سیوطی خصائص کبریٰ میں اور علائمہ قسطلا نی فتح الباری میں ولائل النبوۃ لائی نعیم کے حوالے سے متعد د احادیث پیش کرتے ہیں مگر وہ موجودہ ولائل النبوۃ میں غیر موجود ہیں۔ یہ خلاصہ کس نے تیار کیا؟ اس بارہ میں کسی کو پھی معلوم نہیں بعض کا خیال ہے کہ خود ابو تعیم" نے پہلے مفصل دلاکل النبوۃ لکھی تھی اور ایک ایک حدیث کو متعدد طرق سے لکھا گر بعد ازاں سہولت کے لئے اسے مختر کر دیا ور مدیث کے متعدد طرق میں سے زیادہ واضح اور میج تر طریق کو لے کر باتی کو حذف کر دیا۔ جیسے علامہ تفتازانی نے علم حذف کر دیا۔ جیسے اکمہ دیگر کئی مصنفین نے بھی اپنی کتابوں کو مختر کیا ہے جیسے علامہ تفتازانی نے علم بیان و معانی پر اپنی کتاب المطول کو مختر کر کے مختر المعانی کے نام سے لکھا اور علامہ ابن حزم نے الایصال کو المحلی کے نام سے ککھا اور علامہ ابن حزم نے الایصال کو المحلی کے نام سے مختر کر دیا گر وجدان سلیم کتا ہے کہ الیا نہیں ہے۔ کیونکہ جن مصنفین نے اپنی کتب کا خلاصہ خود لکھا تھا ان کی اصل کتاب اور خلاصہ دونوں معروف ہوئے ہیں۔ گریاں اصل دلاکل النبوۃ کا وجود ہی مفقود ہوگیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور محتص نے کتاب کو اصل دلاکل النبوۃ کا وجود ہی مفقود ہوگیا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کسی اور محتص نے کتاب کو تام معلوم نہیں ہو سکا آہم تامان کرنے کی غرض سے اس میں ہو جائے۔ اگر چہاس محتص کا نام معلوم نہیں ہو سکا آہم تاری کبیدہ خاطر نہ ہو اور کتاب کی افادیت بڑھ جائے۔ اگر چہاس محتص کا نام معلوم نہیں ہو سکا آہم میں جود و پذر یہ ہوگیا تھا۔ کیونکہ پٹنہ (ہندوستان) میں خان بہادر خدابخش کی لا ہمریری میں جو تام ہو بیش عرصہ میں وجود پذر یہ ہوگیا تھا۔ کیونکہ پٹنہ (ہندوستان) میں خان بہادر خدابخش کی لا ہمریری میں جو تام میں ہودود ہی جس کالا ہمریری نمبر ۲۲۳ ہے اس پرس کتاب سا ۱۹ ہو تکھا ہوا ہے۔ اس میں اور آج کی موجودہ دلائل النبوۃ کتاب میں کچھ فرق نہیں۔

## كتاب كى سابقه طباعتين

بسرحال ۱۳۲۰ میں دائرة المعارف (حیدر آباد و کن بند) نے پہلی مرتبہ پٹشر کے ذکورہ نیخہ سے نفال اسلام نقل کے کریہ کتاب شائع کی پھر ۱۳۲۹ میں ای ادارہ نے دوبارہ اسے طبع کروایا۔ بعدازاں حلب کے المسکتبہ العرب نے ۱۳۹۰ میں اسے آفسٹ بیپر پر ٹائپ رائنگ سے جل حروف کے ساتھ لکھوایا۔ اور شروع میں کویت کے شخ الفقہ علامہ مجہ قلعی کی بیش قیمت تقدیم کا اضافہ بھی کیا۔ چونکہ یہ کتاب اپنے موضوع کے اعتبار سے بوی اہم مکتاب تھی اور اردو وال طبقہ اس سے استفادہ نہ کر سکتا تھا، بنابرین اس عاجز مترجم کو خیال ہوا کہ اس کا ترجمہ کیا جائے چنا نچے جمعے حادثاتی طور سرے ۱۹۸۷ء کے اوا خریم عازم انگلینڈ ہوتا پڑا وہاں آٹھ ماہ قیام رہا۔ تو وہاں کی فرصت و فراغت وقت سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اس کام کا بیڑہ اٹھایا اور تقریباً پانچ ماہ میں بیہ ترجمہ بحیل آشنا ہوا۔ فاکد دلئہ۔

## ار دو ترجمه کی اشاعت

ترجمہ کی تحکیل کے بعداس کی اشاعت کی فکر وامن گیر ہوئی تو مکتبہ ضیاء القرآن کے نیجر صاحبزادہ سید حفیظ البر کات شاہ صاحب ہے بات ہوئی آپ ایک جاندار دینی اشاعتی ادارہ سے متعلق ہونے کے ناطے اسلامی لمزیچر اور مسلمانوں کے دبنی ورثے کی اشاعت کے لئے ہمہ وقت مصروف کار رہنے ہیں۔ آپ نے فرمایا "اس ترجمہ کی اشاعت ہمارے لئے باعث ثواب وافتخار ہوگی" چنانچہ ان کی کاوش سے یہ ترجمہ پیش خدمت ہے۔

## ار دو ترجمه کی چند خصوصیات

ا۔ ترجمہ لفظی کم اور با محاورہ زیادہ ہے۔ احقر راقم الحروف نے کوشش کی ہے کہ حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں قاری تک پہنچاؤں۔ گرایی آزادی کے ساتھ نہیں کہ اصل مفہوم تھوڑا رہ جائے اور اپنی طرف سے ڈالا جانے والا مفہوم زیادہ ہو جائے۔ اور اس کے بھی چھے اسباب ہیں سب سے اہم یہ ہے کہ امام ابو تعیم نے اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور آپ کی سیرت کو بعض سیرت نگاروں کی طرح اپنے الفاظ میں نہیں لکھا۔ بلکہ صرف احادیث کو یکجا کر دیا ہے اس لئے اگر ترجمہ میں محض ار دوا وب کی چاشتی بھرنے کی خاطر اپنی طرف سے زیادہ الفاظ واخل کئے جاتے تو یقینا جا بجا بیان حدیث میں خیات لازم آتی۔ قرآن کر یم اور احادیث نبویہ کے مترجم اور دیگر میں ہوتی مترجم اور دیگر گرائل تراجم جیسی آزادی نہیں ہوتی مترجم بوتی شرکوں نے اسے جتنا آسان سمجھ رکھا ہے یہ اتنابی مشکل ہے۔

۲۔ احادیث کی اسناد کو حذف کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک عام قاری کوان میں دلچی نسیں ہوتی بلکہ وہ اس کیلئے ایک بوجھ ٹابت ہو سکتی ہے۔ جسے اسناد مطلوب ہوں وہ اصل کتاب دیکھ سکتا ہے۔

۳۔ جا بجاعنوانات اور سرخیاں بڑھائی گئی ہیں۔ مآکہ پڑھنے والے کی دلچپی بڑھے ، اور محدثین کا بھی معمول رہا ہے کہ وہ احادیث کو مختلف عنوانات کے تحت لاتے ہیں۔

۴۔ جمال بھی کوئی تشنہ و تشریح مقام تھا ذیل میں اس پر مخضر حاشیہ لکھا گیا ہے اور ہرایک فصل کے حاشے ترتیب وار نمبروں سے لائے گئے ہیں۔ اور جب نئی فصل شروع ہوتی ہے تو نمبر بھی نئے سرے سے شروع ہوجاتے ہیں۔ ممکن ہے آئندہ اشاعت میں اس کے اندر تبدیلی کرنا پڑے اور مزید حواشی برھائے جائمں۔

۵۔ جمال امام ابو تعیم کسی مخصوص غروہ کے موقع پر ظاہر ہونے والے معجرات بیان کرتے ہیں۔ وہال

ھاشیہ میں اس غروہ کا جمالی خاکہ پیش کر دیا گیا ہے تاکہ قاری معجزات نبویہ کو ان احوال کے آکینے میں دیکھ سکے جن میں ان معجزات کاظہور ہوا تھا۔ اس طرح قاری کے ذہن میں ان معجزات کی اہمیت و معنویت ووچند ہو جاتی ہے۔

۲۔ جا بجامناب مواقع پر احادیث کی تخریج بھی کی گئی ہے۔ یہ چیز بھی یقیناً قار کین کی دلچیں میں اضاف کا باعث ہے گی۔

آخر میں راتم الحروف اہل علم سے در خواست کرے گاکہ اگر کمی جگہ میں نے ترجمہ کرنے میں غلطی کاار تکاب کیا ہو تو وہ اپنا دینی فرض بجھتے ہوئے مجھے اس پر ضرور آگاہ کریں باکہ آئندہ اشاعت میں ایسی اغلاط دور کر دی جائیں۔ میں دین کا ایک اونی ترین طالب علم ہونے کی حیثیت سے ان کا میں ایسی اغلاط دور کر دی جائیں کرام سے میں گذارش بھی ہے کہ کتاب سے استفادہ کریں تومصنف رحمہ اللہ اور احتر مترجم غفرلہ کے حق میں اور کتاب کی اشاعت میں جملہ معاونین کے حق میں دعا خر کرنانہ بھولیں۔

وماتوفيقي الاباللد عليه تؤكلت واليه انيب

احقر مترجم: مجمه طبیب غفرله نائب مهتم جامعه رسولیه شیرازیه بلال تنخ لامور-

حال مقیم سنری جامع مسجد راچڈیل انگلینڈ

فون: 48681-0706

GOLDEN MOSQUE LOWER SHERIFF ST ROCHDALE ENGLAND OL12 6TG

## مقدمه

معنف کے تلم سے

سب تعریفیں اللہ بن کو ہیں۔ کون اللہ! جو بے پایاں اور عظیم تعینیں دریاکی طرح بمائے ہوئے ہے، واضح تر دلاکل سے اپنی خدائی منوائے ہوئے ہے، زمین و آسان کی شاہی بنائے ہوئے ہے، ر تکارنگ مناعوں کا کارخانہ قدرت لگائے ہوئے ہے اور مخلوق کورزق بہم پہنچانے کے لئے گونا کول نلآن د شمرات انگائے ہوئے ہے۔

اس کی آیات ان لوگوں پر ظاہر ہیں جنہیں عقل سلیم اور نظر عمیق حاصل ہے۔ جو صنعت ہائے قدرت میں پائی جانے والی طبعی اور حسین ترتیب و قدرتج کو سمجھ کتے اور اجرام واجسام میں پے بہ پے دیممی جانے والی تبدیلیوں کے مربوط قدرتی نظام کا اعاطہ کر سکتے ہیں۔

کون اللہ! جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے رسول بھیج اور انسیں معجزات اور آیات بنیات سے نوازا چنانچہ اس کاار شاد ہے۔

وَلَفَكَ أَرْسَلْنَا وُسُلْنَا بِالْبِيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَامَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِنْذَانَ لِيَعُوْمَ النَّاسُ بالْمِسْعِل . احْددمد آيت ٢٥)

ترجمہ ب ۔ اور تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلاکل دے کر بھیجااور ان کے ساتھ کتاب اور پیانہ حق نازل کیا۔ آگہ لوگوں میں عدل قائم ہو۔

اور ای کابی ارشاد بھی ہے۔

وُسُ لَا مُبَيِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ ثُبِعَ وَالرُّسُ لِ ـ

ترجمہ: ۔ وہ رسل بُو بشارت سنائے والے اور (عذاب اللی سے) ڈرانے والے ہیں۔ تاکہ رسولوں کے آجانے کے بعدلوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل باتی نہ رہے (کہ ہمیں بتلایا نہ کما تھا)

تو خدا نے رسول بھیج کر جحت تمام کر دی اور راہ حق واضح کر دیا باکد انہیں مانے والوں کی

سعادت بھی ایک دلیل ہے ہواور نہ ماننے والوں کی ہلاکت بھی ایک دلیل ہے۔

اور الله درود بھیجتا ہے خیر مبعوث خاتم النہیں سیدالا ولین والاَ خرین محمد صلی الله علیہ وسلم پر۔ جن پر رسالت ختم ہو گئی۔ اللہ نے شرافت و نجابت کا حصول ان کی تقدیق پر موقوف فرما دیا ہے ان کا نام ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے اور اپنے ذکر کے لئے ان کا ذکر بلند کیا ہے۔

ا مابعد! اے عزیز تلاندہ! اللہ دینی بصائر سے تمہارے قلوب کی دنیا آباد کرے۔ اور تمہاری طبائع و نیات کواپنی رضاجو کی نور سے منور کرے۔ تم نے مجھ سے تقاضا کیا کہ شان نبوت دلائل و معجزات اور خصائص محمد یہ علی صاحبہا الصلاق والسلام کے متعلق روایات واحادیث کوروش تراور دل نشیس انداز میں ایک جگہ جمع کر دول۔ جس سے سعادت مندول کی دلی مراد پوری ہواور منکرین غیظ میں جل جاکمیں۔ تواللہ ہی سے مدداور توفیق محمیل جائے ہوئے قلم اٹھار ہا ہوں۔ اس کی سب قوت ہاور وی غالب ہے۔

یاد رکھو!۔ اللہ منہیں توفیق دے۔ کہ خلاق علیم نے اپنی مخلوق مختلف صور توں متنوع جواہر اور مکونا گوں طبائع و مزاج پر پیدا فرمائی ہے۔ ان کے طبائع اور بدنی توی بھی باہم متفاضل ہیں اور سیرت و کر دار کے پیلنے بھی مختلف ہیں۔ کوئی معتدل مزاج والا ہے جے طب و جراحت سے چنداں سرو کار نسیں تو کوئی دائم المرض ہے۔ کوئی قناعت پند ہے جے حقیر مال بھی کفایت کر آئے تو کوئی ایسا ساقط و رزیل ہے جے دولت کے انبار بھی نا کافی ہیں۔

میں حال ارواح کا ہے۔ پچھ پاکیزہ روشن دماغ آرواح ہیں جو علم دھکت کی ول وا وہ اور حصول سعادت کے دربے رہتی ہیں۔ اور پچھ گندی اور کندخیال ارواح ہیں جنہیں معارف وبصائر سے بچھ سمو کار نہیں۔ اور آیات و عبر سے بچھ لگاؤ نہیں وہ ناعاقبت اندیش کے قعر ندلت میں گرنے کے لئے ہے۔ آب ہیں۔ جب کہ ان کے زرمیان بعض متوسط ارواح بھی ہیں جو جمالت و نجاست کے درجہ سے تو فائق ہیں گر نجابت و ذکاوت کا مقام بھی انہیں حاصل نہیں۔

تواجسام ورواح کے اس اختلاف کی بناء پر ان کے اقوال ونظریات میں بھی تقاوت پایا جاتا ہے۔ پاکیزہ روحیں ہمیشہ ارباب روحانیت کی طرف جو سکان عالم بالا ہیں، مائل رہتی ہیں نجس روحیں ہمیشہ بمائم کی طرح نجاست و ظلمت کی طرف راغب داکھائی دیتی ہیں۔

چنانچہ جب انسانوں کے قوی اور مزاج متنوع اور مختلف ہیں توجو شخص جمم و روح کے اعتبار سے مربوط ترتیب اور پاکیزہ ترکیب پر پیدا کیا گیا ہے وہی خدا شنای اور خود شنای کی راہ اپنا آ ہے۔ وہی نبوت کے دوانوار ، بشارت و نذارت کا حامل ہوتا ہے اور مکرم فرشتے اس پر وحی لاتے ہیں اور اس پر خدائی انعامات واکرامات کی بارش ہوتی ہے ( یعنی مقام نبوت پاتا ہے )

پھر اس کی اطاعت کرنے والی صالح ارواح سعادت پاتی ہیں اور اس کی مخالفت کر کے اندھے

محرین محروم سعادت بنائے جاتے ہیں۔ تو یمی وہ اولیام وانبیاء ہیں جنہیں دنیا کی قیادت وہدایت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔

#### نبوت کیا ہے

نبوت الله تعالی اور ذی عقل محلوق کے در میان سفارت کا نام ہے۔ اس لئے اس کو پیغام بری اور بعثت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بعض کہتے ہیں نبوت کا مطلب میہ ہے کہ ارباب عقل میں سے بعض سعادت مندوں کی عقاوں پر پڑے ہوئے تجابات اٹھا دیئے جائمیں اور دنیا و آخرت کی مجملائیوں کے بارے میں ان کی عقول پر انکشافات ہونے لگیں ای لئے نبوت کو ہمیشہ جمت وہدایت کا نام بھی دیا جا تارہاہے کیونکہ جب ان انبیاء کے ہاں عقلی حجابات نہیں رہتے تو ان پر راہ ہدایت متعین ہو جاتی ہے۔

#### ني كالغوى معنى

لفظ نبی نباہے مشتق ہے جس کامعنی ہے خبراور نبی اللہ تعالیٰ سے بذراعیہ وحی علم حاصل کر کے اہل جہان کو خبر عطاکرنے والا ہوتا ہے۔

اور بعض کتے ہیں لفظ نبی نبوۃ کے مشتق ہے جس کامعنی ہے جائے بلنداور نبی واقعتار فعت کی اعلیٰ تر فتم سے سرفراز ہوتا ہے اور اسے اللہ اور مخلوق کے مامین سفیرینا یا جاتا ہے۔

پہلے معنی کے اشبار سے نبوت اور رسالت کے مفہوم میں کچھ فرق نہیں رہ جاتا کیونکہ رسول بروزن فعول کامعنی ہے مرسل یعنی بھیجا ہوا (کیونکہ فعول بمعنی مفعول اکٹراستعال ہوتا ہے) اور بھیج جانے سے مرادی کی ہے کہ اسے بذریعہ وحی علم وے کر باخبر بنایا جائے اور یمی نبی کامعنی ہے۔

#### وحي كالغوى اور اصطلاحي مفهوم

لفظ ومی و کی ہے نکلا ہے جس کا معنی عجلت ہے چو کلہ رسول اللہ کی طرف سے ملنے والے پیغام کو سیجھنے اور اسے لوگئیا۔ سیجھنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے میں سرعت سے کام لیڑا ہے اس لئے اس کے پیغام کو و می کما گیا۔ اصطلاحی مغموم مختاج وضاحت نہیں، اور اس کے اعتبار سے و می کی چند صور تیں اور اقسام ہیں۔ ا۔ فرشتہ نبی کے پاس آئے اور بول کر اسے پیغام سائے جسے وہ سن لے ۲۔ نبی کے دل میں خداا پنا پیغام القاکر وے۔ اللہ فرما تا ہے۔ مَاكَانَ لِبَسَّرِ إِنَّ يُكِلِّمَهُ اللهُ إِلَّا رَخِيًّا أَوْمِنْ قَرَرَ آءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوْمِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ﴿ رَمِرَ شَرَعُ آتِ ١٥)

ترجمہ۔ کسی بشر کا یہ مقام نمیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ مگریہ کہ اس پر وحی کی جائے۔ یا پردے کے پیچھے سے بات کی جائے یا اللہ اس کی طرف اپنا فرستادہ بھیجے تو وہ اللہ کے اذن اور منشاء ہے اسے وحی دے۔

مطلب سد کہ نبی کو یا تو بذریعہ فرشتہ خطاب کیا جاتا ہے جس کا مفہوم اس کے ول میں آبار دیا جاتا ہے اور وہ اے دل میں حفظ اور ضبط کر لیتا ہے۔ اور یا خطاب اور کلام کے بغیر ہی براہ راست اس کے دل پر المام واطلاع وار د ہوتی ہے چنانچہ آیات قرآئیہ "اور ہم نے شدکی تھی کو وحی کی" سورہ نحل آیت ۲۸ یا "ہم نے موئ" کی والدہ کو وحی کی" ہے وحی کا یمی دوسرا معنی مراد ہے۔

#### نبوت کی شرائط

جیسا کہ ابھی پیچھے گزرا ہے کہ نبوت بمعنی سفارت بھی ہے اور نبوت کا بیہ معنی بھی ہے کہ بعض اہل عقل کے عقلی حجابت اٹھا دیئے جائیں اور انہیں غیبی ادرا کات ہونے لگیں۔ تو یاد رہے خدا تعالیٰ کے سفیر کے لئے ضروری ہے کہ خدا اسے چار خصوصیات (خصوصی انعامات) سے نواز باکہ وہ سفارت کا حق ادا کر سکے۔ اس طرح عقلی حجابات بھی اس وقت تک نہیں اٹھ سکتے جب تک چار آفات و امراض سے سلامتی حاصل نہ ہو اور ان دونوں امور کے مابین عموم خصوص مطلق کی نہیت ہے۔ لیمنی ندکورہ چار توات سے محفوظ بھی ہو گا نہیت ہے۔ لیمنی ندکورہ چار توات سے محفوظ بھی ہو گا مگر آفات سے محفوظ بھی ہو گا

وہ چار خصوصی انعامات سے ہیں۔ بدنی انعام۔ تشریفی انعام۔ علمی انعام اور تهدیدی انعام۔ اور چار آفات سے ہیں، ذات خدا کا کفر، اللہ کے متعلق جھوٹ بولنا (کمداس نے جمعے سے الهام کیا ہے یا مجمعے رسول بنایا ہے حالانکہ ایسا نہ ہو) ، احکام خداوندی کو بجانہ لانا اور اللی اوامر سے ناواقف ہونا۔

بدنی عطا کامعنی میہ ہے کہ آواب شہنشاہی میں اس امر کو ہیشہ سے بڑی اہمیت حاصل رہی ہے کہ شہنشاہ اپنی طرف سے سفارت کی ذمہ واری کسی ایسے فخص کو سونپا کرتے ہیں جو مغبوط اعصاب کا مالک اور عالی ہمت ہو۔ اس کی سابقہ کار گزاری اس کے اعلیٰ کر دار کی ضامن ہواور عقل گواہی دے رہی ہو کہ یہ خخص اس ذمہ داری کو بخولی سرانجام دے سکتا ہے۔ تو خداوند تعالیٰ جو تحکیم ازلی ہے ، اس امر کے زیادہ لائق ہے کہ وہ اپنی رسالت کے لئے ایسے ہی مخص کو منتخب فرمائے جو اپنی ساری قوم سے ہر گزیدہ ہو اور تمام محامد کا جامع ہو اس لئے آج تک ایسا کوئی نبی نمیں آیا جس کے بدن میں نمایاں خامی ہو عقل میں نقص ہو ، نسب میں خرابی ہو یا اغلاق میں کزوری ہو۔ اور ریہ آیت مبارکہ اس طرف اشارہ کرتی ہے۔

> اَللهُ أَعْلَمُ كَيْتُ يَخِعَلُ رِسَالَتَهُ . (اللم أيت ١٢٢) ترجمه الله جانتا بي كراس اني رسالت كوكمال ركهنا ب

تشریقی عطا کامعنی میہ ہے کہ بادشاہ جب کسی کو اپنا سفیر بنا کر ہیجتے ہیں تو روانہ کرتے وقت اسے خصوصی عزت و تکریم سے نوازا کرتے ہیں ماکہ اس میں مضبوط قوت ارادی پیدا ہو اور وہ پہلے کی نسبت آنے والے حالات کا بخوبی مقابلہ کر سکے۔

ای طرح خدائے رؤف ورجیم بھی جب اپنے نبی کو اپنا نمائندہ بنا آ ہے تواہے ایک مضبوط ول، بلند ہمت، اخلاق حمیدہ اور مضبوط قوت فیصلہ بھی عطافرہا آ ہے۔ جیسے حضرت موی "کو آج نبوت پہناتے ہوئے ان کی زبان پر پڑے ہوئے نقص کو دور کر دیا گیا اور ہارون علیہ السلام کو ان کا معادن اور شریک کار مقرر کیا گیا۔ چنانچہ موئ علیہ السلام نے دعائی۔

فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدُا يُتَّمِيَ قِينَ إِنْيَ كَخَاتُ أَنْ يُكُذِّ ثُوْنِ (سِرْتُسْمَ اَسْ١٣٢)

ترجمہ۔ تواے اللہ اسے میرے ساتھ میریٰ مدد کو بھیج ناکہ وہ میری تصدیق کرے ، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھلائیں گے ، توانلہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو بوں قبول فرمایا

قَدْ أُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَامُوْسَىٰ

اے مویٰ (علیہ السلام) آپ کی تمنابوری کر دی گئی ہے۔

علمی عطا کامعنی ہے ہے کہ ملوک جب کسی کے متعلق بیہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ ان کانمائندہ بن سکتا ہے تو پھر وہ اے سفارت سے متعلق تمام آ داب وہدایات سے بخوبی آگاہ کر دیتے ہیں۔ اور خصوصی علوم و معارف سے نواز تے ہیں۔

یوننی حق تعالی جب سی کے گلے میں سفارت نبوت کا ہار پہنا آئے تواسے علم و حکمت کے خزانے بھی عطافرما آئے ہے۔ میں اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بید علوم اسے بتانے ہے ہیں آ بحتے ہیں اور مخلوق کے عمومی مصالح خدا کے آگاہ کرنے سے ہی اسے معلوم ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ارشاد ربانی ہے۔

> وگُذَ الِكَ لِنُتَيِّتَ بِ مُثَوَّادَكَ (سره فرقان آيت ٢٢) اوريد امراس طرح ب آكه جم اس س آپ كا دل مضوط كرين ـ

وَلَوْلاً أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَذ كِذتَّ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا (سرانيه ١٠)

اور اگر ہم آپ کا دل معبوط نہ کرتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف پھیے مائل ہو جاتے ۔

اور تهدیدی عطابیہ ہے کہ ہر فرمانزوائے مملکت چاہتا ہے کہ اس کاسفیرہ مگررعا یا ہے بڑھ کراس کا مطبع ہو۔ چنانچہ اگر وہ اس کی طبیعت میں کوئی جھول دیکھتا ہے تواہے معمولی خطا پر بھی سخت تر تهدید کرتا ہے تاکہ وہ خوگر اطاعت ہوجائے اور اس کاعمدہ دائمی بن جائے۔ فرمانزوا کو خبر ہوتی ہے کہ اگر اس کاسفیرایک معمولی ہے امریمی اس کی مخالفت سے ڈرے گاتو کمی بڑے امریمی اس کی مخالفت سے کہ سے گا۔

تواللہ تعالی جواپنے بندوں پر مهرمان ہے اور اپنے دوستوں کی تائید ونصرت فرما تاہے، پینے نبی کو بھی ا اس امر سے محروم نمیں رکھتا کہ اسے نبوت جیسی عظیم تر ذمہ داری کے تحل کے لائق نہ بنائے اور انبیاء کو مناسب تمدید و تنبیہ (جو حقیقتا محبت پر مبنی ہوتی ہے) سے نہ نوازے۔ چنانچہ درج ذیل آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں

حفرت نوح علیہ السلام سے فرما یا گیا۔

فَلَا تَسْئَلُنِ مَالَيْسِ لَكَ يِهِ عِلْمُ إِنِّي ٱعِظُكَ إِنْ تَكُونَ مِنَ الْمَاهِلِيْنَ

ترجمہ۔ تو تم مجھ سے وہ سوال نہ کر وجس کانتہیں علم نہیں۔ میں نتہیں نفیحت کر تا ہوں کہ جاملین میں سے نہ بنو۔

داؤد عليه السلام ے نر مايا گيا۔

فَاحْكُمْ بِيُنَا بِالْحَقِ وَلِا تُشَطِطُ - (ص آيت ٢٢)

ترجمه: آپ ہمارے ساتھ انصاف سے فیصلہ فرمائے اور بے انصافی نہ سیجے۔

وَالْفَيْنَا عَلَى كُرْسِيَهِ جَسُداً ثُرُ إِنَّابَ (ص آيت ٣٣)

ترجمہ: اور ہم نے ان کی کر کی پرایک مروہ جسم ڈال دیا پھر وہ رجوع لائے۔

اور نبی کریم علی ہے فرمایا گیا۔ ،'

فَانْتَقِمْ مُلَّاكُمْرِتَ- سورہ ہود آیت ۱۱۲- جیسے آپ کو حکم ہوا ہے سید حی راہ پر چلیں لَّرَ لَاکِتَابُ مِّنَ اللهِ سَلَمَنَ لَتَ كُمْ فِيْمَا آخَدُ ثَهُ عَدَابُ عَظِينَمٌ (سروافلالَتِ ۱۸) ترجمه- اور اگر اللہ كى طرف سے تحرير لكھى نہ جا چكى ہوتى توجو كھے تم نے مال قبول كيا ہے اس كے

عوض تهمیں در د فاک عذاب آلیتا۔

وَإِنْ كَانَ كَبُرُ عَكَنْكَ إِعْرَاضُهُمُ اللهِ اسروانهام آتِ ٢٥) اورا اگر آپ پر كفار كامنه چيرلينا شاق گزر آپ توپيرالخ ان الركورہ آيات ميں انبياء كرام كو معمول مى باتوں پر سخت تر تهديد كى منى ہے۔ اور سان كے لئے خصوصى عطاب \_

تو یہ چار خصوصی عطائیں کوئی انسان ذاتی جدوجہ دسے حاصل نہیں کر سکنا کیونکہ یہ خدائی انعامات ہیں۔ الله صاحب علق وامر جب چاہتا ہے اپنے خاص بندوں کو خاص اوقات میں ان سے متشرف فرما تا ہے۔ انسانوں کے ناقص عقول اور محدود قوی اس عطاء خسروانہ کی کنہ بھی نہیں پا سکتے چہ جائیکہ انسیں حاصل کر سکیں۔ یہ آیات یمی مضمون بیان کرتی ہیں

> مَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى الْفَيْنِ وَلِكِنَّ اللهَ يَجْنَبِينَ مِنْ رُّسُلِمِ مَنْ تَثَانَهُ (سِرَالِمُولِهِ ١٩٩)

ترجمہ۔ اللہ حمیس غیب پر مطلع کرنے والا نہیں لیکن وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اس امر کے لئے چن لیتا ہے۔

إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ رُمِنْ لُكُمْ وَلَكِنَّ اللهُ يَمُنُ عَلَىٰ مَنْ يَّنَآ وَمِنْ عِبَادِمْ ترجمہ (انبیاء نے کما) ہم تسارے ہی جیے بشر ہیں گراللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے یہ اکرام فرما تا ہے۔

> حَالِمُ الْغَيْبِ فَكَلَايُنْظِهِ رُعَلَاعَيْنِهِ آحَدًا إِلاَّمِنِ ازْ نَصَلَى مِنْ ذَسُولِ رَجمه - غيب وال خدااي غيب كي رِ ظاهر نس كر مَا مَر جس رسول رِوه جاب

ا یادرہے معجرات سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم احاط عدد سے نا آشنا ہیں اور اعانت سند سے بے نیاز بیں۔ آپ کے معجرات میں سے عظیم تر معجرہ جس کا آج تک معارضہ وا نکار نہیں ہوسکا قرآن کریم ہے۔ طحدین اور فلاسفہ نے اگر چہ اپنی بساط کے مطابق اس بارہ میں طعنہ ذنی کی کوشش کی ہے گر اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمان بیٹوں اور مسلم علماء کو توفق دی توانہوں نے طبیعیات میں تحقیق کر کے طحدین کی آراء کابطلان پیش کیا۔ اور بعثت مرسلین کاامکان معبوط عقلی دلائل سے ثابت کر دکھایا۔

محر ہم اس موضوع پر عقلی بحث نہیں چھیٹریں سے یہ متکلمین اہل نظر کا کام ہے جو انہوں نے بخوبی انجام دیا ہے۔ ہم تواس موضوع پر بکھری ہوئی روایات و آثار کو یکجا کر رہے ہیں۔ اور منتشر احادیث واخبار کو ترتیب دے رہے ہیں۔ اس کے لئے ہم نے چند فصول مقرر کی ہیں تاکہ مضمون کو ضبط کرنا مان ہو جائے اور اذہان میں مجرات کی آیک ترتیب قائم ہو جائے تواللہ ہی توفیق بحیل دینے والا ہے اور ای بارگاہ میں ہماری سب التجائیں ہیں۔

الحافظ ابونعيم الا صبهها ني "

## بم الله الرحن الرحيم

# فصل اتول قرآن در مدح حبیب رحمان صلی الله علیه وسلم

فضيلت نمبرا: - آپرحت برعالم بين-

الله تعالیٰ نے آپ کی بعث کو تمام جاتوں کے لئے رحت قرار دیا ہے۔ ارشاد بابی تعالیٰ اللہ علیٰ اللہ اللہ اللہ اللہ

وَمَا أَدُمَكُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلْمِينَ.

ترجمہ: "اور ہم نے نمیں بھیجا آپ کو گر تمام جہانوں کے لئے رحمت بناکر۔" (سورہ انبیاء آیت ۱۰۷)

الله تعالی نے آپ کی حیات ظاہرہ میں آپ کے دشمنوں کو بھی عذاب سے امن دے دیا تھا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ وَ مَا کَانَ اللهُ وَلِيْمَكِّ جَهُ مُعَلِّمَةً وَ اَنْتَ فِينْهِمْ

"اور الله تعالیٰ کی میہ شان نسیں کہ انسیں عذاب دے جب آپ ان میں موجود ہیں۔"

(سوره انفال آیت ۳۳)

الله تعالیٰ نے کفار کو (نی صلی الله علیه وسلم کی حیات ظاہرہ میں) عذاب نہ دیا حالانکہ وہ عذاب کے جلد آ جانے کی خواہش کر رہے تھے کیونکہ اس نے اپنے حبیب سے ایسانہ کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ جب آپ اپنے رب کی طرف چلے گئے تو اللہ نے اللہ پر عذاب فازل کر دیا۔ لیعنی قتل اور گر فقار ی وغیرہ (۱)

<sup>(</sup>۱) کیکن اگر سوال کیاجائے کہ حمل و گرفتاری کی سزاقونی صلی الله علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں ہی کفار پر جاری ہوچکی تھی جیسا کہ غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل سے ظاہر ہے۔ توجواب یہ ہے کہ رب کی طرف چلے جانے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا نہیں بلکہ کمہ چھوڑ کر بجرت کر جانا مراد ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ارض

چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے۔

فَامِتَا نَذُهُ مَكِنَّ إِلَّ فَإِنَّا مِنْهُمُ مُنْتَقِبُمُ وَنَ

"تویاہم آپ کو لے جائیں کے تو پر ہم ان سے انقام لیں گے۔ " (زفرف آیت ۳۱)

(۱) ۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اِنَّ اللّٰهُ تَعَسَّالِیٰ بَعَثَمَنِیْ رَحْمَیْهُ ۖ لِلْعَلَمْیِیْنَ وَهُدُدٌّی لِلْمُنْتَقِیْنَ -

"الله تعالی نے مجھے تمام جمانوں کے لَئے رحمت اور پر بیز گاروں کے لئے ہدایت بنا کر جمیجا ہے۔ " ہے

(۲) ۔ ابوہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یارسول اللہ! آپ مشر کین کے لئے بددعا کیوں نہیں کرتے ؟ آپ نے فرمایا۔

إِنَّمَا بُعِثُ نِعْمَةٌ وَلَوْ أَبْعَثَ عَذَابًا

" مجمع نعت بناكر بهيجا كياب عذاب بناكر نبيل بعيجا كيا- " (١) الله

مقدس کی طرف جرت کرتے وقت فرما یا اِنِّی اُوا جِبُ اِلْ رَقِی کَبُنْهِدِ مِنْ صافات ۹۹ ۔ چنا نچہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم کی جرت کے بعد کفار کے لئے کمل وگر فاری کی سزا کا دور شروع ہوا توا للہ نے فرما یا۔

وَمَا لَهُمْ ۚ اَلَّا ۚ لِيُعَدِّبُهُمُ اللهُ وُهُمُ بَيُصَدُّونَ عَنِ النَّهِي الْحُرَّامِ انغال ٣٣ - اور کيا ہے انسي جو الله انہيں عذاب نه دے جب که دہ معجد حرام ہے لوگوں کورو کتے ہیں۔

یمال سے ایک فاکدہ مستنبط ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالی نے مشرکین میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی برکت سے ان پر عذاب ند کیا۔ یہ کفار کے لئے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا حصہ تھا۔ اور محمنا ہگار مسلمانوں کے لئے تو آپ کی رحمت اس سے کمیں زیادہ ہے۔ توروز محرجب نی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہ گار مسلمانوں میں موجود ہوں کے توکیوں نہ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور آپ کی شفاعت سے ہم مجرموں کی مجری سنور جائے گی۔ شخ سعدی کا یہ شعریماں کتفاصات ہے۔ ؟

اے کریے کہ از نزانہ غیب گمرو نرسا وظیفہ خور واری دوستان را کا کنی محروم تو کہ با دشمنال نظر واری

اللہ (تخریج) یہ حدیث مرف ابو تھیم نے ہی روایت کی ہے البتہ امام سیوطی نے جامع مغیر جلد اول میں حدیث نمبر ۱۷۰۲ کے عوان میں تقریباً ای مضمون کی ایک حدیث نقل کی ہے جس کے الفاظ ہیں ان اللہ تعالی بعثنی رحتہ مہدا ہیں بعث برفع قوم وخفض آخرین

🖈 (تخریج) مسلم شریف جلد دوم ص ۳۲۳ کتاب البر والصله

ا۔ یا درہے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحت عامہ کا ایک پہلویہ بھی ہے کہ آپ نے دعاکی اللهم انماا نابشر فای المسلمین اختھ او سببننہ فاجعلہ لہ زکوۃ واجرا ( ترجمہ ) اے اللہ میں ایک بشر ہوں ۔ اگر میں کسی مسلمان کو ہر ابھا کمہ دوں تو اس فخص کے لئے اے کفارہ گزاہ اور اجر وثواب بنا دے ۔ (مسلم جلد نمبر۲ من ۳۲۳) فضیلت نمبر ۲۰ - ویرانبیاء کی طرح الله تعالی نے آپ کونام کے کر نمیں پکارا۔
الله تعالی نے اپنے حبیب صلی الله علیہ وسلم کی جلالت قدر اور رفعت و عظمت پر ہمیں متنبہ کیا ہے
چنانچہ قر آن کریم میں آپ کو ہر جگہ صفت نبوت و رسالت کے ساتھ ہی پکارا گیا ہے یا آپ کے
متعلق کوئی خبر دی گئی ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر قابل فخراور عظیم ترکوئی صفت نمیں۔ جب کہ ویگر
انہیاء کرام اور ان کی قوموں کو ان کے ناموں سے پکارا گیا یا ان کا حال بیان کیا گیا۔ اور جہاں کمیں
انہیاء کرام اور ان کی قوموں کو ان کے ناموں سے پکارا گیا یا ان کا حال بیان کیا گیا۔ اور جہاں کمیں
حالت خطاب ہو یا حالت خبر۔ لیکن انفرادی طور پر ہر نبی کا ذکر اس کے نام کے ساتھ ہی کما گیا ہے۔
حالت خطاب ہو یا حالت خبر۔ لیکن انفرادی طور پر ہر نبی کا ذکر اس کے نام کے ساتھ ہی کما گیا ہے۔
عالت خطاب ہو یا حالت خبر۔ لیکن انفرادی طور پر ہر نبی کا ذکر اس کے نام کے ساتھ ہی کما گیا ہے۔
عالت خطاب ہو یا حالت خبر۔ لیکن انفرادی طور پر ہر نبی کا ذکر اس کے نام کے ساتھ ہی کما گیا ہے۔
عالت خطاب ہو یا حالت خبر۔ لیکن انفرادی طور پر ہر نبی کا ذکر اس کے نام کے ساتھ ہی کما گیا ہو تیا کہ حراب کہ تعظیم پر پہنچانا مقصود ہو تواسے صفت سے پکارا جاتا کی بادشاہ ہو تواسے حلیات ہا ہے۔ کیونکہ جب کس کو مقام غابت تعظیم پر پہنچانا مقصود ہو تواسے صفت سے پکارا جاتا ہے بادشاہ ہو تواسے حلیان ! گور نر ہو تواسے گور نر ! طیفہ ہو تواسے ضفۃ وقت ! اور عالم دین ہو تواسے جر!

تواللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نضیلت رفعت اور عظمت کے سب سے بلند تر مقام پر کھڑا کر کے ارشاد فرمایا۔

يَكَيُّهُ النَّبِيُّ إِنَّا ٱوْسَلَنْكَ شَاحِدًا زَّمُ بَيْرًا وَكَا إِنْ الْإِنْدِيرًا

"اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے کواہ اور بشارت سانے والا اور ڈرانے والا۔ " (احزاب ۵س) بَا اَیْهُ اَالنَّبُولُ حَسْبُكُ اللّٰهُ

"اے نی آپ کواللہ کانی ہے۔ " (اُنقال ١٥)

يَّآيُهُا الرَّسُولُ لَا يَعَدُنْكَ الَّذِيْتِ يُسَارِعُونَ فِ الْكُفْرِ ـ

"اے رسول آپ کو کفر میں جلدی کرنے والوں کی وجہ سے غمزدہ نمیں ہوتا چاہئے۔ " (مائدہ ۱۱) ) آیا گئے اللہ اللہ میٹول کہ آئے نیز ل اکیٹ کے میٹ کا آئے کے اللہ اللہ میٹول کہ کا اللہ میٹول کہ کا اللہ میٹول کہ کا اللہ میٹول کہ کا اللہ میٹول کے میٹول کی میٹول کے میٹ

"اے رسول پہنچا دیجے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر آثار اگیا ہے۔" (ماکم و ۲۷)

ایسے ہی دگیر کئی آیات ہیں جب کہ آ دم علیہ السلام اور ان کے بعد والے دگیر انبیاء کو قرآن میں اللہ نے ان کے نام کے ساتھ لکار ااور نام لے کر ہی ان کے احوال بتلائے چنانچہ فرمایا۔

تَادَمُ السَكُنُ إَنتَ وَزَوْهُ لِللَّهِ الْجَنَّةَ -

"آت آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں محمریں۔ " (بقرو ۳۵) وَتَعَطَعُ ادْمُ رَبَّهُ فَعُولی۔

"آدم فائ ربى بات بورى نه كى اور راه سے الله " (طر ٨)

"اے لوح از جائے" يَا نُوْحُ الْمُبِعُل "اور لوح اے اے رب کو یکارا" رَفَادَى نُؤُخْ رُّبُ "اے ابراہیم اس بلت سے رو کر دانی کریں" يَّا اِبْوَاهِيْمُ ٱغْرِضْ عَنْ هَـٰذَا "اور جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے وَإِذْ يُرْفَعُ إِبُرْهِ مُ الْقُوَاعِدُ مِنَ "Ž الْكنت -"اے مویٰ میں نے آپ کو لوگوں پر فضیلت يلمُوْسَى إِنِّي اصْحَطَفَنْيَٰكَ عَلَى النَّاسِ "اس (قبطی) کو مویٰ نے کمہ مارا تواس کا کام فَرَكُزَةُ مُوْسِلِ فَغَضَلَى عَلَيْهِ تمام کر دیا" "اے عیلی ابن مریم یاد کریں میری نعت جو آپ يلينيكابئ مَرْبَمَ اذْكُرْنِعِنَى "اور جب کماعیٹی ابن مریم نے اے بنی اسرائیل كَالِذُقَالَ عِيْسَى ابْنُ مُوْدَمُ يَلِنِي ٓ إِسُولَعِ مُلِ اس طرح دیگر انبیاء کرام کا جال ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے "اے هود تم جارے پاس كوئى دليل نميس لائے يَا هُوْدُ مَاجِئْتَنَا بِبَيْنِنَةٍ (كفارنے كما)" "اے صالح ہم پراللہ کاعذاب لے آ" يَاصَالِحُ أَئْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ " اے واؤد ہم نے آپ کو زمین میں نائب بنا <u>﴾</u> وَاوْدُانَاجَعَلْكَ خَلَنْكَ خَلَنْكَةً فِ ريا" وَلَتَذَفَتَنَا سُلَمُانَ و اور ہم نے سلیمان کو آزمایا" "اے زکریا ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہیں يَا ذَكْرِيًّا إِنَّا نُبَيْثِ وُكَ بِعُ كَلَامٍ إِالنَّهُ هُ جس کانام یجیٰ ہے" يَا يَخِيلَ خُذِ الْكِتَابَ بِعُرَّةٍ ٤ "اے بچیٰ بیہ کتاب پکڑ لیس مضبوطی ہے "

قر آن میں چار جگہ آپ کو نام محمد کے ساتھ کیوں یاد کیا گیا ؟ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے جہاں کیس آپ کا نام نامی اسمِ سامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے وہاں صفت رسالت بھی ساتھ بیان کی ممنی ہے ارشاد باری ہے۔

ان سب انبیاء کوان کے اساء گرامی کے ساتھ پکارا گیاہے

كُمَامُ حَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ تَدُحْكَ مِنْ تَبْدِهِ الرُّسُلُ

"اور محر (صلى الله عليه وسلم) نبيل بيل محررسول - آب سے پيلے كنى رسول محزر محے- " (آل عمران ١٣٣)

مُحَمَّدُ كَسُولُ اللهِ

" محر ملی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں۔ " ( (فتح ۳۹ )

مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا آحَدِيرِ يَجَالِكُهُ وَللكِنْ زَسُولَ اللهِ

"محم ملی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کی مرد کے باب نہیں اور لیکن اللہ کے رسول بیں۔ " (احراب ۳۰)

كامتوابِمَا مُنِزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَمُوَالْحَقُّ مِنْ وَبَهِمْ

"اور وہ ایمان لاتے اس کتاب پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی منی ہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ " (سورہ محمد س)

ان مقامات پر آپ کانام لیا کیا آکد آپ کے متر کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہے وہ رسول جس کا کام اور کتاب سب حق ہے۔ اور اس لئے بھی کہ کفار آپ کو اس نام سے پہچائے تھے۔ اگر آپ کا نام نہ معلوم ہوتا اور (آپ کی طرف قرآن کی نبعت واضح نہ ہوتی) اس طرح ویکر انہاء کانام نہ لیا جاتا توقرآن سے ان کے اساء گرامی معلوم نہ ہوتے واضح نہ ہوتی اس کے کارناموں کا ان کی طرف انتساب واضح نہ ہویا۔

## اشتقاق نام محمر علي

یہ سب کچھ آپ کی جلالت اور شان اور رفعت وعظمت کے اظہار کے لئے ہے۔ کیونکہ آپ کانام اللہ کے نام سے مشتق ہے (اللہ کے نام سے آپ کے نام کا معنی اغذ ہو تاہے) جیسا کہ آپ کے بچانے آپ کی بول تعریف کی ہے۔(1)

وَشَقَ لَهُ مَنِ أَسْمِهِ لِيُجِلُّهُ ﴿ فَلُواالْعَرُ ثِي مَحُمُودٌ وَمِذَا مُحَمَّدُ

(۱) امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں اس شعر اور اس کے ساتھ والے دوشعر وں کو علی بن زید کی سند کے ساتھ ابوطالب سے منسوب کیا ہے۔ گراکٹر محدثین اسے حصرت حسان بن ٹابت رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام قرار ویتے ہیں۔ دوشعر جواس شعرے پہلے ہیں درج ذیل ہیں۔ (بقیہ حاشیہ اسکلے صفحہ یر) ترجہ:۔اوراللہ نے اپنے بی کی عزت افزائی کیلئے اپنے نام میں سے اس کانام نکالا ہے۔ چنانچہ عرش والے کانام محمود ہے اور بیر ( بی علیقے ) محمد ہیں۔(۱) حبیب و خلیل حبیب و خلیل

پھرا کی جگہ اللہ تعالٰ نے اپنے خلیل اور حبیب دونوں کااکٹھا ذکر کیا ہے حکر خلیل کو نام سے یاد کیا ہے اور حبیب کو صفت نبوت ہے اشارہ فرمایا۔

إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرِهِبُمَ لِلَّذِينَ التَّبَعُونُهُ وَهِذَا النَّبِيُّ-

ترجمہ:۔"سب سے زیادہ اُبراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں جوابمان لائے اور سے بی (علیقہ) ہیں۔" (آل ممران ۲۸)

یباں بھی آپ کانام ای لئے نہ لیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی شرافت اور علومر تبت واضح ہو جائے۔

(بجهلے صنحہ کا بنبہ)

آغرُ عَلَيْهِ لِلنَّبُوَةِ خَانَمْ مِن اللَّهِ مِن نُوْرِيلُونُ وَيَسُفُهُ وَيَسَفُهُ وَمِن اللَّهِ مِن نُورِيلُونُ وَيَسُفُهُ وَمِن اللَّهِ مِن نُورِيلُونَ وَيَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُنُ الشَّهُ اللَّهُ وَضَمَّ الْإِللَّهُ إِسْمَ النَّبِي اللَّي السَّمِةِ إِلَى السَّمِةِ إِلَى السَّمِةِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

واؤ حرف علت ہے۔ علت بیاری کو کہتے ہیں اور سب سے بڑی بیاری کفر ہے۔ گویاللہ تعالیٰ کے نام میں حرف علت کے موجود ہونے اور نام کھر علی اللہ ہوں کی الوہیت کے موجود ہونے اللہ کفر بھی ہو سکتے ہیں گرر سالت محری کو مانے والے صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں گار نہیں۔ چنا نچہ کئی مسلم اقوام ہیں جوالوہیت خداو ندی کی قائل ہیں بلکہ تو حید پرست بھی ہیں گرر سالت محری علیہ کے قائل نہیں بعید عیسا نیوں کا جیہوز و ننس فرقہ ہے۔ گرکو کی الی غیر مسلم قوم نظر نہ آئے گی جور سالت محمدی علیہ کی قائل ہواور بیسے عیسا نیوں کا جیہوز و ننس فرقہ ہے۔ گرکو کی الی غیر مسلم قوم نظر نہ آئے گی جور سالت محمدی علیہ کی قائل ہواور بیں۔ والوہیت خداو ندی کی قائل نہ ہوائی طرح اللہ تعالی کو مانے والے قیامت کے مشکر ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ الوہیت خداو ندی کی قائل نہ ہوائی طرح اللہ تعالی کو مانے والے قیامت کے مشکر ہو سکتے ہیں اور ہیں۔ مگر رہ بالت محمدی علیہ کی مشکر ہو سکتے ہیں اور ہیں۔

آپ کی خلقت بھی سب سے پہلے اور ذکر بھی سب سے پہلے پھراللہ تعالی نے آپ سے پہلے انبیاء سے آپ کاذکر مقدم رکھا ہے ارشاد ہے۔

إِنَّا ٱوُحَيْنَاً اِلْكُكَ كَمَا ٱوَحْيَنَا إِلَى نُوْجِ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِمٍ وَأَوْحَيْنَاً إِلَّى إِنْرَاهِيْمَ وَإِنْمُوعِيْلَ وَإِسْطَقَ وَيَعْفَوْبَ (إِلَّا تَوْلِمٍ) وَالْتَيْنَا وَاوْدَ ذَجُوْرًا -

" بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف کی۔ اور ہم نے وحی کی ابراہیم اساعیل اسحاق اور یعقوب (علیم السلام) کی طرف ...... اور ہم نے واؤد کو زیور دی۔ " (نساء ٦٣)

ایک اور جکہ ارشاد باری ہے۔

كِ إِذَا كَذَهُ نَامِنَ النَّبِينَ مِينَاتَهُ وُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجٍ ـ

"اور جب ہم نے آنبیاء ہے ان کا دعدہ لیااور آپ ہے اور نوح" ہے۔ " (احزاب ۷) (۳) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت واز اخذ تا من النبیبین الح کے متعلق ارشاد فرما یا کنت اول النبیبین فی الحکن و آخر ہم فی البعث۔ میں پیدا کئے جانے میں سب انبیاء ہے پہلے ہوں اور بعث میں سب سے بعد۔ ہے

فضیلت نمبر ۳۰: ۔ آپ کو نام لے کر پکار ناامت کے لئے ممنوع ہے آپ کے فضائل میں ہے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے آپ کو نام کے ساتھ پکارنے کی ممانعت کر دی ہے اور بتلایا ہے کہ سب امتیں اپنے انبیاء ورسل کو نام لے کر پکارا کرتی تھیں مگر حمیس ایسا کرنا جائز نہیں ذیل کی آیات میں پہلی امتوں کے اقوال یوں ہیں۔

یلی نیسی ابُٹُ مَرْ بِیکَوَ هَ لُ بِهُ مَنْ طِیعُ رَبُّكَ ۔ "اے عیلی ابن مریم کیا آپ کارب بہ طاقت رکھتا ہے (کہ آسان سے ہم پر خوان نعت نازل کر

ہے (تخریج) اہام سخاوی مقاصد حسنہ میں لکھتے ہیں۔ اس مدیث کو ابن ابی حاتم نے اپنی تغییر میں روایت کیا ہے اور دیلمی نے بھی اپنی مند میں اے روایت کیا ہے جب کہ طبقات ابن سعد میں اس مدیث کے الفاظ یوں ہیں۔

<sup>&</sup>quot;میری پیدائش سب انسانوں سے پہلے ہے اور بعثت سب کے بعد۔" امام سیو طی نے جامع صغیر میں اے درج کر کے اے حدیث محیح قرار دیا ہے ای لئے توہم کہتے ہیں۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود محتم دور رسالت پہ لا کھوں سلام

دے) "(ماكدو١١٢)

يَا**مُن**َدُمُ اجِئْتَكَابِكَبِيْنَةٍ ـ

"اے ہود تم امارے پاس کوئی دلیل شیس لائے۔ " ( مود ۵۳ )

ياصالح ائيتنا يستداب الله

"اے مالے ہم پراللہ كاعذاب لے أ۔ "

لیکن جب اپنے حبیب ملی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی توارشاد فرمایا۔ ایسیسر فراویر سی ریک میں میں میسلوم کرویس کردیا

لَاتَجَعَكُوا دُعَآمَ الرَّسُولِ بَيْنَكُوْ كَدُعَآءِ بَعُضِكُمُ بَعْضًا

"رسول کے لئے الی پکار نہ بناؤ جیسے باہم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔" (نور ۱۳)

بلکہ اللہ تعالٰ نے آپ کو صفت نبوت ور سالت کے ساتھ ہر جگہ خطاب کر کے لوگوں کو مثلا دیا کہ آپ کو پکارنے کے کیا آ واب میں آپ کی منزلت و مرتبت کو بلند و برتر کرنے کے لئے ایساانداز امتیار کیا گیا یہ فضیلت اللہ نے تمام انبیاء میں سے آپ ہی کو عطافر مائی۔

( م ) ابن عماس رمنی اللہ عنہ ہے ارشاد خداوندی لا تنجعہ لوادعاً ءالرسول کے متعلق روایت ہے کہ لوگ کماکر تے تنے یا محمر یااباالقاسم ، اللہ تعالٰ نے اپنے صبیب کا مقام بلند کرنے کے لئے لوگوں کو یوں پکارنے ہے روک دیااور فرمایا کہ یوں کماکرویا نبی اللہ یارسول اللہ۔

(۵) ابن عباس رمنی اللہ عند لا تجعلوا دعاً ء الرسول کے متعلق فرماتے ہیں اس کا مطلب میہ ہے کہ کوئی مختص آپ کو دور سے چچ کریوں نہ کے یا ابا لقاسم بلکہ میہ حالت ہوئی چاہئے جو اللہ نے یوں میان فرمائی ہے۔

إِنَّ الَّذِيْكَ يَعُضُّونَ أَصْوَا نَهُمُ عَنَّهُ دَسُوْلِ اللهِ -

"ب شک جولوگ این آوازیں بہت رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے پایں۔ "

فضيلت نمبر ٢٠ براعنا كين كى ممانعت

ہلی امتیں اپنے انبیاء و مرسلین سے کماکرتی خمیں راعنا سمعک (ہماری رعایت کریں ہم آپ کی بات مانیں گے) اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے رسول کے لئے ان الفاظ کے استعال سے منع کر ویا ہے کیونکہ ان میں تنقیص و توہین کا پہلوبھی ہے۔

چنانچدار شاد باری تعالی ہے۔

يَايَّهُا الَّذِيْتُ امْنُوا لَاتَنْوُ لُوا رَاعِنَا وَتُوْلُوا انْظُرْنَا

"اے ایمان والو! راعنانہ کمواور کموانظرنالعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نظر رحت نرمائے۔" (۲) ابن عباس رضی اللہ عنہ لاتقولو راعنا کے متعلق فرماتے ہیں کہ لفظ "راعنا" افت یہود میں گالی ہے اور "انظرنا" کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی بات سنایئے ۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد مومنین باہم کتے تھے جو مخص تہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے لفظ "راعنا" کتا نظر آئے گا اے تل کر دو چنا نچہ مچریہود اس لفظ کے استعمال ہے باز آگئے۔

فضیلت نمبر ۵ ب اپ حبیب کی طرف سے اللہ تعالیٰ خود کفار کو جواب دیتا ہے۔ پہلے انبیاء پر کفار جب پاگل بن محرابی اور جھوٹ وغیرہ کا الزام لگاتے تو انبیاء اپنا دفاع خود کیا کرتے تھے محراب حبیب کی طرف سے اللہ نے یہ کام اپ ذمہ لے لیا چنانچہ قوم نوح علیہ السلام نے کھا۔ اِنّا لَکُوٰ کِیْ فَسَمُلِ مُنْسِینی "ہم تھے کھی محرابی میں دیکھتے ہیں" حضرت نوح نے اینا دفاع کرتے ہوئے فرایا۔ (اعراف ۱۰)

"اے میری قوم مجھ میں کوئی گراہی. "اے میری قوم اللہ میں کوئی گراہی. نبیں۔" (اعرف ۲۱)

"بم تخفي حمالت مين ديكهة مين "

آپ نے اسکی تنی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ (اعراف ۱۵) "اے میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نمیں "

فرعون نے موئی علیہ السلام سے کہا۔ "اے موئی میں تجھے جادوز دہ سجمتنا ہوں ۔

"اور اے فرعون میں مجھے ہلاکت زرہ سجھتا

اور اے فرخون میں ہے ہلا کت زدہ جھتا ہوں۔ " یَا تَوْمِ کَیْسَ بِیْ صَلَالَةً الله مَا مِی مَسَلَلَةً الله مِن مَسَلِلَةً الله مِن مَسَلِمًا مِن

إنَّا كَذَلِكَ فِن سَنَاحَةٍ

كِاتَّوْمِ لَيُنَ إِنْ سَفَاهَةٌ

اِنْ لَاَ طَلَنُكَ يَلِمُونَهِى مَسَمُحُورًا موى عليه السلام في است جواب ويا-

وَلِنَّ لَاظُنُّكَ لِنِرْعُونُ مُثِّبُورًا

محراپ حبیب کی قدر و منزلت کوانتائی بلند کرتے ہوئے کفار کے اعتراضات کے جواب میں اللہ نے اپنے حبیب کے متعلق فرمایا۔

مَا اَنْتَ بِنِعُمَاةِ رَبِّكَ بِسَجُنُونٍ .

"مَتِ الْجِرْبِ كَ لَمْتَ كَ سِبِ بِأَكُلْ نَيْنِ إِن " وَمَاعَلَّمْنَا وُالشِّعْرَ وَمِا يَشْبَعِنَ لَهُ

"اورند ہم نے آپ کو شعر سکھلایا ہے اورند آپ کے لائق ہے۔"

ما حَسَلَ صَاحِبُكُوْ وَمَا غَوَلَ "تمارے ماحب (نبی صلی الله علیه وعلم) نه ممراه ہوئے نه راه سے ہے۔ " الله تعالی نے آپ پر جادو کر نبوی اور پاکل وغیرہ ہونے کے الزامات کا بوں جواب دیا اَفْکَنْ کَانَ عَلَیٰ کِیدِنْنَدُ مِیْنِ تَدْنِیْمَ وَیَتَ لُکُومُ شَا ہِنَے کُنْ مِیْنَ اُنْہُ مِیْنَ اُنْہُ

اصلی مان می بینیستر برس روا و اس ایس کو الله کا طرف سے آیا ہوا شاہد "تو جو فض اپنے رب کی طرف سے آیا ہوا شاہد

(رسول) پڑھے۔"

جب ایک کافرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماق اڑاتے ہوئے دوسرے کافروں ہے کہا هَــَلُ) وُکُمُوْعَلیٰ رَجُـلِیُمُنِیَّکُوُلِوَاُ اُسَزِّفْتُ وَکُلَّ مُسَکِّرَ قِ اِنْکُوْ لَغِنِ خَلِیْہِ "کیامیں تہیں ایسے مخص (نبی علیہ السلام) کے متعلق بتلاؤں جو تہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ ہو جاؤگے تونے سرے ہے ذندہ کئے جاؤگے۔"

الله تعالى نے اس كاجواب ديتے ہوئے فرمايا

مَلِ الَّذِيْنَ لَا يُوْمُنُونَ إِلْأَخِرَةِ فِي الْمَذَابِ وَالضَّالِ الْبَعِيْدِ -

" بلکہ جو کوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی ممراہی میں ہیں۔ "

فضیلت نمبر ۲ بشان داوری لا تنج الهوی اور شان محبوب وما ینطق عن الهوی الله تعالی حضرت داور علیه السلام سے مخاطب موکر فرما تا ہے

يٰدَاؤِدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيْعَةً فِي الْآمُ ضِ فَاحْكُوْرَئِينَ النَّاسِ بِالْحَتِّ وَلَاسَتَبِّعِ الْعَوْى وَيُعْيِلَكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ \_

"اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے تو آپ لوگوں میں سچائی کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش لفس کی مت پیردی کریں ہیہ آپ کو راہ خدا سے پھسلا دے گی۔"

محر جب آپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تواللہ نے پہلے ستاروں کے کرنے اور قر آن کے امر نے کی فتم اٹھائی اور پھر فرہا یا کہ آپ توخواہش نفس سے بولتے ہی نسیں ، ارشاد فرہا یا کومَا یَنْعَلِقُ عَنِ الْهَدَیٰ یَ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْقٌ تُبُونِعٰ فِ

"اور آپ اپلی خواہش نفس سے شیس بولتے اور آپ کی کلام تو آباری ہوئی وحی ہے۔"

فضیلت نمبرے • ۔ کوئی لغزش بتلائے بغیرسب لغزشوں کی معافی انلہ تعالی نے نئی انبیاء کے لئے معانی کا ذکر کیا تکر اس کے ساتھ لغزش بھی بتلائی گئی چنانچہ قصہ موٹی علیہ السلام میں ہے - كِتِّ إِنِّ تَشَكْتُ مِنْهُمُ وْنَفْسًا "اے اللہ میں نے ان میں ہے ایک فخص کو تل کر دیا ہے۔ " (نقعس ٣٣) اور فرمایا گیا۔

إِنْ طُكُمْتُ هُنْمِي فَاعْفِرْ لِيَافَعُمَرَكَهُ

" ب فک میں نے خود پر زیادتی کی تواے اللہ مجمع معاف کر دے اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ " (هم ١٦)

توان آیات میں صاف ہتلا یا گیا ہے کہ ان سے بید لغزش ہوئی انہوں نے معافی مآگی اللہ نے معاف کر دیا۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کاوہ واقعہ ہتلا یا گیا جب ان کے پاس اچانک دو فرشتے نمودار ہو گئے تھے۔ اللہ فرما آ ہے۔

إِذَ هِلْذَا أَخِهُ لِنَاعُ وَتِنِعُونَ نَعْجَةٌ ذَلِهِ نَعُجَةٌ وَاحِدَةٌ

اب آمے لفزش کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کیا۔

كَتَدُ ظُلُمَكَ إِمْزَالِ بَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلُطَاءِ لَيَبَغِي

تبغضه فوعكا بغض

" تیرے بھائی نے تیری بکری کوا پی بکریوں کے ساتھ شامل کرنے کاسوال کر گے تھے پر زیادتی کی ہے۔ ۔ اور اکثراکشا کام کرنے والے آیک دوسرے پر زیادتی کر دیتے ہیں۔ " (ص م ۳)

اس کے بعد آپ کی اس لغزش کی معانی کا یوں ذکر کیا گیا۔

ۗ وَظَنَّ وَاوْهُ اَنَّمَانَکَتُنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَثَرَ بَالْعِسَّاقَ اَنَابَ فِغُفَوْنَالَهُ وَ خَالِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَاً كَوُنُعُ وَحُسْنَ مائي -

"اور سمجو کیا حضرت داؤد نے کہ ہم نے ان کی آ زمائش کی ہے تو وہ اپنے رب سے معانی مائٹنے گئے اور رکوع میں جمک مکے اور خداکی طرف متوجہ ہو گئے ۔ تب ہم نے انسیں معانی دے وی اس کام کی ۔ اور بے شک اقسیں ہمارے ہاں قرب اور اچھاانجام حاصل ہے۔ " (ص۳۸) (1)

<sup>(</sup>۱) حضرت داؤد علیہ السلام کی خانویں پیویاں تھیں ایک اور عورت کو بھی آپ نے پیغام نکاح بھیج ویا جب کہ اسے پہلے ہے ایک محضرت داؤد علیہ السلام رونے پیغام بھیج رکھا تھا اب خاہر ہے اس عورت کے گھر دالے آپ کو چھوڈ کر اس مرد کو کب تمول کر سکتے تھے چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں بھیج دیے ان میں سے ایک نے کہا میری مرف ایک کمری ہے اور میرے اس ساتھی کی خانویں۔ یہ جمع سے میری ایک بکری بھی لیمنا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فورا سمجھ کے کہ بید میری طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ نے جمعے اس پیغام سے روکنے کے لئے فرشتے بھیج میں۔ السلام فورا سمجھ کے کہ بید میری طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ نے جمعے اس پیغام سے روکنے کے لئے فرشتے بھیج میں۔ السلام فورا سمجھ کے کہ بید میری طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اللہ نے جمعے اس پیغام سے روکنے کے لئے فرشتے بھیج میں۔

یوئنی کئی انبیاء کی لغزشیں اور ان کی معافیاں بیان ہوئیں محر جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاری آئی تو سمی ہاری آئی تو سمی لغزش کا ذکر کئے بغیری محض آپ کی عزت افزائی کے لئے ارشاد فرما دیا۔ لیکنڈیئر کائے اللہ مسالقت کئم میرے ذئینک وَ مُلِکا اَللہ کُسکہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ بھیلی لغزشیں بخش دے۔ " (فتح ا) (۱)

فضیلت نمبر ۸: - بربی سے آپ پرایمان لان اور آپ کی خلای کرنے کا وعدہ لیا کیا کیمن فنصَا تولیم آخُدُ اللهِ الْمِنْ عَلَى جَوْمِيعِ آئَئِمِ اَنْ جَاآتِ مُسُمُ دَسُولَ اُ "آشنُوْ آبِ مَ کَنْصَرُوهُ " فَلَهُ مَا کُنْ لِیْکُ وَلِا آحَدُ مِنْهُمُ الرَّسُولَ اِلاَ وَحَبَ عَلَیْنَ الْإِیْسَانُ وَالنَّصْرَهُ لِاَحْذِ اللهِ الْمِیْنَانَ مِنْ اُحْجَالَهُ مُ لَمَّهُ اَلْمُسَاعًا لَک اَنْ مُنْدِمُهُ مُ الْاِنْتِیَادَ وَالطَّلَاعَةَ لَهُ لَوْا دُوکُوهُ مِنْ اللهِ الْمُنْ اَلَّهُ لَوْا دُوکُوهُ مِنْ اللهِ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

"الله تعالی نے تمام انبیاء کرام سے مغبوط وعدہ لیا کہ اگر ان کے دور میں رسول صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئیں توانمیں آپ پر ایمان لانا ہو گااور آپ کی مدد کرنا ہوگی تواگر کوئی بھی نبی آپ کا زمانہ پالیتاتو آپ پر ایمان لانا اور آپ کا بیرو کار بنا دیا ہے جن پر آپ کی غلامی اور سے وعدہ لیا جا چکا تھا۔ محویا اللہ نے تمام انبیاء کو آپ کا بیرو کار بنا دیا ہے جن پر آپ کی غلامی اور

آپ نے فرر استنفار و توبہ کی اللہ نے اعلان معافی کر دیا۔

۔ اس آیت ببغفر لک اللہ کے تحت مغرین لے متعدد معانی بیان کئے میں ایک تواہمی گزرا ایک میہ مجی ہے کہ ( ذنبک ) آپ کے گناہ ہے آپ کی امت کے گناہ مراد ہیں دیکھنے خازن روح البیان وغیرہ

ھیتا ہے کوئی گناہ نہ تھا جس پر شرع کی زو آئے۔ محر اللہ تعالی نبی جیسی مقدس ذات کے لئے ایساعل مجمی پیند نہیں رکھتا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی نمی صلی الله علیه وسلم ہے کمی گناہ کا صدور بھی نہ ہوا اور نہ بی اس سورہ فتح والی آیت کے نزول کے بعد 
آپ ہے گناہ کا صدور ممکن تھا کیونکہ عصب انبیاء پر امت کا جماع ہے۔ اس کے باوجو واس اعلان منفرت کا متعمد 
پیر تھا کہ مزدہ مغفرت عامد سنا کر حضور کے قلب انور کو مطمئن کر ویا جائے اور آپ کے مقام و مرتبہ میں اوز اضافہ کر 
ویا جائے جیسے باوشاہ اپنے کمی انتمائی باوفااور باکر دار وزیر کی عزت و توقیر میں اضافہ کے لئے کمہ ویتا ہے کہ "تمسارے 
سات خون معاف" عالی کہ اس نے کوئی خون نہیں کیا ہو گا اور اس کے مقام و مرتبہ اور سیرت و کر دار کو دیکھ کرنہ بی 
آئدہ اس سے ایسے فعل کے صدور کی امید ہوتی ہے۔ لین عزت افزائی کے لئے باوشاہ اسے مرورہ مغفرت دے ویتا 
ہے۔ یمی صورت عال یماں بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بلند کرنے کے لیے سر مراد اور البحار

طاعت لازم ہے۔ " (۱)

(2) عمر بن خطاب رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس آیامیرے ابتھ میں ایک کتاب متی جو میں نے کسی اہل کتاب سے لی متی ۔ آپ نے ارشاد فرمایا

ہ پا پیرے ہو میں پیا سب میں موسل وَ الَّذِی کَفَنُنُ مُحَسِّدًا بِیکدِ ہِ لَوَ اَنَّ مُنوسیٰ کَانَ حَبَّا مَّا وَسَعَتُ اِلَّا اَنْ بَتَنَبِیَ ''اس رب کی قتم جس کے تبغنہ میں محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اگر موسی علیہ السلام آج زندہ ہوتے توانیس میری پیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا۔ '' ﷺ

﴿ ﴿ وَتَحْرَبُ مِجْمِعَ الرّوا مَدَ جَلَد اول ( ٤٣ ) كتاب العلم باب ليس لا حد قول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ميں اس حديث كے الفاظ يوں جيں كه نمي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا۔

يَاا اَٰنَ الْخَطَّابِ مَالَّذِي نَشُنُ مُحَمَّدٍ بَيِيدِهِ لَتَنْ حِثْتُ كُوْ بِهَا بَيْضَاءَ نَفِيَّةً لَا نَشْتُكُونُهُ وَعَنْ شَىءٍ نَيُخُبِرُ وَكُوْبِحَنِّ -

''اے ابن خطاب اس رب کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم یہ دین نمایت صاف اور پاکیزہ صورت میں حاصل کر چکے ہو، اس لئے اہل کتاب ہے کسی چزکے متعلق سوال نہ کرو کہ اگر وہ حق کمیں تو تم تعدیق کرواور باطل کمیں توا نکار کرو، اس خدا کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر موٹی علیہ السلام تم میں زندہ ہوتے توانسیں میری اتباع کے سواکوئی جارہ نہ ہوتا۔ "

#### (۱) يو قرآن كريم كى اس آيت كى طرف اشاره ب-

كُلْهُ أَحَذَ اللهُ مِينِكَانَ النَّبِيبِّنَ لَمَا اَنْيَنْكُهُ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُوْ وَمُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُوْ لَتُوْمِئُنَّ بِمِ وَلَقَنْصُرُنَهُ فَالَءَ اَثْرَهُ ثُمُ وَاَخَذْتُمُ عَلْ ذَلِكُوْ الصِّرِىٰ قَالُوُا اَثْرَهُ نَا قَالَ فَاسْهُدُ وَا وَإِنَا مَعَكُوْمِنَ الشِّهِدِئِنَ۔

"اوریاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے غیول سے وعدہ لیا کہ جب میں تہیں کتاب اور حکمت دے دوں پھر تمبارے پا س وہ رسول (معظم) آجائے جو تمباری ہر چیز کی تقیدیق کرنے والا ہے تو تم نے ضروراس پر ایمان لانا ہو گا اور اس کی مد د کرنا ہوگا۔ فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اوراس پر میر ابھاری ذمہ لیاسب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا توالیک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمبارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔"(آل عمران ۱۸)

تغییر طبری جلد ۳، من ۲ سا ۲، طبح بیروت اور تغییر درمنثور جلد ۲، ص ۷ س، طبح بیروت میں اس آیت کے تحت بیدالفاظ ہیں۔

عه عَنْ عَلِي بُنِ آبِي طَالِبِ قَالَ لَوْ يُبْعَثِ اللهُ عَنَّ رَحَبَلَ نَبِيًّا ادْمَ فَعَنْ عَنَ اللهُ عَنَّ وَجَلَ نَبِيًّا ادْمَ فَعَنْ بَالْمُ وَيُعْتَلِ اللهُ عَنْ وَهُوَ حَتَّ لَيُوْمِئُنَ بِاللهِ عَنْ اللهُ وَعَلَيْهِ مِنْ الْعَنْهُ دَنِي مُحَمَّدٍ لَكِنْ بُعِثَ وَهُوَ حَتَّ لَيُوْمِئُنَ بِا

کیکینص کے گا مرک فکی آخر کا العمد کا کا کہ کہ کا کا کہ کہ کا گذریہ فک الکا کو اِ ذَا کھند الله مُورِکُ اَیَ الا " حضرت علی مرتفی رضی اللہ عذہ روایت ہے کہ اللہ تفائی نے آوم علیہ السلام سیت تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ اگر ان کی حیات ( ظاہرہ ) میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں توانیس آپ پر ایمان المناہو گااور آپ کی مدوکر ناہو گی اور ہرنی کو یہ مجمی تھم ہوا کہ ہر کی این امت سے مجمی ایسای وعدہ لے۔ (الحق)

## آمے تکھامے کہ اس حدیث کو احمد ابوبعیل اور بزاز نے روایت کیاہے۔

فضيلت نمبر ٩: - آپ ك اطاعت ايك متقل اور مطلق فرض ٢

الله تعالی نے تمام جمان پر اپی اطاعت کی طرح آپ کی اطاعت فرض عام قرار دی ہے جس میں کوئی شرط ہے نہ استثناء ارشاد باری تعالی ہے۔

مَا النَّكُوُ الرَّسُولُ غَنْكُوهُ وَمَا نَهَكُوُعَنُهُ ۖ فَالْتَهُوا

"رسول الله کلی الله علیه و حمی و ب ویں لے لو اور جس کام سے روکیں رک جاؤ۔ " (حشر ۷)

اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نمی کی اطاعت میری اطاعت کی وجہ سے یا میری و تی اور تھم سے کرو بلکہ آپ کی حدیث سے حاصل ہونے والے امرو نمی کو قرآن کی طرح تمام مخلوق پر مطلقافرض قرار ویا ہے (۱) انسے نہ رو کا جاسکتا ہے اور نہ ہی محل مناظرہ میں آباراجا سکتا ہے۔ اور نہ ہی نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل مانگی جاسکتی ہے جیسا کہ قوم موٹی نے کہا تھا۔

كَنْ تَتَوْمِنَ لَكَ حَنَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً ۗ -

" (اے مویٰ) ہم آپ پر ایمان نہ لائیں کے آ آگد اللہ کو کھلے طور پر وکھ لیں۔ " (بقرہ:

<sup>(</sup>۱) کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے گئے "اطبیعوا" کامیخہ علیحہ اور آپ کے لئے علیحہ ارشاد فرمایا ، محراول الامر کے لئے یہ میننہ علیحہ و نئیں ارشاد ہوا فرمان رتی ہے۔

أَطِينَعُوا اللهُ وَالطِيْعُوا الرَّسُولَ وَالْولِي الْأَمْوِمِنِكُمُو.

<sup>&</sup>quot;الهاعت كروالله كي اور اطاعت كرور سول كي اور ان كي جو تم ميں سے حكومت والے ہيں۔ "

ر سول ملی اللہ علیہ وسلم اور اہل حکومت کی اطاعت میں جمال یہ فرق ہے۔ وہاں دوسرا فرق یہ بھی ہے کہ اہل حکومت کی اطاعت مطاقاً فرض شیں کہ جو بھی وہ حکم دے دیں اے مان لینا ضروری محمرے بلکہ حدیث میں ہے۔ کو حکاعے تَۃ لِلْاُحْدَیْق فِی مَعْصِہ بِیَاتِی اللّٰہِ

<sup>&</sup>quot; خالق کی نافرمانی میں علوق کی کوئی الماعت نئیں۔ "محر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی مطلقاً فرض

مَا الشَّكُوُ الرَّسُولُ نَخَدُوهُ وَمَا نَهَكُوْعَنُهُ كَانْتَهُوْا

<sup>&</sup>quot;اس کی وجہ غالبا ہے ہے کہ اولوالا مر لینی صاحبان افتدار بسااو قات خواہش ننس کے تحت بھی تھم صادر کر سکتے ہیں تکر بی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَلَى إِنْ هُوَ الْأَرَحْيُ تَيْوَحْ.

فضیلت نمبر ۱۰ ؛ ۔ پی ذکر حق ذکر ہے <sup>مصطف</sup>ل کا

الله تعالیٰ جب اپنی اطاعت معصیت فرائض احکام اور وعدہ و عید ذکر فرماتا ہے تواپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کانام بھی ملالیتا ہے ارشاد ہے۔

أطِيْعُوا اللهَ وَأَطِينِعُوا الرَّسُولَ

ٱڝؚڶؽڬۄؗاﷲؗػ؆ۺۏڮٙ؞ؙٳڹڴؽٚڎؙؠۄؙ ؿڴٷڝڹڹؘۮۦ

كَاطِيْعُوااللهُ كَنَّ اللهُ اللهُ كَالْمُولَةُ أُولِيَّكِ كَا اللهُ عَلَى اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

إِنْمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِيْنَ الْمَثْوَالِاللَّهِ

إسْتَجِيْبُوْالِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

وَمَنِ يَعْضِ اللهُ وَمَا مُعُولُهُ ـ

إِنَّ الَّذِينَ يُؤُذُونَ اللَّهُ وَيُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ لَهُ

"الله كى اطاعت كرو اور رسول كى اطاعت كرو-" "الله اور اس كے رسول كى اطاعت كرو أكر تم مومن ہو-"

"اور اطاعت کرواللہ اور اس کے رسول کی اننی لوگوں پراللہ ضرور رحت کرے گا۔ "

"مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ "

" تحكم مانوالله اوراس كےرسول كا۔"

"اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی "

"ب شک جو لوگ الله اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں۔ "

ان سب احکام واحوال میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کانام اس لئے رکھا ہے ماکہ ان کی شان بلند سے بلند تر دکھائی جائے ل

وضم الا له اسم النبى الماسم اذ قال فى الخسس الموذن اشهد وشق له من اسم لبجله فذدا العرش محمود وبذا محمه اوربياشعار كيافوب مبادق آتي بن

ازاں کیا جمال دیکھو ایمان والو! پس ذکر حق ذکر ہے مصطفے کا کہ پہلے زبان حمد ہے پاک ہو لے تو ٹھر نام لے وہ حبیب خدا کا مولانا حسن رضابہ یلوی

<sup>(</sup>۱) يهال معزت حمان رضي الله عنه كاشعار جو يينج كزر م يكم بين كياخوب صادق آتے بين-

"اور اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف وَإِذَا أَنَّ فِنَ اللَّهِ وَرَسُولِم (باست: ٣) "اور نہ بنایاانہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور وَلَعُ يَتِّحِذُ وَامِنُ دُوْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِ إِ مومنوں کے مقابلہ میں کوئی دوست۔ " وَلَا الْمُؤْمِنِيُنَ وَلِيْعَةً ﴿ (بِاسْ اللهِ) "کیا وہ نہیں جانتے کہ جو فخص اللہ اور اس کے ٱكَمُرْيَعَنَكُمُوًّا إَنَّهُ مِنْ يُجَادِ دِاللَّهِ \* ر سول ہے دعمنی کرے۔ " وًى سُولَ ا (بلات: ٩٢) "جو لوگ الله اور اس كے رسول سے لاتے بيں إِنَّسَاحِزَاءَ الَّذِينَ يُعَارِبُونَ اللَّهُ ان كى سزاتويە بىكدالخ- " (۱ د ماکمه ۱ ۲۳) "اور جو کام اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ باے حرام نہیں سجھتے۔ " "اور جو الله اور اس کے رسول کی مخالفت کر تا وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهُ وَرَسُولُهُ احز ٢٠) ُ قُلِ الْإِنْفُ لُ لِللَّهِ وَالْإِنَّاسُولِ (النال:٢) " فرما ویں غنیمتنیں اللہ اور رسول کے لئے " (جب تم کسی معاملہ میں جھڑ پرو) توانے اللہ نَوَدُّوهُ إِلَّى اللهِ وَالرَّسُولِ (لْمَارِيهِ) اور رسول کے پاس لے آؤ۔ " وَكُوْ أَنَّهُمْ مِّرْ رَجُهُ وْإِمَا أَتَاهِمُ اللهُ وَ "اور كيابمتر بوناأكروه الله اور اس كرسول ك ى سُولُهُ وَتَاكُوا حَسْبُهُا الله سَيْوَتِينَا وي پرراضي موجات اور كه دي كه ممين الله اللهُ مِنْ فَضَلِم رَهُ سُولُهُ برارت وه کانی ہے ۔ ہمیں اللہ اور اس کا رسول اینے فضل ے ضرور دے گا۔ " " (جو تهيس مال غنيمت لمح) تواس كا پانچوان فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُكُ وَلِلرَّسُولِ الله حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے۔ " كَمَانَفَكُمُؤُا إِلَّا أَنْ اَغْنَاهُ وُاللَّهُ "اورانبیں کیابرالگا ؟ مگریه که انتیں اللہ اور اس ك يَهُوْلُهُ براوت ۵۰ کے رسول نے مالدار کر ویاہے۔ " وتَعَكَدُ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللَّهُ وَمُا مُثُولَهُ ﴾ "اور بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول (بلدت: 19) سے جھوٹ کیا۔ " أنعكم الله عكئية وأنعمت عكيع "اس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام (احاب: ۲۷)

### آپ خلق آ دم ؑ سے پہلے بھی نبی تھے احادیث کی روشنی میں

( ۸ ) ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا کیا آپ کے لئے نبوت کب واجب ہوئی ؟ فرمایا

بَيُنَ خَلُقِ ادَمَ وَلَعَنْجَ الرُّوْجِ مِنِيارٍ

"جب حفرت آدم پيدابورے تفاوران من روح پوكى جارى تقى - "

(۹) عرباض بن ساریہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے سنانبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تتھے۔

إِنْيُ عِنْدَ اللهِ مَكُمُنُونِ كَنَاسَعُ النَّبِينِ كَانَا وَمَ لَكُنْمَ لَكُونَ طِينَا اللهِ مَكُمُنُونِ كَا "ب فنك مِن الله ك بان خاتم النبيين لكها هوا تما جب حفزت آدم اللي منى مِن كوند هم جارب تمر - "

## بُصْریٰ کے کلیسامیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بمر صدیق کی تصویر

(۱۰) جبیر بن مطعم رصی الله عند فرمات بین جن دنول نی صلی الله علیه وسلم نے اعلان نبوت فرمایا شدی مبیر بن مطعم رصی الله عند فرمات بین جن دنول نی صلی الله علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہم اہل جن شام کے سفریر نکلا تھا میں بھری پنچا توعیسائیوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی کہنے گئے تم اہل جن محتم اے جو جمع نے اعلان نبوت کیا ہے تم اے جانے ہو؟ میں نے کما ہاں تو وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے گر جامیں لے گئے وہاں بت اور تعباور تھیں انہوں نے پوچھا تمیس نئے مبعوث ہونے والے اس نبی کی صورت یمان نظر آتی ہے ؟ مجھے وہاں آپ کی تصور نظر نہ آئی ہے ؟ مجھے وہاں آپ کی تصور نظر نہ آئی میں نے کماان کی تصور یمان نہیں۔

وہ مجھے اس سے بڑے گر جامیں لے مجے وہاں پہلے سے زیادہ بت اور تصاویر تھیں کہنے لگے اب دیکھوکیااس کی تصویر ہے ؟

فَنَظَوْتُ فَإِذَا أَنَا بِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُوْمُ وَإِ وَلِذَا اَنَا بِصِفَةِ اَلِث بَكْرٍ وَصُوْمَ تِهِ كَهُوَ الْخِذُ بِعَقَبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ

عَلَيْهِ وَلِسَلَّعَ -

'' میں نے دیکھاوہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر موجو دعمی اور اس میں الو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن کپڑا ہوا تھا۔ ''

انہوں نے سوال کیا تہیں اس نبی کی تصویر مل منی ؟ میں نے کہا ہاں میں نے کہا پہلے یہ ہٹلاؤ تم کمناکیا چاہتے ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کیا یہ اس نبی کی تصویر ہے ؟ میں نے کما بخدا ہاں! میں مواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی ہیں ۔ کہنے گئے تم اے جائے ہومیں نے کما ہاں۔

خَالُوْالِيْ نَشْهَدُ أَنَّ هَلْهُ اصَاحِبِكُوْ كَأَنَّ هَلْهُ الْحَلِينِكَةُ مِّنْ بَعَنْدِهِ "تواس پر انبوں نے کہاہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ تسارا رسول ہے اور یہ اس کے بعد اس کا خلیفہ ہے۔"

## ہرقل شاہ روم نے صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام سمیت تمام انبیاء کی تصاویر د کھائیں

(۱۱) مو کی بن عقید قرقی ہے روایت ہے کہ بشام بن عاص قیم بن عبدالله اور ایک دوسرا آد می ور ابی بحرین شاہ روم کی طرف سفیرینا کر بھیج گئے کتے ہیں ہم جبلہ بن ایہم (ایک عبسائی سردار)

کے پاس پنچ وہ و مشق ہے باہر باغ میں رہتا تھا اس نے ساہ کپڑے پنے ہتے اور آس پاس کی ہر چڑ سیاہ رگے تھی ہم میں ہے ایک ساتھ نے کہ اہشام! اس ہے بات کرو۔ ہشام نے اس ہے بات کی اور الله کی طرف بلایا۔ اور پھر پوچھایہ ساہ کپڑے کیا ہیں ؟ اس نے کہا میں نے انہیں بطور نذر پہتا ہے اور جب کی طرف بلایا۔ اور پھر پوچھایہ ساہ کپڑے کیا ہیں ؟ اس نے کہا میں نے انہیں بطور نذر پہتا ہے اور جب تک میں تم (مسلمانوں) کو سارے شام ہے نکال نہیں دیتا انہیں نیس آباروں گا۔ ہم نے کہا تشم بخدا ہم تھی ہے اور تیرے باد شاہ ہے یہ ملک چھین کر دہیں گے ان شاؤللہ۔ ہمیں ہارے نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہوئی ہے ۔ کہنے لگا پھر قرتم سامری قوم ہو (جن کے بعض عقائد یہود علیہ وسلم نے اس کی بشارت دی ہوئی ہے ۔ کہنے لگا پھر قرتم سامری قوم ہو (جن کے بعض عقائد یہود میں اور بوخ ہیں ؟ کہنے لگا ہو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو عبادت کرتے ہیں ہم نے کہا ہم ایسانی کرتے ہیں ؟ کہنے لگا ہی موال کیا تمہداراروزہ کیے ہوتا ہے ؟ ہم نے اپ روزہ کے متعلق بتلایا۔ کئے لگا تمہداری نماز کیا جس بتلایا۔ کینے نماز کا طریقہ بھی ہتلایا۔

خدا جانا ہے یہ سنتے ہی اس کاچرہ بھٹے سے جل بھن کر نگلنے والی این کی طرح سیاہ ہو کیا۔ کھنے لگا

اب تم چلے جاؤاور اسے تھم دیا کہ انہیں بادشاہ کے پاس لے جایا جائے۔ ہم چلے شمر کے دروازہ پر
ہمیں الجی لما کنے لگا گرتم چاہوتو تسارے لئے نچریا گھوڑا لے آئیں ؟ ہم نے کمانہیں۔ ہم اِس حالت
میں جائیں گے اس نے بادشاہ کو پیغام مجوایا کہ یہ لوگ نہیں بان رہے اس نے جواب دیا انہیں یونمی
آنے دد چنانچہ ہم محاہے باندھے تلواریں حمائل کے اونوں پہ بیٹے اندر داخل ہو گئے جب ہم فرماں
روائے روم کے دروازے پر بہنچ تووہ ایک بلند بالکونی میں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا تھا ہم نے اپنے سراٹھا کر کہا
لاالہ الااللہ ۔ اللہ جانا ہے ہماری آواز ہے اس کی بالکونی یوں تحر تحرا انھی جیسے تیز ہوا میں مجبور کا تہیں حق
درخت لراجاتا ہے ۔ اسے ہمیں پیغام مجبوایا کہ اس طرح مجھ پر اپنے دین کو ظاہر کرنے کا تہیں حق
نہیں۔

پھر ہمیں اندر بلایا گیاہم داخل ہوئے تو شاہ روم چھت تک بلندایک تخت پہ ہیضا تھا اس نے سرن کپڑے پہن رکھے تھے اور آس پاس کی ہر چیز سرخ تھی سرداران روم بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اس نے چاہا کہ ہم سے اپنے نمائندہ کے ذرایعہ گفتگو کرے ہم نے کماہم نمائندے سے بات نہیں کرس گے۔

جمیں تو شاہ روم کی طرف بیجا کیا ہے اگر وہ چاہتا ہے تو ہم ہے بات کر لے چنا نچہ ہم اس کے زویک جاہیٹے (ہماری جرآت و کیوکر) وہ ہنس پڑا ہم نے محسوس کیا کہ وہ بمترین عربی بولتا ہے، تو ہم نے کمالاالہ الااللہ الاللہ الااللہ الااللہ الااللہ الااللہ الااللہ الااللہ اللہ الل

چنا نچہ اس تفتکو کے بعداس کے علم پر ہمیں ایک خوبصورت اور بڑے وسیع مکان جس کے جایا گیا۔ ہم اس میں تمن دن فھمرے رہے ۔ پھر بادشاہ نے ہمیں ایک رات اپنے پاس بلوا یا ہم گئے۔ اس

<sup>(</sup>۱) لین جب میری بالکونی اور نے کلی تھی اس وقت بھی تم نے سی کلمہ پر حاتھا؟

"اور ایک دوسرا دروازه کولا ۔ ایک سفید تصور والاریش نکالا ۔ ہم نے دیکھتے ہی کمایہ ہمارے نی محمر ملی اللہ علیه وسلم بیں۔ "

شاہ روم کمنے لگا بخدا واقعی ہے محمد رسول اللہ ہیں وہ کھڑا ہو کیا اور پھر پیٹھتے ہوئے بولا تہیں اپنے خدا اور اپنے دین کی حتم ہے خدا اور اپنے دین کی حتم ہے مدا اور اپنے دین کی حتم ہے ہمارے نبی ہیں ہم انہیں یوں وکم کے رہے ہیں جیسے ان کی حیات (ظاہرہ) میں ویکھا کرتے تھے کہنے لگا میں نے بیت تصویر آخری وروازے میں رکمی تھی گر اس لئے جلدی نکال لی تاکد تم سے اس بارہ میں بچھ سکوں پھراس نے وہ تصویرا نبی جگدر کھ دی۔

بہر آیک اور دروازہ کھولا آیک سفید تصویر والا سیاہ کیڑا نکالا تصویر میں آ دی تھا جس کے ہونٹ کھلے ہوئے گا ہوئے گا کھلے ہوئے آٹکمیس ممری ۔ وانت جڑے ہوئے اور داڑھی تھنی تھی مسکرا رہا تھا شاہ روم کینے لگا اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہائیس بولایہ موسی علیہ السلام ہیں۔ تصویر میں آیک اور آ دمی بھی تھا جس کی شکل بھی وہلی ہی تھی محر آٹکمیس اور سرذرا کول تھا شاہ نے کہایہ حضرت ہاردن علیہ السلام ہیں پھر اس نے وہ تصویر اٹھالی۔

اب اس نے ایک اور دروازہ کھولا اور سفید تصویر والا سیاہ کپڑا لکالا تصویر بیں ایک آدمی تھا گھوڑے پر سوار لیے پاؤں اور چھوٹی کرلاکنے لگا ہے پہانے ہو ہم نے کمانہیں کینے لگا یہ سلیمان علیہ السلام ہیں ۔ پھر تصویر والا سیاہ کپڑا لکالا اور سفید تصویر والا سیاہ کپڑا لکالا وہ ایک نوجوان آدمی کی تصویر عتمی جس کا زرد رنگ کشادہ جبین خوبصورت واڑھی اور ہر عصو مناسب تھا کہے لگا ہے ہو؟ ہم نے کمانہیں کہنے لگا یہ حضرت عیلی بن مریم علیہ السلام ہیں پھر

اس نے تصویر وہیں رکھ دی اور اس کے تھم سے وہ مرابع تابوت اٹھالیا کیا۔

ہم نے اس سے پوچھا ہم نے اپنے نبی کی تصویر تو پچپان کی کیونکہ ہم نے انہیں دیکھا ہوا تھا۔ محر باقی تصویروں کے میم ہونے پر ہم کیے یقین کر کتے ہیں ؟ کہنے لگا حضرت آ دم علیہ السلام نے اللہ سے موال کیا تھا کہ انہیں ہر ہر نبی کی صورت و کھلائی جائے اللہ نے ایک جنتی ریشم پر تمام تصاویر انہیں عطا فرائیں پھر ذوالقرنین کو غروب آ قاب والی جگہ سے خرانہ آ دم علیہ السلام ملااس میں سے یہ تصاویر بھی مل کئیں پھر دانیال علیہ السلام نے ان سے مزید تصویر میں بنالیں ۔ تو یہ بالکل اصل تصاویر ہیں۔ اس می بخدا اگر جھے اپنے ملک سے بھاگ جانے پر جان کا خطرہ نہ ہوتو میں بلا تکلف ایک غلام کی طرح ملک کی خدمت کروں مگر ممکن ہے جھے اس کا موقعہ مل بی جائے ۔ چنا نچہ اس نے ہمیں بہتر نذرانہ و کے کر دخصت کیا

شرحبیل کی روایت میں ہے کہ شاہ نے ایک اور دورازہ کھولا اور ایک سفید ریشم نکالا اس میں صورت آدم ہے مشابہ ایک تصویر تھی لیے بال در میانہ قامت حسین اور غفبتاک چرہ - کنے لگا ہے پچانے ہو ہم نے کہانمیں کمنے لگا یہ لوط علیہ السلام ہیں پچر تصویر اپنی جگدر کھ دی، ایک اور دورازہ کھولا سفید ریشم نکالا جس پرایک آدمی کی تصویر تھی جھارتک سفید و سرخ پشت بچھ میر ہی ۔ رخسار ملکے اور چرہ خوبصورت تھا کئے لگا ہے جانے ہوہم نے کہانمیں کہنے لگا یہ حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں ۔

پھراس نے اور دروازہ کھولاسفیدریشم نکالا اور صورت اسحاق سے مشابہ ایک تصویر دکھلائی البتہ اس کے نجلے ہوئٹ پر تل کا داغ تقابولا اے پچانتے ہو؟ ہم نے کمانیس کنے لگا یہ یعقوب علیہ السلام بیں پھراور دروازہ کھولا اور سفیدریشم پرایک تصویر نکالی جس کارنگ سفید چرہ خوبصورت لمیں تیکی ناک اور حسین تا مت تھی چرے پر نور روش تھا اور عاجزی نمایاں کئے لگا ہے جائتے ہو ہم نے کمانیس کئے لگا یہ اساعیل علیہ السلام بیں تمہارے نمی کے جداعلیٰ پھر اس نے ایک اور دورازہ کھولا ایک سفیدریشم

ا۔ یاد رہے ہمیں کوئی ایسی روایت یا دلیل نمیں لمی جس میں یہ ہو کہ پہلی شریعتوں میں بھی تصویر بنانا حرام تھا بلکہ قرآن کریم میں موجود ہے کہ بعض انبیاء تصویریں ہواتے تھے۔

يَعْمُلُونَ لَهُ مَا يَسَنَاءُ مِرْثُ تَحَارِيْبَ وَتَعَاشِيلَ وَجِعَانٍ كَالْجُوَابِ وَقُدُ وُعِ كَاسِيَاتٍ -

<sup>&</sup>quot;وو (جن) سليمان طيد السلام كيلي بدائے تھے ہو آپ چاہے - بلتہ محارثی - تصوري حوضول ميے بدے بدے لكن - اور بدى وكليس جوج ليول پر جى رہيں - "

آس آیت کے تحت بہت ہے مغرین نے تماثل ہے مراد مجتبے لئے ہیں اور وضاحت کی ہے کداس شریعت میں ہے امر حرام ند تھا۔ بسرحال ہماری شریعت میں تصویر یا مجسمہ بنانا حرام ہے خواہ وہ تصویر کمی ولی کی ہویا نمی گا۔ بلکہ ایک مقدمی ہمتیوں کی تصاویر بنانازیادہ کمناہ ہے۔

لکالا جس پر آ دم علیہ السلام کی شکل پر ایک تصویر تھی جس کا چرو آفآب کی طرح دمک رہا تھا کئے لگا اے جانے ہوہم نے کہانسیں کئے لگایہ یوسف علیہ السلام ہیں شرجبیل نے سارا واقعہ بیان کیا اور سہ اضافہ بھی کیا کہ جب ہم خلیفۃ المسلمین ابو بحر صدیق کے پاس آئے اور ساری سر گزشت سائی توابو بجر رو پڑے کئے گئے۔ مسکین!!اگر اللہ اس کے لئے بھلائی چاہتاتو وہ ایسا کر دیتا۔ ا۔ پیر فرمایا ہمس نی مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہووا ای کمایوں میں مجمد (مسلی اللہ علیہ وسلم)

پر فرایا ہمیں ہی ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعامیود اپنی کتابوں میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بعثت کا تذکرہ پاتے ہیں۔ اس پراللہ نے ہیہ آست آباری

يَجِدُ وْنَهُ مَكْمُتُوبًا عِنْدَهُ مُونِ التَّوْمُ وَكَالْإِنْجِيْلِ (الإن)

"اس (َ بَي صِلى الله عليه وسلم) كواپنے پاس تورات دانجيل ميں لکھا پاتے ہيں۔ "

ھیخ (ابولعیم) رمنی اللہ عند کتے ہیں اس قصد سے بتا چلا کہ اہل کتاب ہی علیہ الصلوۃ والسلام کے ضدو خال نام اور بعثت وغیرہ سب امور نے واقف ہیں اور صدائے لا اله الا اللہ پر شاہ روم کے محلات کے لرز جانے سے معلوم ہوا کہ جیسے انبیاء کا زمانہ بعثت قریب آ جانے پر ان سے معجزات صادر ہوتے ہیں تاکہ انہیں نبی تشلیم کیا جائے اسی طرح ان کے وصال کے بعد بھی ان کے معجزات کا ظہور ہوتا رہتا ہے ۔ کیونکہ شاہ روم کے محلات کے لرزنے کا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور صدیقی میں وقوع پذیر ہوا ہے۔

<sup>(1)</sup> یعنی اگر الله کو منظور ہو آباتو وہ شاہ روم واکز واسلام میں مغرور آجاتا۔ محراے تائید ایزوی حاصل نہ تھی یا در ہے علامہ ابن حجرنے فتح الباری جلد نمبر 4 ص ۲۸۵ پر شاہ ہر قل کی تصاویر والاواقعہ لکھاہے اور کماہے کہ ابو تھیم کے علاوہ شخ ممالی نے بھی اپنی امانی میں شام بن عروہ ہے یہ واقعہ رواہے کیا ہے۔

## دوسری فصل

### نبی صلی الله علیه وسلم کے نسب مبارک کی طہارت وعصمت

سيدالانبياءاپے نسب کی طهارت بیان فرماتے ہیں

(Ir) حفرت على رمنى الله عند سروايت ب كدني صلى الله عليه وسلم في فرمايا-

خَرَجْتُ مِنْ تِكَاحِ كَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سَغَاجٍ مِن لَذُنْ ادَّمَ إِلَّا أَنْ وَلَدَ فِنَّ

﴿ إِنْ وَأُنِّي لَوْيُصِبُنِيٰ مِنْ سَفَاحِ الْحِامِلِيَّةِ شَيْءٌ

" حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میراجو ہرولادت لکاح سے منتقل ہوتا چلا آیا ہے زنا سے نہیں تا آنکہ مجھے میرے والدین نے جنا۔ جاہلیت کے زنا کامجھ تک کچھا اڑ نہیں پہنچ سکا۔ " ﷺ

ياك نبي كاياك نسب

(۱۳) ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے آباؤ اجداد میں بھی کوئی مردو عورت زنار جع نمیں ہوئے۔

كَمْ يَزَلِ اللهُ عَذَّرَجَ لَ يُمُوَلِّنُ مِنْ اَصْلَابٍ طَيِّبَ ۚ إِلَّا اَنْحَامٍ طَاهِرَةٍ صَافِيًّا مُهَذَّبًا لَاتَنَفَعَ بُ شَعْبَتَ انِ الْأَكْنُ فِي حَسِّيهِ مِمَا ـ

" ہمیشہ اللہ تعالی جھے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منقل کر نار ہا۔ میں پاک اور مطسر پیدا ہوا ہوں جب بھی نسل انسانیت کے دوجھے ہوئے اللہ نے جھے بہتر حصہ میں رکھا۔ "

(۱۴) عباس بن عبدالمطلب " ہے روائت ہے کہ میں نے عرض کیا یار سول اللہ قریش کی ایک مجلس ہوئی ہے جس میں انہوں نے اپنے اپنے حسب و نسب بیان کئے اور آپ کی مثال تھجور کے اس

بقيه عاشيرا كلے صفحه ير

ا میں اور اسے حسن کے جامع صغیر میں اس کی تحریج کا ل ابن عدی اور طبرانی اوسلا ہے کی ہے اور اسے حسن ترار دیاہے جبکہ آپ ہی نے نصائص میں اسے مند عدنی اور ابن عسائر سے لیاہے۔

در فت ہے دی ہے جو ایک اونچے میلے پر کھڑا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب ناک ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق بیدا کی تو مجھے بستر مخلوق میں رکھا پھراس نے قبائل بنائے تو مجھے سب سے بستر قبیلہ میں رکھا پھر جانیں پیدا کیں تو مجھے ان کے در میان سب سے بستر جان بنا دیا پھر گھر بنائے تو مجھے سب سے بستر گھر دیا تو میں خاندان اور جان کے اعتبار ہے سب سے بستر ہوں۔

(10) ابن عباس رضی اللہ عشہ ہے آ بت قرآنیہ و نظابک فی الساجدین (اور ہم آپ کو سجدہ کرنے الے اور ہم آپ کو سجدہ کر نے والے لین نماز پڑھنے الے رہا ہے۔ ہو اللہ عشہ ہے آ بت کی مطی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کرنے والے لین نماز پڑھنے والے سما ہہ کے ساتھ قیام رکوع اور جود وغیرہ ارکان نماز میں ایک رکن ہے دوسرے رکن کی طرف ختل ہونا اللہ تعالیٰ و کھتا ہے کیو کھ بوری آ بت ہوں ہے ۔ انہ براک مین تقوم و تقلبک فی الساجدین ۔ (۲) نمار شجد کی فرضت ختم ہوئے کے فتم ہوئے ہے مسلم اللہ علیہ وسلم نے سم محالی کے گر میت ختم ہوئے کے باوجود میں یہ لوگ تبھدے کے اضح میں یا میشی نیز ہوتے ہیں ۔ حضور جس مجی سحالی کے گر می دوان سے طاوت تران اور ذکر کی آوازیں آ رہی تھیں ۔ اللہ تعالیٰ فرایا و تقلبک فی الساجدین ۔ (۳) نبی سلمی اللہ علیہ وسلم حتی پرست اور در توجید ہے تجدہ دریزیاں کرنے والے لوگوں کی پشتوں میں خطل ہو کر پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرایا و علی ہوئے آ رہے تھے میں اس دقت بھی آپ کی طرف متوجہ تھا اور دکھ رہا تھوں کی کہ جب آپ اپنے آباء میں پشت در پشت خطل ہوئے آرہے تھے میں اس دقت بھی آپ کی طرف متوجہ تھا اور دکھ رہا تھی بیت سے انہوں بھی جے جی اساعیل علیہ السلام ۔ ابراہیم علیہ السلام ۔ فرح علیہ السلام ۔ شعیب علیہ السلام اور آ دم علیہ السلام وغیرہ ۔

اکثر علاء اہل سنت نے اس آیت ہے تی ملی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے باایمان مونے پر استدلال کیا ہے -

علامه آلوی روح المعانی میں زور وار الفاظ کے ساتھ لکھتے ہیں

"تقلب فی الساجدین کواصلاب طاہرات میں خفل ہونے پرمحول کرنا جائز ہے۔ ساجدین سے مراد موسین ہول۔ اس آیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اہل سنت کے بہت ہے جلیل القدر علاء اس طرف مے ہیں۔ "

اس كے بعد علامہ آلوى لما على قارى كے اس موضوع پر مشور شرب كى ترويد كرتے ہوئے لكتے ہيں كَ إِنَا ٓ اَخْسَى الْكُفْسُرَ عَلَىٰ مَنِ لَيَقُولُ كُنِينَ هِيمَا رَضِي اللهُ لَعَكَ الْمُ عَنْهُمَا عَلَى رَعْمُ هِ

كَشُوعَ لِي الْعَتَادِئُ وَأَضْرَابِهِ -

"جو آ دی تی کرتم علیه العسکوة والسلام کے والدین کے عدم ایمان پر بحث کر آ ہے جھے اس پر خوف کفرے جیسے ملاعلی قاری اوران کے ہم مشرب ہیں۔"

احقرالعباد مترجم کمتاہے کہ ذریر بحث آیت و نقلبک الخ میں ساجدین سے مراد موسنین لینے کی ایک زبر دست ہا ئید · اس کے سوااور کیاہو عتی ہے کہ جرامت مغسر قرآن صحابی معزت ابن عباس دمنی اللہ عنها بھی کی تغییر کر رہے ہیں۔ والوں کی پشتوں میں منتقل کرتے رہے ہیں) کی تغییر میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاب انبیاء میں منتقل ہوتے رہے تا آنکہ آپ کی والدہ نے آپ کو جنم دیا۔ لمے

### اللہ نے اپنے حبیب کے لئے ہمیشہ ہر بہتر مقام کا انتخاب کیا

ا(١٦) ابن عمررضی الله عنماے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی نے سات
آسان بنائے سب سے اوپر والے میں خود محمرا (٢) اور تمام آسانوں میں جس مخلوق کو چاہا محمرا یا پھر
سات زمیتیں بنائیں اور سب سے اوپر والی میں جو مخلوق چاہی محمرائی ۔ پھر مخلوق میں سے بنی آدم کو
عزت بختی پھر نبی آدم میں سے عرب کو افضل کیا ۔ عرب میں سے معنر کو عظمت دی معنز میں سے
قریش کو شان بختی ۔ قریش میں سے بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں سے جمعے سب سے زیادہ معزز بنایا تو میں بر
برسے بہتر ہوں ۔ توجس نے عرب سے محبت کی اس نے جمعے سے محبت کی اور عرب سے عنادر کھنے
والے نے جمعے عنادر کھا

ا - علاوہ ازیں ای فصل میں ندکور حدیث نبر ۱۳ سے بھی والدین نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کی طرف وو طریقے سے اشارہ مل رہا ہے - نبرا حضور فراتے ہیں میں پاک پشتوں اور پاکیزہ رحموں میں ختل ہو آ رہا ہوں جب کہ ارشاد خداوندی ہے انما المشر کون نجس - توبہ آیت نبر ۲۸ - بے شک مشرکین نا پاک ہیں - نبر ۲ حضور فراتے ہیں جب بھی نسل انسانی دو حصوں میں بی میں بمتر حصے میں آیا جب کہ ارشادر بانی ہے۔

إِنَّ الَّذِينُ كَمَنَ وَامِنُ آصُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِ بْنَ فِي ثَارِجَهَتَمَ خَلِدِيْنَ فِيْهَا ٱولِيْكَ مُنْ شَرُّ الْ رَبَيَةِ .

" بے شک کفار بیسے اہل کتاب اور مشرکین میں بیشہ نار جنم میں رئیں گے ۔ بیہ سب مخلوق سے برسے ہیں " تو مانتا پڑے گاکہ آپ کے تمام آباء واجداد کفرو شرک کی آلود گیوں سے پاک رہے ہیں ۔ علامہ سیو ملی رحمت اللہ نے اس موضوع پر بہت کچھ تکھا ہے اور تمام شہمات کاخوب رد پیش کیاہے ۔ الحادی للقناوی کی طرف رجوع کیا جائے۔ ۲۔ بید امر متنابهات بیں سے ہے اور قرآن کریم کے عین مطابق ارشاد باری ہے الرسمٰن علی العرش استوی کلا ، ہ رحمٰن نے عرش پر قرار کیا جساکہ اس کی شان کے لائق ہے۔

# تيسري فصل

## نی صلی الله علیه وسلم کی عظمت - آپ کے اساء گرامی کی روشنی میں

(۱۷) جبیر بن مطعم رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرما یا میرے کچی نام ہیں۔ میں مجر ہوں۔ میں احمد ہوں۔ میں ماجی ہوں۔ جس کی برکت سے کفر محوکر دیا جائے گا۔ میں ماشر ہوں جس کے پیچھے لوگ روز قیامت قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ میں عاقب ہوں لیعنی سب سے پیچھے آنے والا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

(۱۸) ابوطفیل رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فک اللہ کے ہاں میرے دس نام میں لے ابوطفیل کتے ہیں مجھے ان میں سے آٹھ یا درہے۔ محمد احمد ابوا لقاسم فاتح خاتم عاقب حاشرمامی ۔ ابویکی کتے ہیں بقول سیف ابوجعفرنے کماباتی دونام سے ہیں طالبین ۔

ا ۔ یادر ہید وس نام آپ کے صفاتی ناموں میں ہے بطور مثال ہیں۔ وس ہے ذاکد کائی صلی اللہ علیہ وسلم نے ا ا نکار نسیں قربا یا ورنہ علاء نے قرآن و حدث کی روشن میں آپ کے اساء گرای بہت زیادہ عیان کے ہیں چنا نچہ مواہب لدنیہ میں حروف جم کی ترتیب پر آپ کے چار سوے ذاکہ نام تھے ہے ہیں بلکہ خصائص کبری جلداول میں امام سیوطی فراتے ہیں کچھ قرآن و حدیث میں فدکور ہیں اور سیوطی فراتے ہیں کچھ قرآن و حدیث میں فدکور ہیں اور سیوطی سے میں میں ہم بھی حصول برکت کے لئے چنداساء گرائی نقل کر رہے ہیں۔

<sup>(</sup>الله ) الاجود - الاخر - الاسلم - الاصدق - الاكرم - الامام - الأكر - الامن - الامن - الاي - الاول -

<sup>(</sup>ب) البار - الباسل - الباطن - البر- البرهان - البينة - البشير ~

<sup>(</sup>ت) البّالي - التذكرو - التقي - النّنزلِ - التمامي -

<sup>(±)</sup> 

<sup>(</sup>ج) البيار - الجد - الجامع -

<sup>(</sup>ح) الحاشر- الحافظ- الحفيظ- الحبيب- التكيم- الحليم- الحي - الحامه- الحنيف -

```
(خ) خاتم البيين - الخازن - الخاشع - الخامنع - خليب الإنبياء - الخليل - الخليفية - خيرالانبياء - الخبير-
```

( د ) الداعي- وعووابرا بيم - وليل الخيرات -

( ذ ) الذاكر - الذكر - ذوالحوض - ذوالوسيله -

(ر) الرافع - الرحيم - رممة للعالمين - رسول الرممة - رسول الله - الرشيد - الرفع - الرؤف - الرقيب -روح القدس\_

(ز)الزابد-الزكي- زعيمالانبياء-

(س) البابق - الباجد - السراج - السيع - السيع - السلام - سيدالمرسلين - سيدولد أدم -

(ش) الثارع ـ الثانغ ـ الشفع \_ الثاكر ـ الثابد ـ الفكور ـ الشهيد -

(م) الصابر - العبور - الصدق - الصادق - الصفوة - الصفى - الصاحب - الصالح -(من)الضماك په

(ط) الطاهر- الطيب - طه- طس - طسم -

( قل ) الظاهر - الطفرور -

(ع) العابد - العادل - العظيم - العاقب - العالم - العربي - عبدالله - العويز - العطوف - العنو -

(غ) الغالب\_ الغفور\_ الغن\_ الغيث\_ الغوث\_ الغياث\_

(ف) الفاتح - الغاروق - الفتاح - الفخر - الغرط - الفصيح -

( قَ) القاسم ـ القامني ـ القرش ـ القريب ـ القائم ـ

(ک) الكفيل \_الكال\_الكريم\_

(ل)اللسان-

(م) الماجد - المبين - التين - المتوكل - المجتبل - المعلى - المزل - المدثر - الوقار - المشفع -العدق- المصياح- المعصوم- المكرم- الومن- المبشر- المنذر-

(ن) النائخ - النامع - الناطق - الناي - ني الحرين - ني الرحشه - النعمة - النور - النقبيب -

(و) الواسط - الواسع - الواصل - الواضع - الواعظ - الوسلي - الولي - الوفي -

(م) المادي- الماهي- الهدي-

(ی) پٹرلی۔ کٹیین۔

حوالد کے لئے دیکھتے مدارج النبوة جلد اول ص ٥٥١ باب بلتم خصائص كبرى جلد اول (اروو) ص١٨٧ اور مواہب لدنیہ حقیقت توبہ ہے کہ ٹی ملی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعاتی نے ان محت صفات و محامہ عطافرہائے ہیں اور ہر صفت کے اتبارے آپ کاعلیمہ نام ہاس لئے آپ کے ناموں کی گفتی عنیں۔ اس لئے تو کماجا آہے۔

مرور کول کہ مالک و مولی کول تھے باغ طیل کا گل زیا کول تھے رے تو وصف میب علی سے ہیں بری جران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کوں تھے

(اعلى معزت رحمتها لله)

# چوتھی فصل چند خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

الله تعالی آپ کی زندگی کے لیے لیے کی قشم اٹھا تاہے۔

(۱۹) ابن عباس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی نے کوئی الی جان پیدا نہیں کی جو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر محبوب ہو اللہ نے آپ کے علاوہ کسی محض کی ساری زندگی کی قتم نہیں اٹھائی۔ چنانچہ ارشاد باری ہے۔

كَعَرُكَ إِنَّهُ وَلَنِيْ سَكَرَ تِهِ مِ يَعُمَهُ وَنَ

"قتم ہے آپ کی زندگی کی بے شک وہ (توم لوط ) اپن متی میں مرہوش پھرتے تھے۔"

(۲۰) ابن عباس رمنی اللہ عنہ ہے ارشاد خدادندی لعرک اتنم الح کی تغییر یوں مردی ہے وحیاتک یامحراے محرملی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کو قتم

یخ (ابولعیم) نے کہا کمی ذی عقل پر مخفی نہیں کہ قتم اُس ذات کی اٹھائی جاتی ہے جواز حد معظم معزز اور تکرم ہو تواس آیت سے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی جلالت و قدر واضح ہوتی ہے ۔ اور بیہ کہ جو کچھ آپ کی زبان سے لگلا جس طرح آپ نے لوگوں کو دعوت ایمان ہری اور اپنی نبوت و رسالت کو جیسے نبھایا بیہ سب امور انتہائی قابل تعظیم ہیں کیونکہ ساری زندگی کی قتم ان سب کو شامل

#### بزم محشر میں ان کی شان محبوبی

ہے ، (۲۱) ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں کا جب لوگ اٹھائے جائیں گے ۔ میں ان کا قائد ہوں گا جب وہ بارگاہ خدا میں چیں ہوں گے ۔ ان کا خطیب ہوں گا جب وہ خاموش ہوں گے ان کی شفاعت کروں

۲۱ (تخریج) اس حدث کومسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے۔ جب کہ ترقدی نے بھی روایت کرنے کے بعد کھیا ہے حدث غریب۔ علاوہ ازیں سنن داری جلد اول می ۳۰ اور سنن بیع فی جلد نمبر ۳ می ۲۲۲ میں بھی ہے حدیث موجود ہے۔

گاجب وہ گر فار بلا ہوں کے انہیں خوشجری ساؤں گاجب وہ خوف زدہ ہوں گے۔ کلید ہائے جنت اور عزت و حمد کا پھریرا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ میں رب کے ہاں ساری اولاد آدم سے زیادہ معزز ہوں گا چھے اندوں یا بھرے موتوں جیسے خوبصوت ایک بزار خدام میرے آس پاس گھوتے ہوں گے ہوں گا جہاں ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہا یا جھے تمام جن وانس اور ہر سرخ و سیاہ کی طرف رسول بناکر بھیجا گیا ہے۔ میرے لئے مال غنیمت طال کیا گیا جو کسی نی کے لئے نہ کیا گیا تھا۔ میرے لئے مال غنیمت طال کیا گیا جو کسی نی کے لئے نہ کیا گیا تھا۔ میرے لئے سب زمین پاکیزہ اور مجد بنادی گئی۔ ایک میدنہ کی مسافت کسی نی کے لئے نہ کیا گیا تھا۔ میرے گئے سب و مین پاکیزہ اور مجد بنادی گئی۔ ویو عش کے خوانوں کسی جس سے میری مدد کی گئی لے۔ جھے سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئی جو عش کے خوانوں میں سے جیں۔ اور بید آیات صرف جھے بی دی گئی ہیں جھے تورات کی جگہ سورہ فاتح انجیل کی جگہ سورہ ما کہ واور زبور کی جگہ حوام میں دنیا و آدم کا سردار ہوں مگر جھے نخر نہیں۔ سب سے قبل میں اور میری امت قبروں سے نظا گی گر فخرنیں۔

روز قیامت علم حمد میرے ہاتھ میں ہو گاگر کوئی فخرنمیں آ دم علیہ السلام ہے لے کر تمام انبیاء اس علم کے بیچے ہول گے ۔ کلید ہائے جنت میرے پاس ہوں گی نگر فخرنمیں ۔ میں ہی شفاعت کا آغاز کروں گاگر فخرنمیں ۔ خلق خدا کو جنت کی طرف میں ہی لے جاؤں گاگر فخرنمیں ۔ میں ان کا امام ہوں گا ورمیری امت میرے بیچے ہوگی ۔

(۲۲) ابن عمر رضی اللہ تختماے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاسب سے پہلے میں زمین سے باہر آؤں گا۔ پھر ابو بکر ' پھر عمر" اور پھر اہل بقتع (۳) ۔ یہ لوگ میرے ساتھ انھیں گے پھرمیں اہل کمہ کا نظار کروں گااور میں حرمین کے درمیان اٹھا یا جاؤں گا۔

(۲۳) ابو هریره رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ہیں جنت میں داخل ہوں گااور فخرنمیں۔ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گااور سب سے قبل میری ہی

ا۔ لین دشمن جب میری طرف آتا ہے توایک ممینہ کی مسافت پر ہی اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ پھروہ او آ بھی ہے توسر عوب ہو کر۔

۲ سیر تر آن کریم کی سات سور تیں ہیں جن کے شروع میں حم آ آ ہے غافر ۔ فصلت ۔ شوری ۔ زخر ف ۔ وخان ۔ عاشیہ ۔ احت جاشیہ ۔ اور "مفصل" ہے مراد سورہ حجرات سے لے کر قر آن کی آخری سورت تک کا حصہ ہے ۔ اسے سفصل کنے کی متعد و وجوہ علاء نے بیان کی ہیں ایک بید کہ باتی قر آن کریم کی نسبت اس حصہ میں چھوٹی سور تیں ہیں یعنی بہم اللہ شریف کے ساتھ ذیادہ فصل کیا گیا ہے ۔ دوسری بید کہ اس حصہ میں منسوخ آیات کم ہیں

٣- هديند منوره كے قبرستان كانام بيتي ب- مديث كے آخرى حصد كامطلب يد ب كد ميرے ساتھ حرمين كے لوگ افيس كے اور بي انسي ساتھ كے كر ميدان حشرى طرف جاؤں كا۔

شفاعت قبول ہوگ۔ گر فخرنمیں۔ روز قیامت علم حمد میرے ہاتھ میں ہو گاگر فخرنمیں۔ اور جنت میں سب سے پہلے میرے پاس فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گی۔ اس امت میں ان کی مثال یوں ہے جیسے بنی اسرائیل میں حضرت مریم کی۔

(۲۵) ابو سعید رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت لوگ بیپوش ہوجائیں مے اور سب سے پہلے مجھے افاقہ ہوگا۔

(۲۷) ام کرز میں ہیں ہیں نے سانبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمار ہے تھے۔ ہیں مومنوں کا سردار ہول گاجب وہ افرار ہے تھے۔ ہیں مومنوں کا سردار ہول گاجب وہ افرائ ہوں گاجب وہ افرائ ہوں گے۔ اور ان سے آگے ہوں گاجب وہ بارگاہ صدیت ہیں پیش ہول گے۔ اور ان سے دوں گاجب وہ سجدہ کریں گے۔ اور سب سے زیادہ اللہ کے قریب میری جگہ ہوگ۔ جب وہ اللہ کے ہاں اکھے ہول کے میں بات کروں گا تواللہ میری تقدیق کرے گا شفاعت کروں گا تو وہ قبول کی جائے گی اور سوال کروں گا تو وہ قبول کی جائے گی اور سوال کروں گا تو وہ قبول کی جائے گی اور سوال کروں گا تو وہ قبول کی جائے گا اور سوال کروں گا تو وہ قبول کی جائے گا اور سوال کروں گا تو وہ قبول کی جائے گا ۔ ہم

ہ اس مدیث اور اس مغمون کی حال جتنی احادیث بیجیے گزری ہیں ان سب کی تشریح کاصحے نقشہ ان الفاظ میں تھینچا ہواہے۔

پیش حن مردہ شفاعت کا ساتے جائیں کے آپ ردتے جائیں کے جم کو ہاتے جائیں کے خاک الآر و بس ان کے آنے ہی کی دیر بے خود وہ گر کر مجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم محملتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے لو وہ آئے مسکواتے ہم ایروں کی طرف خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں کے خاک ہو جائیں ہے دام کر مگر ہم تو رضا خاک ہو جائیں عدد جمل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا شاتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا شاتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا شاتے جائیں گے دم ہی جب تک دم ہے ذکر ان کا شاتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا شاتے جائیں گے دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا شاتے جائیں گ

وہ چھ صفات جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطاکی گئی ہیں (۲۷) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھی صفات کے ساتھ سب انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم دیئے گئے۔ (۱) رعب سے میری مدد کی گئی خواب میں مجھے زمین کے فڑانوں کی چابیاں دی گئیں۔ مجھے سب او کوں کی طرف رسول بنایا گیا میرے لئے مال غنیمت حلال کیا گیا اور مجھے پر انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

ا۔ جوامع النکلم میں امنافت صفت الی الموصوف ہے جیسے کہتے ہیں جامع السمبیر اصل میں تھا۔ النکار الجوامع۔ یعنی نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفتگوا للہ نے ایسی بنائی ہے کہ جامع کلمات پر مشتل ہے لفظ کم اور معنی بت زیادہ چیسے

اِنْمُالْلاَعُالُ بِالبَيَّاتِ الرِّيْنِ نَصْحُ لِكُلِّ اصْرَءٍ مَّالَحُولِ الْمُدَّءُ مَعَ مَنُ اَحَبَّ كُلُكُو مَنْ يَاعِ وَعَنْ يَوْ مَا

<sup>&</sup>quot;اعمال کا دار معدار نیوّل پر ہے۔ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ ہر آ دی کو اپنی نیٹ ملے گی۔ ہر آ دی اپنے محبوب کے ساتھ ہو گاتم میں سے ہر کوئی چروا ہے۔ "

میری کتاب میں آیک وہ امت بھی ہے جو مال فئے کھائیں گے۔ (۱)

انہیں میری امت بناوے۔ فرمایا یہ بھی محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امت کائی فاصہ ہے۔
عرض کیا اے پرور دگار! میری کتاب میں آیک الی امت کی نشان وہی بھی ہے جو صدقات کھائیں گے اور اس پر ثواب پائیں گے انہیں میری امت بناوے۔ جو اب آیا اے موئی یہ بھی امت محمید ہی گی شان ہے۔ عرض کیا اے الہ! میری کتاب ایک الی امت کا بھی بنا دہتی ہے کہ وہ اگر نیکی کا ارا وہ کر کے لئی کر نہ سکیں گئا والی اس کا ثواب وے دیا جائے گا۔ اور اگر وہ نیکی کر لیس مے تواس کے بدلے میں وس نیکوں کا ثواب پائیں گے۔ اے اللہ انہیں میری امت بناوے۔ ارشاو ہوا یہ بھی امت محمید کا عراز ہے۔ عرض کیا اے اللہ میری کتاب میں ایک الی امت کا ذکر آیا ہے جو گناہ کا ارا وہ کر کے اے عمل میں نہ لائیں گئوہ کا اور اس پر عمل کر لیس مے توایک تی گناہ اور اس پر عمل کر لیس می توایک تی گناہ کلی جائے گا اور اس پر عمل کر لیس مے توایک تی گناہ کلی جائے گا اور اس پر عمل کر لیس می توایک تی گناہ کلی جائے ہوئی کناہ کلی جائیں ہما کا اس خوایا نہی کلیا گیا ہے جنہیں پہلا اور پچھلا (یعنی سارا) علم دیا گیا ہے۔ بد صورت دجال کی گمرائی کے دور میں قتل کیے جائیں گیا ان اللہ انہیں میری امت بناوے فرمایا یہ بھی امت محمد ہی کا آمیاز ہے۔ اور چوبلا (یعنی سارا) علم دیا گیا ہے۔ بد صورت دجال کی گمرائی کے دور میں قتل کے جائیں گیا۔ اور پیل ان اند انہیں میری امت بناوے فرمایا یہ بھی امت محمد ہی کا آمیاز ہے۔

قَالَ يَارَبِّ فَاجُعَلُنِي مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَكْنِهِ وَسَلَّمَ فَأَعُطِيَ عِنْدَ ذٰلِكَ خَصُلْتَ مِنْ فَعَالَ

ت حفزت موتی گویا ہوئے کدا ہے اللہ پھر مجھے بھی امت محمد یہ کا ایک فرد ہنا دے۔ تو اللہ تعالی نے اس سوال پر انہیں دو عظمتیں عطافرا دیں جن کا تذکرہ قرآن میں یوں ہے۔ کاموُ سٹی اِنِّی اصْطَفَیْدَتُكَ عَلَی النَّاسِ بِسِرِ اللّٰکِیْ وَبِهِ كَالَامِیْ فَحَدُ مُمَا الْتَیْنَكَ وَحَکُنْ مِیْنَ الشَّرِکِ وَنَ کَ

اے مویٰ میں نے آپ کو سب او گول پر اپنی پیغیری اور ہم کلای کے ساتھ فغیلت دے دی، جوش تم کودے دول لے اواور شکر گزارین جاؤ۔

<sup>(</sup>۱) یاد رہے کفار کی جن اطاک پر اہل اسلام قابض ہوتے ہیں ان کی دو تشمیں ہیں اگر جگ وجدال اور لفکر کھی کے بعد کفار گئے۔ بعد کا اور اگر وہ لڑائی کے بغیر بی اطاعت پذیر ہو جائیں اور مسلمانوں نے ابن کی اطاک پر بغنہ کر لیا تو وہ مال فئے کما تا ہے۔ پہلی حم کا بیان سورہ انفال آیت ۱۳ میں ہے اور دو سری کا سورہ حشر آیت نبرے میں۔ گرزیر بحث مدیث میں فئے بول کر دونوں محمل موال مراد میں کو کئے فئے کا لفوی محمل مراد میں کے اموال مراد میں کو کئے فئے افغال است محمل میں کے اسلام کی محمل ہیں۔ اور جد معنی مال فغیرت میں بھی ہے اس لئے لفظ فئے لفتاً فیکو کھا دونوں اتسام کو شامل ہو سکتا ہے۔

موی علیہ السلام نے عرض کیااے اللہ میں راضی ہو گیا۔ (۱) شخ (ابو قیم) کتے ہیں یہ حدیث محدث سہیل کی غریب احادیث میں ہے ہے۔ اس کی مرفوع سند صرف میں پیش نظرہے۔

(۱) آج مجی تورات میں موکی علیہ السلام کی یہ بیش کوئی موجود ہے جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر واشکاف الفاظ میں واشکاف الفاظ میں واشکاف الفاظ میں واللہ استفاء باب ۱۸ آبت نمبر کا اور ۱۸ میں موکی علیہ السلام فرماتے ہیں۔

"اور خداوند نے جھے ہے کما کہ وہ جو کتے ہیں سوٹھیک کتے ہیں میں ان کے لئے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانندایک ٹی برپاکروں گااور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گااور جو پکھے میں اے تھم ووں گا وی دوان سے کے گا۔ "

اس طرح لندن بائل سوسائل سے ۱۹۲۸ء میں آسفورڈ بوغورٹی پریس سے چھیندوالی انکش بائیل کے الفاظامیہ بیں۔

17- And the Lord said unto me they have well spoken that wich they have spoken.

18- I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him.

اب اس فرمان موسوی میں تین ایسے لفظی قرائن موجود میں جو ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دلالت کرتے ہیں۔

(۱) موی علیہ السلام کے ارشاد "انمی کے بھائیوں میں ہے" کامطلب یہ ہے کہ وہ آنے والا نبی نئی اسرائیل میں ہے نہیں اسرائیل میں ہے نہیں بلکہ ان کے بھائیوں میں ہے پیدا ہو گا۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ حضرت اسائیل علیہ السلام کی اولا ورشتے میں بنی اسرائیل کے بھائی تگتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی کسی ذی عقل سے مخلی نہیں کہ نسل اسائی بیس نمیں ملی اللہ علیہ وسلم کے سواکوئی نبی نسیں آیا۔

(۲) "تیرے ماندایک نی پیدا کروں گا۔ " یہ الفاظ بجاطور پر عیسائیوں کے اس دعویٰ کی تر دید کرتے ہیں کہ اس سے عینی علیہ السلام مراو ہیں۔ کیونکہ یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ آنے والا نبی موئی علیہ السلام کی موٹی علیہ السلام سے جو مشاہت مما ثلت اور کیسانیت ہاس کی موٹی علیہ السلام سے مقابلہ جس عینی اور موٹی علیہ جسل السلام کے ابین کوئی بھی خاص مما ثلت نہیں دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم إور موٹی علیہ السلام دونوں ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، دونوں کی شریعتوں میں جماد ہے، جرائم پر مزامی ہیں۔ اور دونوں دنیا سے او جس ہو کر زمین میں مدفون ہوئے ہیں گر حضرت عینی میں ان میں سرامین ہیں۔ اور دونوں دنیا سے او جس ہو کر زمین میں مدفون ہوئے ہیں گر حضرت عینی میں ان میں سے کوئی بھی بات موجود نمیں۔ اس لئے قرآن کہتا ہے اناار سلنا الیکم رسولاً شا ہداً علیم کماار سلنا الی

(٣) "ابنا كلام اس كے منہ ميں ۋالوں گا" بير الفاظ نبي صلى الله عليه وسلم كى اس شان مبارك وما ينطق من المويٰ ان حوالادمي يوجي كى طرف واضح اشاره كررہے ہيں۔

# پانچویں فصل گزشته آسانی کتابوں میں ذکر مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم

(۲۹) حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عند سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ تعالی نے حضرت استعیاء (۱) علیہ السلام پر وجی اتاری۔ کہ آپ قوم میں کھڑے ہو کر وعظ کریں آپ کی زبان پر وجی بولنا شروع ہوگی۔ آپ کھڑے ہوئے تواللہ نے آپ کی زبان پر وجی جاری کر دی۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا اور تقذیس و جلیل کے بعد فرمایا ہے آسان سن اے زمین خاموش ہو جا اے بہاڑو توجہ کرواللہ تعالی جا بتا ہے کہ بنی اسرائیل کی عظمت فتم کر وے۔ انہیں اللہ نے اپنی نعتوں میں پالا اپنے لئے چنا اور کرامت بخش کر انہوں نے مجھا کہ ہم شیطانوں اور نجومیوں کے ذرایعہ غیب پر اطلاع پا سے ہیں۔ اس لئے یہ لوگ شیطانوں کی باتمی سینوں میں جھیا کر رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ انہیں معلوم بھی ہے کہ زمین و آسان کا غیب صرف میں جانا ہوں اور میں ان کے ظاہر وباطن سے واقف ہوں۔ میں نے زمین و آسان کے پیدا کرتے ہی ایک اٹل فیصلہ کیا تھا اور وقت مقرر پر وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اگر یہ غیب پر اطلاع پانے میں سیچ ہیں تو ہٹائیں وہ فیصلہ کب پورا ہو گا۔ اگر یہ اپنی کے ہیں۔ تو پھرالی تدرت لائیں جس کے ساتھ میں تدبیر نظام کا کتات کر تا ہوں۔ کے ساتھ میں تدبیر نظام کا کتات کر تا ہوں۔ کے ساتھ میں نے وہ تقدیر کھی اور الی حکمت لائیں جس کے ساتھ میں تدبیر نظام کا کتات کر تا ہوں۔ میں نے خلق ارض و ساء کے دن لکھ دیا تھا کہ نبوت بنی اسرائیل میں بھشہ نہ رہے گی۔ اور بارشاہت بھی ان سے چھین کر چرواہوں کو وے دی جائے گی۔ ناتوانوں کو عزت کزوروں کو قوت بادشاہت بھی ان سے چھین کر چرواہوں کو حکمت کے خزانے دے دیے جائیں گے۔ کم تعدا و فیصل کو تو تحدید ہو جائیں گے۔ کم تعدا و والوں کو کشت بخرانے دے دیے جائیں گے۔ کم تعدا و والوں کو کشت بخرانے دے دیے جائیں گے۔ کم تعدا و والوں کو کشت بی تعمیر ہو جائیں گے۔ کم تعدا و الوں کو کشت بی تعمیر ہو جائیں گے۔ کم تعدا و الوں کو کشت بی تعمیر ہو جائیں گے۔ کم تعدا و الوں کو کشت بی تعمیر ہو جائیں گے۔ کم تعدا و الوں کو کشت بی تعمیر ہو جائیں گے۔ کم تعدا و الوں کو کشت بی تعمیر کرتے بیشی ہو جائیں گے۔ کم تعدا و الوں کو کشت بی تعمیر کو تو تعمیر ہو جائیں گے۔ کم تعدا و الوں کو کشت بی تعمیر کی ہو جائیں گے۔ کم تعدا و الوں کو کشت بی تعمیر کی ہو جائیں گار میں جائیں جائے گار در تیں خالوں گی در تیں خالوں گے۔ کمائی جائے ہیں؟ (نہیں جائے گار در کرے کا تعدل کے کہا تھر کر میری بید قدر تیں ظاہر ہو تا کہیں جائے ہیں؟ (نہیں جائے تی

<sup>(</sup>۱) آپ بنی اسرائیل کے انجیاء میں ہے ایک نی ہیں جو موئی علیہ السلام کے وصال اور بخت تقریح ظہور کے درمیانی دور میں تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو ان کی بد کاربوں پر سرزلش کی۔ محرجب وہ باز تہ آئے تو ان پر بخت تعرضوا کا عذاب بن کر نازل ہوا۔ اور ان کا اقتدار فتم ہو گیا۔ آپ نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کئی بشار تیں دی ہیں جو دوسری کتب میں خدکور ہیں۔ مترجم

آخری نبی اور آخری امت کی شان بزبان اشعیاء علیه السلام

(۳۰) وهب بن منبه " ہے بھی ایسی ہی روایت ہے۔ جس میں بیز اکد مضمون بھی ہے۔

الله فرما ما ہے۔ میں اس کام کے لئے نبی ای کو مبعوث فرمانے والا ہوں۔ جس کے ذریعے بسرے کان مقفل دل اور اندھی آئکھیں کھول دی جائیں گی۔ اس کی ولاوت مکہ میں ہوگی ہجرت سوئے مینہ اور حکومت شام میں ہوگی۔ یہ میرا بندہ متوکل بر گزیدہ عظیم المرتبت محبوب سے محبوب تر اور پہندیدہ سے پہندیدہ تر ہے۔ برائی کا بدلہ عفو و در گزرے دے گا۔ مومنوں پر رحیم ہوگا۔ طاقت سے زیاوہ بوجم تنے دیے ہوئے جانوروں کو دیکھ کر دلکیر ہو جایا کرے گا۔ ہے سارا عورت کی گود میں کسی میٹیم کو دیکھ کر اس کی آئکھیں پر نم ہو جائیں گی۔ درشت حزاج اور بدخلق نہ ہوگا۔ بازاروں میں شوروغل کرنے کوموں دوراور بدکلای سے یاک ہوگا۔

میں اے اعمال حنہ اور اخلاق کر بمانہ ہے آراستہ کروں گا۔ طمانیت و وقار اس کالباس نیکی اس کاشعار تقوی اس کامنمبر حکمت اس کی فراست، معدق و وفااس کی طبیعت ۔ عفو و در گزر اور جملائی اس کا خلق عدل اس کی سیرت ۔ حق اس کی شریعت۔ بدایت اس کی کتاب اسلام اس کا دین اور احمہ اس کانام ہوگا۔ (صلی انتہ علیہ دسلم)

میں اس کی برکت ہے جاہلوں کو علم ناکسوں کو عظمت کم ناموں کو شمرت کم تعداد والوں کو کشرت فقیروں کو تو گئی اور نفرت و عداوت کی وجہ ہے بھورے اور پراگندہ دلوں کو دولت اتحاد واتفاق وے دول گا۔ اس کی امت کوسب ہے بمترامت بناؤں گاجولوگوں کو نیکی کرنے برائی ہے رکنے ، مجھے ایک مائے میرے لئے ایمان و اخلاص رکھنے اور سب رسولوں پر ایمان لانے کی تبلیخ کرے گی ۔ پابندی وقت کے ساتھ نماز اداکرنے کے لئے ان کی نگاہیں سورج پر گلی رہیں گی۔ ایسے دلوں چروں اور جانوں کو مبارک ہوجو میرے لئے اظام رکھتے ہوں گے۔

میں انہیں تونیق دوں گاکہ اپنی مساجد مجالس آرام گاہوں کاروباری اداروں اور گزر گاہوں میں میری تشیع و تجبیراور تحمید و توحید کے ڈکے بجائیں گے۔ اور معجدوں میں یوں صف آراء ہوں گے جیسے فرشتے میرے عرش کے گر و صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ میرے دوست اور مدد گار ہوں گے۔ میں ان کے ذریعے اپنے بت پرست دشمنوں سے بدلہ لوں گا۔ قیام و تعود اور رکوع و بجود سے نمازا دا کیا کریں گے۔ اپنے شہوں اور مال و متاع کو چھوڑ کر میری رضا کے لئے ( ہجرت اور جماد کی راہ پر ) لفکر در لفکر فکل پڑا کریں گے۔ اور میدان جنگ میں دشمن کے آگے سیسہ پلائی دیوار بن جایا کریں گے۔ ان کی کتاب سے پہلی کریعت سے پہلی شریعتیں اور ان کے دین سے پہلے سب

ا دیان منسوخ ہو جائیں گے۔ جو مخص ان کا زمانہ پائے اور ان کی کتاب و شریعت پر ایمان نہ لائے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ مجھ سے بری ہے۔ میں انہیں امت وسطیٰ بناؤں گا۔ ٹاکہ وہ (روز قیامت) لوگوں پر گواہ ہے۔

وہ حالت غضب میں میری ہلیل حالت اہتلاء و امتحان میں میری تحبیر اور حالت تازع میں میری تعبیر اور حالت تازع میں میری شہیع بلند کیا کریں گے۔ چرے اور اعضاء دھویا کریں گے۔ (وضو کیا کریں گے) کمر پر تہبند باعد ھے نشیب و فراز میں میری تحبیر وہلیل کرتے پھریں گے (حالت احرام کی طرف اشارہ ہے) خون سے قربانی کریں گے اللہ کی کتاب سینوں میں محفوظ رکھیں گے رات کو عبادت اور دن کو جہاد کرنا ان کا شیوہ ہو گا۔ ان کی صدائے اذان سے فضاء آسان کا سینہ چاک ہو جایا کرے گا۔ مجدول میں ذکر اللی کرتے ہوئے شد کی کھی جسی بھینی بھینی آواز ہوگی۔ مبارک ہے اس کے لئے مجدول میں ذکر اللی کرتے ہوئے شد کی کھی جسی بھینی بھینی آبانی ۔ یہ میرا فضل ہے جسے چاہوں جو ایوں سے میرا فضل ہے جسے چاہوں دیتا ہوں۔ میں بڑوے فعنل والا ہوں۔

حضور کی ولا وت سے قبل ایک یمودی عالم آپ کی آ مدیر خطبہ وے رہاتھا۔

(۳۱) سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فراتے ہیں۔ بنی عبدالاشل ہے ایک
یمودی (مینٹہ منورہ میں) ہمارا پڑوی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث مبارکہ سے پچھ عرصہ پہلے
کی بات ہے کہ ایک بار وہ اپنے گھر ہے ہمارے پاس آیا اور بنی عبدالاشل کی مجلس میں آ کھڑا ہوا۔
میں ان دنوں بہت چھوٹا تھا۔ اپنے گھر ہے باہر چادر لیلئے بیٹھا تھا۔ اس نے قیامت حشر حماب
میران اور جنت ونار کا تذکرہ کیا۔

اس کے خاطبین سب اہل شرک بت پرست تھے۔ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کا اعتقاد نہ تھا۔ کئے گئے عقل ہے کام لے ایکا کوئی ایسا جہان ہے جس میں جنت ونار ہواور لوگ وہاں اپنے اعمال کی جزا سزا حاصل کریں ؟ کئے لگا اس ذات کی قتم جس کی قتم ساری دنیااٹھاتی ہے اس آگ کا عالم یہ ہے کہ اگر تم اپنے گاؤں کے سب سے بڑے تنور کو شعلہ بار کرو پھر جھے اس میں پھینک کر اوپ سے مند بند کر دواور اگلے دن نگال لو تو میں جنم کی آگ سے بچنے کے لئے ایسے تنور کی آگ برداشت کرنے کے لئے ایسے تنور کی آگ برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں۔ کئے گئے تیرا بھلا ہو۔ اس بات کی کوئی دلیل ؟ اس نے کمہ اور یمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایس طرف سے ایک نبی مبعوث ہو گا۔ لوگوں نے کہ ایم اے کس دیکھیں گے ؟ اس نے کمہ ایس کے کہ اور کی ایس نے کہ اور کی طرف اشارہ کر کے بولا کر عراس نے کی وفاکرے تو یہ اے دیکھیں گے ؟ اس نے جھے اپنے گھر سے باہر چاور میں لیخ دیکھا تو میری طرف اشارہ کر کے بولا اگر عمراس نے کی وفاکرے تو یہ اے دیکھی گا۔

سلمہ" فرماتے ہیں نظام شب و روز چلتارہا تا آنکہ اللہ نے اپنا صبیب مبعوث فرما دیا۔ اب وہ ہمارے در میان موجود ہیں بحمہ اللہ ہم ان پر ایمان لے آئے اور وہ یمودی بغض و حسد کی آگ میں جلتارہ گیا۔ اور ایمان نہ لایا۔ ہم نے اسے کمااو فلاں! تم ہی وہ مخض ہو جس نے فلاں دن ہمیں سے سب بچھ کماتھا؟ کہنے نگاہاں۔ گر " میہ وہ نبی نہیں۔ "اس یمودی کو یوشع کہتے تھے۔

طلوع عجم نبوت اوريبود كاشور وغل

(۳۲) ' حضرت حمان بن جابت رضی الله عنه سے روایت ہے کہتے ہیں میں سات آٹھ سال کا نوخیز لؤ کاتھا۔ ان ونوں میں جو بات س لیتا اے یاد رکھتا تھا۔ ایک روز میں نے ایک یمودی کو مدینہ کے قلعہ پر چڑھ کریہ چیخ و لکار کرتے سا۔ اے یمود! اے یمود! لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے کہنے لگھ تیمری خرابی ہو کیا ہے کچھے؟

قَالَ طَلَعَ اللَّيْكَةَ نَجْمُ أَحْمَدَ ٱلَّذِي وُلِدَيِهِ.

'' کنے لگا آج رات وہ ستارا طلوع ہو گیاہے جسے احمد کی ولا دت پر بطلوع ہوناتھا۔ ''

عبدالر حمان بن بزید بن جاریہ کتے ہیں میں نے حضرت حسان سے سنا آپ اپنی وفات سے تقریباً ایک ممینہ پہلے فرمارے تھے بخدا میں اس وقت سات سال کی عمر میں اپنے گھر میں والد کے پاس بیٹھا تھا میری حالت یہ تھی کہ جو دیکھا یا در کھتا اور جو سنتا محفوظ کر لیٹا تھا۔ اٹنے میں ایک نوجوان ثابت بن ضحاک ہمارے ہاں آیا ہی نے ہملا یا کہ ہو قریظہ ہے ایک میودی نے جھے سے لاتے ہوئے کہا کہ وہ نبی پیدا ہونے والا ہے جو ہماری کتاب جیسی کتاب لائے گا۔ اور حمیس قوم عاد کی طرح قتل کرے گا۔

حسان کتے ہیں چند دن بعد میں وقت سحرا پی چھت پر تماکہ میں نے ایک بڑی تیز آواز سی ایک یمودی مدینہ طبیبہ کے ایک قلعہ پر ہاتھ میں مشعل لئے کھڑا تھا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے کے تیری بر بادی ہو تھے کیا ہے؟ کہنے گا۔

هٰذَاكُوْكُ اَحْمَدَ قَدُ طَلَعَ هٰذَا كَنْ كُ لايَطْلَعُ الآَ بِالنَّبِيُّ وَوَلَهُ يَبُقَ مِنَ الْأَبْدَ وَوَلَهُ يَبُقَ مِنَ الْأَبْدِيَةِ وَلَهُ يَبُقَ مِنَ الْأَنْبِيَةِ وِ لِلَّا النَّبِيَ وَوَلَهُ يَبُقَ مِنَ

" یہ دیکھوا حمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ولاوت کاستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ یہ سمی نبی کی ولاوت پر ہی طلوع ہوا کر تا ہے۔ اور احمد کے سوااب کوئی باتی نبی نہیں رہا۔ " لوگ اس کی اس حرکت پر ہنے اور تعجب کرتے ہوئے چل دیئے۔

حفزت حمان رمنی اللہ عنہ نے ایک سو ہیں سال عمر پائی۔ ساٹھ سال جاہلیت میں اور ساٹھ سال اسلام ہیں۔ عبداللہ بن الی بمر بن حزم کتے ہیں جب یہودی نے آواز لگائی تھی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ ان دنوں بنوعدی بن نجار سے ایک فخص ابوقیس راہب ہے، راحبانہ لباس میں رہتا تھا۔ میں نے اسے کماابوقیس! اس یہودی کی بات سی ہے تم نے وہ کیا کہ رہاہے؟ ابوقیس نے کمامیں بھی اسی نبی کے انتظار میں سے حالت بنائے پھرتا ہوں کہ وہ آئیں تو میں ان کی تصدیق وا تباع کروں۔

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اس نے آپ کی تقدیق کی محر مکہ کو جانہ سکا۔ بوڑھا آد می تھا (۳۳) حویصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ہم اور یہودی ( مدینہ طیبہ میں) باہم مذکرہ کیا کرتے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی احمہ صلی اللہ علیہ وسلم نام کامبعوث ہوگا۔ اب وی ایکیٹ نبی باتی رہ کیا ہے۔ اس کے متعلق ہماری کتابوں میں ہم سے ایمان لانے کے وعدے لئے گئے ہم اوراس کی صفات یہ ہیں۔

میں ان دنوں بچہ تھا مگر جو سنتا دیکھ تا ہے یاد کر لیتا تھا میں نے ایک دن بنی عبدالاشل کی طرف کے تیز آواز سنی دوسرے لوگ بھی آواز سن کر خوف زدہ ہو گئے۔ کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ آواز پچھ در کے لئے تھم گئی۔ پھر آواز بلند ہوئی اب ہم صاف سن رہے تھے کوئی کمہ رہا تھا اے ییرب والو! بیہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے جس نے ولادت احمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طلوع ہونا تھا۔ ہم بیس سن کر بردے حیران ہوئے۔

اس کے بعد ایک زمانہ محزر کیا۔ ہمیں وہ واقعہ بھی بھول کیا۔ کی لوگ مر مے اور ان کی جکہ دوسرے آگئے۔ بیں بوڑھاہو کیا۔

فَإِذَا مِثْلُ لَالِكَ يَا مَلَ سَكِيْرِبَ قَدْ خَرَجَ آخَمَهُ وَجَاءَ النَّامُونِ الْأَكْبُ الْكَلْبُ

"ایک دن اچانک اس پرانی آواز کی طرح پحر آواز آئی۔ اے اہل یژب! احمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ان اس پرانی آواز کی طرح پحر آواز آئی۔ اے اہل یژب! احمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے انہوں (۱) اکبر آبا ہے جو موئی علیہ السلام کے پاس آباتھا۔ " چند ہی دن بعد میں نے من لیا کہ کمہ میں ایک فخص نے اعلان نبوت کیا ہے ۔ ہماری قوم میں ہے گئی آدمی وہاں مجے اور پچھر رہ مجے ہمارے نوجوانوں نے اسلام تبول کر لیا مگر میں اسلام نہ لاسکا۔ آبا تک ہی صلی اللہ علیہ وسلم مینہ طیبہ تشریف لائے (اور میں اسلام لایا)

(۱۳۳) امر المر منین مبغد بنت جی رضی اللہ عنیا فرماتی ہیں ہیں اپنے باب اور اپنے تھے ابو یاس

(۳۴) ام المومنین مغید بنت جی رضی الله عنها فراتی بین میں اپنے باپ اور اپنے بیچے ابو یاسر کو بہت پیاری ہوتی تقی میں جب بھی دونوں کے بچوں کے ساتھ ہوتی۔ دونوں جھے افعا کیتے اور کسی کونہ

<sup>(</sup>۱) اس سے مراو سب سے بوافر شتہ معزت جریل این ہیں۔

اٹھاتے۔ فرماتی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے اور بی (۱) عمرو بن عوف کے ہاں ٹھمرے۔ میرا والد اور بچا دونوں اندھیر منہ آپ کی طرف گئے۔ اور دن و طلے والیس لوٹے۔ وہ سخت تھے ہوئے آ دی کی طرح پاؤں تھیٹے اور گرتے پڑتے آئے۔ اور اندر چلے گئے۔ میں ان کی طرف حسب معمول دوڑی آئی مگر دونوں میں سے کی نے میری طرف توجہ نہ دی کیونکہ دونوں بین سے کہ رہا تھا "کیا یہ وہی ہے؟" اس نے کما ہاں بخدا۔ بچانے کما کیا تم اے بچانے ہواور یقین سے کہ رہے ہو؟ کئے لگا ہاں۔ بچانے ہو جھا تو محملان کے اس کے کما ہاں بخدا۔ بچانے کما کیا رائے ہواور یقین سے کہ رہے ہو؟ کئے لگا ہاں۔ بچانے ہو جھا تو کھر تمارے دم تک عدادت (۲) "

### سابق يهودي عالم مخيريق كاقبول أسلام اور راه حق ميس شهادت

(۳۵) محمر بن اسحاق نے مختریق نامی میودی عالم کاقصہ بیان کرتے ہوئے کہاہے کہ وہ بڑا مال وار مخض تھااس کے پاس محجوروں کا باغ تھا وہ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے خوب واقف تھا اور اسے آپ کے دین سے محبت بھی تھی۔ جنگ احد تک اس کی میں حالت رہی (ایمان نہ لایا) ایک بار ہفتے کا دن تھا کہ وہ کسنے لگائے گروہ میود! بخداتم جانتے ہو کہ تم پر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نصرت فرض ہے۔ کمنے لگے یہ تو ہفتے کا دن ہے۔ (۳)

اس نے کما آج کے بعد میں کوئی ہفتہ نمیں دیکھوں گاب سے کہ کر اس نے اپنے ہتھیار لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہو گیا (اسلام لے آیا) آتے ہوئے اپنی قوم سے کہ آیا کہ اگر آج میں ممل ہوجاؤں (نام نبی پر قربان ہوجاؤں) تو میرا سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوگا۔ وہ جیسے چاچیں کریں گے۔ جنگ شروع ہوئی تو وہ پیش چیش تھا۔ چند کفار کو واصل جنم کیا اور

<sup>(</sup>۱) برانسار کاایک قبلہ ہے جوئی ملی اللہ علیہ وسلم کی آمدے وقت مدینہ طیب سے باہر مقام آباء پر آباد تھا۔ (۲) انمی لوگوں کے متعلق اللہ فرما آب۔

خَلَمَ اللهُ عَلَىٰ شُكُرُ بِهِيهُ . اوران واقعات اس ارشادر بانى يَا مَدِيهِ وَلَى اس اللهُ عَلَىٰ شَكُرُ بِهِيهُ . أوران واقعات اس ارشادر بانى يَا مَدِيهِ عَمُوالْ اللهِ اللهِ عَمْواللهِ اللهِ عَمْواللهِ اللهِ عَمْواللهِ اللهِ عَمْواللهِ عَمْواللهِ اللهِ عَمْواللهِ عَمْواللهُ عَمْلِهُ عَمْواللهُ عَمْواللّهُ عَمْواللهُ عَمْواللهُ عَالْ عَمْواللهُ عَمْواللهُ عَمْواللهُ عَمْواللْمُ عَمْواللْمُ عَمْ

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَسَاءً هُمْ وَإِنَّ نَرِيْتًا اللَّهُمُ لَيَكُمُّنُونَ الْحَتَّ وَهُمُّ يَعْلَمُونَ -

ترجمہ۔ اس (نبی معلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ لوگ اس طرح بیٹینا جائے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ اور ایک فریق ان جس سے حق کو چھپانا ہے مالا تک وہ جائے ہیں (کہ حق کی ہے۔)

<sup>(</sup>m) بعنی ہماری مباوت کا دن ہے۔ الی فضول بات کر کے ہماری عباوت میں خلل نہ ڈال۔

الاتے الاتے شائید ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا مخترین خیریود سب یبود سے بہتر مخرین سے۔ آپ نے اس کے اموال پر بعنہ کیا۔ اور مدینہ شریف میں آپ کے اکثر معدقات (اموال موقوفہ) اس سے بیں۔

آ کی آ مدسے قبل سب یمودی آپ کے منتظر تھے گر بعد میں حسد کرنے لگے (۳۷) ابی نملہ سے روایت ہے کہ بنی قریظہ کے یمود اپنی کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پڑھاکرتے اور بچوں کو آپ کی صورت و سیرت اور ججرت سوئے مدینہ کے متعلق بڑا یا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ کاظہور ہوا تو بغض و حسد کی آگ میں جل کرا ٹکار کرنے گئے۔

(۳۷) ابو سعید خدری اپ والد مالک بن سان است روایت کرتے ہیں کہ میں ایک ون عبدالا شملی کے ہاں آیا۔ ان ونوں ہم جنگ و جدال سے کنارہ کش تھے۔ میں نے وہاں بوشع یہودی کو یہ کتے سا "اس بی کا وقت ظور قریب آممیا ہے۔ جے احمد کتے ہیں۔ وہ حرم سے ظاہر ہو گا۔ "ایک فخص ظیفہ بن شعلیہ اشملی نے اس سے از راہ غداق بوچھاس کا طیہ کیسا ہو گا۔ کنے لگا۔ آکھوں میں سرخی ہوگی کملی زیب تن ہوگی۔ فچر پر سوار کندھے پر توار اور عینداس کا دار قرار ہو گا۔ مالک کتے ہیں میں وہاں سے کو جرت ہو کر اپنی تو م نی خدرہ میں آیا۔ وہاں ایک فخص نے بچھ سے کما یوشع اکیلا تو نیس کتا یرب کا ہر یہودی کی کتا ہے۔ اور ہے۔ میں وہاں سے نی قریظ میں آیا وہ بھی نی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر چھٹرے بیٹھے تھے۔ اور زیرین باطا کہ رہا تھا " وہ سرخ ستارا طلوع ہو گیا ہے جو کی نی کی ولادت پر ہی طلوع ہو تا ہے۔ اور زیرین باطا کہ رہا تھا " وہ سرخ ستارا طلوع ہو گیا ہے جو کی نی کی ولادت پر ہی طلوع ہو تا ہے۔ اور احمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے سواکوئی نی باتی نمیں رہا۔ یہ شر ( مدینہ ) اس کی ہجرت گاہ ہے " ابو سعید فرماتے ہیں جب نی صلی اللہ علیہ وسلم عرینہ طیب میں تشریف لائے تو میرے والد نے آپ کو سارا قصہ سایا۔ آپ فرمانے گا آگر یہ زیر ( یہودی ) اور اس جیسے دیگر سرداران یہود ایمان سارا قصہ سایا۔ آپ فرمانے گا آگر یہ زیر ( یہودی ) اور اس جیسے دیگر سرداران یہود ایمان کے آئی توسب یہودان کی بیروی کر س گے۔

#### ایک گتاخ یمودی کے لئے آپ کی دعا

(۳۸) محمد بن جعفرے روایت ہے کتے ہیں نی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ طیبہ میں تشریف آوری ہے تیل وہاں ایک راہب ابو عامر بن عبد عمرو بن صیفی بن نعمان بن صبیعہ بن زید رہتا تھا بوا صاحب علم تعااوس و خزرج میں اس سے بڑھ کر اوصاف رسالت تکب صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واقف نہ تھا یہود سے اس کی دوئی تھی۔ اور وہ ان سے آپ کے بارہ میں معلومات لیتا رہتا تھا۔ پھر

وہ شام چلا گیا۔ وہاں اسے عیمائیوں سے بھی آپ کے بارہ میں کانی معلومات ہوئیں وہاں سے
لوشح ہوئے ابو عامر کد رہا تھا میں دین ابراہی پر ہوں۔ وہ ایک عرصہ راہبانہ طرز زندگی اختیار
کے برعم خویش خطر ظور نبوت رہا۔ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمہ میں اعلان حق فرمایا تو وہ
آپ کے پاس نہ گیا آ آنکہ آپ مینہ طیبہ میں جلوہ فرماہوئے تو آپ سے آکر کہنے لگا یہ تم کون سا
دین لے کر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا دین ابراہیمی! کئے لگا میں بھی ای دین پر ہوں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا تممارا یہ دین شمیں ہے۔ کئے لگا کول نمیں؟ کیا تم نے دین حنفیدت میں چھے
امنافہ کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کوئی اضافہ نمیں کیا بلکہ نمایت پاکیزہ اور بے داغ دین
ابراہیمی لا یاہوں۔

یر برای در است. ابو عامرنے کمااللہ جھوٹے کو بے کس اور بے بس کر کے مارے ۔ بیہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بزعم خویش طنز کیاتھا

قَالَ مَا سُولُ اللهِ حَكَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَمَ اَجَلَ فَمَنَ كَذَبَ فَفَعَلَ اللهُ فَلِكَ بِهُ آپ نے اسے جواب ویا۔ ہاں! "اللہ جھوٹے کے ساتھ بقینا الباھی کرے گا" اس کے بعدوہ وشن خدا کمہ چلا گیا۔ جب سیدالا نباء صلی اللہ علیہ وسلم کمہ میں فاتحانہ واخل ہوئے تو طائف چلا گیا۔ جب طائف والے لوگ واخل اسلام ہو گئے تو وہ شام کو ہولیا اور وہاں اس حالت میں مراکہ کوئی اس کا پرسان حال تک نہ تھا۔ (حضور کا یہ قول پورا ہو گیا کہ "اللہ جھوٹے کے ساتھ ایا ہی کرے گا۔ ")

اینے دور کاولی کامل آمدر سول کی بشارت ویتا ہے

(٣٩) عامم بن عمره فی قریظه (۱) کے ایک بوڑھے مخف سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار اس نے بھی سے پوچھاکیا تم جانتے ہو تعلیہ بن سعنہ ۔ اسید بن سعنہ اور اسد بن عبید جو دور جالمیت ہیں بنو قریظہ کے ساتھ تنے اور اسلام جس ان کے سمردار بنے ، کے اسلام لانے کاسب کیا تھا؟ میں نے کہائیں۔
کئے لگا شام کا ایک بیودی ابن الہیبان ظہور اسلام سے چند سال قبل ہمارے پاس (مدینہ طیبہ) آیا وہ بہاں رہنے لگاہم نے کمی اور کو اس سے بمتر پانچ نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ جب قبط پڑ آتو ہم اسے دعار نے کو کہتے۔ وہ جواب دیتا کہ پہلے ہر فض ایک (۲) صاع مجود اور ایک مدجو صدقہ کرے۔

ا۔ هينة طيبر جن نبي صلى الله عليه وسلم كى آمد نے قبل يمود كے دوقبائل آباد تنے بنوقر ينظدا در بنونغير ☆ (٣٩) (تخريج) طبقات ابن سعد جلداول ص ١٦٠ ميں سيرت ابن بشام جلداول من ٢١٣- ميں بھى يہ حدث موجود ہے۔ جب كه خصائص ميں اے بہتق ہے بھى دوايت كيا كيا ہے۔ (٢) صاع ايك بيانہ ہے۔ جو لفرياً ساؤھ چار سير كے سادى ہو آہے اور مددس پاؤنڈ كے برابرايك بيانہ ہے۔

جب ہم صدقہ دے ویتے تو وہ ہمارے ساتھ میدان میں نکلتا اور دعا مانگ کر اٹھتا بھی نہ تھا کہ بادل اندھیرا کر دیتے۔ بیدا یک بار نہیں کئی بار ہوا۔

جب اس کی موت قریب آئی تو کسنے لگائے گروہ یبود! تم جانتے ہو میں شام جیساا میرو کبیر ملک چھوڑ کریسال افلاس زوہ علاقہ میں کیوں آ بیا؟ ہم نے کھا اللہ ہی بستر جانتا ہے۔ کسنے لگا میں بمال اس لیے آیا تھا تا کہ اس نبی کا انظار کروں جبکا ظہور اب قریب ہے۔ اس شمر کی طرف وہ ہجرت کر ہے گئے۔ میری آرزو تھی کہ اس کا دیدار کروں۔ (مگر بیانہ حیات لبریز ہو گیا) اب تہمیں وہ دور ملنے والا ہے اے یمود اس رسول پر ایمان لانے میں کوئی قوم تم سے بہل نہ کر جائے۔ اسے اجازت ہوگی کہ اپنے خالفوں کا خون مباوے۔ بچوں اور عور توں کو گر فقار کر لے۔ اس لئے ایمان لانے میں دیر نہ کرنا۔

جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور بنی قرینظہ کا محاصرہ ہوا توان نوجوانوں ( نقلبہ بن سعنہ " وغیرہ ) نے چیخ کر کمااے ہو قرینظہ! بیہ وہی رسول ہے۔ جس کے متعلق ابن الہیبا ن نے چیش موئی کی تھی یبود کئے گئے میہ وہ نہیں ۔ توان نوجوانوں نے کما بخدا میہ وہی رسول ہے چنا نچہ میہ اپنے قلعے سے اتر کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ اور یوں اپنے خون اور مال واولاد کو محفوظ کر لیا۔

بركت نام محمر فبل ظهور اسلام

(۳۰) ابن عباس رضی الله عہدا ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی بعث ہے قبل ہود
آپ کے وسیلہ ہے اوس و خزرج (۱) پرفتح ا نگا کرتے تھے۔ گر جب اللہ نے آپ کو عرب سے ظاہر
کیا تو وہ آپ کے منکر ہو گئے۔ ایک مرتبہ بنو سلمہ کے معاذ بن جبل اور بشربن براء بن معرور نے
انہیں کمااے یمود اللہ سے ڈرواور اسلام لے آؤ۔ جب ہم اہل شرک تھے تو تم نام محجہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے ساتھ ہم پر فتح ا نگا کرتے تھے۔ آپ کی بعث اور سیرت کو ہم پر پیش کیا کرتے تھے۔ یہ س
کر سلام بن مشکم نے کما یہ وہ نبی نہیں جس کا ہم ذکر کرتے تھے اور جو صفات ہم بیان کیا کرتے
تھے وہ اس میں نہیں ہیں۔ تواللہ تعالی نے اس پر بیر آیت آثاری۔

<sup>(1)</sup> همینہ شریف میں مشرکین اور بت پرستوں کے دو قبیلوں کے نام ہیں جوایمان لاکر انصار رسول بن گئے۔ اور یہود جو اشین می صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مد کی اطلاع دیا کرتے تھے حسد میں جتا ہو کر دولت ایمان سے محروم رہ گئے۔ امام سیوطی کباب النقول فی اسباب النزول میں ۱۲ میں لکھتے ہیں ، اسے محدث ابن ابی حاتم نے سعید اور محرمہ کے طریق سے ابن عباس رمنی اللہ عنباسے دوایت کیا ہے۔

وكانوامِنْ تَبَلُ يَمُنَتَفَتِهُ مُنْ مَكَا اللَّهِ مُن كَلَمَ اللَّهِ مُن كَلَمَ وَالْكَمَّا جَآءَ هُو سَا

اور اس سے پہلے وہ کفار پر فتح ما نگا کرتے تھے پھر جب اُن کے پاس ان کی پیچانی ہوئی چیز آگئی تواس کا ا نکار کرنے گئے۔ تو کفار پرانڈ کی لعنت ہے۔ سور ہُ بقرہ آیت ۸۹

نبی کی شان بے مثال ۔ بربان حضرت دانیا ل علیه السلام

(۱۳) کیب الاحبار رضی الله عند ہے روایت ہے کتے ہیں ارض بابل ہے بی اسرائیل کے نکالے جانے کاسب بخت (۱) نفر کا خواب تھا۔ اس نے ایک بار بردا خو فاک خواب و یکھا۔ نجومیوں اور جادو گروں کو بلایا۔ خواب ہے پیدا ہونے والی اپن بے چینی ان کے سامنے رکھی۔ اور کما کہ جھے اس کی تعبیر بیان کر و نجوی کنے گئے پہلے وہ خواب تو ساؤ۔ کہنے لگاوہ تو ہیں بھول گیا ہوں۔ گر جھے اس کی تعبیر چاہتے۔ نجومیوں نے کما خواب سے بغیر ہم اس کی تعبیر کیے بیان کر عتے ہیں ؟اس پروہ بھیر گیا اور کئی شمیر ہائے۔ نبومیوں نے کما خواب سے بغیر ہم اس کی تعبیر کیے بیان کر وہ ورنہ تماری گر دنیں اوروا دوں گا۔ یہ بات لوگوں میں تھیل گئی۔ حضرت وانیال علیہ السلام کو بھی جو ان دنوں لیس زندال علیہ السلام کو بھی جو ان دنوں لیس زندال تھے یہ خبر پنجی آپ نے داروغ جیل ہے کما ہو آپ ہے محبت رکھا تھا ''کیا تم بادشاہ کی مزید قربت میسر ذکر کر سکتے ہو بیس اس کا خواب بیان کر سکتا ہوں۔ اس طرح ممکن ہے تھے بادشاہ کی مزید قربت میسر قرائے۔ شاید تم جیل کی تخی از شاہ کی مزید قربت میسر قوالے۔ شاید تم جیل کی تخی ہے قرب کی دہائی کا داستہ نکالنا چاہج ہو؟اگر چہیں مجھتا ہوں کہ وہ شاہ کی پریشانی آگر کوئی ختم کر سکتا ہوں کہ بادشاہ کی پریشانی آگر کوئی ختم کر سکتا ہے قوہ تم ہو حضرت دانیال نے فرمایا تم میرے متعلق نہ ڈرو میرا بادشاہ کی پریشانی آگر کوئی ختم کر سکتا ہے قوہ تم ہو حضرت دانیال نے فرمایا تم میرے متعلق نہ ڈرو میرا وہ خدا ہے جو میری چاہت پر بقدر حاجت مجھے آئندہ کی اطلاع دیتا ہے۔

واروغ نے جاکر بخت نفر کو یہ بات پہنچائی۔ اس نے آپ کو بلوالیا۔ آپ اس کے پاس پنچے مکر اسے سجدہ نہ کیا۔ حالانکہ وہاں پر آنے والاسجدہ کرنے کا پابند ہو آ تھا۔ سلطان نے دربار میں موجود

<sup>(</sup>۱) یہ ایک کافرباد شاہ گزرا ہے۔ بابل اس کا پایہ تخت تھا۔ اس نے اگست ۵۸۷ قبل میج میں بیت المقدس پر پڑھائی کی۔ اور یرو شلم کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ بنی اسرائیل کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ یمودی سرد وزن اور پیرو جوال کو جانوروں کی طرح ذنج کر ویا گیا اور باتی ماءہ کو بابل میں لاکر غلام بنالیا گیا۔ مگر ۴۳۵ قبل میج میں حالات نے کروٹ بدلی اور شاہ فارس سیرس دوم نے بابل پر حملہ کر کے اسے فیح کر لیا۔ اور سلطنت بابل مث گئی۔ یہ بخت نعر کی موت کے بعد کا واقعہ ہے۔ سیرس نے دوبارہ بیت المقدس کو آباد کیا اور یمود کی حکومت از سرنو قائم کی۔ اللہ تعالی نے یمود کوان کی بد عنوائے دن اور زنا کاربوں کا بدلہ خوب چکھا دیا تھا۔

تمام لوگوں کو نکل جانے کو کھا۔ جب دربار خالی ہو گیا تواس نے حضرت دانیال کو کھا تم نے جمعے مجدہ کیوں نئیں کیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے سے علم ای شرط پر دیا ہے کہ کسی اور کو مجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے اگر میں نے بچھے مجدہ کیا تو وہ علم جا آرہے گا اور تم میرے علم سے پچھے استفادہ نہ کر سکو گے۔ نیتجنا مجھے قتل ہونا پڑے گا۔ تو قتل سے بچنے کے لئے مجدہ نہ کرنا بھتر ہے۔ اور میں نے مجدہ نہ کرکے تم پر عزائت کی ہے آگہ تھاری پریٹانی ختم ہو سکے۔

بخت نفرنے کمامیں نے تم سے بڑھ کر اپنے خدا کابا وفا بندہ کوئی شیں دیکھااور میں ایسے مخص کو بڑا محبوب رکھتا ہوں۔ اب تم میری خواب اور اس کی تعبیر بیان کرو گے؟ آپنے فرمایا ہاں۔ تم نے خواب میں ایک عظیم بت و یکھا ہے۔ جس کے پاؤل زمین میں تھے اور سر آسان میں۔ اس کااور والا حصہ سونے کا درمیانہ چاندی کا ورنجلا بانے کا تعا۔ جب کہ پنڈلیاں لوہے کی اور یاؤں پھرکے تھے۔ تم اسکی قامت اور پختل کو دیکھ کر جران ہورہے تھے۔ کہ اتنے میں اللہ نے اس پر آسان سے ایک پھر پھیجا جواس کے سریر پڑااور اسے ہیں کر رکھ دیا۔ اس کاسونا چاندی تا نبالوہااور پھریوں باہم مل گئے کہ تمہارے خیال کے مطابق تمام جن وانس مل کر انہیں جدا جدانہیں کر سکتے۔ پھرتم نے دیکھا کہ وہ پھر برا ہو آاور پھیل چلا جارہاہے۔ آ آنکہ ساری زمین اس سے بھر می۔ اب صرف تہیں وہ پھراور آسان ہی نظر آ رہا تھا۔ بخت نصر نے کمانچ کتے ہو۔ میں نے بی خواب دیکھا ہے۔ محر اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیه السلام نے فرمایابت ہے مراد مختلف زمانوں میں مختلف امتیں ہیں۔ سونے سے مراد موجودہ زمانہ ہے جس میں تم رہ رہے ہو۔ جاندی سے مراد تسارا بیٹاہے جو تسارے بعد بادشاہ ہو . گا۔ آنے سے مراد روم کی طرف اشارہ ہے۔ لوہا فارس ہے اور پھرسے مراد دواسیں ہیں جن پر دو عورتیں حکومت کریں گی۔ ایک مشرتی بمن میں اور ووسری غربی شام میں۔ جو پھراس بت پر پڑا وہ دین اللی ہے۔ جو آخر زمانہ میں ظاہر ہو گااللہ تعالی عرب سے ایک ای نجیجے گا جس کی وجہ ہے دوسرے تمام ادیان وامم کاوہ حشر ہو گاجواس بت کاہوا ہے۔ وہ دین اس پھرکی طرح پھیل جائے گا اور ساری زمین پر غالب آ جائے گا۔ یوں باطل کی جگہ حق اور عمرای کی جگہ ہدایت آ جائے گی۔ جابل لوگ علم کی دولت سے تو محر ہو جائیں سے ضعفوں کو قوت ناکسوں کو عزت اور بے کسوں کو نصرت دے دی جائے گی۔

بخت نفرنے کماجب سے میں نے تخت حکومت سنبھالا ہے آپ سے بڑھ کر کسی نے مجھ پر ایساغلبہ حاصل نہیں کیا۔ یقینا آپ سے زیادہ میرامحن کوئی نہیں۔ میں آپ کے احسان کا بدلہ دیتا چاہوں گا۔ کعب الاحبار نے سارا واقعہ سنایا۔ مقوقس شاہ اسكندريد در مدح رسول خير البريد صلى الله عليه وسلم (٣٢) مغيرہ بن شعبہ كتے ہيں كہ وہ بنى مالك كے ساتھ مقوقس (١) كے پاس مكے۔ جب اس كے پاس پنچ تواس نے كماتم بهال كيے پنچ مكے۔ درميان ميں محد (صلى الله عليه وسلم) اور ان كے ساتھ بھى تو تتے ؟ (٢)

انہوں نے کہاہم براستہ سندر آئے ہیں۔ اگر چہ ہمیں رائے بیں ان کا ڈر بھی تھا مقوق نے کہا انہوں نے کہاہم براستہ سندر آئے ہیں۔ اگر چہ ہمیں رائے بیل ان کا ڈر بھی تھا مقوق نے کہا ہم نے جھر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی وعوت پر کیار وعمل ظاہر کیا ہے۔ جو ہمارے باب وا دانے بھی نہیں بنا۔ اور نہ ہی وہ سلطان یعنی مقوقس کا دین ہے۔ اس نے کہااس کی قوم کا کیار وعمل تھا۔ انہوں نے کہا چند نوجوانوں نے اس کی پیروی کی ہے۔ اس کا اپنی قوم اور دیگر قبائل عرب کے ساتھ چند مرتبہ مقابلہ ہوا ہے۔ بھی انہیں بزیت اٹھانا پرتی ہے تو بھی اے۔ مقوق نے کہا جھے بچ بچ ہتلاؤ وہ کس مقابلہ ہوا ہے۔ بھی انہیں بزیت اٹھانا پرتی ہے تو بھی اے۔ مقوق نے کہا جھے بچ بچ ہتلاؤ وہ کس ہمارے باب وا دا جن بتوں کو پوج آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ وہ نماز اور زکوۃ کی وعوت ویتا ہمارے باب وا دا جن بتوں کو پوج آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ وہ نماز اور زکوۃ کی وعوت ویتا ور ناور رات میں بانچ نمازیں ہوتی ہیں۔ ہرایک کا خاص وقت اور مقرر تعداد ہے۔ ہر ہیں مثقال مونے میں میں۔ ہرایک کا خاص وقت اور مقرر تعداد ہے۔ ہر ہیں مثقال مونے میں میں۔ کے ملاح اور بھی ان کے صدقات ہیں۔ کئے لگا کچھ جانے ہو کہ وہ نبی یہ زکوۃ وصول کر کے کہاں ترج مرتب کے اور اس منع کرتا ہے۔ فیر ونا اور ہر بانے فیروں میں بانٹ دیا ہے۔ صلہ رحی اور وفاء عمد کا تھم دیا ہے۔ سود زنا اور مراب سے منع کرتا ہے۔ غیر خدا کے مرزا کے مرزا کے مرزا کے ہیں بانٹ دیا ہے۔ صلہ رحی اور وفاء عمد کا تھم دیا ہے۔ سود زنا اور شراب ہے منع کرتا ہے۔ خور خدا کے مرزا کو مرزا کو میں بانٹ دیا ہے۔ صلہ رحی اور وفاء عمد کا تھم دیا ہے۔ سود زنا اور شراب ہے منع کرتا ہے۔ خور خدا کے مرزا کے مرزا کو مرزا کے کہا تھی۔ منع کرتا ہے۔ خور خدا کے مرزا کو مرزا کو میں بانٹ دیا ہے۔ میں منا کے مرزا کو میں بانٹ دیا ہے۔ میں کرتا ہے۔ منع کرتا ہے۔ خور خدا کے مرزا کو مرزا کو مرزا کو میں کرتا ہے۔ خور خدا کے مرزا کو مرزا کو مرزا کو کی مرزا کے کا مرزا کے۔ خور کو کرتا ہوں کی کرتا ہے۔ خور کرتا کو مرزا کی کرتا ہے۔ میں کرتا ہے۔ خور کو کرتا کو مرزا کی کرتا ہے۔ میں کرتا ہو۔ میں کرتا ہے۔ خور کرتا کو مرزا کو میں کرتا ہے۔ میں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کو کرتا ہوں کو کرتا ہوں ک

مقوقس نے بیر سن کر کماوہ ساری نسل انسانیت کارسول ہے۔ اگر قبط اور روم اس کی دعوت

ا ۔ یہ دور نبوی میں معرادر اسکندر یہ کا حکران تھا۔ اے نبی معلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو ہوا اوب واحرام بجالا یا گر المیان قبول نہ کیا سیرت و آریج کی کتب تو اس کے ایمان کی شمادت نہیں دیتیں۔ البتہ ایک عرمہ کے بعد اس کے خزانے ہے وہ خطر آخہ ہوا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بعیجا تھا۔ اب اس خطری فوٹو تمام عالم اسلام میں مگر گر پہنچ گئی ہے۔ تو مقوقس کا اس خط کو سنبھال کر اپ خفیہ خزانے میں نمایت حفاظت و تکریم کے ساتھ رکھنا اس امری طرف اشارہ کرتا ہے کہ شائد وہ آپ کی نبوت کا قائل تھا گر موئی علیہ السلام کی قوم کے اس آدمی کی طرح جو فرعون کے ڈرے اپنا ایمان طاہر نہیں کر تا تھا۔ اس نے بھی خوف سے ایمان طاہر نہ کیا ہو۔

<sup>(</sup>۲) کیونکہ مغیرہ بن شعبہ جوابھی اسلام نہ لائے تھے کہ ہے معربہنچ تو شاہ معرفے سوال کر ڈالا کہ راہتے ہیں ہے یہ منورہ بھی آیا ہے اور تم اہل ہے بند کے کھلے دشن ہو پھرتم یمال کیے مجے سلامت پہنچ گئے۔

س لیں تواس کے پیرو کاربن جائیں گے۔ کیونکہ انسیں حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے یمی تھم دیا ہے۔ جو کچھ تم نے اس کی صفات بیان کی ہیں پہلے انبیاء بھی اننی صفات سے متصف تھے۔ انجام کار وہی غالب آئے گا۔ کسی کو اس سے تاب مقابلہ نہ رہے گی۔ اس کا دین سمندروں کے بیٹے چاک کر تا ہوا ہر طرف چھیلا جائے گا۔ اس کی مخالف قوم ہی اپنے نیزوں سے اس کا دفاع بھی کرے گی۔

مغیرہ کتے ہیں ہم نے کمااگر سب دنیااس کے ساتھ ہو جائے تب بھی ہم اس کا ساتھ نہ دیں گے۔ کتے ہیں یہ سن کروہ جرانی ہے اپناس بلاتے ہوئے بولا۔ تم ابھی تک اے کھیل سمجھ رہ ہو۔
یہ ہتلاؤاس کانب کیا ہے۔ ہم نے کماس ہے بمترنب ہے۔ کئے لگا حضرت کے اور تمام انبیاء کا نسب بھی ایسانی رہا ہے۔ یہ ہتلاؤاس کی گفتگو میں صداقت کس قدر ہوتی ہے ؟ ہم نے کماصدق ہے تو وہ امین کملاتا ہے۔ بادشاہ نے کما پھر تم اپنے معالمہ میں غور سے کام لواگر وہ تم ہے جھوٹ نمیں بول تو اللہ کی طرف جھوٹ کی کما گور ہے کام لواگر وہ تم ہے جھوٹ نمیں بول تو اللہ کی طرف جھوٹ کیے ہیں ہم نے کمانوجوان طبقہ ہے۔ معوقس نے کمانی تھے ہیں ہم نے کمانوجوان طبقہ ہے۔ معوقس نے کمانی تھے ہیں ہم نے کمانوجوان طبقہ ہے۔ معوقس نے کمانی تح ہور کار ایسے ہی رہے ہیں۔ پھراس نے پوچھا پیڑب کے بیود نے اس سے کیا معالمہ کیا ہے؟ وہ تو اہل قورات ہیں؟ ہم نے کمانیوں نے مخالفت کی ہے۔ جنگیں ۔ خوک ہیں۔ اور بیودی وہاں سے تتر ہتر ہو گئے ہیں۔ کہنے لگادہ حسد میں مررے ہیں۔ طالا نکہ دہ اسے ہماری طرح خوب ہمچاہتے ہیں۔

مغیرہ کتے ہیں ہم وہاں سے لوٹے تواس کی کلام نے ہمیں مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا گرویدہ کر دیا تھا۔ ہم نے کما شاہان مجم دور رہتے ہوئے بھی اس کی تقدیق کرتے اوراس سے ڈرتے ہیں اور ہم اس کے رشتہ دار اور پڑوی ہوتے ہوئے بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے! جب کہ وہ ہمیں وعوت دینے ہمارے گھر پر آیا ہے، ہم اپ وطن کو لوٹے راستے میں میں اسکندر سے ٹھرا ہر گرجا میں گیا وہاں کے قبطی اور وصی علماء سے حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں معلومات لیتا کر جامیں گیا وہاں کے قبطی اور وصی علماء سے حضرت مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں معلومات لیتا رہا وہیں ایک قبلی والی شین معلومات لیتا کی تماری کو پڑی نمازیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ میری ملاقات ہوئی میں نے اس سے پوچھا کیا اب کی نی مراقی میں نے اس سے پوچھا کیا اب کی نی

کھُوَا خِرُالْاَنْ بِیکاَ الْمَدِیَ بَیْکَ اُ وَبَیْنِ عِیْسَی اَبْنِ مَرْبَمَ اَ مَدُ وَهُو مَنِی قَدْ اَسَرَنَاعِنِی اِیْنِیاعِ اِیْسَانِ الْمِیْ الْاَیْنُ الْاَیْنُ الْمَدِیْ اِسْمُهُ اَحْمَدُ لِیْ وہ آخرالانبیاء ہاں کے اور عینی کے در میان کوئی اور نہیں ۔ حضرت عینی علیہ السلام نے ہمیں اس کی اجاع کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ نبی ای عربی ہے۔ اس کا نام احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔ قامت زیادہ کبی ہوگی نہ زیادہ چھوٹی۔ آنکھوں میں سرخی ہوگی رنگت زیادہ سفید ہوگی نہ گندی۔ دراز زلفیں اور ساوہ کپڑے اس کی پہل ہوگ۔ وہ نبی رو کھی سو کھی کھالیا کرے گا۔ تلوار کندھے پر رکھے گا۔ بذات خود شریک جہاد ہو گااس کے ساتھی اس پر جان چھڑکتے ہوں گے۔ اپنی اولاد اور والدین سے زیادہ اسے چاہتے ہوں گے وہ پھروں والے علاقہ سے ظاہر ہو گا حرم سے حرم کی طرف جمرت کرے گا۔ دین ابراہی کا صابل ہوگا۔

قَالَ مُغِيْرَةُ الْرُنُ شُعُبَةَ زِدُنِ مِنْ صِنَيْتِهِ فَالَ يَأْتَزِمُ عَلَى اَوْسَطِهِ وَ يَغْسِلُ اَطْرَافَهُ وَيُعْصَ بِمَالَوْمُخَصَّ بِهِ الْأَنْدِيَاءُ مَبَلَهُ كَانَ النَّمِثُ يُعِمَّنُ اللَّ قَوْمِهِ وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ كَانَّةً مَرْجُعِلَتْ لَهُ الْأَوْصُ مَسْجِدًا وَطُهُونَ الْاَيْمَاكَ اَوْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ تَيَسَّدَ وَصَلَى .

مغیرہ کتے ہیں میں نے آے کمااس نبی کا اور ذکر کرو۔ کنے لگا کمر پر تمبند باندھے گا عضا دھویا کرے گا۔ اور وہ عظمتیں لے کر آئے گاجو پہلے انبیاء کو عطانمیں کی گئیں تھیں۔ ہر نبی اپنی قوم کے لئے بھیجا گیا گر وہ تمام نسل انسانیت کا رسول ہو گا۔ اس کے لئے ساری زمین مجد اور پاکیزہ کر وی جائے گی۔ جمال جاہے گاتیم کر کے نماز پڑھے گاجب کہ اس سے پہلے انبیاء پر پابندیاں تھیں وہ عبادت گاہوں میں بی نماز پڑھا کرتے تھے۔

مغیرہ کتے ہیں میں نے بیہ ساری باتیں یاد رکھیں پھرسیدھانی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اور طقہ مجوش اسلام ہو گیا۔ میں نے شاہ مقوقس اور قبط وروم کے عیسائی علاء کی باتیں آپ کے گوش کرار کیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ باتیں بری پند آئیں اور اپنے محابہ کو سائیں اور میں تین دن تک محابہ کرام کو بیاتیں ساتارہا۔

فیخ ابو قیم کتے ہیں سب آسانی کتب اور یمودی عیسائی راہبوں اور پاوریوں کے پاس نبی صلی الله علیہ وسلم کے متعلق پیش کوئیاں حدے زیادہ ہیں۔ انہیں آپ کی صداقت پر پورا بورا یقین ہے۔ کوئکہ انہاء کرام آپکی بشارت دیتے رہے اور اپنی امتوں کو آپ پر ایمان لانے کی وصیت کرتے رہے اور آپٹی امتوں کو آپ پر ایمان لانے کی وصیت کرتے رہے اس لئے ان کے پاس ایے عمدنا ہے اور تجریرات ان گئے ہیں۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) آج بھی جب کہ تورات وانجیل میں تحریف کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہم ان کتب میں نبی مبلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چیش کوئیاں موجود پاتے ہیں۔ چنانچہ براش اینڈ فارن بائبل سوسائی لندن ۱۹۲۸ء کی مطبوعہ انجیل میں نجیل ہو حنا کے چنداقتباسات کا جمہ دورج ذیل ہے۔ حضرت عیشی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔

<sup>(</sup>۱) "اور میں باپ سے درخواست کروں گاتووہ حمیں دوسرا مدو گار بخٹے گاکد ابد تک تسارے ساتھ رہے" ہو حاباب ۱۲ – آے۔ ۱۲ ۔ م ۸۵۷

<sup>(</sup>٢) اوراب من في تم ساس كي موف سيط كرديا به آكه جبوه موجات توتم يقين كرسكوراس ك الدوس تم ساس كا كور اس كر الروار آنا ب اور جمع من اس كا كور المسروار آنا ب اور جمع من اس كا كور المسروار الما ب

۱۳\_ آیت ۲۹ اور ۲۰ ص ۸۵۷

(٣) کین میں تم سے مج کمتا ہوں کہ میرا جانا تمار کے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمارے پاس نہ آئے گالیکن اگر میں جاؤں گاتواہے تمارے پاس بھیج ووں گا۔ ۔ یو حنا باب ١١۔ آئے۔ من محمد

(٣) کین جب سچائی کاروح آئے گاتو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گااس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گا لیکن جو کھر سے گلوی کے گلاور حمیس آئندہ کی خرس دے گا۔ یو حناب ۱۱۔ آئے ۱۳۔ م ۸۵۸ اصل اعمریزی عبارات درج ذیل ہیں۔ جو یونائی زبان کاتر جمد ہیں۔

- And I will pray the father, and he shall give you another comforter, that he
  may abide with you for ever.
- (2) And now I have told you before it come to pass, that when it is come to pass, you might believe here after I will not talk much with you for the prince of this world cometh and hath nothing in me.
- (3) Nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter will not come unto you but if I depart, I will send him unto you.
- (4) Howbeit when he, the spirit of truth, is come, he will guide you in it all truth; for he shall not speak of himself; but what so ever he shall hear, that shall he speak. And he will shew you things to come.

کعب بن لوگ (۱) اور شوق دیدار نبی

(۳۳) ابو سلمہ بن عبدالر حمان بن عوف " ہے روایت ہے کہ کعب بن لوگ بن غالب بن فهر بن مالک روز جمعہ کو جے قریش عربہ کتے تھے اپنی قوم کو جمع کیا کر آباور ان سے یوں خطاب کیا کر آبھا۔

لَوُ وَهَانِ بِالْآَحْدَاتِ حِنينَ مَا فَتَهَا وَبِالنِعْدَوِ الصَّافِيُ عَكَيْنَا سُنُورُ هَا ان كا ہر پھیرانے سے نے حادثات رونما كر رہا ہے۔ مگر ہم پر زمانے نے عظیم الثان نعتوں كے پردے ڈال رکھے ہیں۔

\* عَلَىٰ عَفْ لَمَةٍ يَّنَا ۚ إِنَّ النَّبِيُ مُحَمَّدٌ ۚ فَيْحُنْ إِنِّ اَخْبَامًا صُدُونَ خَبِ يُرُهَا اچانک نی محرصلی الله علیه و آله وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ جوایک نمایت سچ مخبری طرح ہمیں خبری پہنچائیں گے۔

پھروہ کہتا۔ بخدا! اگر میںاس وقت تک سننے دیکھنے اور چلنے پکڑنے کی صلاحیت رکھتا ( زندہ رہتا ) تو ان کی امت کے لئے اونٹ کی طرح مشقت بر داشت کر تا اور ایک جلد منزل متصود پر پہنچنے والے نوجوان کی طرح تیزی دکھاتا کچروہ بیہ شعر کہتا۔

<sup>(</sup>۱) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نب مبارک میں آٹھویں نمبر پر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانب اس طرح ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن اوگ بن غالب بن فرین مالک بن لفز بن کنانہ بن فزیمہ بن مدر کہ بن الیاس بن معز بن نزار بن معد بن عدنان۔ آکے عدنان چدوا طول سے اساعیل علیہ السلام سے جاطح ہیں۔

(۳۴) قیس بن طلق اله والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے آپ کی بیعت کی اور آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ ہم نے آپ کو بتلا یا کہ ہمارے ہاں ایک گرجا ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتلا یا کہ ہمارے ہاں ایک گرجا ہے۔ پھر ہم نے آپ ہے آپ کے وضو کا دھون حاصل کرنا چاہا۔ چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مثلوا یا وضو فرمایا اس سے کلی کا پانی لیا اور ایک برتن میں پانی ڈال کر فرمایا یہ پانی لے جاؤ۔ والی وطن بہنچ کر وہ گرجا گرا کر جگہ صاف کر دو۔ اور وہاں اس پانی کا چھڑکاؤ کرو۔ پھر وہاں مجد تقمیر کرو۔ ہم نے عرض کیا وطن بہت دور ہے۔ گری خت ہے اس لئے پانی خلک ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اور پانی ڈال لو کیونکہ اس طرح برکت بھی مزید ہو جائے گی۔ چنا نچہ ہم روانہ ہوئے۔ تو پانی والا برتن اٹھانے میں ہم نے (بو جھ کی وجہ سے) دفت محسوس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری باری مقرر کر دی ہر محض کے ذمہ ایک دن رات پانی اٹھانا لازم کر ویا۔ اللہ علیہ وسلم نے ہماری باری مقرر کر دی ہر محض کے ذمہ ایک دن رات پانی اٹھانا لازم کر ویا۔ یوں ہم وطن پہنچ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم پوراکیا ان دنوں گرج کا راہب بنی کے سے اللہ علیہ وہاں اذان دی راہب بنی کے سے تھا۔ ہم نے وہاں اذان دی راہب نے اذان س کر کما بخدا یہ وعوت حق ہے۔ یہ کہ کر وہ بہاڑوں کی طرف روپوش ہو گیا اور پھر بھی نظرنہ آیا۔

#### زيدبن سعنه " كاعجيب ترواقعه قبول اسلام

(۵۷) عیداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ یوں ہے کہ وہ کماکرتے تھے میں نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جملہ علامات نبوت دیکھ لی تھیں۔ البتہ ابھی تک دو علامتیں نہ دیکھ پایا تھا۔ کتابوں میں ہے کہ آخری الزماں رسول کے پاس جمالت کی جگہ علم ہوگا۔ اور جاہلوں کی مختوں ہے اس کا علم مزید بوجے گا۔

زید بن سعنہ کا بیان ہے کہ میں آپ کے قریب رہنے لگا تاکہ یہ دو علامات بھی دیجے سکوں۔
ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حفزت علی کے ساتھ اپنے جروں سے باہر تشریف لائے۔ استے میں ایک بدوی جو اونٹ پر سوار تھا آ پہنچا۔ اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ فلاں قبیلہ اسلام لے آیا ہے۔ بیس نے اسمیں بتلایا تھا کہ اسلام لانے سے رزق میں بے صد برکت ہوگی۔ مگر وہ تو (اسلام لانے کے بعد) شدت و قبل میں جتا ہوگئے ہیں۔ یا رسول اللہ جھے ڈر ہے کہ وہ بد دل ہو کر اسلام چوڑ دیں گے کوئکہ وہ ایک طوح پر اسلام میں آئے تھے اگر آب ان کی کچھ مال معاونت کریں تو یہ بہتررہے گا۔ آپ نے حضرت علی کی طرف ویکھا وہ عرض کرنے گئے یا رسول اللہ اب تو پچھ مال بیتررہے گا۔ آپ نے حضرت علی کی طرف ویکھا وہ عرض کرنے گئے یا رسول اللہ اب تو پچھ مال بیتررہے گا۔ آپ نے حضرت علی کی طرف ویکھا وہ عرض کرنے گئے یا رسول اللہ اب تو پچھ مال بیتررہے گا۔

زید بن سعند کتے ہیں میں میر من کر قریب موااور عرض کیا۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا

ا سے ممکن ہے کہ آپ فلاں قبیلہ کے باغ میں مجھے تھجوریں بچ دیں۔ رقم اب لے لیں؟ آپ نے فرمایا اے بیودی! میں ایک مدت تک تھجوریں دینے کا وعدہ کر کے تم سے بچے کر لوں گا گر فلاں قبیلے کے باغ والی شرط نہ ہوگی (1)

میں نے کہاٹھیک ہے بچ دیں۔ چنانچہ میں نے اپنی پییوں والی تقیلی کامنہ کھولا اور سونے کے ای (۸۰) مبتقال میں کر پیش کر ویئے۔ آپ نے وہ رقم اس بدوی کو تھاتے ہوئے فرمایالو جلدی جاؤ اورانہیں جاکر تقتیم کر دو۔

شرط نه ہوگی۔ " نہ کورہ مسئلہ کی اصل قرار دی جا سکتی ہے۔ مترجم خفرلہ

<sup>(</sup>۱) نی صلی الله علیه وسلم اور زید بن سعند کے در میان جو بج بوئی تھی اے فقد کی زبان میں بچ سلم کما جاتا ہے۔
جس کا ملموم ہیہ ہے کہ خریدار مجلس عقد میں بی رقم اداکر دے جب بائع ( پیخ دالا ) کمہ دے کہ میں فلال وقت تک
مال خریداداکر دوں گا۔ چنا نچہ گذم کی فصل اگنے ہے پہلے معاہدہ ہو جاتا ہے خریدار رقم اداکر دیتے ہیں اور فصل
آنے پر مقررہ گذم خریداروں کو دے وی جاتی ہے۔ مجھ بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق سحابہ کرام بکڑت
بچ سلم کرتے تھے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کے تواند بھی مقرر فرادیتے ہیں۔ جو کتب احادیث میں فدکور ہیں۔
جج سلم میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خریدار بہ شرط نمیں لگا سکتا کہ بھی فلاں کھیت کی گذم یا فلال باغ کا کھیل دیا
جاتے گا۔ کونکہ ہو سکتا ہے اس سال اس باغ یا کھیت میں پھر پیدا نہ ہو۔ ہوں بھی بچ سلم کا مقصد تو یہ ہے کہ مقردہ
وقت پر ملے شدہ غلہ یا پھل وغیرہ اداکر دیا جائے اس لئے کھیت یا باغ کے مقرد کر کرنے کا کوئی معنی نمیں۔ ویکھتے در
مخارر والحقارعالگیری وغیرہ۔

زید بن سعنہ اور نبی صلی الله علیہ وسلم کی بچ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کا بیہ فرانا کہ محمر فلان قبیلے کے باغوالی

اس کاحق دے دو۔ اور تم لے جواسے عمّاب کیا ہے اسکے عوض میں بیس صاع مجور حرید دو۔

زید کتے ہیں عراقی کے ساتھ لے سے مراقی ویااور ہیں صاع (۱) حرید وال دیے۔ ہیں نے کما

یا اضافہ کس لئے ؟ کئے گئے بھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا تھم دیا ہے۔ آگہ تم پر میرے
علیب کاعوض اواکیا جائے۔ ہیں نے کما آپ جھے جانے ہیں؟ کئے گئے نہیں۔ تم کون ہو ہیں نے کما
فزید بن سعنہ ۔ پوچھنے گئے میودی عالم ؟ ہیں نے کما ہاں میودی عالم۔ کئے گئے ہم تم نبی صلی اللہ
فیلے وسلم کے ساتھ ایسارویہ کیوں اختیار کیا؟ ہیں نے کما اے عمر! دراصل ہیں نے آپ کے چرے کو
ویکھتے ہی تمام علامات نبوت پہچان کی تھیں صرف وو علامتوں کی تحقیق باتی تھی۔ جمالت کی جگہ علم۔ اور
جالموں کی ایڈار سانی پر حلم میں حزید اضافہ۔ اب میں نے یہ وونوں وکھے لی ہیں۔ اور آپ کو گواہ بناکر
جالموں کی ایڈار سانی پر حلم میں حزید اضافہ۔ اب میں نے یہ وونوں وکھے لی ہیں۔ اور آپ کو گواہ بناکر
ایمان لے آیا۔ اور آپ کو گواہ بناکر یہ بھی کہتاہوں کہ میرے مال کا آ دھا جھہ امت مجہ صلی اللہ
ایمان لے آیا۔ اور آپ کو گواہ بناکر یہ بھی کہتاہوں کہ میرے مال کا آ دھا جھہ امت مجہ صلی اللہ
کہتا ہوں کہ جی نے وقف ہے۔ کیونکہ میرے پاس مال کانی ہے۔ حضرت عرش نے کما پال کچھ امت کا لفظ
کو کیونکہ تسارا یہ صدقہ ساری امت کو پورانہ آئے گا۔ ہیں نے کما پال کچھ امت اس کے بعد ہم
کو کیونکہ تسارا یہ صدقہ ساری امت کو پورانہ آئے گا۔ ہیں نے کما پال کچھ امت اس کے بعد ہم
داوی کہتا ہے اس کے بعد حضرت زید شے کئی جنگوں میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ویا۔ اور
خواہ جوک ہیں داد شجاعت و ہے ہوئے جان جان جان آفریں کے ہرد کر دی۔ خدا ان پر کروڑوں
دھیں برسائے۔

ولادت رسول سے پہلے کئی لوگوں نے حصول نبوت کے لا کچ میں اپنے بچوں کا نام محدر کھاتھا۔

(۳۷) ابو مربیہ بن خلیفہ کتے ہیں ہیں نے محمہ بن عدی بن ربیعہ سے پوچھاتمہارے باپ نے تمہارا نام محمہ کیوں رکھا؟ وہ ہنس پڑااور کئے لگا میرے باپ نے جھے بتلا یا تھاکہ میں اور سفیان بن نجاشع اور پزید بن عمر بن ربیعہ اور اسامہ بن مالک، ابن جفتہ کے پاس گئے۔ جب ہم قریب پہنچے تو وہاں پچھے ور فت اور ایک کواں و کھائی دیا ہم نے کماہم یماں عشل کر لیتے ہیں۔ اور کپڑوں سے سنر کاغبار ا آبر لیتے ہیں۔ پھر آ مے چلیں گے۔

<sup>(</sup>۱) صاع ایک عربی بیانہ ہے۔ جس میں تقریبا ساڑھے جار سیر کندم ساجاتی ہے۔ گویا ایک یمودی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچاس سیر بمجودیں مزید دے دیں۔ یہ آپ کا حن اخلاق ہے۔

چنا نچہ ہم وہاں بیٹے باتیں کر رہے تھ کہ وہاں کے گرج کاراہب ہماری طرف آلکا اور کینے لگا میں ابھی ایسی کسی زبان میں گفتگو سن رہاتھا کہ جو ہمارے علاقہ سے تعلق نہ رکھتی تھی۔ اس لئے اوھر آ لکلا کہ ویکھوں کون آیا ہے۔ تو تم کماں سے آئے ہو۔ ہم نے کماہم معزسے تعلق رکھتے ہیں۔ اس نے پوچھا معز کے کس قبیلے ہے؟ ہم نے کما خندف سے۔ کسنے لگا پچھ ہی عرصہ بعد تم میں ایک نی مبعوث ہونے والا ہے تم اس کی غلامی کرو کے توسعادت پاؤگے۔ ہم نے پوچھا اس کانام کیا ہوگا۔ کسنے لگا "مجر" (صلی اللہ علیہ وسلم) بعدازاں ہم ابن جفنہ کے پاس آئے۔ اپنا کام کھل کیا اور لوٹے۔ ہم میں سے ہرایک کے ہاں لڑکا ہوا اور سب نے اس کانام "محر" رکھا۔

# چھٹی فصل

### آپ کی بعثت کے متعلق کا ہنوں اور شاہان ارض کی پیش کوئیاں

شاه یمن در شاء ماه مدن رسول زمن (صلی الله علیه وسلم)

(٣٧) ابن عباس رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب سیف بن برن کا یمن پر قبضہ وا۔ آو اس فے وہاں سے اہل مبشہ کو مار بھگایا۔ (۱)

یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاوت سے دو سال بعد کا ہے۔ تو عرب کے سرداران و شعراء وفد ور وفد اسے مبارک باد وینے پنچ۔ قریش کا وفد بھی گیا۔ جن میں عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ امیہ بن عبد سلس ۔ عبداللہ بن جدعان ۔ خویلد بن اسد بن عبدالعزی - وسبب بن عبد مناف بن زهرواور دیگر کچو سرداران قریش بھی تھے۔

یہ لوگ (یمن کے پایہ تخت) صنعا پنچ سلطان اس وقت آپ محل کی چھت پر تھا جے غمدان
کتے تھے۔ وفد نے اذن وخول ما نگا۔ اور سلطان کے پیش ہو گئے۔ اس وقت اس نے بدن پر عمیر
(ایک خوشبو) لگار کمی تھی اور سرے خوشبوک لرس اٹھ رہی تھیں۔ وائیں بائیں کئی سلاطین وقت شنزاوے اور امراء بیٹھے تھے۔ عبدالمطلب نے اذن کلام چاہا۔ سلطان سیف نے کما اگر تم شاہنشاہوں کے درباروں میں بات کرنے کا سلقہ رکھتے ہو تو تہیں اجازت دی جاتی ہے۔ عبدالمطلب مغبوط ہے اور شائن بند و بالا مقام عطاکیا ہے۔ اور آپ کا شب سب سے بمتر بنایا ہے۔ اور آپ کا شب سب سے بمتر بنایا ہے۔ اور آپ کا شب سب سے بمتر بنایا ہے۔ جس کا اصل مغبوط ہے اور شاخ نمایت بلند۔ آپ کی بھی برائی نہ ہو۔

(۱) یا در بے سیف بن ذی برن کا خاندان بیش ہے یمن کے تخت و آج کا دارث چلا آ رہا تھا۔ اور اہل حجاز ہاں خاندان کے بوے اس خاندان کے بوئے ہائم پڑدی ہے۔ اچانک حالات کرئے اور اہل حجہ نے حکہ کر کے بن پر خاندان کے موثر ہے ہوئی۔ اس خاندان کی حکومت قائم ہوگئی۔ سیف کا دالد ذی برن اس وقت حکمران تھا اس نے بھاگ کر نوشرواں شاہ فارس کے ہاں بناہ لی۔ اور وہیں ہمرگیا۔ پھر سیف نے ہوش سنجسالا اور بدا ہو کر نوشرواں کے پاس بنجا۔ اور برن کوشش کے ساتھ اسے اپناگر ویدہ کیا پھر نوشرواں نے اسے فوج سیالا اور بدا ہو کر نوشرواں کے پاس بنجاری حکومت لین حبثی افتدار سے بحر لی اس بحل کا ساتھ ویا اور جمار کے دی اور اس نے بمن کی استہاری حکومت لین حبثی افتدار سے بحر لی۔ اہل بمن نے اس کا ساتھ ویا اور جماری خوراک بنا ویا کیا۔ اور جمشیوں نے ہوراک بنا ویا کیا۔ اور جمشیوں نے ہوراک بنا ویا کیا۔ اور جمشیوں نے ہوراک بنا ویا کیا۔ اور جمشیوں نے موروقی خوراک بنا ویا کیا۔ اور سے موروقی محتوں کی خوراک بنا ویا کیا۔ اور سے سے موروقی محتوں کی خوراک بنا ویا کیا۔ اور سے سے موروقی محتوں کی خوراک بنا ویا کیا۔ اور سے سے موروقی محتوں کی خوراک بنا ویا کیا۔ اور سے سے موروقی محتوں کی خوراک بنا ویا کیا۔ اور سے موروقی محتوں کی خوراک بنا ویا کیا۔ اور بیاتی ہوئیا م

آپ عرب کا افتار اور اس کی برار ہیں جو ہر طرف خیر لاتی ہے۔ آپ عرب کا سرہیں جو جھکنے سے نا آٹ عرب کا سرہیں جو جھکنے سے نا آٹنا ہے۔ عرب کا ستون ہیں جس پر عرب کا مدار ہے آپ وہ بناہ گاہ ہیں جمال لوگ اطمینان پاتے ہیں۔ آپ کے آباء ہمارے لئے بہترین سلف (گزشتہ لوگ) شخص اور آپ ہمارے لئے ان کے بہترین خلف ہیں۔ وہ فاندان مٹ نہیں سکتا جس کے لئے آپ جیسے خلف (پچھلے لوگ) ہوں اور اس فاندان کاذکر بھی یارید نہیں ہو سکتا۔ جس کے آپ جیسے سلف ہوں۔

اے شاہ یمن! ہم الل حرم اللی ہیں۔ خدام حرم ہیں۔ ہمیں ایک مسرت یمال لے آئی ہے۔ کیونکہ آپ نے ہماری ایک مستقل پریشانی ختم کر دی ہے۔ (حبثی اقتدار کا خاتمہ کر دیا ہے) ہم مبارکبادی دینے والاوفد ہیں۔ کچھ مانکنے والانسیں۔

سیف نے کمااے متکلم اہل حرم میں ہے تم کون ہو؟ آپ نے کمامیں عبدالمطلب بن حاشم بن عبد مناف ہوں۔ وہ کنے لگاہاری بمن کامیٹا؟ (1)

کما ہاں! چنانچہ شاہ نے آپ کو قریب کر لیا۔ اور وفد کی طرف متوجہ ہو کر بولا بہت بہت خوش آ مدید۔ ہم آپ لوگوں کی بہتر ہے بہتر میزانی کریں گے۔ اور اچھانوازیں گئے۔ شاہ بہن نے تماری گفتگو من لی ہے۔ تم سے رشتہ واری جان لی ہے۔ تمسارا آ تا پہند کیا ہے۔ آپ ہمارے ون رات کے مالک ہیں۔ جب بحک آپ فحمریں کے عزت افزائی ہوگی اور والیسی پر ہماری نیک تمنائیں آپ لوگوں کے مالتہ ہوں گی۔ اب آپ لوگ وارا لضیا فت (سرکاری گیٹ ہاؤس) میں تشریف لے چلیں۔ ماتھ بی اس نے ممانوں کے لئے ضروری امرکر دیا۔

یہ لوگ وہاں ایک ممینہ محمرے۔ شاہ نے انہیں اپ پاس بلایانہ والیس جانے کی اجازت دی۔
ایک ممینہ بعد اے معمانوں کا فکر لاحق ہوا۔ تو اس نے انہیں بلایا۔ اور عبد المطلب کو اپنے قریب
کر لیا۔ اور خوش آ مدید کما۔ پھر وہ کویا ہوا۔ اے عبد المطلب! بیں تہیں ایک راز خفل کرنے
لگاہوں۔ کوئی اور ہو آتا ہے یہ نہ ہلاتا۔ کمر بیں نے تہیں اس کا اجن پایا ہے۔ تو یہ راز تسارے
پاس محفوظ رہنا چاہئے۔ تا آنکہ اللہ تعالی اپنا فیصلہ ظاہر کر دے۔ کیونکہ وہ اپنے امر پر غالب ہے۔
میں نے خفیہ کتاب اور مخزون علم میں پڑھا ہے جو صرف ہمارے خاندان کے لئے ہم کوئی اور اسے
میں نے خفیہ کتاب اور مخزون علم میں پڑھا ہے جو صرف ہمارے خاندان کے لئے ہم کوئی اور اسے
میں پاسکا۔ کہ ایک عظیم بھلائی ظاہر ہونے والی ہے۔ جو بعض لوگوں کے لئے بڑا خطرہ بھی ہوگ۔
اس میں حیات انسانی کے لئے شرافت و فعنیلت کا خزانہ ہوگا۔ تہمارے وفد کے لئے عمواً اور تسارے
لئے خصوصاً۔ عبد المطلب کنے گے۔ آپ جیساباو شاہ بھیشہ صاحب سرت و خیر رہے۔ وہ بھلائی

<sup>(</sup>۱) کو نکہ شاہ یمن کی ماں بنونجار کے شرفاء میں ہے تھی۔

قَالَ إِذَا وُلِدَ بِنِهَامَةَ عُكَلَمُ ثِيمِ عَكَامَةٌ ثَبَيْنَ كَتِنَيْدِ شَامَةٌ كَانَتْ لَــُهُ الْإِمَامَةُ وَلَكُنْزِمِ الزَّيْعَامَةُ

شاونے کماجب مکہ میں وہ بچہ ہیدا ہو گا جس کے دونوں کندھوں کے درمیان علامت (مرنبوت) ہوگی۔ اس کے لئے امامت ہوگی اوراس کی برکت سے تہماری کرامت باقیامت ہوگی۔

عبدالمطلب كينے گئے آپ برائى سے دور رئيں ميں سمجھ رہا ہوں كہ ہمارا وفد نمايت خوش بخت ہے۔ اور بروہ كچھ لے كر لوٹيس كے جوايك كامياب وفد كا حصد ہوتا ہے۔ اگر جلالت سلطان مانع نہ ہو تو ميں اس كى كچھ وضاحت چاہوں گا تاكہ ميرى مسرت ميں مزيد اضافہ ہو۔ شاہ نے كما وہ كچہ پيدا ہونے والا ہے يا ہو چكا ہے۔ "اسمہ محمد" اس كا نام ہے" محمد" صلى اللہ عليه وسلم بين كنفيه شامة اس كندھوں كے درميان ايك علامت ہے۔ اس كے والدين فوت ہو جائيں گے۔ واوااور پچا اس كى بودش كريں كے۔ واوااور پچا اس كى بودش كريں كے۔ ہم نے يہ چش كوئى بار ہا بردھى ہے۔

اللہ آسے روز روش کی طرح ظاہر کرے اور ہمیں آسکا خادم و ناصر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے
اپنے اولیاء کو معزز اور دشنوں کو ذلیل کرے گا۔ دشمن اپنی عزت کھو بیٹیس کے اور ان کی عالی
نسب عورتیں مباح کر لی جائیں گی۔ رحن کی عبادت ہوگی شیطان ذلیل ہو گا۔ آگ بچھ جائے گی ہت
نوٹ جائیں گے اس کا فیصلہ تقدیر اللی اور اس کا تھم سرا پاعدل ہو گا۔ نیکی کا تھم دے گااور اسے خود
کرے گابرائی سے دوکے گااور اس سے خود بازرے گا۔

عبدالمطلب کنے گئے۔ اے شاہ یمن! آپ کے پروی معزز رہیں۔ آپ کی ہر کوشش کامیاب اور شان بلندر ہے۔ عمر لمبی ہواور ملک بیشہ قائم رہے۔ کیاباد شاہ مزید وضاحت کر سکتاہے؟ سیف نے کہاغلاف والے کعبہ کی تم جس کی شہرت دور دور تک ہے۔ اے عبدالمطلب اس نچ کے دادا تو تم ہو۔ اس میں کوئی جموث نہیں۔ عبدالمطلب بیرین کر مجدے میں کر مجے۔ شاہ نے کہا سر اٹھائیں تمہار اسینہ محنڈ اے کیامیری ذکر کردہ علامات تم میں موجود ہیں۔

عبدالمطلب کنے گئے ہاں اے بادشاہ! میراایک بیٹا تھاجی کے ساتھ جھے بے حدیار تھائیں نے اے اس سے این قوم کی ایک عالی نسب عورت آمنہ بنت و حب بن عبد سناف بن زحرہ سے بیاہ دیا۔ اس سے لاکا پیدا ہوا میں نے اور اس کے بچانے اس کی اس باپ حرصے میں نے اور اس کے بچانے اس کی بردرش کی۔ اس کے کندھوں کے درمیان آیک نشانی ہے۔ اور وہ آپ کی ذکر کر وہ جملہ علامات کا حال ہے۔ سیف نے کماا پنے بیٹے کی حفاظت کرواسے بمود سے بچاؤ۔ اگر چہ اللہ تعالی بمود کو اس تک نسیں چنچنے دے گا۔ میرا پر رازا پنے ساتھی و فد سمیت کی پر ظاہر نہ کرنا ممکن ہے ان کے دلوں میں حد در آگے کہ ریاست تمیں حاصل ہونے والی ہے۔ بھر یہ لوگ اس کے لئے مصائب کوٹے

کریں گے۔ اس کے خلاف سازش کریں گے۔ اگر موت جھے ہلاک کرنے والی نہ ہوتی تو ہیں اپنے پیاؤے اور سوار لے کر چلٹا اور بیڑب کو پایہ تخت بنالیتا۔ کیونکہ ہیں نے اس بولتی کتاب ہیں پڑھا ہے کہ اس نبی کا قرار بھی بیڑب ہیں ہو گا اور حزار بھی بیڑب ہیں۔ اگر میرامتعمد سے نہ ہوتا کہ اسے آفات زمانہ سے محفوظ رکھا جائے تو ہیں عرب کے چے چے پر اس کا چ چاکر ویتا۔ اور نوعمری ہیں ہی اس کا ذکر بلند ہو جاتا۔ تحریم سے کام تمہارے سپردکر تا ہوں۔

بعد ازاں شاہ یمن نے دفد کے ہر فرد کو سواون دس غلام دس لونڈیاں دس رطل چاندی پائی رطل سونااور عبر سے بحرا ہوا ایک ایک برتن دیا۔ جب کہ عبدالمطلب کے لئے اس سے دس گنا زیادہ ہدیہ جاری کیا۔ اور وہ چلتے ہوئے عبدالمطلب سے کنے لگایہ سال ختم ہونے پر ججھے اس بچہ کی خبرلاکر دینا۔ مگر سال ختم ہونے سے قبل ہی سیف داعی اجل کو لبیک کہ گیا۔ عبدالمطلب اپنی قوم قریش سے کماکر تے تنے۔ اے قریش! تم میں سے کوئی خفس مجھ پراس لئے رشک ند کرے کہ شاہ یمن نے جھے بہت نوازا تھا۔ یہ مال توختم ہونے والی چیز ہے۔ بلکہ مجھے اس شرافت کی مبارک باد دوجو بھیشہ باتی رہے گی۔ اور جب پوچھا جاتا کہ وہ شرافت کیا ہے تو آپ جواب دیتے کہ وہ ضرور طاہر ہوکر رہے گی۔ خواہ اسے کچھ وقت گئے۔

#### آب كے دا داعبد المطلب كاعجيب وغريب خواب

(۳۸) ابوجم ابوطالب اوروہ عبرالطلب روایت کرتے ہیں۔ کھتے ہیں میں حرم کعبہ میں کو خواب تھا میں خاکیہ میں حرم کعبہ میں کو خواب تھا میں کو خواب تھا میں خواب دیکھی۔ اور نمایت خوف میں جتال ہو گیا۔ میں قرایش کی ایک کاہنہ عورت کے پاس گیا۔ میں نے کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ اور میری زلفیں کد عول میں لئک ری تھیں۔ (پراگندہ طال تھی) کاہنہ نے میرے چرے سے افسر دگی محسوس کر لی میں ان دنوں اپنی قوم کا سردار تھا۔ کہنے گلی ہارے سردار کا کیا طال ہے۔ اور چرے کارنگ کیوں بدلا ہوا ہے۔ کوئی طار شاقع نہیں ہو گیا؟ میں نے کما ہاں۔

ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی کہ ہر آنے والا فحض سوال کرنے سے قبل اس کاہنہ کا دایاں ہاتھ چو متااور پھراہتے سرپر ہاتھ رکھ کر اپنا ھا، پیش کر آ۔ گریس نے اپنے مقام و مرتبہ کالحاظ رکھتے ہوئے ہوئے ایمانئیس کیا۔ اور سید ھابیٹے گیا۔ بیس نے کہا آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے۔ کہ زمین سے ایک در خت نمودار ہوا جس کا سر آسان تک جا پہنچا۔ اور شنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں۔ وہ در خت سورج سے ستر گنازیادہ روشن و منور تھا۔ پھر کیا دیکھا ہوں کہ سب عرب و جم اسے مجدہ کر رہے ہیں۔ اور اس کا نور مسلسل بر حتاجا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کہے لوگ اس در خت کو کا شنے کے لئے

لکے۔ لیکن جب قریب ہوئے توایک نمایت حسین نوجوان نے جس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نمیں دیکھا۔ انہیں مار بھگایا۔ ان کی پہلیاں توڑ دیں اور آئکسیں نکال باہر کیں۔ میں نے بھی ہاتھ بڑھایا آکہ اس کی کمی ثمنی کو تھام لوں ۔ مگر اس نوجوان نے جمعے روک دیا۔ میں نے کمایہ کس کانعیب ہے؟ کہنے لگانئی کانعیب ہے جواس سے لنگ مجے ہیں۔ اور تم سے سبقت کے جانچ ہیں۔ اور تم سے سبقت کے جانچ ہیں۔ میں تھراکر خواب سے بیدار ہوگیا۔ عبدالمطلب کتے ہیں یہ سنتے ہی کاہنے کا چرہ زرد بڑنے لگا۔ اور وہ بوں گویا ہوئی۔

لَيُنْ صَدَفْتَ لِعَدْرَجَنَّ مِنْ صُلِّكَ رَجُلُّ لِمَثْلِكُ الْمَشْرِقَ وَالْمَعْثُرِبَ وَيُونِيُ لَهُ النَّامُ \_ ـ

ردا کر تمهاری خواب کی ہے تو تمهاری پشت ہے وہ مخض پیدا ہو گا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہو گی۔ اور لوگ اس کے دین میں چلیں گے" عبداله طلب نے یہ من کر ابو طالب کے متعلق کہا شائد وہ یہ ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو طالب کہا کرتے تھے قتم بخدا وہ ور حت ابوالقاسم الامین (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شکل میں نمودار ہوا ہے۔ اس پرانہیں کہا جا آ کہ مچر تم ایمان کیوں نہیں لے آتے ؟ تووہ کہتے قریش جھے گالیاں دیں کے اور شرم دلائیں گے۔

زیدبن عمروبن نفیل کی زندگی انتظار رسول میں گزر گئی

(۳۹) عامرین ربید عددی سے روایت ہے کہ زیدین عمروین نفیل سے میری مکہ سے باہر طاقات ہوئی وہ غار حرامیں نماز پڑھنے جارہے تھے۔ اس وقت ان کی اپنی قوم سے مخالفت کھل کر سامنے آگئی تھی۔ کیونکہ وہ ان کے بتول اور بت پرتی سے سخت بیزار تھے زیدین عمرو کھنے لگے اسے عامر جھے اپنی قوم سے سخت مخالفت ہے میں ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے اساعیل علیم السلام کے دین پر کار بند ہوں اننی کی طرح اس قبلہ کورخ کر کے نماز پڑھتا ہوں

فَانَا اَنْتَظِدُ نَهِيًّا مِن قُلْدِ إِسْمَاعِيْلَ مِنْ بَهِي عَنْدِ الْعُلَّلِ إِسْمَةَ اَحْمَدُ وَ مِن الله مِن بَيْ عَنْدِ الْعُلَبِ إِسْمَةَ اَحْمَدُ الله مِن بَيْ عَبْدِ الْعُلَب سے ظاہر ہو گا اور نام نای اسم سای "احمد" ہو گا آے عامر میں ان کا زبانہ نہ پاسکوں گا گمر میں ان پر ایمان لا آ ہوں ان کی قدیق کرتا ہوں اور ان کی نبوت پر گواہی دیتا ہوں اگر تم سے زندگی وفا کرے اور تم اس رسول کو دیکھو تو انہیں میراسلام عرض کر دیتا۔

اے عامر! میں تمیں اس رسول کا ملیہ مبارکہ بالا وجا ہوں آگ کہ تم پر بات مخفی نہ رہے میں نے کما فرائے۔ تووہ کنے گلے۔ وہ زیادہ پت قامت ہوئے نہ زیادہ دراز قد۔ بال زیادہ کھنے ہوئے نہ زیادہ کم، ان کی آنکھوں میں بیشہ سرخی رہا کرے گی۔ دونوں کندھوں کے مابین مر نبوت ہوگی۔ نام احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہو گا۔ اس شرکہ میں ان کی ولا دت اور بعثت ہوگی۔ بھر ان کی قوم انہیں یہاں سے نکال دے گی کیونکہ دو ان کے دین کو نہ مانیں ہے یوں دہ بیڑب کو بجرت کر جائیں ہے وہاں ان کا دین خوب بھیلے گا۔ اے عام ! ان سے دھو کا مت کرنا۔ کیونکہ میں دین ابراہیں کی تلاش میں ہر ملک میں کیا ہوں اور جس بھی یہودی عیسائی یا بجوی سے سوال کیا اس نے جھے بھی جواب دیا کہ بھی دین تمارے بعد آنے والا ہے اور اس رسول کی وہی صفات سب نے بیان کیں جو میں نے تمہیں متلائی ہیں اور سب کایمی کمنا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی نی باتی نہیں رہ گیا۔

عام کتے ہیں اس دن سے میرے دل ہیں اسلام کی عظمت بیٹے می جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہیں اس وقت اپنی قوم میں ذمہ دار فخص سمجما جاتا تعاہماری قوم تعداد میں قریش سے کمیں کم متی۔ اس لئے میں کھل کر آپ کے ساتھ شامل نہ ہوسکا۔ البتہ دل میں اسلام لے آیا۔ بعدازاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوزید بن عمرو بن نفیل کا پیغام پہنچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لئے دعارضت فرمائی اور ارشاد فرمایا میں نے اسے جنت میں ویکھا ہے کہ دامن تھمینے فرمان خرامان خرامان خرامان علیہ وامن تھمینے (خرامان خرامان) چل درائے۔ (۱)

شاه روم اور ذکرنبی معصوم

(۵۲) محرین اسحاق نے بعض اہل علم سے روایت کی کہ جب حضرت و حید کلی " نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ہر قل شاہ روم کے پاس پنچ (۲) تو وہ کہنے لگا خدا تسار ابھلا کرے بخدا میں جانیا ہوں کہ تسارے صاحب نبی ومرسل میں کی وہ نبی میں جن کا ہمیں انتظار تھا ہماری کتابوں میں اننی کا تذکرہ

(۱) زیدین عمرو زبانہ جالجت میں ایک توحید پرست انسان سے بتوں کے نام پر جانور کے ذراع کے جانے کے سخت خلاف سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلود میں ان کا وصال ہو گیا۔ آپ سمانی رسول حضرت سعیدین زید جو عشرہ میشرہ میں ہے والد تھے۔ اور حضرت عمرفاروق کے چازا و بھائی تھے کونکہ دونوں کا دارا نفیل ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کارشاد ہے قیامت کے دن زیدین عمروا کی مستقل امت کی حیثیت میں اٹھائے جائے گے۔ (۲) نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں مدیب ہے والہی پر برقل کو خطاکھا تھا جو باہ محرم مدھ میں اسے ملاشاہ برقل ان دنوں فارس کی فیھوں کو خلست دے کر اور ان سے ابی پر انی خلست کا بدلد لے کر فارغ ہوای تھا۔ اس نے نزر مانی مقل کہ فارس پر فیچ صاصل کرنے اور انہیں اپنی برانی خلست کا بدلد لے کر فارغ ہوای تھا۔ اس نے نزر مانی جائے گا۔ چنا نچ فصل فریف معامل کرنے اور انہیں اپنی خلک ہے نکال باہر کرنے کے بعد پابیا وہ بیت المقدس کی زیارت کو جائے گا۔ چنا نچ فصل فریف معامل کرنے اور انہیں اپنی نزر پوری کرنے بیت المقدس پہنچا۔ او هر حضرت وجہ ماکم بعری کی بی پہنچ اس نے آپ کو اپنی نمائندہ کے ساتھ بیت المقدس بھیج دیا وہیں برقل نے نی معلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کا باس باسری کے باس پہنچ اس نے آپ کو اپنی نمائندہ کے ساتھ بیت المقدس بھیج دیا وہیں برقل نے نی معلی اللہ علیہ وسلم کا باس باس کرائی باسری باسے دیا۔

ہے۔ محرالل روم سے میری جان خطرے میں ہے اگریہ بات نہ ہوتی تومیں ان کی اطاعت کریا۔

تم ضغاطر پادری کے پاس جاکر اپنی بات کمو بخداوہ روم میں جھ سے زیادہ معظم ہے اور لوگوں کے بال اس کی بات جھ سے زیادہ معظم ہے اور لوگوں کے بال اس کی بات جھ سے زیادہ معظرے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے حضرت دحیہ اس کے پاس مجھ اور اسے ہرقل کی طرف نے ہرقل کی طرف ہے آور دہ پیغام ہلا یا ضغاطر کنے زگانتم بخدا میں تووہ نبی و مرسل ہیں ہمیں ان کی صفات معلوم ہیں ہماری کتب میں ان کا نام تکھا ہے یہ کہ کر کہ اسے اپنے سیاد کپڑے اگر اس مغید کپڑے (بطور کفن) پہنے اور اپناموٹا عصابی کڑے کنیسہ میں اہل روم اپنے سیاد کہرے اور کمااے کر دہ روم ہماری طرف حضرت احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خط آیا ہے اور ہمیں اللہ کی طرف سے دعوت دی گئے ہوئی کہتا ہوں۔

ٱشْهَهُ أَنْ لَآ اِللَّهِ الْآاللهُ

یہ سنتے ہی سب عیسائی اس پادری پر یک گخت بل پڑے اور اس قدر مارا کہ قمل کر دیا حضرت دھیہ واپس حرقل کے پاس آئے اور اسے سارا ماجرا سنایا کہنے لگامیں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں اپی جانوں کا خطرہ ہے ضغاطر کامقام ومرتبہ اور اس کے فصلے کا عتبار مجھ سے زیادہ تھا۔ (۱)

فاروتی لشکرے وصی عیسیٰ علیہ السلام کی ملا قات کاعجیب واقعہ

(۵۰) ابن عمر رمنی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق فی نے فاتح ایران حضرت سعد کو پیغام بھجوا یا کہ کہ نضلہ بن معاویہ انساری کو پچھ فوج دے کر عراقی شر طوان کی فتح کے روانہ کیا جائے۔ حضرت سعد نے فورا نصلہ کو چار سو گھڑ سوار دے کر بھیج دیا۔ یہ لوگ طوان پنچ اور اس کے آس پاس کے علاقہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ ظر کے وقت انہوں نے مال غنیمت اور گر قرار کے آس پاس کے علاقہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ ظر کے وقت انہوں نے مال غنیمت اور گر قرار اور کو ایک پہاڑ کے دامن میں رکھااور کھڑے ہو کر اذان کمنا شروع کر دی۔ جب اللہ اکبر اللہ اکبر کما تو ایک گاہری۔ کما تو آیک پہاڑ میں سے کوئی جواب دے رہا تھا اے نصلہ تم نے اللہ کی خوب بوائی ظاہری۔

آئم اگر برقل علانیه مسلمان بوجاناتو آج دنیا پر اسلام کانتشه مختلف بو آبلکه بورے بورپ پر اسلام کا جمنڈ البرار با بوآ۔

<sup>(</sup>۱) یادرہ برقل شاہ روم کے ایمان النے میں علام کا اختلاف ہے۔ بعض کے زدیک وہ مسلمان ہو کیا تھا جیسا کہ
اس کے الفاظ تطابح میں البتہ قوم کے ڈرے اس نے اپنا ایمان چیپائے رکھا۔ جبکہ اکو نااء کے زدیک اس کے
مسلمان سجماجائے کا کوئی جواز نہیں جس کی چھ دجوہ ہیں ا۔ جنگ موت میں اس نے اہل اسلام کا مقابلہ کیا حالا تکہ اے
دید کبی "ک ذریعہ و حوت اسلام مل چی تھی کیونکہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے اور میں شاہان وقت کو خلوط کھے ہیں اور
کھ جس جنگ موتہ ہوئی۔ ۳ ۔ مندا حمد بن طبل جی حدیث ہے کہ جرقل نے جوک سے نی سلی اللہ علیہ وسلم کو خط
کھا تھا کہ جی مسلمان ہوں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جموث کہتا ہے۔ وہ اپی لھرانیت پر قائم ہے دیکھتے مداری اللہ جن حدید کی اس اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جموث کہتا ہے۔ وہ اپی لھرانیت پر قائم ہے دیکھتے مداری اللہ جن حدید وہ اپنی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا جموث کہتا ہے۔

جب تضلہ نے

اَشْهَدُ أَن لا إله إلا الله كَانَ اَحْمَدَ عَبْدُهُ كَرَانَ اَحْمَدَ عَبْدُهُ وَي سُولُهُ -

کما توجواب آیا تمام ساکنان ارض و سایم گواہی دیتے ہیں جب انسوں نے اشہدان محمداً رسول اللہ کما۔ توجواب میں یہ آواز آئی یہ نبی مبعوث ہیںان کے بعد کوئی نبی نہیں۔

اللہ ہمایہ و بوب میں ہے اور من ہے ہیں ، وسے ہیں کی سب بد کرنی کی سے دالے اور اسے ہیشہ قائم جب جی علی الصلوٰۃ کما تو جواب دینے والا کمہ رہاتھا نمازی طرف آنے والے اور اسے ہیشہ قائم رکھنے والے کے لئے مبار کباد ہے جب جی علی الفلاح کما تو جواب دینے والے نے میہ جواب دیا مجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مرتسلیم خم کرنے والا کامیاب ہو گیا۔

اسی میں آپ کی امت کی بقام نصلہ جب اذان سے فارغ ہواتو ہم سب لوگ کھڑے ہو گئے اور آوری تم کون ہوا للہ تم پررحت کرے ہم اللہ اس کے رسول اور عمر بن خطاب کا لفکر ہیں اسخہ میں بہاڑ ہے ایک بوڑھا آ دی نمودار ہوا اس نے صوف کے دو کپڑے بہن رکھے تھے چکی کے دھائے جیسااس کا سر تعاہم نے کہا تم کون ہو؟ اللہ تم پر رحت کرے کئے لگا ہیں ذریب بن برتم لا ہول حصرت عیلی علیہ السلام کاومی (ان کے بینام کا حال) ہوں انہوں نے ہی جھے اس بہاڑ میں بھاکر میرے لئے طول عمری دعای تھی تا تک آپ آسان سے اتریں گے آخر زمانہ میں آسان سے اترکر صلیب توڑ دیں گے خزیر قبل کریں گا اور نعماری کے خود ساختہ وین سے اظمار بیزاری کریں گے۔ میں اگر چہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طا قات نہیں کر سکا آہم تم لوگ میری طرف سے عمر فادوق "کو مسلم پنچانا۔ اور میرا پیغام ویتا کہ اے عمر فادوق "کو کو ساختہ ویں جا در جن سے قریب تر رکھو کہ تیا مت تریب ہو اور جب امت محمد یہ میں یہ امور ظاہر ہوجائیں تو ہماگی جانا بھر ہوگا۔

وہ امور یہ ہیں جب مرد مردوں ہے اور عورتیں عورتوں ہے خواہش پوری کرلیں گی۔ لوگ اپنا
نسب بدل لیں گے۔ بوے چھوٹوں پر رحم اور چھوٹے بووں کا ادب نہیں کریں گے۔ امرالمعروف
اور نمی عن المسکر کا کام ختم ہو جائے گا۔ علاء تحض درہم و دینار جح کرنے کے لئے علم پڑھائیں گے
بارش ہوگی پچھ فائدہ نہ ہو گا اولا د غالب آ جائے گی۔ مجدول کے بینار بہت بلند کئے جائیں گے مساجد
خوبصورت ہوگی (گر ول یاد اللی ہے خالی ہوں گے) مضبوط عمارتیں بنا کریں گی۔ لوگ د نیا کے
بدلے دین بچ دیں گے رشتے کٹ جائیں گے شریعت بک جائے گی۔ آوی اپنے گھرے نکے گاتواس
بدلے دین بچ دیں گر ول یا د اللی میں گے شریعت بک جائے گی۔ آوی اپنے گھرے نکے گاتواس
ہوگا) شرمگاہیں کجاؤوں پر سوار ہونگ

از ناعام ہوگا) یہ وقت قرب قیامت کا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بو ڑھاغائب ہو گیا۔ حضرت سعد ﴿ نے فَحْحَٰ
علوان نے وہاں کے مال غنیمت اور نصلہ کی وصی عیلی علیہ السلام سے ملا قات کی تفصیل حضرت عمر ﴿ کو
کلو بھیجی۔ آپ نے سعد ﴿ کو جواب ہیں کھا کہ تم مماج ین وانصار محابہ کو ساتھ لے کر فورا اس بھاڑ پر

پنچو۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا کہ عیلی علیہ السلام کے محابہ میں سے ایک فخض اس بہاڑ پر رہتا ہے۔ حضرت سعد چار ہزار مهاجرین وانصار کو لے کر وہاں پنچے اور چالیس دن تک اذا نیس دیتے رہے مگر کوئی جواب نہ آیا۔

عرب كاليك دروليش خدامت ظهور اسلام كى بشارت ديتار ہا

(۵۱) ابن عباس سے روایت ہے کہ جب وفد ایاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ نے ان سے بوچھاتم میں سے کوئی فخص قس بن ساعدہ ایا دی کو جاتا ہے؟ کئے لگے یارسول اللہ ہم سب اسے جانتے ہیں فرمایا اس کا کیا حال ہے؟ وفد نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ فوت ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے اللہ قس بن ساعدہ پر رحمتیں نازل کرے میں اسے بھلانہ سکول گایول لگتا ہے کہ میں آج بھی اسے بادار عکاظ (۱) میں دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ ذی القعدہ میں اپنے بادای رنگ والے اونٹ پر سوار ہو کر آیا ور لوگول سے نمایت میٹی کلام کے ساتھ مخاطب ہوا۔

اے لوگو! آؤسنواور یاور کھو ہرزندہ مرکر رہا ہر مرنے والا فتا ہوگیا۔ جو فیصلہ ہو چکا وہ پورا ہوکر رہے گا۔ رات سیاہ ہے آسان برج دار ہے سندر طغیانی میں آتے رہیں گے ستارے جھلملاتے رہیں۔
گےبارش ہوتی رہے گی زمین سزہ اگلتی رہے گی مروہ عورت باپ بال کاروپ وھارتے رہیں گے۔
موت و حیات کا سلسلہ جاری رہے گاروشی اور سایہ کا ساتھ قائم رہے گانیک اور بدی کی جنگ جاری رہے گی۔ لباس سواری اور کھانے پنے کی نعتیں بٹتی رہیں گی۔ آسان اپنی بلندی میں کسی کار سازی خبر دے رہا ہے ذمین اپنی بلندی میں کسی کار سازی خبر دے رہا ہے ذمین اپنی بناوٹ میں کسی عرب کا بتا دے رہی ہے فرش بچھاہے چھت قائم ہے۔ ستارے محرک ہیں۔ سندر موجوں پر ہیں۔ قس کچی قسم اٹھا تا ہے۔ اللہ کا ایک وین ہے جو اسے تہیں والی نہیں ویں سیت ہروین ہے مجبوب ترہے۔ کیا وجہ ہمیں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں والیں نہیں ویں سیت ہروین ہے حبوب ترہے۔ کیا وجہ ہمیں دیکھتا ہوں کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں والیں نہیں ویں سیت ہروین ہے حبوب ترہے۔ کیا وجہ ہمیں دیکھتا ہوں کہ چکھ خبری نہیں ؟

پھروہ کینے لگاقس کی قتم اٹھا تاہے جس میں جھوٹ نہیں۔ اللہ کو دین زمین پر قائم باتی تمام او بان سے بیاراہے اس کاوٹت آگمیاہے خوش قست ہے جواس کی پیروی کرے گااور بدبخت ہے جواس کی مخالفت کرے گا۔ پھراس نے بیہ شعر کے۔

فِي النَّدَاهِبِينَ الْأَوَّالِينَ مِنَ الْقُدُوْنِ لَنَابِهَمَا مِنُ

گذشته زمانون میں فناہو جانے والے پہلے لوگوں میں ہمارے لئے عبرت کاسامان ہے۔

<sup>(</sup>۱) یہ کمد کے قریب ایک بستی ہے جہاں عرب کی مشہور سالاند منڈی لگا کرتی تھی بوے بوے شعراء اور اہل کلام دہاں اپنے فن خن کامظاہرہ کیا کرتے تھے۔

لَمَّا رَأَيْتُ مَوَادِدًا لِلْمَوْتِ لَيْسَ لَهَامَصَادِرُ

جب میں دیکھا ہوں کہ موت وہاں وہاں آ دھمکی جمال اس کے آنے کاتصور بھی نہیں تھا۔

وَإِذْ رَايَتُ تَوْمِن نَحْوَمَ النَّمْنِي الْأَصَافِرُ وَالْآكَابِرُ

اور میں دیکمتابوں کہ میری قوم کے سب چھوٹے بوے راہ مرگ پر گامزن ہیں۔

لأينجع المكاضِ إلى وَلَامِنَ الْبَاقِيْنَ عَايِرُ

کوئی جانے والاَ میری طرف لوٹ کر نمیں آیا۔ اور نہ بی زندہ رہ جانے والوں میں سے کوئی موت سے آزاد روسکیے گا۔

ٱيْقَنْتُ ٱبْنَ لَاعَالَةً كَيْتُ صَارَالُقَوْمُ صَآئِرُ

تو مجھے یعین ہو گیا کہ یعینا میرا بھی وہی حشر ہونے والا ہے جو دو سروں کا ہو چکاہے اس کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قس بن ساعدہ پر رحت فرمائے مجھے امید ہے کہ روز قیامت ہمارا اور اس کا وین ایک ہوگا۔

محر بن احمر بن حسن کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک فخض جلدی میں اٹھا اور عرض کرنے لگا یارسول اللہ ایک دن ہم کھیل کو دمیں شامل تھے کہ استے میں قس بن ساعدہ پہاڑ پر سے انز کر ہمارے پاس وا دی میں آئمیااس نے کپڑے کا ایک پلہ بطور تهبند باندہ رکھا تھا اور دو سرابطور چاور کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ ہاتھ میں موٹا ساڈنڈا پڑے ایک چشمہ پر آکر کھڑا ہو گیا اور کنے لگا۔ رب ساوات کی قتم قوی جانور ضعیف جانوروں سے پہلے پانی نہیں تیس گے۔ کمزوروں کا پہلے حق ہے۔ تواس خداکی قتم جس نے آپ کو سچارسول بنایا۔ میں نے خود دیکھا کہ طاقتور پرندے اور جن ہے۔ تواس خداکی قتم جس نے آپ کو سچارسول بنایا۔ میں نے خود دیکھا کہ طاقتور پرندے اور جانوروں نے بڑھ کر پانی پیٹا شروع کر دیا۔ جب وہ پی کر جا چکے تو میں بہاڑ کے ایک دھانے سے از کر اس کے پاس آگیا کیا دیکھا ہوں وہ دو قبروں کے در میان نماز پڑھ رہا ہماڑ نے ایک دھانے سے از کر اس کے پاس آگیا کیا دیکھا ہوں وہ دو قبروں کے در میان نماز پڑھ رہا ہمان کا رب ہو گامیں نے اسے بہل غرب نا آشا ہیں ؟ کہنے لگامیں نے اسے بھی خور کہا ہے ایک بڑھا ہے جس نے کہالات و عزی کے سوابھی کوئی آسان کا رب ہو ؟ اسنے پچھ جنٹش کی پھر کہا اے ایدی بھائی میری بات یا در کھو۔ آسان کا رب بڑی عظمت والا ہے جس نے اس خور پر پیدا کیا اسے تی طور پر پیدا کیا اسے سادوں کی زینت بخش چیکتے چاندا ور سورج سے منور کیا۔ رات کو تاریک اور وشن بنایا۔ الی بر

### سأتوين فصل

### آپ کی آمد کے متعلق بنوں کے اندر سے آنے والی آوازیں(۱) اور جنات واہل نجوم کی بشارتیں

(۵۲) جابر بن عبداللہ صروایت ہے کہ مدینہ طیبہ میں نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی بعث مبارکہ کے متعلق سب سے پہلی اطلاع یہ تھی کہ ایک منی عورت کے پاس جن عاضر ہوا کر تا تھا۔ ایک دن وہ جن سفید پر ندہ کی شکل میں آ یا اور ان کی منڈر پر بیٹے محیاوہ کنے گئی آج نیجے از کر کوئی فیرو غیرہ کیوں نہیں ویتے ؟ اس نے کما فیریہ ہے کہ مکہ میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے جس نے زنا حرام قرار دیدیا ہے اور ہمارا سکون لوٹ لیا ہے۔

(۵۳) حمزہ سے روایت ہے کتے ہیں مرینہ طیبہ میں ایک عورت کے پاس جن آیا کر نااس سے بات کیا کر نااس سے بات کیا کر آاور لوگ اس کی آواز سٹاکرتے ایک مرتبہ وہ کچھ عرصہ تک نہ آیا پھر ایک ون ان کی دیوار کے سوراخ میں سے نہیں آیا سوراخ میں سے نہیں آیا کرتے تھے کیابات ہے؟ کمنے لگا کہ میں ایک نی ظاہر ہوا ہے میں اس کی بات س کر آ رہا ہوں جو زنا کو حرام کہتا ہے والسلام

(۵۴) عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک مرتبہ ہم قافلہ کے ساتھ شام مجے۔ وہاں ایک کابنہ عورت رہتی تھی ہم اسکے

(۱) اس فصل میں ایسے واقعات کوت ہے آئیں گے کہ فلال بت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے متعلق ا آواز آنے گلی اور فلال بت آپ کی نبوت کی گوائی دینے لگاو غیر ذالک اس پر اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ

بتوں کی حالت تو یہ ہے ماحولاء مین طفون تو عرض خدمت سیہ ہے کہ بتوں ہے آنے والی آوازوں ہے مراد یا تو جنات کی

آوازیں میں اور مسلمان جن واقعا ایسا کرتے ہے کہ بت کی آڑ میں آواز لگا کر نعر اور چید بیند کرتے اور لوگوں کو شرک

سے دو کتے اور یا گھرا لیے واقعات اللہ کی قدرت کے مظاہر بھی قرار دینے جائے ہیں اور میاڑوں ہے صلوۃ و

سے بی اگر اسمن حتانہ بجور سول میں نالہ زن ہو سکتا ہے کافر کی مٹی میں کئر کلہ پڑھ کے ہیں اور میاڑوں سے صلوۃ و

سلم کی آوازیں آئے ہیں توبت بھی مدحت رسول میں نفر سراہو سے ہیں۔ پاس بھی گئے۔ وہ کہنے گل میراساتھی جن آیا تھا گر دروازہ پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہاا ندر نہیں آتے؟ کہنے لگا اب کوئی راستہ نہیں ۔ احمد ظاہر ہو گئے ہیں اب کام بر داشت سے باہر ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان " فرماتے ہیں جب اب میں واپس مکہ تکرمہ میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما بچکے تتے اور لوگوں کو اللہ طرف بلارہے تھے۔

(۵۵) سفیان ہذل سے روایت ہے کہ ہم شام گئے زر قا اور حقان ( دو جگہ ہیں) کے در میان ہم فیرات آرام کرنے کے لئے پڑاؤ کیا۔ اتنے ہیں کسی شاہ سوار کی گرجدار آواز فضا بسیط میں گوتی اے سونے والو! اٹھویہ سونے کا وقت نہیں احمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور جنوں کو ہمگا دیا گیا ہے۔ ہم یہ آواز سن کر ڈر گئے۔ حالانکہ ہم سب ساتھی طاقور تھے ہم سب نے بیہ آواز کن تھی جب ہم سب نے بیہ آواز کن تھی جب ہم اپنے وطن واپس آئے تو ہاتیں ہورہی تھیں کہ بنی عبد المطلب سے کمہ میں ایک نی طاہرہوا ہے اس کانام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمر قرایش اس سے اختلاف کر دہے ہیں۔

گتاخ جن اور وفادار جن

(۵۲) ابن عماس " سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبل ابو قبیس ( مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے ساتھ بی ایک پہاڑ ہے) پر کسی جن نے یہ آواز دی ۔

قَبِّحَ اللهُ وَإِنَّى كَنْبِ ابْنِ فَهُنْدِ مَا آمَنَ الْمُعْوَٰلِ وَالْآحَدُمِ دِيْنُهَا ٱلنَّهَا يُسَتَّنُ فِيْهَادِيْثُ ابَآئِهَا الْحُمَّاةِ الْكِرَامِ

اللہ تعالیٰ کعب بن فہرکی رائے کو ہرا کرے کتنی کمزور علی ہے اور خواب اسکے دین کی خوب تذکیل کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ اس کے باپ دا دا کا دین ہے جواپنے دین کے حامی اور پر گزیدہ لوگ تھے۔ سے اکفّ الْحِینُ کِے بُن یُرْتُفْ صَلَّی مَلَیْکُمُرُ وَسِرِ جَالُ النَّخِیدِیْلِ کَ اِلْاَ صَلَّ اِمْ

تم پر جملہ کیا جائے گاتو جن اور رمیستانوں اور قلعوں میں رہنے والے لوگ (تمهاری مدد کے لئے) باہم صلف مور تکم

یُوشَكُ الْخَیْلُ اَنْ سَنَامَا تَهَادٰی تَعَنْسُلُ الْسَوَمُ فِی بِلَادِ النِّهَافِی اعْمَارِی الْمَتَوَمُ فِی بِلَادِ النِّهَافِی اعترب تم دیکھو کے کہ زم خرام نظر کہ بی قوم کو تل کر تاہو کا (مراد فی کمہ کا تملہ ہے)

ھکل کرِیْدُ مِّنْ کُو لَ لَهُ نَفْسُ جُونِ مَا حِبُدُ الْوَالَّذَ بَنْبِ وَالْاَعْمَامِ اَوْلَ عَلَى اَلْمَالُونَ مِنْ مِنْ وَمِواوراس کے باب داد الور بیچے معزز ہوں کیا تم بی کوئی عالی نسب آدی ہے بو بندہ حربواوراس کے باب داد الور بیچے معزز ہوں کے اُن مَسَادَبَ حَمَدُ بُدَةً مَّنَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

والے نشکر اسلام کامنہ موڑ دے)

ابن عباس مح کتے ہیں یہ خبر کمہ میں مھیل گئی اور کفار نے ان اشعار کو حرز جال بنالیا اور مسلمان پریشان ہوگئے، نبی سلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسعر نامی شیطان ہے اور بتوں کے اندر سے بول کر لوگوں کو محراء کرتا ہے۔ اللہ اسے ذلیل کرے گا۔ کہتے ہیں ابھی تین دن بھی گزرنے نہ پائے تھے کہ اسی بیاڑیر سے آواز آر بی تھی

نَحْنُ فَتَكُنَا مِسْعَكَا الله لَمَا طَعْلُ وَاسْتَكَابَهُ مَا مَعْدُ وَاسْتَكَابُهُ

وَسَنَّهُ الْمُوَثِّ وَسَنَّ الْنَكُرُ النَّكُرُ النَّكُرُ النَّكُرُ النَّهُ سَلَمًا حَرُوحًا مُنِكًا

اس نے حق کو جمالت سجمااور برائی کو نعت ۔ میں نے اے بیخ وین سے اکھاڑ دینے والی تیخ آبدار سے موت کی نیندسلادیا۔

> بِسَنَّمِهِ سَبِيَّا الْمُطَهَّدَ ا كونكدوه مارے باك نئ كاكتاخ تعار

نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے سمج نام کابت براجن ہے گرجب سے بیہ مجھ پر ایمان لے آیا ہے میں نے اس کا نام عبداللہ رکھ دیا ہے اس نے آکر جمعے بتلایا کہ میں اس گستاخ جن کا کئ وٹوں سے متلاثی تقااور اب اے قتل کر کے آیا ہوں حضرت علی عرض کرنے لگے یار سول اللہ اللہ اے بھر جزاعطافرائے۔

دور رسالت میں مسلمان جنوں کی تبلیغی سر گر میاں

(۵۷) ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ خریم بن فاتک نے عمر فاروق سے کمامیں آپ کو اپنا اسلام لانے کا واقعہ نہ بتا اور دائیں ہے۔ کہ جانوروں کے پیچھے لگا ہوا تما ابرق عزاف (ایک جگر) پر جھے رات آ محقی تومیں نے باواز بلند کمامیں اس وا دی کے ناوانوں سے یمال کے سردار کی بناہ لیما چاہتا ہوں استے : املاک سمی نے جھے بکار کر کما۔

عُذْيَا وَنَحْ إِلَا لِللهِ وَى الْحَبَلَالِ وَالْمَجْدِرَ النَّعْمَاءِ وَالْإِفْسَالِ اللهِ وَالْمَبْدِرَ النَّعْمَاءِ وَالْإِفْسَالِ اللهِ وَمِا وَرَاحَانَ وَاللهِ وَمَا حَبِ اللهِ اللهِ وَمَا حَبِ اللهِ اللهِ وَمَا حَبُ اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا حَبُ اللهِ وَاللهِ وَمَا حَبُ اللهِ وَمَا حَبُ اللّهِ وَمَا حَبُ اللّهُ وَمَا اللّهِ وَمَا حَبُ اللّهِ وَاللّهِ وَمَا حَبُ اللّهِ وَمَا حَبُ اللّهُ وَمَا حَبُ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَاللّهِ وَمَا اللّهِ وَمَا حَبُوا اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا حَبُوا اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا حَبُوا لِللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا حَبُ اللّهِ وَمَا مَا مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهِ وَمَا حَبْلُولُ وَمُنْ اللّهُ وَمُوا مَنْ مُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُوا مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مِنْ مُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وَاقْتُرَةَ بِالْيَاتِ مِنَ الْأَنْفَ الْ وَوَجِّدِ اللهُ وَلاَ أَلَا اللهِ وَوَجِّدِ اللهُ وَلاَ أَلَا اللهِ م مورة الغالَى آيات بإهاور توجيد خداوندى كالقرار كرتے موئے بحر قرند كر-

خریم کہتا ہے میں یہ آواز س کر سخت دہشت زہ ہو گیا کچھ در بعد جب میرےاوسان بحال ہوئے تو

میں نے (بھی) شعروں میں جواب دیا

الَّا يُتُهَا الْهَاتِثُ مَا تَعُرُّلُ أَهُ شَدُّعِنُدَكَ أَمْ تَضْدِينُ.

اے غیب سے آواز دینوالے توکیا کہتاہ تیرے پاس ہدایت ہے یا محرابی تو پیشہدایت یافتر رے جمعے ہتلا یہ چنج ویکار کیوں ہے ؟

غیب کی آوازنے جواب دیا۔

يەرسول الله (مىلى الله عليه وسلم) صاحب خرات بين لوگوں كو بھلائيوں اور نجات كى طرف بلاتے ہيں۔ سِيَاْ مُسُنُ سِيالصَّقْ مِ كَالصَّسَكِ لَا قِي صَرَيْكِعُ النِّكَاسَ عَمَنِ الْهَسَاتِ

اور روزے اور نماز کا علم فراتے ہیں اور لوگوں کو اعمال میں سستی کرنے کے روکتے ہیں میں نے اپی سواری کا پیچیا کرتے ہوئے اس غائب فخص ہے کہا۔

أذشه فِن رُشَّةً البِهَامُ وِيْنَا لَاجِنتَ يُاهَذَا وَلَا عَدِيْنَا

جوہ ایت تجھے لی ہے وہ مجھے بھی دَے اے آدی! اللہ تجھے بھی بھو کانہ کرے اور نہ غمزدہ وَلاَ صَعِیدَبِتَ صَاحَبًا مُنْفِیْتًا لَاللّٰ بَنْوَیزَ کَ الْفَیْدَانُ نَنْو یُسٹَا اور نہ تہیں براسائتی لمے بلکہ ایساسائتی لمے جو تم آگر بھلائی کو دفن بھی کر دو تو وہ ایسانہ کرے (تم زیادتی بھی کرد تو وہ تم سے احسان کرہے) اب وہ غائب فخض میرے پیچنے چلنے لگادہ کمڈر ہاتھا۔

صَلَحَبَكَ الله وَسَلَعَ نَنْسَكًا وَبَلَغَ الأَمْلُ وَسَلَعَ كَدُكُكًا اللهُمُلُ وَسَلَعَ رَحْلُكًا الله تماراماتي بوهمين سلامتي في محرب فيائد ويرى سواري فاعت رك.

خریم کتاب اس کے بعد میں مدینہ طیبہ آیا۔ مجد میں پنچاابو بکر صدیق میری طرف لیکے اور کما آ جاؤاللہ تم پر رحم کرے۔ ہمیں تمہارے اسلام کی اطلاع مل گئی ہے میں نے کما مجھے وضو کاصحیح طریقہ نہیں معلوم ، چنانچہ جمجھے وضو سکھلایا گیا بھر میں مسجد میں داخل ہوانبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلودا فروز تھے چرو او کال کی طرح د مک رہاتھااور آپ فرمارہے تھے

مَا مِنْ مُسْلِمٍ سَوَضَاً فَاحْسَنَ الْوَضُوءَ ثُوَّصَلَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ مَوَحَدَا أَفَاحُسَنَ الْجَسَانَةَ وَحَسَلُوا الْمُجَسَانَةَ وَحَسَلُوا الْجَسَانَةَ وَحَسَلُوا الْجَسَانَةَ وَحَسَلُوا الْجَسَانَةَ وَحَسَلُوا الْجَسَانَةَ وَحَسَلُوا الْجَسَانَةَ وَحَسَلُوا الْجَسَانَةَ وَحَسَلُوا الْجَسَانَةِ وَصَلَلُوا الْجَسَانَةُ وَحَسَلُوا الْجَسَانَةُ وَصَلَلُوا اللّهُ وَحَسَلُوا اللّهُ وَمِسْلُوا اللّهُ وَحَسَلُوا اللّهُ وَمِسْلُوا اللّهُ وَمَسَلُوا اللّهُ وَمِسْلُوا اللّهُ وَمِسْلُوا اللّهُ وَمُسْلُوا اللّهُ وَمُسْلَقُوا اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُسْلَمُ اللّهُ وَمُسْلُوا اللّهُ وَمُسْلَمُ اللّهُ وَمُسْلُمُ اللّهُ وَمُسْلُمُ اللّهُ وَمُسْلُمُ اللّهُ وَمُسْلِمُ اللّهُ وَمُسْلِمُ اللّهُ وَمُسْلُمُ اللّهُ وَمُسْلِمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُسْلَمُ اللّهُ وَمُسْلَمُ اللّهُ وَمُسْلِمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُوا اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَمُعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

جو بھی مسلمان آدمی میح وضو کرے پھر پوری ہوش سے نماز پڑھے اور نمازی حفاظت کرے نماز کے تقاضوں کے خلاف کوئی کام نہ کرے تووہ یقیناجنت میں جائے گا۔ حفزت عمر ﴿ نے بیہ سارا قصہ س کر فرما یا اس واقعہ پر کوئی گواہ پیش کرو ورنہ تہیں عبر نناک سزا دول گا۔ چنانچہ قرایش کے بیخ حضرت عثان غنی ﴿ نے اس کی گوای دی۔ تو آپ نے اس کی تعدیق کر دی۔

(۵۸) محمد بن کعب قرقلی سے بروایت ہے کہ ایک دن عمر فاروق معبد میں تفریف فرما تھے۔ است میں ایک فخص معبد کی عقبی جانب سے گزرا۔ کس نے کماامیر المومنین! اس گزرنے والے فخص کو آپ جانتے ہیں آپ جانتے ہیں آپ نے فرمایا نمیں۔ وہ کون ہے؟ اس نے کما ہیہ سواد بن قارب ہے بمن سے تعلق رکھتا ہے اور وہاں اسے ایک مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ یمی وہ فخص ہے جے اس کے جن نے نبی صلی انفد علیہ وسلم کے ظہور سے مطلع کیا تما حضرت عمر نے فرمایا اسے میری طرف بلاؤ۔ جب وہ آگیا تو آپ نے اسے فرمایا ہے میری طرف بلاؤ۔ جب وہ آگیا تو آپ نے اسے فرمایا تم سواد بن قارب ہو؟ کماہاں فرمایا تمہیں جن نے ظہور آ قاب نبوت کی خبردی تھی ؟ کماہاں فرمایا تو تم ابھی تک ویسے بی کابن ہو؟ (۱)

اس پر وہ بخت طیش میں آیا کنے لگا امیر المومنین! جب سے میں اسلام لایا ہوں بجھے کی نے یوں مخاطب نمیں کیا آپ نے فرمایا جان اللہ! فتم بخدا ہم تو شرک کرنے کی وجہ سے ہمی مجھ کررے تھے آہم اب تم ہلاؤوہ جن تسارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وشلم کے متعلق کیا بشارت لایا تھا کئے لگا امیر المومنین میں ایک دن نیم خوالی میں تھا کہ میرے جن نے آکر مجھے پاؤں ہے ٹھو کر لگاتے ہوئے کما اے سواد بن قارب! اٹھو اور اگر سجھ دار ہو تو سجھو بے شک لوکی بن غالب سے ایک رسول فلاہر ہواہے جو مرف اور صرف ایک خداکی عبادت کا تھم دیتا ہے پھروہ کنے لگا

عَجِبْتُ لِلْجِرِّ وَتَجْسَاسِهَا وَشَكَدِهُ الْعِبْسَ بِآحُ لَاسِهَا

مجھے جنوں پر تعجب ہے کہ ایک مم کشہ چزی طاش میں اونوں پر کچادے کس رہے ہیں تھنونی الل مَکَنَّهُ مَنْ خِی الْهُدی مَا حَسَیْنُ الْجُرِیْ حَامَعُہ السِهَا علب مایت کے لئے سوئے کمہ کامزن ہیں۔ اچھے جن پلیدوں جیسے نہیں ہو تکتے

فَارْحَلُ إِلَى الصَّعْفَرَةِ مِنْ هَاشِيم وَالسَّعُ بِعَيْنَيْكَ إِلَى رَأْسِهَا ترتم بى بوهاشم كے پاك سرت رسول كى طرف سركرواورائى أكھول سے اس كے سركى طرف بلندى جاہو-

یں نے یہ سن کر سرنہ اٹھا یا اور کھا جاؤسونے دوش نے رات او کھتے ہوئے گزاری ہے دوسری رات پھراس نے جھے پاؤں سے ٹھوکر لگا کر جگا دیا اور کھا سواد! میں نے بچھے کھانسیں کہ اگر تم عقلند ہو تو ہوش سے کام لولؤی بن غالب میں اللہ کارسول مبعوث ہوا ہے اللہ اور اس کی عبادت کی دعوت وتا

<sup>(</sup>۱) عرب میں کائن ایسے محض کو کتے ہیں جو عال جنات ہوجن اس کے تبعید میں ہوں۔

ے مجروہ جن سے کنے لگا۔

عَجِبْتُ لِلْجِنِ وَتَطُـ لَا بِهَا ﴿ وَشَدِّ مِنَا الْمِيْسَ بِٱفْتَابِهَا مجھے جنوں کی اس جنتو پر تعجب ہے کہ وہ اونٹوں پر کجاوے کس رہے ہیں۔

تَهُوِي إِلَىٰ مَكَّةَ تَبُغِى الْهُدَى مَاصَادِنُ الْجِنِّ كَكَذَّابِهَا تلاش ہدایت میں مکہ کو جارہے ہیں۔ سیج جن جموٹوں جیسے نہیں ہو سکتے۔

فَارْحَلْ اِلْ الصَّنْوَةِمِنْ هَاشِمِ لَيْنَ تُدَامَاهَا كَأَنْ نَامِهَا بنوهاشم کے پاک رسول کی طرف سفر کرواس (امت) کے پہلے لوگ پچھلوں جیسے نہیں ہیں۔ محریں نے سرند اٹھا یا اور سویار ہاتیبری رات حسب سابق پھراس نے مجھے یاؤں کی ٹھوکر سے بیدار کر دیا اور کمااے سوا دیجھ ہوش ہے کام لو لوک بن غالب ہے اللہ کارسول ظہور فرما ہوا ہے جو دعوت حق ریتاہے بھرساتھ ہی کہا۔

عَجِبْتُ اِلْجِنِ وَلِفْهَا وِهَا وَشَدِّمَا الْعِينُولَ بِالْوَارِمَا مجھے جنوں کی اس باخبری پر تعجب ہے کہ وہ اونٹوں پر پالان باندھ رہے ہیں۔

تَهْوِى إلى مَكَّةَ شَبِي الْهُدَاى مَامُؤُمِينُ الْجِرِيِّ كَكُفَّارِهَا کمہ کی طرف بدایت کے لئے جارہے ہیں مومن جن کافروں کی طرح نہیں ہیں۔

كَانْ عَلَىٰ إِلَى الصَّنْفَةُ وِمِنْ هَائِمُ ﴿ بَانُكَ ذَكَا بِيْهَا وَآخَجَادِهَا توتم بنوهاشم کی پاکیزہ شخصیت کی طرف سنر کروجو ٹیلوں اور پھروں سے اٹی ہوئی آبادی میں رہے ہیں (مراد کمه کرمه ہے)۔

تواب میرے دل میں اسلام کی طرف میلان پیدا ہوا۔ مبع بی میں نے رخت باندھااور سوئے کمہ چل دیا تمر راسته یی میں مجھے اطلاع مل گئی که نبی مسلی الله علیه وسلم مدینه طیب کو جمزت کر ممتے ہیں، میں مينه آياني صلى الله عليه وسلم كے بارہ مل يوچما معلوم مواكد آب معجد ميں ميں مي معجد پنجا بابر سواری باندہ کر عاضر خدمت ہوا۔ آپ کے آس پاس لوگ بیٹے تھے۔

میں نے کما یار سول اللہ! میری بات سنیں ابو بگر صدیق کئے گئے قریب ہو جاؤیوں ابو بکر صدیق نے مجھے آپ کے سامنے لا بھایا آپ نے فرمایا بتلاؤ تہمارے جن نے تمہیں کیا خبر دی ہے؟ میں نے کما۔

بِ الذُّعُكِ الْرَجْنَاءُ بَيْنَ النَّاسِ وَإِنَّكَ مَا مُؤَنَّ عَلَى كُلِّ عَلَى عَالِب

اَنَانِيْ جِينَىٰ بَعْثَ مُدُءِ تَرَكَٰدَةٍ فَالْمُ اَكُ ثَدُ سَكُوتُ بِكَاذِب ثُلاتَ لَيَالٍ قَوْلُهُ كُلَّ لِيَنَةٍ ٱنَاكَ رَسُولٌ مِّنْ لُوَيِّ مُنِ عَالِب نَنَتُرُثُ مِنْ ذَيْنِ الْأَذَادِ وَوَسَطَتْ فَاشْعَدُ أَنَّ اللَّهُ لَارَبَّ عَنَايُهُ

يَاابُنَ الْآكَوْرَمِينِ الْآلِمَاآيْب كان كَانَ مِنْهَا حَالَةً شَيْبُ الذَّى ايْبُ وَكُنْ لِيْ شَفِيْعًا يَكُومَ لَاذُ زَشَفَاعَةٍ ﴿ سِوَاكَ بِمُغْنِءَنْ سَوادِ بُنِ قَاوِبٍ

وَانَّكَ أَذِنَّ الْمُؤْسَلِينَ وَمِينَلَةٌ ۗ إِلَىٰ اللَّهِ فَمُرْنَا بِمَا يَأْمِينَكَ يَا خَسَائِرَ مَنْ مِثَنَا

(مخقر ترجمه) سو جانے کے بعد میزے پاس میرا جن آیا اس نے مجھی مجھ ہے جھوٹ نہیں بولا تین رات وہ یمی کمتار ہا کہ لؤی بن غالب سے تہماری طرف رسول آمیاہے تب میں نے تیاری کی اور طاقتور مگھوڑا مجھے وشوار و دراز سغرے گزار کریمال لے آیا تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی رب شیں اور آپ غائب چیز (جنت و دوزخ حشر و نشروغیره ) پر امین صادق ہیں۔ بار گاہ اللی میں آپ کا وسیلہ سب رسولوں سے زیادہ مقبول ہے اے تحرم و مطہر باپ دادا کے فرزنداے خیر الخلاكق اپنى وتی کے ساتھ ہمیں تھم فرمایتے ہم اس پر عمل کریں گے خواہ اس کی دشواری ہے جوان بوڑھے ہو جائیں اور جس دن آپ کے سوا کوئی شفاعت نہیں کرے گا آپ اس دن میرے شفیع بنیں اور سواد بن قارب کو بچالیں میہ سن کرنبی صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اس قدر مسرور ہوئے کہ خوشی چروں ے جھکنے گی حضرت عمر فے اٹھ کر مجھے گلے سے لگالیاور کمامیں یہ قصہ تم سے پھرسنا چاہتا ہوں۔

ایک جن نے اسلام کاراہ د کھایااور نبی کی دعانے گھر بسایا

(٥٩) عبدالله معافى كتے بين مارے قبيله كاليك فخص مازن بن عضوب عمان مين ايك بستى سايا من ایک بت کی خدمت کیا کر آ تھا۔ ماذن کتا ہے ایک دن ہم نے بت پر بھینٹ چڑھائی (اس کے چنوں میں جانور ذرج کیا) تومیں نے بت کے اندر سے یہ آواز سنی اے مازن سنوخش ہو جاؤ کے خیر ظاہر ہو مکی اور شرچھپ ممنی مفرے ایک نبی اللہ کا دین لیکر تشریف لے آیا ہے اب تم بت پرستی چھوڑ دو۔ نار جنم سے آزاد ہو جاؤ کے میں اس آواز پر سخت دہشت ازدہ ہو گیا۔ چند دن بعد ہم نے پھر ایک جینٹ چڑھائی توبت سے پھریہ آواز آئی۔ سنوجا ہل نہ بنویہ نبی مرسل حق لے کر آ مجے ہیں ان پر ایمان لاؤ آگ آتش شعلہ بارے نجات پاسکو جس کا بیدھن پھر ہیں۔ مازن کہتاہے تو میں نے سوچا یہ بدی تعجب خیزبات بے یقینا قدرت مجھے کسی نعت سے نواز نا چاہتی ہے چند دن بعدا مل محازیں سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا میں نے کما کوئی آزہ خبر ؟ کہنے لگا ایک نبی ظاہر ہوا ہے جس کانام احمر صلی اللہ عليه وسلم ہے اطاعت خداوندی کا حکم ریتاہے۔

مل نے بت کے عروے کے اور سفر کرتا ہوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جا حاضر ہوا۔ آپ نے جھ پراسلام کی تشریح کی میں اسلام لے آیا۔ اور یہ کما۔

كَتَنْتُ بَاجِرًا جُذَاذًا وَكَانَ كَنَا تَطِينَتُ مِهِ مَثَلَّا يُتَطْلُهُ

بِالْهَايِثِينِ مَدَانَا مِنْ مَنَلَالَتِنَا وَلَمُرْتِكُنْ دِنْهُ أُمِنْ عَلْ بَال يَارَاكِبُ بَلِعَرَبَ عُمَرًا وَاخْوانِهَا إِنَّ لِكُونَ الْ رَبِّ وَمَالِ مَا جِرْدُال

(۱) میں نے باجر نامی بت پاش پاش کر دیا۔ جو ہمارارب بنابیشا تماہم نتربہ ن محمرای میں مجنے اس كاطواف كياكرتے تھے (٢) اللہ نے جميں رسول باشى كى بركت سے ہدایت دے دى مالانكہ جميں اس سے تمبل دین اسلام کا پچھے علم نہ تھا (٣) میرے شرکو جانے والے سوار! میرے قبیلہ ہو عمر کو پیغام دے دے کہ میں باجر کو خدا ماننے والے کا سخت دعمن ہول۔

محرمیں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں گانے عورت اور شراب کا دلدا دہ ہوں جس کے سبب ہم پر قط سالی آعمی مال جا تار ہا بچ بے حال ہو مے اور میری تواولاد ہوئی نسیں۔ دعافرائیں اللہ تعالیٰ قط اٹھائے ہمیں توفق حیا دے اور مجھے اولاد عطاکرے۔ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اے کانے کی جگہ تلاوت قرآن عطافرا۔ حرام کے بدلے طال اور زناکے بدلے عفت وحیاعنایت کر۔ اور اے صاحب اولاو بنا۔ چنانچہ آپ کی دعاہے ہمارا قط جاتارہا۔ علاقہ عمان پر انعام خداوندی کی بارش ہو گئی۔ میں نے جار عورتوں سے شادی کی اور قرآن کریم کا ایک حصہ یاد کر لیا۔ اور اللہ نے مجھے حیان بن مازن بیٹاعطافرہا یا۔ تو میں نے شان رسالت مکب صلی اللہ علیہ وسلم میں میہ شعر کھے۔

إِلَيْكَ رَمُولَ اللهِ خَبِتُ مَطِيَّةٍ تَهُوبُ الْنَيَانِ مِنْ عَمَّانَ إِلَى الْعَكَرَجِ لِتَثْفُعَ لِمُ يَاحَدُونَ وَلَى الْحَصَا فَيَغْفِرَ لِي دَبِيِّ فَأَرْجِحَ بِالْعَسَا إلى مَعْشَرِ حَالَنَتُ فِي اللهِ وَيْسَهُمُ فَكَارَأَيُهُوْزُأَى وَلَاشَرَجُهُمْ مُشَرَجُهُ نَبَذَكَنِنْ إِلْحَمْرِخَوْنًا وَخَشْبَةً كَالِلْعَهْ رِاحْصَانًا لَحَصَّنَ لِيْ ضَرَجِيًّ

وَكُنتُ إِنْرُا بِالْمَهُ رِوَالْمُعُرِمُ وَلِيًّا اشْبَائِ حَفَّىٰ اذَنَ الْحِسْمُ بِالنَّهَجِ فَأَصْبَحَتْ مَيِّى فِي الْجِهَادِ وَيَنْيِّنِي ۚ فَلِلْهِ مَا صَرْبِي وَلِلَّهِ مَا حَجِّي

اے اللہ کے رسول! میری سواری آپ کی طرف دوڑتی آئی ہے۔ عمان سے عرج تک راہتے طے کرتی ہوئی۔ تاکہ آپ میری شفاعت فرمائیں۔ اے خیر الخلائق اور یوں اللہ میری مغفرت کر دے تو میں ایسی قوم پر غلبہ حاصل کر لوں جو میرے دین کے مخالف ہیں۔ میری اور ان کی رائے بلکہ ہر چیز مدا گانہ ہے میں نے اپی جوانی زنااور شراب میں گزار دی۔ جس سے میرے جسم کو سخت اذبت پنجی۔ مرالله تعالى نے مجمع شراب كے بدلے اپن ذات كاخوف و خشيت اور زنا كے بدلے عفت عطافرمائي ۔ اور میں ممناہ سے محفوظ ہو ممیا۔ اب میرامقعد حیات راہ خدامیں جماد ہے۔ اللہ کے لئے میراروزہ ہاورای کے لئے میراج ہے۔

( ٧٠) ابن خربوذ كى ايك خنعي مرد ، روايت كرتے بيں كه عرب كسى حرام كو طلال يا طلال كو

حرام نمیں قرار دیتے تھے۔ بلکہ ان کا کام بت پر سی اور بتوں سے فریاد خواہی تھا ایک بار ہم کسی بت کے پاس اس لئے بیٹھے تھے کہ وہ ہمارے در میان پیدا ہونے والے کسی اختلاف کا فیصلہ کرے ا جانگ ایک غیبی آواز آئی۔

يَّا يُتُهَا النَّاسُ وُوَوَالْاَجْسَامِيْ مَا اَنْتُوْوَطَ آَيْنِ الْاَحْدَامِ وَمُشْنِهُ وَالْحَيْمَوِ الْلَ الْاَصْنَامِ حَلْوَا نَبِيْ سَيْدُ الْاَسَامِ اَعْدَلُ فِي الْحُكْوِمِنَ الْحُنَامِ يَصْدَعُ بِالنَّوْرِ وَالْإِسْدِمِ وَيَهَنِعُ النَّاسَ عِنِ الْأَنْمِ مُسْتَعَنْدِنُ فِي الْسَادِ الْحَسَامِ

اے صاحب جمم انسانو ! تهمیں بے کار خوابوں سے کیاغرض؟ بتوں سے فیصلہ کروانا چاہتے ہو؟ حالانکہ سیدا لانام علیہ الصلوٰق والسلام بھی موجود ہیں۔ جو تمام حاکموں سے زیادہ عادلانہ فیصلہ کرتے ہیں نور واسلام کو ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو گناہوں سے روکتے ہیں اور بلد حرام مکہ محرمہ میں اعلان حق کر چکے ہیں۔

کتے ہیں ہم یہ من کر ڈر گئے اور بت کے پاس سے اٹھر آئے ایک عرصہ کے بعدیہ اشعار بھی قصہ پارینہ بن گئے۔ آ آئکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ظاہر ہوئے پھر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں حاضر خدمت ہوکر اسلام لا با۔

(۱۱) خوطد خمیری کتے ہیں ہم ایک بت کے پاس بیٹے تھے کہ اس کے اندر سے آواز آئی کوئی فخص چیخ چیخ کر کمہ رہا تھا۔ آسانوں سے باتیں حاصل کرنا بند ہو گیااب آگ کے انگارے برسائے جاتے ہیں اس لئے کہ کمہ میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے جس کانام احمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے بیڑب اس کا دار ہجرت ہے۔ نماز روزہ نیکل اور صلہ رحمی کا تھم دیتا ہے ہم بت کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے ہم نے تعلین تو تباچلا واقعی کمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرادیا تھا۔ اور آپ کانام مجمی احمد تھا۔

حضرت عباس بن مرواس سے اسلام لانے کاواقعہ اور بت کی گواہی (۹۲) عباس بن مرداس سلمی کتے ہیں میرے اسلام لانے کاسب بیہ ہے کہ میرے باپ مرداس نے مرتے دم جمعے منار نامی بت کی خدمت جاری رکھنے کی وصیت کی تھی۔ میں نے اسے ایک کرے میں رکھ لیااور روزانہ اسکے پاس حاضر ہوتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ تو میں نے ایک مرجہ آدمی رات گزرے ایک آواز نن۔ جس سے میں ڈر کیا۔ آواز یہ تھی

مُنْ الْفَينِيلَةِ مِنْ سُكَنِيم كُلِّهَا مَلَكَ الْأَنْدُنُ وَعَاشَ الْمُسَاعِدِ

میں نے یہ ماجرا خفیہ رکھاجن دنوں لوگ (صحابہ کرام) جنگ خندق سے واپس ہوئے میں ایک بار ذات عرق میں سویا ہوا تھا میں ایک بار ذات عرق میں سویا ہوا تھا میں نے آواز سن پھر کیاد کھتا ہوں ایک شخص شتر مرغ پر سوار ہے اور کہ کہ رہا ہے وہ نور جو پیروار اور منگل کو ناقہ عضیا (۱) والے پر دار بنی عنقامیں نازل ہوا ہے۔ اشنے میں کسی نے بائیں طرف سے اسے جواب دیا۔ جنوں اور ان کے شیاطین کو بتلا دو کہ سوار یوں نے اسے خاسان کی حفاظت شروع کر دی ہے

کتے ہیں میں سے سن کر خوف سے اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں میں گھوڑے پر سوار ہو کر سفر طے کر تا ہوا آپ کے پاس پنچا اور آپ کی بیعت کر لی ۔ اور واپس آکر ضاربت کو نذر آتش کر دیا پھر دوبارہ بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور یہ اشعار عرض کئے۔

ضُمُاراً بِرَبِّ الْعَالَيٰ بِنَ مُشَارِكَا اوُلِيْكَ أَنصارُكَ هُ مَا أُولَيْكَ لَيَسَلِكُ فِي وَعَنِ الْاُسُوبِ الْسَالِكَا وَخَالَانَ مِنْ آمَنِی بُوِيَهُ الْمَهَالِكَا أَبْلِيعُ نَبِى الْاَكْرَسِينَ الْسَالِكَا فَرَنَ الْحَنِّ فِيهِ الْمَصْلُ فِينِهِ كَذَ الْكَا وَلَوَّلُ مَبْعُوْتِ بُحِيثِ الْكَارَاكِكَ فَاحْكُمَهَا حَقْ الْفَضِي الْمَاكِدَ الْمُعَالِكَا تَوَمَّنَ لَكَ فَي الْفَرْعَيْنِ وَالْمَعَدِ مَالِكَا عَلَى خَمْدِهَا شَبْقِي الْفَرْعَيْنِ وَالْمُعَدِ مَالِكَا وَكَوْنَ الْمُبَادَكَا وَجَدَدَالِكَ مَحْضًا وَالْفِيكَاءُ الْمَدَارِكَا كَمُّوُكُ إِنَّ يَوْمَ اَجْعَكُ حَالِمَ اللَّهُ وَالْأَوْسُ حَولَهُ وَتَدَكِيُ مَهُ فِلَ اللَّهُ وَالْأَوْسُ حَولَهُ كَارِكِ سَهْلِ الْأَرْضِ وَلَهُ وُنِ يَبْنَكِيْ فالمَنْتُ بِاللهِ الَّذِينَ اَسَاعَبُ وُهُ وَرَجَّهُتُ وَجُهِي نَحْوَسَكَةً قَاصِلًا لَبِيُّ اَتَانَا بَعَثَ عِيْسُ إِنَّا هَلَا اَمِينُ عَلَى الْفُرْقَانِ اَدَّلُ شَافِعِ اَمِينُ عَلَى الْفُرْقَانِ اَدَّلُ شَافِعِ عَيْنَكُ يَا حَيْرَ الْمِسْلَامِ بَعَدَ الْمُتِقَافِهَا وَلَنَ النَّهُ مَنْ فَرَقَ الْمُسَلَّمِ بَعَدَ الْمُتِقَافِهَا وَلَنَ النَّهُ مَنْ الْمُسَالِمُ اللَّهُ مِنْ قَدُونِ الْمَالِمُ عَلَى الْمُسَالِمَ عَلَى الْمُسَالِمَ عَلَى الْمُسَالِمُ عَلَى الْمُسَالِمُ الْمَسْلَامِ عَلَى اللَّهُ الْمَسْلَامِ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمُسْلَامِ عَلَى الْمُسْلَامِ عَلَى الْمَسْلَامِ عَلَى الْمُسْلَامِ عَلَى الْمَسْلَامِ عَلَى الْمَسْلَامِ عَلَى الْمَسْلَامِ عَلَى الْمُسْلَامِ اللَّهُ الْمَسْلَامِ اللَّهُ الْمَسْلِمُ الْمُسْلَامِ اللَّهُ الْمَسْلِمُ الْمَسْلِمُ الْمُسْلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ الْمُلْمِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُسْلَامِ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْكِلُمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمَنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُسْلَامِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُسْلَامُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْتُلُومُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُ وَاَنْتَ الْمُصَعَفَّى مِنْ قَرُيتِ إِذَا الْمَكَةَ عَلَىٰ صَعَبْ الْعَبُورِ مَا الْبُارَكَا الْمَتَانِيكَا عَلَىٰ الْمُنَالِينَ وَعَلَىٰ الْمُنَالِينَ وَجَدَنَاكَ مُحْضَاً وَالدِّسَاءُ الْمَتَانِيكَا مِحِيدَ مَعْمِ الْمَقَادِ مِنْ اللهُ اللهُ عليه وسلم) كى زندگى كى - مِن محت جابل تعاجب منار كوالله رب العالمين كاشريك مُعمرا اتقاء الله كر رسولى مخالفت كر اتفاء جب كه اوس كوگ (محابه كرام) آپ كه ماتھ آپ كه دوگار تھے - ان لوگوں كاكيا كهنا ہے - ميرى حالت اليه تقى جيهےكوئى فض اتھى رفين كوچھوڑ كر سخت مشكل اور ب فاكدہ كام كر رات پر چل پڑے اور غم اشمائے - كام مِن الله پر المان لا ياجس كاميں بندہ ہوں - اور گذشته زندگى كى مخالفت كرنے لگاجو مجھے ہاك كرنا چاہتى تقى - اور مين مكرمه كورخ كے چل پڑا آكہ كرم و مبارك امت كے نبى بيعت كرلوں - بيدوہ نبى ہجو اور مين عليہ السلام كے بعد ايباناطق حق لے كر آيا ہے جس ميں ہربات كافيملہ ہے - قرآن پر المين ہے جو فرشتوں كوجواب ديتا ہے اس نے آكر اسلام كى رى مضبوط كر وي جو فرث على مقام كے المين جب ہو فرشتوں كوجواب ديتا ہے اس نے آكر اسلام كى رى مضبوط كر وي جو فرث على تقی ہے جو فرشتوں كوجواب ديتا ہے اس نے آكر اسلام كى رى مضبوط كر وي جو فرث على تقام كے اعلى مقام كے على قرف على جو ہم كے ساتھ المحت بيں تو آپ وہ پاكيزہ شخصيت بيں جو ہر ذمانہ حال بيں قريش جب اپ كور الك دو قبيلے اپنا نب بيان كرتے ہيں تو ہم آپ كانس بس عامل بيں قريش جب اپ كورہ جم كے ساتھ المحت بين تو آپ وہ پاكيزہ شخصيت ہيں جو ہر ذمانہ على مبارك رہ كى - جب كعب اور مالك دو قبيلے اپنا نب بيان كرتے ہيں تو ہم آپ كانس بس عال ہے ہوں۔

(۱۳) عباس بن مرداس کے جس میں ایک مرتبہ دور خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں مدینہ شریف میں دن کے بارہ بج ایک درخت کے سائے میں بیٹیا ہوا تھا، اسنے میں سفید شتر مرغ پر سوار ایک سفید رنگ اور سفید بوش آدی آیا۔ بوی تیزی سے چل رہا تھا۔ میں نے دل میں کما بخدا میں ایک سفید رنگ اور سفید بوش آدی آیا۔ بوی تیزی سے چل رہا تھا۔ میں نے دل میں کما بخدا میں اسے ضرور پکڑوں گا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرا تو کھنے لگااے عباس قبیلہ مرداس کے سردار کے سیٹے ایکیا تم نے جن اور آسان پر بیٹے ایکیا تم نے جن اور ان کے شیاطین نمیں دیکھے۔ جنگ اپنے سائس ختم کر چکی ہے اور آسان پر بیٹے گئے ہیں۔

عباس کتے ہیں میں وہاں سے پلٹااور اس واقعہ کے بارہ میں سوال کر تارہا (کہ وہ سفید پوش کون ہو سکتا ہے ) تا آنکہ میرے پاس میرا چکا زاد بھائی آیا اس نے کماوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو خفیہ طور پراللہ کی طرف دعوت دینے لکلے تھے۔

صنم خاند ، بتول سے ذکر رسول کی اٹھنے والی صداؤں سے گونج اٹھا (۱۳) (معرت) راشد بن عبداللہ سے روایت ہے کتے ہیں (کمد شریف سے تین میل دور) رماط علاقہ میں سواع نام کا ایک بت تعال بزیل اور ظفر دو قبیلے اس پراعتقاد رکھتے تھے۔ چنانچہ بوظفر نے راشد (۱) بن عبدربہ کوا ہے قبیلہ کی طرف سے سواع بت کے لئے ہدیہ بھبجا۔ راشد کتے ہیں بیل فجر ہوتے ہی ہدیہ پیش کرنے بتوں کے پاس گیا۔ سواع سے پہلے والے بت سے آواز آرہی تھی۔
بہت بری جرانی ہے کہ بنوعبدالمطلب سے نبی ظاہر ہوا ہے۔ جو زنا سود اور بتوں کے نام پر جانور کے ذرح کرنے سے منع کر آ ہے۔ آسان کی حفاظت ہوگئی ہے۔ اور ہمیں انگاروں کا نشانہ بنا یا جانے لگا ہے۔ بری جرانی ہے پھر ایک اور بت سے آواز آئی مغار بت کو چھوڑ دیا گیا ہے جب کہ پہلے اس کی عبادت ہوتی تھی۔ اجر صلی اللہ علیہ وسلم سریر آرائے نبوت ہو گئے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں ذکوۃ روزہ نکی اور صلہ رحی کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بت سے آواز آنے گئی۔ ابن مریم علیہ السلام کے بعد نبوت و ہدایت کا وارث بنے والا آسان ہدایت کا آفاب ہے۔ وہ ایسانی ہے جو گزشتہ کی بھی خبریں دیتا ہے اور آئید وکی۔ ابن مریم علیہ السلام کے بعد دیتا ہے اور آئید وکی۔ ابن مریم علیہ السلام کے بعد دیتا ہے اور آئید وکی۔ وہ ایسانی ہے جو گزشتہ کی بھی خبریں دیتا ہے اور آئید وکی بھی۔

راشد کتے ہیں کہ میں نے آگے چل کر دیکھا کہ سواع بت کے گرد دولومڑمنہ مارتے پھرتے اور بت کے آگے پڑے ہوئے نزرانوں اور کھانوں کا مفایا کر رہے ہیں پھروہ دونوں لومڑاس کے سرپر جند کر چشاب کرنے گئے۔ تراشد نے کہا

ٱرَبُّ بَيَّهُ وْلُ النَّعْكَ إِن مِنَ أُسِهِ لَقَدُ ذَلَّ مَن بَاكَتْ عَلَيْهِ النَّعَالِب

جس کے مرر اومزیشاب کریں کیاوہ رب ہوتا ہے؟ ایسے رب کی توزات کی انتانسیں۔

یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو جمرت کی۔ توراشد بھی مدینہ طیبہ بیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو جمرت کی۔ توراشد بھی مدینہ طیبہ بیں اللہ علیہ وسلم نے پاس پہنچا ساتھ اپنا کتا ہے کا نام کا اس کے کئے کا نام کا اسلام سے کہ کہ اراشد۔ آپ نے فرمایا تھے کا نام کا کہ کہ اراشد۔ آپ نے فرمایا تم راشد ہواور تسارا کا فالم ۔ اور ساتھ ہی آپ مسکرا پڑے ۔ راشد نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور پچھ عرصہ یساں ٹھس ۔ پھر آپ سے اپنے علاقہ رحاط میں زمین کا ایک کلوا اللہ کرنے کی درخواست کی اور اس کی حدود بیان کیں ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ رہاط میں معلات (۲) پر انہیں ایک قطعہ زمین دے دیا جو گھوڑے کی ایک گردش کے مطابق کشاوہ اور تین پھر پھینکنے کے برابر لمبا تھا۔ اور پانی سے بحرا ایک برتن بھی دیا جس میں آپ نے اپنالعاب دہن ڈال دیا اور فرمایا اسے قطعہ زمین کے بلند حصہ پر انڈیل دیتا۔ اور لوگوں کو بچے ہوئے پانی سے بازنہ رکھنا (یعنی وہاں چشمہ پھوٹے گاجس سے لوگوں کو منع نہ

<sup>(</sup>۱) بدراشد اسلام آبول کرنے سے پہلے اپنے علاقہ میں بت خاند کے تکسبان تنے محر نی علیہ السلام کا غلام بن جانے کے بعد معزت داشدین عبدربدر منی اللہ عندین مجے۔

<sup>(</sup>٢)مقام بدرك زويك مك كانام --

کرنا) انہوں نے ایسے ہی کیا۔ چنانچہ وہاں کثرت سے پانی المنے لگا۔ اور آج تک اہل رہا ہے پھر انہوں نے وہاں تھجوریں امکیمیں۔

کتے ہیں ساراعلاقہ رھاط اس چشمہ نین یاب ہوتا ہے۔ لوگ اسے "چشمہ رسول" کتے ہیں اس سے عسل کرتے ہیں تو ہر مرض سے شفا ملتی ہے۔ حضرت راشد" نے (حضور کے ارشاد کے مطابق قطعہ زمین کی لمبائی مقرر کرنے کے لئے) جو پھر پھینکا تھاوہ رکیب المجر تک پہنچا تھا۔ اس کے بعد حضرت راشد سواع بت کی طرف لیکے اور اسے پاش پاش کر ڈالا۔

گوشت کے ایک لو تھڑے جیسا ''انسان '' آ مدر سول کی بشارت ویتا ہے

(۱۵) عبداللہ بن ذبلی ہے روایت ہے کہ ایک مخص حضرے ابن عباس رضی اللہ عنما کے پاس آ یا کے لگاہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ فرمایا ہو۔ اللہ نے سلے کو گوشت کا ایک لو تھڑا بنایا تھا جیسا کوئی انسان نمیں بنایا۔ آپ فرمایا ہاں۔ اللہ نے سطیح عسائی کو گوشت کا ایک لو تھڑا بنایا تھا اسے مجوروں کی ٹمنیوں ہے بنی ہوئی ایک چٹائی پر ڈال کر جمال وہ چاہتا لیجا یاجا تھا اسکے وجود میں ہڈی محقی نہ پھٹا۔ کھو پڑی تھی نہ ہاتھ اسے سرے پاؤں تک ایک کیڑے میں لیسٹ ویا جاتا زبان کے علاوہ اسکے وجود کا کوئی حصر حرکت نہ کر تا تھا جب اسے کہ آنے کا ادادہ کیاتوا سے چٹائی پر ڈال کر الایا گیا۔ اسکے وجود کا کوئی حصر حرکت نہ کر تا تھا جب اسٹے کہ آنے کا ادادہ کیاتوا سے چٹائی پر ڈال کر الایا گیا۔ چینا نہ چاہتا ہو بھٹی ابی وقاص اسے آنا مانے کے چار قریشی مرد عبد شمل اور ھاٹم (عبد مناف کے بیٹے) حوص بن مراور عقیل ابی وقاص اسے آنا مانے کے گئا آت کے بھٹی آئے ہم بنو جمع سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں تماری ملاقات کو چلے آئے یہ ہمارا اظافی فرض تھا، پھر عقیل نے آنا مانے کی اور اور رد بی برچھ ابطور ہو یہ چش کیا۔ جے بیت الحرام کے دروازے پر کھی ویا گیا تا کہ معلوم کریں کہ سطیح کو آئی فہر ہوتی ہے یا نہیں۔ سطیح کو آئی فرموتی ہے باتیں۔ سطیح کو آئی فرموتی ہے باتیں۔ سطیح کو آئی فرموتی ہے باتیں۔ سطیح کو آئی ہماری مانا ور در بی برچھ کا تحفیل! جھے انہ ہم ہونے والے وعدے اور حضرت ابراھیم کے تقیر کروہ کعب کی۔ تم میرے پاس بندی گوار اور رد بی برچھے کا تحفید لاے ہو۔ کونے گئے مسلیح بی تھے کہا۔

سطیح نے کمافتم ہے اس کی جو خوشی لا تا قوس قزح بنا تا سبک خرام وروش جہیں گھوڑے پیدا کر آ اور خلک و تر فرما و نحل فرما اگا تا ہے ، کوا جد هر اڑا ہر کت لایا۔ اور بیہ خبر لایا کہ یہ آنے والے لوگ بنو جمع سے نہیں پھر لی زمین مکہ میں آباد قرایش سے ہیں۔ انہوں نے کما سطیح! تم نے بچ کما ہم بیت الحرام کے رہنے والے ہیں۔ تممارے علم کاشرہ من کر تمماری ملا قات کو بے تاب ہو گئے۔ ہمیں ہملاؤ کہ ہمارے دور میں اور اسکے بعد کیا ہونے والا ہے۔ شائد تمہیں اسکی خبر ہو۔ کہنے لگا اب تم نے بچ کما قواللہ نے جو مجھے پر الہام کیا ہے مجھ سے لے لواے اہل عرب! تم بردھا ہے کے دور میں ہو۔

تساری اور عجم کی ایک جیسی بھیرت ہے تسارے پاس علم ہے نہ فهم۔ تسارے بعد الل فهم لوگ آ رہے ہیں جو کئی علوم کے حال ہو تکے وہ بتوں کو توڑتے اور عجم کو تل کرتے ہوئے روم تک جا پہنچیں ے۔ قریش لوگوں نے کھا سطیح! یہ لوگ کون ہونتے ؟ کمافتم ہے رکنوں والے **ک**مراور امن و سکون کی۔ تمارے بعدایے بچے پیدا ہو تھے جو بوے ہو کربت شکن بنیں گے۔ شیطان کی عبادت ك مكر اور توحيد اللي ك علم بردار موتكے \_ مالك يوم النشور كادين كھيلاي كيابند ارتمى قائم کریے اور سفر جماد کی وجہ سے او هار کی طرح گندم گول ہو جائیں سے کہنے گلے سطیع ۔ یہ کس نسل ے آئیں گے کمااس خدا کی فتم جوسب ہے برتر کیٹر العطا ۔ قوموں کو تباہ کرنے والااور کمزوروں کو قوت دینے والا ہے وہ لوگ ہزاروں کی آحداد میں بنو عبر مثس اور بنوعبد مناف سے پیدا ہونگے قریشیوں نے كما إع برائى! تم يد خركيے وے رہے ہو۔ بتلاؤ وہ كس شرے تعلق ركھتے ہوئے۔ كنے لگا خدائے لایرال ولم بزل کی قتم اس شرکمہ سے ایک نوجوان اٹھے گا جو ہدایت کی طرف بلائے گا بت پرسی حجربرسی اور جھوٹ سے کنارہ بش اور خدائے وحدہ کا پرستار ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے وفات وے گا۔ ایسے میں اے سراہا جاتا ہوگا، وہ زمین سے غائب اور آسان میں حاضر ہوگا۔ پھر اسکا کام مدیق سنبعالے گاجومیح فیلے کرے گااور حق دار کو بلا کم و کاست حق لوٹائے گا۔ پھر اسکا کام ایک عادل و آزمودہ کار سردار ہاتھ میں لے لے گاوہ غلط بات سے بیزار معمان نواز اور برداحق پسند ہو گا۔ مجرابیا فخض اسکا جانشیں ہے گاجوا ہے کام کا دعنی اور جہاں دیدہ ہوگا۔ مگر پکھ جماعتیں اسکے گر د جمع ہو جائیں گی اور غضب دانقام کی شدت میں اسے قتل کر دیں گی۔ اور وہ بوڑھا مقصد ہر آری کے لے ذرج کر دیا جائے گا۔ اور پھراسکی حمایت میں خطیب اٹھ کھڑے ہو تگے۔ پھرا سکانائب ایسامخض ہے گاجس کی رائے بری ہوگی اور زمین میں نساد قائم کرے پھر اسکا بیٹا جانشیں ہو گاباپ کے جمع کروہ مال پر قابض ہو جائے گا۔ لوگ بہت كم اسكى تعريف كريں مے وہ سارا مال خود بڑے كر لے كااور ا پی اولا د کے لئے چھوڑ جائے گا۔ پھر کی بادشاہ آئیں گے اور یقیناً خون بہتارہے گا۔ القصہ

### دنیائے عجم شناس کے ناجور آمدر سول کی بشارت دیتے ہیں

(۲۲) محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ مجھے ایک قابل وثوق عالم نے ایک یمنی سے سنا ہوا قصہ بنایا کہ حسان ذی نواس سے قبل شاہ اول کے خاندان کا ایک شخص ربیعہ بن نصر سریر آرائے سلطنت میں ہوا اس نے ایک پریشان کن خواب دیکھا۔ اور اپنی حکومت میں بسنے والے تمام کا ہنوں اور نجومیوں کو بلالیا۔ کسنے لگا میں نے ایک خوفاک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے وہشت زدہ کر دیا ہے۔ مجھے اسکی تعبیر بیان کر ہے۔ مجھے اسکی تعبیر بیان کر

سكيس شاہ نے كتا اگر خواب ميں بتلاؤں تو پھر جھے تهمارى تعبير پر بھى اعتبار ند ہو گا تو حاضرين ميں سے ایک مخص نے كما اگر سلطان يوں چاہتا ہے تو پھر سطيح اور شق كو بلائے وہ خواب بھى ہتلا سكتے ہيں۔ وہ دونوں سب كا بنوں سے زيادہ عالم ہيں سطيح قبيلہ غسان سے اور شق بحبيلہ سے تعلق ركھتا تھا۔

شاہ نے یہ سن کر دونوں کو بلالیا۔ سطیع شق سے پہلے آگیا شاہ مین نے اسے کما مجھے ایک خوفاک خواب آل ہم میرے بتلائے بغیر خواب بیان کر علم میرے بتلائے بغیر خواب بیان کر سکتے ہوتو یقینا اسکی تعبیر بھی سیح بتلاؤ گے۔ کہنے لگا بیل یہ کر سکتا ہوں آپ نے خواب میں ایک شعلہ دیکھا جو آرکی میں نمودار ہوا اور ارض مکہ میں جاکر گرا اور تمام انسانوں کو کھا گیا۔ شاہ نے کما بخرا تم نے میرے خواب کے بیان میں ذرہ برابر خطا نہیں کی اب اسکی تعبیر تمہارے پاس کیا ہے۔ مسطیح نے کما بحن اور کمہ کے درمیان بسے والے تمام سانیوں (۱) کی قتم تمہارے علاقہ میں پر شبخ سے میں جرش تک سارایمن جشیوں کے ذیر تسلط ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) دور جاہلیت میں کاھن اور نجوی لوگ ایسی ہی نشمیں اٹھایا کرتے تھے چیچے آپ قس بن ساعدہ ایادی کے دانقد میں مجھی بڑھ بچکے ہیں کہ وہ مجھی اس طرح کی نشمیں اٹھا آتھا۔

<sup>(</sup>٢) اس كاتذكر و يجيم كزر چاہ كرنى صلى الله عليه وسلم كى ولادت كے دوسال بعد يمن سے مشيول كو ثكالا كيا-

جب سبلیج اپنی بات خم کر چکاتوش آمیاباد شاہ نے اس ہے بھی سیلیج والا سوال کیا۔ ٹاکہ دیکھا جائے یہ دونوں ایک ہی بات کرتے ہیں یا الگ الگ۔ شق نے کما ہاں اے بادشاہ! آپ نے اندھیرے میں ایک شعلہ ابحرتے دیکھا جو ایک باغ اور ایک بہاڑ کے در میان جاگرا اور تمام انسانوں کو کھا گیا۔ پھروہ کنے لگا میں دو میدانوں کے مامین بسنے والے تمام انسانوں کی متم اشحا تا ہوں تمسارے ملک کھا گیا۔ پھروہ کئے لگا میں دو میدانوں کے مامین بسنے والے تمام انسانوں کی متم اشحا تا ہوں تمسارے ملک پر جبی انکا قتد اور مسلط ہو جائے گا امین سے نجران پر حبثی قابق میں ہوگئے اور ہر زم الگلیوں والے بچہ پر بھی انکا اقتدار مسلط ہو جائے گا امین سے نجران کی خبرہ یہ ہوگا۔ تمارے زمانہ میں یا ایک بعد بھرا کی چہد استبداد سے آزاد کروائے گا اور انسیں ذات ورسوائی ہے دوچار کرے گا۔

بادشاہ نے پوچھا وہ عظیم الثان سلطان کون ہو گا؟ کما ایک نوجوان ہو گا بہت کم ذات ہو گانہ بڑا عالی نب ذی برن کے گھر سے نکلے گاشاہ نے کما اسکی حکومت قائم رہ گی یامٹ جائے گی؟ کما اسکی حکومت کا نم رہ گی یامٹ جائے گی؟ کما اسکی حکومت کو ایک رسول آگر منائے گا وہ حق و عدل لے کر آئے گا صاحب دیانت و فضیلت ہو گا آقیامت اس کی حکومت جاری رہ گی۔ شاہ نے کماروز قیامت کیا ہے؟ کما جس دن والیان حکومت کا احتباب ہوگا آسان سے صدائیں آئیس گی جے زندے اور مردے سب سنیں کے لوگ اپنے وقت مقرر پر جمع ہو جائیں کے اور پر بیزگاروں کے لئے کامیابی اور بھلائی ہوگی بادشاہ نے کما اے شق تم کیا کہہ رہ ہو؟ شق نے کما ارض وسااور اسکے درمیان والی ہر بلندی ولیتی کے خالق کی قتم جو پچھ میں نے تالیا بچ ہے اس میں کوئی شک میں۔

شاہ یمن رہید بن نصرنے سطیح اور شق کی ہاتیں سن کرا پنائل وعمال کوعراق بھیج ویااور شاہ فارس شاہور (بن ضرزان) کو لکھا کہ انکی حفاظت کی جائے چنانچہ شاہ فارس نے انہیں ارض جیرہ میں ٹھرایا۔ "

## آ محصوبی فصل آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کا نکاح

(۱۷) ابن عباس اپن والد حفرت عباس رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد المطلب نے بتلا یا میں مردیوں کی سربر یمن گیا۔ میں ایک میودی حبر (عالم) کے پاس اترا وہاں ایک اللہ زبور نے جھے سے پوچھا تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے کما قریش سے اس نے کما قریش سے اس نے کما قریش کس قبیلہ سے ؟ میں نے کما بنو حاشم سے کھنے لگا ہے عبد المطلب اگر تم اجازت وو تو میں تماراجم دیکھ سکتا ہوں میں نے کما ہاں لیکن قابل سر حصہ نہ ہو۔

مبدالمطلب واپس مكه كرمه آئاور حاله بنت وسبب بن عبد مناف بن زحره سے نكاح كيا جس سے مزود اور صنيه ميدا ہوئے۔ پر اسحے بينے عبدالله بن عبدالطلب نے (بھی بنوز حره ميں) آمند بنت وجب سے نكاح كيا جس سے سيد الانبيا حبيب كبريا صلى الله تعالىٰ عليه وسلم پيدا ہوئے وحب اور وسيب دونوں بھائى تھے (لين عبدالسطلب كي يوى اور عبدالله كى يوى باہم بيازاد بنيس تھيں)

حفرت عبدالله کے نکاح پر قرایش کئے عبداللہ ای باپ پرغالب رہا۔

جبین حفرت عبداللہ میں نور نبوت کی ضیا پاشیاں (۸۸) ام سلمہ اور غامر بن سعد اپنے والد سعد سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اپنا مکان تغیر کز رہے تھے آپ او هر ہے واپس آئے چرف پر گزدو غبار تھا (مینی قبیلہ) بنوختع کی ایک عورت کے پاس ہے گزرے اور روایت عامر بن سعد میں ہے کہ لیل عدویہ ر آپ کا گزر ہوا۔ اسنے آپ کی دونوں آ کھوں کے درمیان نور دیکھا تو جنسی خواہش کی سیمیل کی وعوت وی۔ اور کمااگر آپ میری خواہش پوری کر دیں تو آپ کو سواونٹ دوں گی آپنے کما میں نے ابھی عنسل کرناہے پھر تیری بات سنوں گا۔ (1)

اس کے بعد حفرت عبداللہ اپنی زوجہ آمنہ بنت وهب کے پاس مجے اور ان سے مباشرت فرمائی۔ اور بول حضرت امند کے وامان امانت میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ ومبارک جوهر ولاوت جلوہ کر ہو کیا بعد ازاں حضرت عبداللہ کا اس نشعی عورت پر اور بقول عامر بن سعد کیل عدویہ پر گزر ہوا آپ فرمانے گئے ابھی تیری خواہش باتی ہے؟ کہنے گئی اے عبدللہ! شیں !! فرمایا کیوں؟ کئے گئی اس لئے کہ جب آپ پہلی مرتبہ میرے پاس سے گزرے سے اس وقت آپ کی دونوں آگھوں کے درمیان نور نبوت چک رہا تھا اب جو آپ والی آئے ہیں تو وہ نور آمنہ بنت وهب نے آپ حالیا ہے۔

لیل کئے تھی تم جو نور لے کر گئے تھے وہ واپس لے کر نہیں آئے اگر تم نے آمنہ بنت وهب سے مباشرت کی ہے توبقیناوہ کس سلطان عالم کو تولید کرے گی۔

#### حضرت عبدالله كاتقوى اور كمال عصمت وطهارت

(20) ابن عباس رمنی الله عنها ب روایت ب که حضرت عبدالمطلب اپنے بیٹے عبدالله کولے کر نظلے آکد اسکا کسی نکاح کر دیا جائے آپا جالہ (ایک یمنی شر) کی ایک یمودی کا ہند عورت پر گزر ہوا جے فاطمہ بنت مرخشعمیہ کتے تھے اس نے رخ عبدالله میں " نور نبوت" چمکا دیکھا تو کئے گئی اے نوجوان اگر تم ابھی مجھ سے مباشرت کروگ تومیں تہیں سواون دوں گی حضرت عبدالله نے فرمایا۔

<sup>(</sup>۱) مید الفاظ حضرت عبدالله کی طرف سے صاف انکار کامفہوم رکھتے ہیں اور (۵۰) میں آرہا ہے کہ آپ نے فرمایا میں حرام کام کے قریب نسیں جاسکنا بکہ حرام سے بچتے کے لئے موت قبول کر لیزاہمی معادت مندی ہے۔

آسًا الحُسَرَامُ فَالْمَعَاتُ وُزِنَهُ وَالْحِيلُ لَا فَاسْتَبِهِنُهُ -

جو حرام کام ہواس سے دور رہنے کے لئے موت بھی تبول کی جاسکتی ہے رہا ملال کام تووہ یمال تسارے پاس نمیں ہے کہ میں اسکی تم سے جبتو کروں۔

مَّكَفِّ إِنَّ الْأَمْدُ الَّذِنْ تَنَغِيْنَهُ

تو پھر میں تساری خواہش کیمے پوری کر سکتابوں۔ (۱)

پھر آپ اپنے والد کے ساتھ آگے چلے۔ انہوں نے آپکا نکاح آمنہ بنت وهب سے کر دیا، آپ اپنی زوجہ کے پاس تین دن رہے۔ پھرای فاطمہ ختفییہ کے پاس سے گزیے تو وہ کئے گلی اے نوجوان تم نے میرے بعد کیا کیا؟ فرمایا میرے والد نے آمنہ بنت وهب سے میرا نکاح کر دیا اور میں وہاں تین دن رہا۔ کئے گلی خدا کی فتم میں بدکار عورت نہیں۔ لیکن میں نے تمہارے چرنے پر نور دیکھاتھا میں نے چاہا کہ وہ نور مجھے مل جائے مگرا واٹم تعالی نے جہاں چاہا سے رکھدیا بھروہ کہنے گلی۔

إِنْ رَأَيْتُ حَخِيثَ لَهُ لَمَكَتُ فَتَكَلَّأُ لَأَثُ بِحَنَاتِهِ الْعَطَمِ عَلِمَا يُهَا نُى ﴾ يَضِيْئُ بِ مَاحُولَ ﴾ كَاصَاكُهُ الْبَدَ د وَرَجَوْتُهُ خَخَدًا اَبُوءُ بِ مَا كُلُ فَادِح ذَنْدِهِ بِثُوْرَى اللهِ مَا ذُهُرِبَّةٌ سَسَلَبَتُ فَوَيَنِكِ مَا اسْتَلَبَتُ وَمَا تَدْدِهِ اللهِ مَا ذُهُرِبً

ترجمہ (۱) میں نے ایک بکل (نور وروشن) چکتی دیکھی جس نے سیاہ بادلوں کو بھی جگرگا دیا تھا (۲)
اس بکلی میں وہ نور تھا جو اپنے ماحول کو ماہ کال کی طرح روشن کر رہاتھا (۳) میں نے اسے حاصل کرنا
چاہا آکہ اس پر فخر کرتی رہوں۔ محر ہر پھر رگڑنے والا آگ نہیں پیدا کرلیتا۔ (۴) مگر اس زحری
عورت (حضرت آمنہ) کی عظمت اللہ بی کی عطام جس نے (اے عبداللہ) تمہارے ووٹوں
کپڑے (نبوت اور حکومت) لے لئے اس نے کیا لے لیاوہ کیا جائے ؟ (۲)

(۱) اور جناب عبدالله والدسيد الانبياء كى شان كالآت مى كى عنت وعصت به كونكه في ملى الله عليه وسلم كه ارشادات يحيي مدين 11 ارشادات يحيي مدين 11 بنره الك من گزر يك بين برب جن كا ظامريه به كه آب فرمات بين مجه الله تعالى ميث پاك بينوں سے پاك رحموں كى طرف ختل كر آ رہا به - قوان ارشادات كى روشتى مين مطرت عبدالله كه خيالات ايسے عى پاكيزه بونے چاہئيں تھے ۔ مجھے بتا يا جائے كه جس مرد كو ايك حسين ترين اور وولت مند عورت دولت ك مرحم كا و دولت مند عورت دولت مند عورت باكن دو اور يدمى كى كه تي اس كى بدلے ميں ايك سواون لل جائيں كے ليكن وہ غريب كر فيرت مندمرد الى طمارت كو محفوظ ركان كيلئا اس دولت كو تعكرا دے اس برا پاك باز متى اور خوف خدا كامالك اور كون بوسكا ب

لم یات نظیرک فی نظر حل تو ند شد پیدا جانان بک راج کو تاج تورے سوہے نجے ہی کو شد دوہرا جانا

(۲) لیمنی اس عورت نے تم ہے وہ اڑکا حاصل کر لیا جس کے وجود پر دو چادریں ہیں آیک حکومت کی اور دوسری نبوت کی گویا اس شعر میں اس یمودی عالم کی آئید ہوتی ہے جس نے یمن میں حضرت عبدا للہ سے کما تھا کہ میں تسارے ایک باتھ میں حکومت دکچہ رہا ہوں اور دوسرے میں نبوت محراب بید دونوں امانتیں جناب آمنہ کوئل چکی تھیں۔

### نوویں فصل

# شب ولادت رسول صلى الله عليه وسلم ميں ظاہر ہونے والے " دلائل النبوۃ "

سارے جھک رے تھے

(1) عثان بن ابی العاص رضی الله عنماے روایت بے فرماتے ہیں مجھے میری والدہ نے بتا یا کہ وہ نی صلی الله علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے پاس موجود تھیں جب ان پر والاوت کا وقت شروع ہو قالتُ مُنتَ عَنَیْ وَلَا الله عَنْیُ مِ الله الله عَنْیُ مَا الله الله عَنْیُ مَعَدَ الله الله عَنْیُ مَعَدَ الله الله عَنْیُ مِ الله الله عَنْیُ مَعَدَ الله الله عَنْیُ مَعَدَ الله الله عَنْیُ الله الله عَنْیُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله الله عَنْدُ الله عَنْرُ عَنْدُ الله عَنْدُ اللهُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ اللهُ اللهُ عَنْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُم

### ساراجهان بقعه نوربن كيا

عبدالر حمان بن عوف رضی الله عند فرماتے ہیں ہیں اور نبی صلی الله علیہ وسلم بحین میں آکھے کھیلا کرتے تھے میری والدہ شفا بنت عمرو بن عوف ہمیں بتلاتی تھیں کہ جب حضرت آمنہ نے مجر صلی الله علیہ وسلم کو تولید کیاتو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھوں پر تشریف لائے آپ نے بچھ کریہ کیاتو میں نے ساکوئی کمدرہاتھا اللہ آپ پر رحموں کی برسات کرے۔ شفاکتی ہیں

﴿ حَمْنِ ﴾ علامہ سیوطی منسائص کبری جلد اول باب ما تلمرنی لیلتہ مولدہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کو محدث بیس طبرانی اور ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں مجمع الزوائد جلد نمبر۸ صفحہ ۲۳۰ میں بھی میہ واقعہ خکورہے۔

مؤر تعین کے مطابق آپ کی آرخ ولاوت ۲۰ اگست ۵۵۰ مارہ ربح الاول ہے۔ جبکہ سمریٰ ایران شاہ نوشیرواں کی محومت کو چالیس سال گذر بچے تھے۔ آپ بیروار کو مع کے وقت کھ محرمہ بیں سوق اللیل بیں اس مکان میں جلوہ افروز جمال ہوئے جو آج بھی مولدا لنبی کے نام سے مضمور ہے اور لوگ کھ محرمہ بیں اسکی ذیارت کرتے ہیں۔ فَاصَا آءَ لِيُ مَابَكِنَ الْمُنْدِتِ وَالْمَغْدِبِ حَتَّى نَظَرْتُ اِلْ بَعِيْنِ فَصُوْدِ الشَّامِ اس وقت مجھ پر شرق سے مغرب تک سادا جمان روٹن ہو گیااور میں نے شام کے بعض محلات دیکھ لئے۔

پھر میں نے آپ کولباس پہنا یا اور بستر پر لٹا دیا بچر ہی لمحوں بعد مجھے پر تاریکی اور رعب و خوف طاری ہوا پھر میری وائیں طرف روشی ہوئی میں نے سنا کوئی ہوچے رہا تھا تم انہیں کمال لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کما مغرب میں لے گیا تھا فرماتی ہیں پھر مجھے پر بائیں طرف سے تاریکی اور رعب طاری ہوا پھر روشنی ہوئی اور میں نے کسی کی آواز سنی تم انہیں کمال لے گئے تھے؟ کما شرق میں لے گیا تھا اب لکاذکر وہاں سے بھی نہیں ختم ہوگا۔

فرماتی میں بیہ واقعہ بیشہ میرے ول میں آزہ رہا آ آنکہ اللہ تعالی نے آپ کو رسول بنا کر مبعوث فرما یاتو میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تقی۔

جناب آمنہ کے سرہانے نبی علیہ السلام کے لئے قدرت کاتعویٰ پر موجود تھا (۷۲) ابن ہریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وهب نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں کہ رہاہے کہ تم سب مخلوق خدا سے بهتراور تمام جمانوں کے سردار کی مال بنے والی ہو۔

فَإِذَا رَلَهُ نِهِ فَسُمِّينِهِ مُهُ حَمَّدًا وَكَحْمَدَ -

جبوہ پیاہوں توان کانام فحراورا تمرسلی اللہ علیہ وسلم رکھنااورا کے گلے میں یہ تعویز ڈال دینا۔
جب آپ خواب سے بیدار ہوئیں تواپ سرکے قریب سمری حروف سے کسی ہوئی یہ تحریر
موجود پائی۔ آعیب نہ سیالی واحیت میں شیر کے لیے حکایت کے موجود پائی۔ آعیب نہ کی الموات کے ایک موجود پائی۔ آعیب نہ کارٹ فی المنسکاد جی احد میں المنسکاد جی احد میں نہ المنسکاد جی احد میں نہ المنسکاد کے اللہ میں المنسکاد کے اللہ میں المسکوار دُ

ترجمہ میں پناہ ما نکتا ہوں وصدہ لاشریک کی ہر حاسد کے شرہے ہر پینکی مخلوق ہے، کھڑی ہویا بیٹھی ہوئی، جو سید می راہ سے ہٹی ہوئی ہے اور فساد کیلئے کوشاں ہے اور پناہ ما نکتا ہوں ہر پھو نخنے اور گرہ لگانے والے سے اور مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گذر گاہوں پر گھات لگائے بیٹھتی ہے۔ آگے یہ لکھا تھا کہ میں اس بچے کو خدائے برترکی پناہ میں دیتا ہوں اور اس کے دست زبر دست ونمان کے حوالے کرتا ہوں۔ دست خداان پر غالب ہے اور پر دؤاللی ان کے آمے ہے تو آبا بر کسی حال میں انہیں نقصان نہ پہنچے گا۔

(۷۳) ابن بریدہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد بن بمر میں دودھ پی رہے تنے ( علیمہ سعدیہ ﴿ کے ہاں زیر پرورش تنے ) آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلانے والی عورت سے کمااس بچے کا خیال رکھنااور اس کے بارہ میں کسی کا بن وغیرہ سے سوال کرنا۔ کیونکہ جب یہ تولد ہواتو میں نے دیکھاکہ

كَانَهُ خَسَى بَعِينِ شِهَابٌ ٱصَّاءَتُ لَهُ الْأَرْضُ كُلُّهَا -

#### ا در ہنڈیا ٹوٹ گئی

(۷۴) واؤد بن ابی حدر سے روابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رحم مادر میں تھے کہ آئے اللہ فوت ہو گئے جب آپ کا تولد ہوا توایک زیر دست نور چکا پیدا ہوتے ہی آپ دونوں ہاتھوں سے زمین کو تھام کر بیٹھ گئے اور آئکمیں آسان کی طرف گاڑ دیں پھر گھر والوں نے آپ پر ایک بڑی ہنڈیا رکھ دی گر پی ویر بعدوہ دو مکڑے ہوگئی۔ (۱)

(20) حفزت علی تض اللہ عند فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ابو طالب سے سنا وہ بتاتے تھے کہ جب حضرت آمند نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضع فرما یا تو عبدا لمطلب آئے آپ کو اٹھا یا ماتھے پر بوسہ دیا اور ابوطالب کے حوالے کرتے ہوئے کمایہ تمہارے پاس میری امانت ہے میرے اس بیٹے۔

<sup>(</sup>۱) زمانہ جالمیت میں عرب میں دستور تھا کہ نومولود بیچ کوئمی ہوے برتن سے ڈھانپ دیتے تنے اور میح تک اس سے برتن نہ اٹھاتے اور نہ رات بھراہے دیکھتے چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایساہی کیا گیا گمر جس نبی کو بھیجا ہی اس لئے گیا تھا کہ جالمیت کی ظاہر سموں کو قوڑ ڈالے اس پر بیٹریا کیوں نہ ٹوٹی۔

کی بوی شان ہوگی گر معزت عبدالمطلب نے اونٹ اور بحریاں ذرج کروائیں تمام اہل کمہ کی تین دن ا دعوت کی مجر کمہ محرمہ کی طرف آنے والے ہر راستہ پر اونٹ ذرج کروا کے رکھدیئے جن سے تمام انسانوں جانوروں اور پر ندوں کو گوشت لینے کی اجازت تھی۔

مسریٰ کے محل کے مینارے گر گئے اور آتش کدہ ایران سر د ہو گیا (۷۶) معانی مخزومی جس کی عمر ڈیزھ سوسال تھی ان کے بیٹے مخذوم بن حانی نے روایت کیا کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔

إِذْتَجَسُ إِنْوَانُ كِمْرِيٰ وَسَقَطَتْ مِنْهُ أَنْ بَعِنَةً عَتَكَرَشُرَّافَهُ

كرى كامحل دىل اشمااوراس كے چود و برج (ميتارے ) كر كے۔

وَخَمَدَتْ نَامُ فَارِسِ وَلَهُ تَخْمُدُ ثَبَلَ ذَالِكَ إِلَيْ عَامِ

آتش کدہ ایران سرد ہو گیا جو ایک ہزار سال سے مسلسل دھک رہاتھا، دریائے ساوہ خٹک ہو گیا اور مجوی عالم موبذان نے خواب میں دیکھا کہ طاقت در اونٹ عربی محوروں کو ہائتے ہوئے لائے اور دریائے دجلہ مجدر کرتے ہوئے انسی علاقہ فارس (ایران) میں پھیلادیا۔

میج ہونے پر تمری شاہ ایران برا پریشان تھا تمراس نے مبرکیااور خیال کیا کہ اس بارہ میں اپنے وزراء و مشیرین سے مشورہ کرنا چاہئے اس نے آج پہنااور اپنے تخت پر بیٹھتے ہی موبذان کو بلالیا۔ اور کماموبذان! آج رات میرے محل کے چودہ برج کر مھتے ہیں اور ہزار سال سے مسلسل دیکھنے والا آتش کدہ فارس بچھ کیاہے۔

موبذان كنے لگاا بادشاہ! ميں نے آج خواب ديكھا ہے كہ كچم طاقتور اونٹ عربي محوروں كو الكتے ہوئے لائے اور وجلہ عبور كرواكر انسيں ہمارے فارس ميں پھيلا ديا۔ شاہ نے كما۔ اب ہملاؤ موبذان كياكيا جائے وہ علم ميں ان سب كا مام تعاكمنے لگا عرب ميں كوئى حادثہ ہوكيا ہے۔ كسرى نے اسى وقت به نامد تكھوا يا۔

"شاہ شاہان کسری کی طرف سے نعمان (۱) منذر کی طرف تھم یہ ہے کہ میری طرف ایک عربی مخض بھیجاجائے جومیرے سوالات کاجواب دے سکے۔ "

نعمان نے فورا عبدالسیع بن حبان بن نفیلہ کو بھیج دیا۔ شاہ ایران نے پوچھا اے عبدالمسیح !کیا تمارے پاس میرے سوالات کا جواب ہے اس نے کما اگر مجھے علم ہوا تو جواب دول گا ورنہ کی علم والے کا راستہ ہلاؤں گا جو جواب دے سکے۔ بادشاہ نے اسے سارا ماجرا

<sup>(</sup> ا بخالیا به لعمان یمن کافرال رواتها محراس کی ریاست عقیم سلطنت فارس کی باج گزار تھی اور اس کا یک موبه تھی۔

شایا۔ اس نے کما کہ اس کاعلم تو میرے ماموں کے پاس ہے جو شام کے کمی پیاڑ میں رہتا ہے جے "سطیح "کتے ہیں۔

بادشاہ نے کماا چھاس کے پاس جاؤاور جو کھے وہ بتلائے فورا واپس آگر مجھے اس سے آگاہ کرو۔ عبدا کمسیبے روانہ ہوکر سطیح کے پاس پہنچا۔ جب کہ وہ موت کے سانس لے رہا تھا۔ اس نے سلام کیااور بادشاہ کی طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گر سطیح نے کوئی جواب نہ دیا۔ عبدا کمسیبے کہنے لگا۔

اَصَمَّ اَمْ يَسْمَعُ غِلْرِفِكُ الْمِحَنَ. اَمْ فَانَ فَاذَامٌ بِهِ سَاتُ الْعِبَنُ يَافَصُلَ الْعُطَةَ وَجُمَّاهُ الْعُطَةِ الْعُطَةِ وَجُمَّاهُ وَمُعَامِدُهُ وَالْعَلَى وَالْمُعَلِّمُ وَالْعَلَى وَالْمُعَلِّمُ وَالْعَلِيلِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعَمَّاهُ وَمُعْمَادُ وَالْمُعَلِّمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَمِّلًا وَمُعَمِّلًا وَمُعَمِّلًا وَمُعَمِّلًا وَمُعَلِّمُ وَمُعَمِّلًا وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعْمِلًا وَمُعْمَالًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا وَمُعْمَالًا وَمُعْمِلًا وَعُمْمِ وَمُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِمُ مُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِلًا ومُعْمِل

ترجمد۔ یمن کا سردار بسرہ ہے یا س رہاہے۔ یااس پر موت کا فرشتہ غالب آگیاہے۔ اے مشکل مل کرنے والے وہ مشکل جس نے ایک فتنہ زدہ انسان کو تمکادیا (سراد خود مشکلم ہے) جس کی مال آل ذئب بن حجن ہے۔ اور اے ایک طاتور اونٹنی اٹھا لائی ہے۔ اور وہ ایسے مخض ( سطیح ) کے پاس آیا ہے جو کھو پڑی اور نچلے دھڑے سے عاری ہے۔ اب تو مضبوط وانت کانوں کی بلند جگہ پر ماردے ( یعنی مجھے میری یات کا جواب دے دے۔ )

سطیع نے بیس کر سراٹھایا۔ اور کہنے لگا سطیع کے پاس عبدالمسیع آیاہے۔ جب کہ وہ مرنے والا ہے۔ بختے شاہ ساسان نے اس لئے بھیجا ہے کہ اس کا ایوان لرز اٹھا۔ آتش کدہ سرد ہو سمیا۔ اور موبذان نے خواب میں دیکھا کہ مجھ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور وجلہ عبور کرواکر بلاد فارس میں انہیں پھیلادیا۔

اے عبدالمسبح! جب تک تلاوت قرآن ہونے گے دریائے سادہ خنگ ہوجائے (صاحب عصاء) (صاحب عصاء) (صاحب عصاء) (صاحب شریعت نی صلی اللہ علیہ وسلم) ظاہر ہوجائیں اور وادی ساوق بر پڑے۔ تو پھر سطیح کے لئے شام جائے قرار نہ رہے گاان ساسانیوں (شاہان فارس) سے اسے ہی مرد اور عورتیں تخت حکومت سنبعالیں گی جتنے ساسانی بادشاہ کے برج گرے ہیں۔ اور جو پھر ہونے والا ہے وہ ہو کررہے گا۔

یہ کسر کر سطیع مرحمیااور عبدا کسیج نے اس کے پاس کھڑے ہو کر چنداشعار کے اور واپس آکر کسری کو سارا ماجل سایا کسری نے کہاہم میں سے چودہ بادشاہوں کے گزرنے تک پچھ کا پچھ ہو چکا ہوگا (اس لئے کوئی فکروالی بات نہیں) کتے ہیں پھر صرف چار برس میں ان کے دس بادشاہ م زر کئے اور باتی بھی یوں ہی جلد ختم ہو گئے۔ (۱)

(24) حفرت حن بھری کے روایت ہے کہ محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ۔ کسری پر آپ کے متعلق اللہ نے کون کی دلیل ظاہر فرمائی؟ فرمایا اللہ تعالی نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کے محرکے ویوار میں ایک سوراخ سے اندر ہاتھ ڈالا جس سے سارا محمر نور سے بحر کیا۔ کسری یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ فرشتے نے کما خوف نہ کر و کسری! اللہ تعالی نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے اور اس پر کتاب آری ہے تم اس کی بیروی کرو۔ دنیاو آخرت میں سلامتی پاؤگے۔ کہنے لگا دیکھوں گا۔

<sup>(</sup>۱) چنانچہ ۳۰ جری میں دور عنان غنی رضی اللہ عدمیں شاہان فارس میں سے آخری باجدار برد جرد للكر اسلام كے ہاتموں فكست كھاكر بعاك كيااور يوں ايران پر بيشے كے لئے اسلام كاجمنز الرائے لگا در سطيح كى چيش كوئى بورى ہوگئ ـ

# دسویں فصل

### آپ کے سن ولا دت میں ظاہر ہونے والا واقعہ اصحاب فیل

(4A) عبدالملک بن مردان کتاب میں نے قبات بن اشیم لینی رضی الله عند یو چھا آپ نبی صلی الله علیه وسلم بی مجھ سے بوے علیہ وسلم سے (عمر میں) بوے بیں یااس کا عکس ہے ؟ کما۔ نبی صلی الله علیه وسلم بی مجھ سے بوے بیں۔ میری تو صرف آپ سے عمر زیادہ ہے آپ نے واقعہ اصحاب فیل سے چالیس سال بعد اعلان نبوت فرما یا اور میری والدہ میرے ساتھ ان (مرنے والے) ہاتھیوں کی گویر کے پاس کھڑی ہوئی تقی ۔ اور مجھے اس وقت بوراشعور تھا۔

(29) تیس بن مخرمہ سے روایت ہے کہ نی صلی العظیہ وسلم واقعہ فیل والے سن میں پیدا ہوئے۔ (۱)

#### واقعه اصحاب فيل كي بورى تفصيل

(۸۰) عثان بن مغیرہ بن اخلس میان کرتے ہیں کہ جن دنوں ابر ہداشرم حبثی شاہ یمن تھااس کا بھا نہاں کا بھا کہ عندی ہوئی شاہ یمن تھااس کا بھا نہاں کہ جماع ہوئی ہوئی ہے۔ کہ لئے لگا۔ والسی پر وہ نجران میں ایک گرجامیں اترا۔ رات کو اہل کمہ میں سے پچھے لوگوں نے اس کر جے پر وحاوا بول دیا۔ وہاں کے تمام زبورات اور اکشوم کا مال و متاع بھی لوٹ کر لے گئے۔ وہ بوے غضب میں اپنے نا ناابر ہد کے پاس پنچااور اہل کمہ کی ذیادتی کارونارویا۔ ابر ہدنے اس وقت کھنجا اللہ کو مسار کرنے کی تشم اٹھالی۔ اور اپنچ ایک جرنیل شمرین مصفود کو

<sup>(</sup>۱) واقعہ فحل آپ کی ولادت سے صرف پھاس دن پہلے ہوا تھا۔ اور یہ شان نبوت کے ظہور کی ابتدا تھی یا د رہے وہ خوارق عادت اور مظاہر تدرت جواعلان نبوت سے پہلے کمی ٹی کے لئے ظاہر ہوں انہیں ار باصات کما جا آ ہے اور انہی کو اعلان نبوت کے بعد معجوات کا نام و یا جا آ ہے۔ ار باص کا معن ہے بنیا در کھنا۔ یعنی ایسے واقعات وخوارق لوگوں کے دلوں پر نبی کی معلمت قائم کر دیے ہیں اور دھوی نبوت کی بنیاد معظم ہو جاتی ہے۔ چنا نبید معظمت کا گھر کے بحدہ کر دیا جیسا کہ کتب سرت ہیں فدکور ہے بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلادت مبارکہ پر فلاف مظاہر تدرت کا ظہور ہیں آنا جیسا کہ وہ بچھے گزد بچکے ہیں۔ بھر سفر شام ہیں بادل کا آپ پر سابہ قان ہونا۔ یہ سامورار باصات ہیں۔ حقیقایہ سب امورار باصات ہیں۔ حقیقایہ سب امور آ کے معجوات ہیں شائل ہیں۔

بنی خُولان اور پچھ اشعری لوگوں پر مشتل میں ہزار کا نشکر جرار دے کر جمیجا۔ (۱) بید لوگ چلتے چلتے ارض خشعم میں پنچ ہنو خشعم تورائے ہو حبثی زبان ارض خشعم میں پنچ ہنو خشعم تورائے ہو حبثی زبان جانیا تھاان سے بات کی ۔ اور کماشران اور نامس دو قبیلے میرے ہاتھ میں ہیں اور میں تمہارا ساتھی ہوں۔ ہوں۔

چنانچہ وہ ان کے ساتھ چلا اور انہیں ہے آب و گیاہ زمین میں لے آیا۔ چنانچہ ان کی گر دنیں شدت پیاس نے ٹوٹے گئیں۔ جب یہ لفکر طائف کے قریب پہنچاتو خشعم نصراور ثقیف کے لوگ سالار لفکر اسموم کے پاس آئے اور کہا ہماری تو ایک چھوٹی ہے بہتی ہے۔ ہم سے حمیس کوئی پر خاش نہیں رکھنی چاہئے۔ البتہ ہم حمیس اس گھر کا راستہ تاتے ہیں جو مکہ میں ہے اور لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو وہاں پہنچ جائے اسے امان مل جاتی ہے۔ تم اس کی خبر لواور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ تو یہ لفکر چلا ہوا مکہ مرمہ سے باہر ایک بہتی منعسس تک آپنچا۔ وہاں حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے ایک سواونٹ چررہے تھے ان کے گلوں میں قلادہ بھی تعاوہ اس نے پکڑ لئے اور اپنے لفکر میں تھیں کر دیے۔

حضرت عبدالمطلب کو بہتا چلا تو آپ آئے اس یمنی لشکر میں ذونفرنای ان کا ایک دوست تعالیہ آپ نے اس سے اونوں کی بازیابی کے متعلق بات کی اس نے کمایہ میرے بس کی بات نہیں لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں سالار لشکر کے پیش کر ویتا ہوں۔ آپ نے فرمایا چلو کر دو! آپ اس کے پاس مجے اور کما جھے تم سے ایک کام ہے۔ کنے لگا تم جو بھی حاجت لے کر آئے ہو وہ پوری کی جائے گی آپ نے فرمایا میں بلد حرام کمہ کرمہ میں رہتا ہوں جمال سب عرب و تجم آتے ہیں میرے سواونٹ میں ان کے گلول میں قلادے بھی پڑے ہیں وہ کمہ اور تمامہ کے در میان اس وادی میں چرا کرتے ہیں۔ ہیں۔ مارے گھرکی گزر اوقات بھی انہیں پر ہے۔ اور سفر تجارت میں بھی وہی کام آتے ہیں۔ انہیں تمہارے جیسا آدی اپنے کی پڑوی پر ایسانظم کرے۔

معبثی سالارنے ذونغری طرف رخ کیااور تعجب سے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارتے ہوئے بولا اگریہ مخص میرے دائر ہ افتیار میں آنے والی ہر چیز مانگ لیتاتو میں سب پچھاسے دے دیتا۔

رہے اونٹ تو عبدالمطلب! میں تہیں وو سواونٹ دیتا ہوں۔ تکرتم نے اپنے مقدس مقام بیت اللہ کی حفاظت کے بارہ میں کوئی بات کیوں نہیں کی ؟

<sup>(</sup>۱) اس روایت سے معلوم ہو آ ہے کہ کعبۃ اللہ کو مسار کرنے کے لئے ایر بہدشاہ یمن خود شیں آیا تھا بلکہ اس نے ایک جرشل کو فوج دے کر بھیجا تھا۔ محر محقیق میں ہے کہ شاہ یمن ابر بہ جے اشرم کتے تھے خود لشکر لے کر آیا تھا۔ سیرت ابن بشام میں محد بن اسحاق کی روایت کے الفاظ بھی میں مفہوم رکھتے ہیں۔

حغزت عبدا لمطلب فرمانے لگے ہمارے اس ممر اور اس شہر کارب جو موجود ہے اگر وہ چاہے گاتوان کی حفاظت بھی کر کے گا۔ جب کہ میں توصرف اپنے مال کی بات کروں گا۔ اب یہ افکر کمدی طرف پی قدی کرنے لگا۔ اور سالارنے متم اٹھائی کد کمد شرک این سے اینٹ بجا کڑی دم لوں گا۔ حضرت عبدا لمطلب مکہ لوٹ آئے اور لوگوں کو اس واقعہ کی اطلاع دی۔ سب اہالیان مکہ نے راہ فرار اختیار کرلی۔ مرف عبدالمطلب اور ان کے اہل وعیال اپی جگہ كائم رب. آپ نے آكر كعبة الله كاطواف شروع كر ديا وربير برخواني كرنے كيے۔

لَاهُ مَّ إِنَّ الْسَرْءَ يَفْنَعُ حِلَّهُ فَامْتَعْ حِلَّاكُ -

اے اللہ بر فخص اپنے مل کی حفاظت کر آہے۔ تواپنے حل کی حفاظت فرہا۔

لَا يَهْ لِبُنَ صَوِلَهُ بُهُ مُ وَيَحَالَهُ مُوعَدُوا مِحَالَكُ

ان کی مبلیب عالب ند آ جائے۔ انہوں نے اپنی قوت کو تیری قوت کے سامنے رکھاہے۔

فَكَ إِنْ فَتَكُذَ فِيْهَا وَإِلَّا ۚ فَالْأَمْدُ مَا تَدَالَكَ اگر توانسیں سزار تا ہے تو بسترور نہ جو تیری حکست ہے وہ توہی جانا ہے۔

وَلَهُنَ فَكُنَّ فَالِنَّهُ ٱمُرُّبَّتِهِ بُنِ فَعَالَكَ اگر تونے انسیں سزا دی تواس سے تیرے ہی دین کا تمام ہو گا۔

عَنَدُوا لِجُمُوْعِهِمْ ۖ وَالْفِيْلِكَىٰ يَدُشُواعِيَالَكَ بدانالكراورائ بالتى لے آئے بي آكہ تيرى كلوق كوروندوالين-

وَلَيْنِ تَكَلَّمُهُمْ وَكُمَّابُنَّا ۚ فَوَاحُـذُنَا هُمَّالَكَ اگر تونے ہمارا کعبدان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیاتو پھروہ کتنائی دکھ کامقام ہو گا۔

اد حرسالار لنكر شمراور اس كے ساتھيوں نے اپنے التي مكه كى طرف متوجه كر ديئے۔ ليكن جب انسیں چلایا جا آ وہ بیٹے جاتے اور جب والی موڑا جا آ تو بردی تیزی سے چل پڑتے۔ اس محکش میں رات کا عراجیانے لگاور سندر کی طرف سے پرندے آنے لگے۔ جن کارنگ سرخ وساہ تھا۔ انسیں دیکھ کر اہل نظکر ڈر مجے۔ شمرنے کہا یہ کمزور سے پرندے بڑے جیران کن ہیں۔ جواتن تعدا د مل دات محمانے برایے محموللوں کی طرف اوٹ رہے ہیں۔

اسے میں برندوں نے ان پر پھروں کی برسات شروع کر دی گویا بندوق سے گولیاں کل رہی میں ان میں ہے جس کے مرر پھر پڑتا وہ پیٹ کے رائے باہر لکل آیا۔

للکر میں بنو کندہ کے دو بھائی بھی تھے ایک تو پہلے ہی لشکر سے الگ ہو کمیا تھا جب کہ دوسرا سنگ ہاری دیکھ کر دوڑا اور اپنے بھائی کے ساتھ جا ملا ابھی دہ اپنے بھائی سے باتیں بی کر رہا تھا کہ اس ک طرف ایک پرندہ از نا ہوا آیا اور اس پر پھرلا پھینکا۔ اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بھائی نے سے منظر دیکھ کریہ شعر کے۔

آَثَا لَوْمَ أَنِتَ وَلَنْ صَدَاتًا لَ خَبَثُ إِنِي الْفَحَرَ فِي سَالَقِينَا خَشِيْتَ اللهُ لَسَا بَثَ طَيْرًا وَظُلَّ سَحَابَةً مَسَزَّتْ عَكَيْنًا وَيَا فَوَا كُلُهُ مُوْيَهُ عُوْلِ بِحَقِّ جَانَ قَدْ كَانَ الْحَبْثَانِ وَيْتَا

(۱) اے بھائی تونے اب تو بھے دیکھ لیا پھر تجھی نہ دیکھیے گااس دو لشکروں والے کے لئے ذات ہے جو پچھ ہم نے دیکھا۔

(۲) ستھے اس وقت خدا کا خوف آیا جب اس نے پرندے پھیلا دیئے اور وہ بادل بن کر ہم پر گزرے۔

(٣) يەلئىكرى رات بعرحق سے دعائيں كرتے رہے كو ياجشيوں كابھى كوئى دين تعا؟

جب مبع ہوئی تو عبد المطلب اور ان کے کچھ ساتھی بہاڑوں پر چڑھے کمرائیس کوئی انسان نظر نہ آیا۔ حالانکہ کل وہ لفکر ساری فضاء کمہ پر چھایا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سبک رفتار گھوڑا وے کر بھیجا کہ بتا چلے لفکر کاکیا بنااس نے جاکر ویکھا کہ سب نظر مرا پڑا ہے اور سر پھٹے ہوئے ہیں تو وہ اپنی ران برہند کئے پوری توت ہے واپس بھاگا۔ اس کے باپ (عبد المطلب) نے ویکھ کر کما میرا بیٹا عرب کا سب سے براشاہ سوار ہے اس کا برہند ران آنا کوئی بشارہ ہے یا پھر بدھی فی ہے۔ جوئی وہ سبتی کے قریب ہواانموں نے پوچھاکیا خبرلائے ہو؟ کماوہ سب مرے پڑے ہیں۔

حضرت عبدالمطلب اور ان کے ساتھیوں نے جاکر اہل لفکر کا مال اسباب سنبھالنا شروع کر ویا بنوعبدالمطلب کاپہلامال میں تماجتاب عبدالمطلب نے اس وقت سے شعر کھے۔

وَقَادُ خَذِيْنَا مِنْهُ مُ الْفِتَ الْآ وَكُلُّ اَمْدٍ لَهُ مُ مِعْتَ الْآ م وورت في كران ع بنگ كي كرير كرات نان كابر معالمه خت مشكل بناديا-هُ كُرًا وَحَدُدً الْكَ وَالْجِ كَلالاً.

اے رب ذوالجلال! تیماشکر ہے اور تیرے لئے حمہ ہے

عمارة العبد في السموقعه بركها

اَللَّهُ مَا فِيْ وَوَلِي الْأَنفُونِ الْأَنفُونِ الْمُنفَقِّنِ الْمُفَقَّنِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سارے لفکر میں سے صرف اس کا سالار زندہ نج کر بھاگ نطخے میں کامیاب ہوا بھر پہلی منزل پر اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹ کر گر پڑا۔ دوسری منزل پر بایاں ہاتھ بھی جاتا رہا۔ یمن میننچنے تک اس کے اعضا تر چکے تنے۔ اس نے اپنی قوم کو سارا ماجرا سایا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا دم نکل گیا۔

فیخ (ابو تعیم") کتے ہیں واقعہ اسحاب لیل کی طرق سے منقول ہے جن میں عثان بن مغیرہ کی روایت (جو ابھی بیان ہوئی) سب سے منعسل اور کھل ہے۔ بعض ناقلین کے مطابق حضرت عبداللہ عبداللہ عبداللہ کے اپنے بیٹے عبداللہ کو لنگر کی خبرلانے کے لئے بیجاتھا۔ اور زہری کتے ہیں کہ عبداللہ کی موت سال فیل میں ہوئی حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے حارث کو بیجاتھا اور وہی سب کے موابینا بھی تھا۔

واقعه فيل پر عبدالمطلب كى بے مثال استقامت اور توكل على الله

(۱۸) ابن شاب زحری کتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدا مجد عبدا لمطلب بن ہاشم کی زندگی میں ہے ہمیں ملنے والی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لکٹر فیل آنے پر سب قریش مکہ بحر مہ سے بھاگ اضمے۔ اس وقت عبدا لمطلب جوان لاکے تھے۔ (۱) آپ نے کما بخدا میں حرم اللی سے باہر نمیں جاؤں گا۔ یماں سے نکل کر کوئی عزت نمیں۔ آپ حرم عی میں رہے تا آنکہ اللہ نے لکٹر فیل کو خاتمتر کر دیا۔ تب قریش واپس آئے۔ جب انہوں نے عبدا لمطلب کی ثابت قدمی بصیرت اور حرم اللی کی تعظیم کاجذبہ دیکھاتو پہلے سے زیادہ آپ کا حزام کرنے گئے۔

(۸۲) عبداللہ بن خراش کعبی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ عبدالطلب لشکر سے ملاقات کر کے مکہ کوواپس آئے تو پیچے لشکر بھی آگیا۔ آپ اپنے گھوڑے پر تیزی سے آئے اور (مکہ سے قریب ایک بہاڑ) جبل حرا پر چڑھ گئے۔ آپ کے ساتھ عمر بن عائذ بن عمران بن مخزوم ، مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف اور مسعود بن عمرو ثقنی بھی تھے۔

ان او گوں کو صاف نظر آرہا تھا کہ حبثی لشکر نے جبہا تھیوں کو حرم کی طرف چلانا چاہا تو وہ بیٹھ گئے۔ حبثی اپنے مخبروں نیزوں اور ڈنڈوں سے انسیں زخمی کرنے لگے ہاتھی اٹھے مگر جب انسیں حرم کی طرف موڑا گیا تو وہ چینچے چکھاڑتے پھر بیٹھ گئے۔ اور جب انسیں واپس جانے والے راسے کی طرف موڑا گیا تو وہ نمایت سبک خراماں چل پڑے۔ پھر تو بیہ حالت ہوئی کہ انہیں حرم کے علاوہ جد حرچلا یا جاتا چل پڑتے۔

عبدا لمطلب اور ان کے ساتھی ابھی اس کشکش کو دیکھ رہے تنے کہ اجانک عمر بن عائذ نے

<sup>(</sup>١)مراديه ب كد موالطلب اس وقت جوان لاكول كي طرح شابزور تع-

عبدالطلب سے کمااد حرد کھو! عبدالطلب نے دیکھا تو سندری طرف لینی جانب مغرب سے قطار اندر قطار پرندے آرہ جے نجول اور پھول سے اور پھول اور پھول والے۔ والے۔ والے۔ والے۔

عمر كمتا ہے ميں نے ديكھا پرندوں نے لفكر پر طقہ باندہ ليا ہر پرندے كے پاس تين پخر تھے۔ ایک چورخ ميں دو پنجوں ميں۔ عبد الطلب نے مسعود ثقفی سے كما تهيس ہمى بچر نظر آيا ہے؟ كنے لگا بال ميں نے ديكھا ہے كہ سندركی طرف سے حمرى مي سيابى آرى تھى۔ عبد الطلب نے كماوہ پرندے تھے كنے لگا تم نے بچ كما بخداوہ پت يرواز تھے كہ اگر ہم انسيں پکڑنا جا ہے تو پکڑ ليتے۔

عبید بن عمیر کتے ہیں جب اللہ نے ہاتھی والوں کو ہلاک کرنا چاہا توان پر پرندے بھیج دیے۔ جو سندر سے گروہ ور گروہ فکلے ہر پرندے کے پاس تین کئے ہوئے (گھڑے ہوئے) پھر تھے۔ ایک چوپچ بیں اور وہ پچوں میں، پرندے آکر ان کے سرول پر صف بستہ ہو گئے اور انہوں نے چینچے ہوئے پھر پھینکنا شروع کر دیئے۔ کوئی پھر زمین پرنہ گر اکمی نہ کمی انسان کے سرپر گر ااور ویر کے راستے لگا چلا گیا۔

عبید بن عمیر کتے ہیں مجھے عمرو بن طلحہ نے اور اسے جوٹ بن عبید بن امیہ بن عبدالر حمان نے ہتلایا۔ کتے ہیں ہیں نے نوفل بن معاویہ دکل سے سنا۔ وہ ہتلارہے تھے کہ اصحاب فیل پر جو پھر برسائے گئے میں نے انہیں دیکھاتھا چنے کے برابر مسور کے دانے سے پچھے بڑے اور سرخ رنگ تھے۔ محویاوہ مینی موتی تھے۔

واقدی کہتے ہیں جب ابرہہ واپس بھامنے لگا تو میں نے سنا ہے نفیل حمیری نے جواسے دیکھ رہاتھا یہ کما. ۔

اَيْنَ الْعَنَدُ وَالْإِلْهُ الطَّالِبُ وَالْآشَرَمُ الْمَعْلُوْبِ عَيْرُ الْعَبَالِبُ -

كمال بحاكوك\_ خداتهار عاقب شب - اباشرم مغلوب بوكررب كاغالب نيس بوسكا

ابر ہدنے کعبۃ اللہ کومسار کرنے کاارا وہ کیوں کیاتھا؟

محمہ بن اسحاق وغیرہ نے لفکر لیل کے آنے کاسب بیہ تکھاہے کہ ابر ہمہ شاہ بمن نے صنعاء میں تغلیس نام کا ایک بردا کر جابنا یا اس دور میں روئے زمین پر ایسا کوئی گر جانہ تھا۔ ٹھر اس نے شاہ حبشہ نجاثی کو خط تکھا کہ اے بادشاہ! (۱) میں نے یہاں ایک کر جا بنایا ہے۔ ایسا کر جا آپ سے پہلے کی بھی فراں روانے نہیں بنایا ہو گالیکن یمیں بس نہیں۔ میں عرب کے حاجیوں کو بھی جج کرنے کے لئے اوھر پھیرلاؤں گا۔

عربوں کو جب ابر ہدے عزائم کی خبر ہوئی تو عرب کے قبیلہ بنی نفیم کے ایک فخص کو برا طیش آیاوہ چیکے سے ممیاابر ہد کے بنائے ہوئے گر جامیں یا خانہ کیااور چیکے سے واپس آمیا۔

ابر ہدکو پتا چلا تو کئے لگا یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے تلا یا کہ انٹی ٹیں ہے کسی مخض کا کام ہے جو کمہ والے بیت حرام کا مج کرتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے سنا ہے کہ آپ یمن کے گرجا کا مج کروانا چاہج ہیں۔ آپ کا بیدارا وہ وکھ کروہ آیا اور بہاں پا خانہ کر کے چلا گیا۔ اور ہتلا گیا کہ بیہ جگہ ای لائق ہے۔ ابر ہدیہ من کر طیش میں آیا اور بیت اللہ کو مسار کرنے کا تہیہ کرلیا۔

\_\_\_\_000-\_\_\_

<sup>(</sup>۱) کو کد حبی اقتدار کااصل مرکز حبر این سودان می تعاجهال کے فرماز واکو نجاشی کما جا آ تعاجب کدیمن پران کا بقند اس طرح ہواکہ یمن کے بادشاہوں جس سے ذونواس نے یمودیت افتیار کر لی اور جیسائیوں پر عرصہ حیات بھک کر ویا اور افسیں طرح طرح سے ایڈا دی جائے گئی۔ جب اس کی اطلاع سلطنت کے فرمان رواشاہ روم کو ہوئی تواس نے یمن سے بہت دور ہونے کی وجہ سے خود تو فکر کھی نہ کی البتہ ایک دوسری عیمائی حکومت سلطنت حبثہ کے فرماز وا نجاشی کو کھا کہ تم لوگ یمن سے قریب ہواور اپنے ند بسب کی بھا کہلے جمیس یمنی حکومت سے کارلیمی بھائے۔ جب جشیوں نے یمن پر چھائی کر کے اسے فی کرلیا۔ یمن پر سب سے پہلے نجاشی نے ارباط فامی فیض کو امیر مقرر کیا ہو برسول وہاں ما کم رہا تھے بعد ایر بہ اشرم نے نجاشی کے اشارے سے ارباط کا خاتمہ کر کے زمام حکومت سنجمال کی اور بعد ازاں واقعہ لیل

# گيار هويں فصل

### بجین سے بعثت تک ظاہر ہونے والے " دِلائل النبوة "

(۸۳) ابن شاب (زحری) کتے ہیں کہ حضرت عبدالسطلب نے عبداللہ کو مدینہ طیبہ میں کمجوریں لانے کے لئے بھیجا۔ تو ہیں مدینہ طیبہ میں اللہ کا مدائلہ کو مدینہ طیبہ میں محرض کے ساتھ) حضرت عبداللہ کی وفات ہوگئی۔ اسکے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت عبدالسطلب کی جھولی میں پرورش پانے گئے۔

نی صلی الله علیه وسلم سے پیروار اور ربیج آلاول کا تعلق

(۸۴) ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہتے ہیں نمی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن رئیج الاول کے پہلے حصہ میں پیدا ہوئے۔ آپ پر نبوت کا نزول ہوا تو پیر کے دن رئیج الاول کے پہلے حصہ میں، آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو پیر کے دن رئیج الاول کے پہلے حصہ میں۔ اور آپ کاوصال ہوا تو پیر کے دن رئیج الاول کے پہلے حصہ میں۔

آپ ختنه شده پداموئ

(٨٥) عَنْ آَنَنِ الْبِي مَالِكِ عَنِ النِّينِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَالَ مِنْ كَرَا مُتِفْ عَلَىٰ
 رَبِّقٌ آنِ وَلِذِتُ مَعْنُونًا وَلَمْ رَرَاحَهُ سَوْءَ قِنْ -

انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں میری تعظیم و تحریم میں سے بیات بھی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور کسی محض نے میری جائے سترنہ ویمسی۔ ہیں

 \(
 \bar{\sigma}
 \bar{\s

(۸۲) ابن عباس اپ والد حضرت عباس رضی الله عندے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ یہ دیکہ کر آپ کے دادا بڑے جیران ہوئے اور آپ ہے انہیں خاص العلق خاطر ہو گیااوروہ کہنے گئے میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ توواقعی آپ کی بڑی شان تنی ۔ اس میٹے کی بڑی شان ہوگی۔ توواقعی آپ کی بڑی شان تنی کیا جب (۸۷) ابی بکر اس وقت ختنہ کیا جب آپ کاشق صدر کرکے دل مبارک کی تعلیم کی تھی۔

مرور دوعالم صلى الله عليه وسلم حفزت حليمه كي گود ميں

(۸۸) نبی معلی الله علیه وسلم کی رضاعی والدہ حضرت حلیمہ " سے روایت ہے فرماتی ہیں ہم پر ہوی قبط سالی کا دور آگیا۔ کوئی چیز باتی نہ رہ گئی۔ میں اپ قبیلہ ہو سعد کی چند عور توں کے ساتھ دورہ پینے والے بچے لینے کے لئے اپنی سفیدو سبزرنگ والی گدھی پر مکہ مکرمہ کی طرف آئی۔ ﷺ

ہم میں سے ہر عورت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا گر انہوں نے آپ کو لینے ہے اٹکار کر دیا۔ کیونکہ انہیں بچے کے باپ سے پچھ مال مل جانے کی توقع ہوتی تھی۔ اور آپ کے والد فوت ہو چکے تھے۔ اور آپکی والدہ کے پاس اتن رقم نہ تھی۔

چنانچہ میرے سواہر خورت کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا۔ ادھر ہمارے واپس چلنے کادن آعمیا۔ میں نے اپنے شوہرے کما کہ خالی ہاتھ واپس جانے سے بمترے کہ اس بیتم بچے کولے لیا جائے۔ میں آپ کی والدہ کے پاس آئی اور آپ کولے کر وہاں پنچی جمال ہم فھرے متھے۔

میرا ایک اپنا شیرخوار بینا بھی تھا جو میری چھاتی خنگ ہونے کے سبب بھوک کی شدت سے سو ماند تھا میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دھ پلایا چرا پنے بیٹے کو پلایا اور دونوں سیر ہو کر سو مجے۔

ہمارے پاس ایک اونٹن بھی تھی۔ جو بھوک کی وجہ سے ایک قطرہ دودھ نہ ریتی تھی۔ اب جو میرے شوہرنے اس کے دودھ پر ہاتھ لگا یا توہ دودھ سے بھری پڑی تھی۔

قَوَاتَرَتِ الْآحَادِينُ ٱنَّهُ عَكَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وُلِهَ عَنْوُنَّار

رواں امر پر نوائز کے ساتھ احادیث آئی ہیں کہ نی منگی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے " لنذا ابن تیم کا زاوالمعاد میں نی مسلی اللہ علیہ وسلم کے مختون پیدا ہوئے کے عقیدے پراعتراضات کر نامیح نئیں۔ مترجم غفرلہ۔

<sup>﴾ (</sup> تخزیج ) ملید سعدیہ عصروی اس طویل مدیث کو محدین اسحاق کی روایت سے سیرت ابن ہشام میں روایت کیا گیا ہے۔ خصائص کبری جلد اول باب ماظر فی لیلتہ مولدہ میں اس کی تخریج ابن را مویہ۔ ابو لیعلی طبرانی۔ ابو هیم اور ابن عساکر سے کا محق ہے۔ جب کہ مجمح الزوائد جلد نمبر 8 من ۲۲۰ پر علامہ بینٹی فراتے ہیں کہ اس مدیث کو ابو لیعلی اور ابن کے سب راوی اقتہ ہیں۔ الغرض اس مدیث مجمح کو بیشتر محدثین نے لیا لیعلی اور طبرانی نے روایت کیا ہے اور اس کے سب راوی اقتہ ہیں۔ الغرض اس مدیث مجمح کو بیشتر محدثین نے لیا

میرے شوہرنے اس کا دووہ دوہااور میرے پاس آگر کھنے لگااے بنت ابی ذویب! (۱) میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ بوی برکت والی جان ملی ہے ساتھ ہی اس نے جمعے اونٹنی کی حالت سے آگاہ کیا تو میں لے اے اپنے دودہ کے بھر آنے سے مطلع کر دیا۔

مبع ہم نے چلنے کی تیاری کی میں اپنی گدھی پر بیٹھ گئی ۔ بخدا وہ بیشہ قافلہ سے پیچھے ہی رہتی تھی۔ تھر جب میں نے اس پر ہی معلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا تو وہ سب سوار یوں سے آگے چلنے تھی۔ میرے ہم سفر کہتے تھے اے علیمہ! آج تیری گدھی کی عجب شان ہے۔

فرماتی میں پھرہم اپنے علاقہ دیار بن سعد میں پنچ تو بخدا ادارے لئے ہر طرف برکت ہی برکت ہوگئی۔
در اور جروا ہے دن بھر ہماری بحریاں چروا کر واپس لاتے تو وہ دورہ سے بھری ہوتیں ۔ جبکہ اداری باتی قوم
کی بحریاں (خلک سالی کی وجہ سے) ایک قطوہ نہ دیتیں ۔ تو قوم کے لوگ اپنے چروا ہوں سے کہتے تسارا
محملا ہو! جماں علیمہ کی بحریاں چتی ہیں تم بھی وہیں اپنی بحریاں چرایا کرو، یونمی دن گزرتے رہے ۔ ایک
دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا بیٹا ہمارے کھروں کے عقب میں ہمارے جانوروں کے پاس کھیل رہے
سے اچاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی (میرا بیٹا) دوڑ تا ہوا آیا اور کئے لگامیرا قربی بھائی قبل ہوگیا ہے۔
میں اور اس کا باپ دوڑتے ہوئے گئے ۔ دیکھا تو آپ کارنگ بدلا ہوا تھا۔ ہم دونوں آپ کو سینے سے میں اور اس کا باپ دوڑتے ہوئے تسارا کیا حال ہے؟

نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ بنا نہیں۔ البنداہھی دومرد آئے تھے انہوں نے میرا پیٹ پھاڑا اور پھر طادیا۔ (۲) آپ کاباپ (میراشوہر) کئے لگامیرا توخیال ہے کہ اس بچے کو جنات کااڑ ہو گیاہے اے فوراً اپنے گھر مکہ مکرمہ واپس دے آؤ قبل اس سے کہ ہمارے پاس اے کوئی برا حادثہ پیش آجائے۔ اب اس کاہرونت یمی بحرار تھا کہ میں اے مکہ محرمہ لے جاؤں۔

چنانچہ میں آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ اور کماکہ میں اس کی دائیہ ہوں۔ میں نے اس کا دور چھڑوا دیا ہے۔ جھے ڈر ہے کہ وہاں اے کوئی حادث لاحق ہو جائے گا۔ تم اے واپس لے لو۔ آپ کی والدہ نے کماکیابات ہے تم اس سے بر غبت ہو گئیں۔ اس سے قبل تو تمہارا تقاضا یہ تماکہ تم اس سے بیاں ذیادہ سے زیادہ رکھنا چاہتی ہو۔ شاید حمیس میرے بیٹے پر شیطان کی کسی حرکت کا ڈر سے انہ ڈروو

. فَإِنَّ إِبْنِي هٰ خَذَا مَعَصُونَ لَمْ مِنَ الشَّيْعَلَانِ مِرابِيًا شِطَان معموم ہے۔ مِن فے جباے وَلد كياتو ديكھاكہ

<sup>(1)</sup> يد مفرت عليد كاكنيت برك مائد انس ان كاثوبر مبت يكاداكر ماقاء

<sup>(</sup>r) يعين من آب ك شق مدر كوالندى طرف مرف اشاره ب أعيد والقد معمل ارباب-

خَرَجَ مِنِّى نُوْرُ اَصَنَاءَتْ لِي بِ قُصُورُ كُبُضِكَ مِنْ اَنْضِ الشَّامِ محصے وہ نور لكلاجس سے ارض شام میں بھرئ كے محل جمعے بروشن ہوگئے۔

ا ( ۸۹ ) برہ بنت الی تجراۃ کہتی ہیں سب سے پہلے ابولسب کی لونڈی ٹوییہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ ' پلا یا کیونکہ اپنے بیٹے سروح کے پیدا ہونے کی دجہ سے دہ اپنی چھاتی میں دودھ رکھتی تھیں۔ بیہ حضرت حلیمہ "کے آنے سے چند دن قبل کی بات ہے۔ (۱) ٹویبہ" نے آپ سے پہلے (آپ کے پچا) حضرت حمزہ کوبھی دودھ پلا یا تعاادر آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزدی کو پلا یا۔ (گویا امیر حمزہ قر رضاعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں ) (۲)

#### حضرت حليمه " كأكمر بركتوں كأكموارہ بن كيا

(۹۰) واقدی کتے ہیں بنی سعدی دس عورتیں دودھ پینے والے بچے لینے کے لئے کمہ حرمہ کی طرف آئیں۔ ان کے ساتھ حضرت علیہ بھی تھیں جن کانسب یہ جا علیمہ بنت عبداللہ بن عادف بن شجنہ بن جابر بن رزام بن ناصرہ بن فصیہ بن نصر بن سعد بن بحر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصہ بن قیس عملان بن معز۔

اور نبی صلی الله علیه وسلم کے رضای والد (حضرت حلیمہ کے شوہر) کا نسب سے حارث بن عبدالعزی بن رفاعہ بن ہوازن بن ناصرہ بن قصیدین نصر بن سعد بن بحر بن ہوازن -

آپ کارضائ بحائی عبداللہ بن حارث ہے اور رضائ بہنیں اسیہ بنت حارث اور حذافہ بنت حارث میں حذافہ کوشیما بھی کتے تھے۔ میں شیماا پنی والدہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمداشت کیا کرتی تھیں۔

#### بنوسعد كا قافله شديد قط سالي مي كمد كرمه كي طرف روانه بوا معزت عليمه اب بيني عبدالله كوساتم

(۱) بعض روایات کے مطابق توبیہ " نے آپ کو سات دن دودھ پلایا ہے۔ بید ابولسب کی بائدی ہوا کرتی تھیں۔ جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاوت ہوئی توثویہ نے ابولسب کو بشارت دی کہ تسارے بھائی عبداللہ کے محر فرزند پیدا ہوا ہے۔ اسی خوشی میں ابولسب نے انہیں آزاد کر دیا۔ اور حکم دیا کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آزادی کے بعد دووج پلایا کریں۔ چانچہ وہ دودھ پلائی رہیں۔

قریبہ کے ایمان لانے میں اختلاف ہے بعض محدثین نے انہیں سحابیات میں شارکیا ہے اور کتب سیرت میں آیا ہے کہ فی صلی اللہ علیہ وورد پلانے کی وجہ سے ان کا براا حرام کرتے تھے اور مدینہ منورہ سے ان کے لئے ملبوسات بھیجا کرتے تھے۔ ان کی وفات جری کے آخویں سال واقعہ خیبر کے بعد ہوئی۔

(۲) اور بیچیے گزر چکاہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بنت وہب اور امیر حزور منی اللہ عند کی والدہ حصالہ بنت وہیب ہاہم چھازا وہنیں ہیں کیونکہ وہب اور وہیب سے بھائی تھے۔ تواس طرح ایک لحاظ سے امیر حزونی صلی اللہ علیہ وسلم کے خالہ زار بھائی ہمی ہنتے ہیں۔ کو یا جناب حزو کو اہام الانجیاء سے تین نمایت کمرے روابط حاصل ہیں۔ لئے اپنی گدھی جے سدرہ کہتے تھے اور اونٹنی جس کے نیچے دودھ نہ تھااور اسے سمراء لقرح کہتے تھے کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ ایک دن پہلے اس اونٹنی جیسی عمر کااونٹ مر کمیاتھا (گویاوہ بھی موت کی عمر کو پہنچ چکی تھی )اور اس کے تکنوں میں دودھ کالیک قطرہ بھی نہ تھا (بوڑھی بھی تھی اور قحط زدہ بھی)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے حلیمہ ہے کہا بخدا جھے امید ہے کہ یہ بچہ تسارے لئے باعث برکت ہوگا۔ حلیمہ آپ کو لے کر اپنی منزل پر گئیں (جمال انہوں نے کمہ حرمہ میں پڑاؤ کیا ہوا تھا) کیا دیکھتی ہیں ۔ کہ گدھی اپنی رسی تزوا کر گھر میں گھوم رہی ہے ۔ اور اوخش کھڑی ہو کر چفالی کر رہی ہے حلیمہ شوہرے کئے گئیں یہ بچہ بابرکت معلوم ہوتا ہے وہ کہنے لگا اس کی پچھ برکت تو ابھی نظر آنے گئی ہے۔

ملیمہ" کے شوہر نے اونٹنی کو دوہا تو دودھ ہے ایک بڑا برتن بھر گیا جوانہوں نے ملیمہ" کو پلا دیا۔ پھر دوھا تو دوسرا برتن بھر گیادہ اس نے خود سیر ہو کر پی لیا۔ اب جو دیکھنا توابھی اونٹنی میں دودھ تھا چتا نچہ تیسری بار دوھا توایک اور برتن چھک بڑا۔ جے انہوں نے مشکینرہ وغیرہ میں محفوظ کر لیا۔

اب یہ لوگ روانہ ہونے گئے حارث اونٹنی پر سوار ہو کیاا در حلیمہ آپ کو جھولی ہیں لے کر گدھی پر سوار ہو گئیں ۔ وادی سرر ہیں حلیمہ کی ساتھی عور تیں پڑاؤ کئے ہوئے تھیں۔ وہ انٹیں دیکھ کر کئے لگیں ہے حلیمہ اور اس کا شوہر آرہے ہیں۔ شربیہ گدھی اور اونٹنی توان کیا ہی گدھی اور اونٹنی سے زیادہ محت مند ہیں۔ ان کے جانوروں کا توسر تھنے ہیں نہ آ تا تھا؟

حضرت ملیمہ ان عورتوں کے پاس آگر ازیں تو وہ کئے لگیں ملیمہ! تو نے جانوروں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے کہا بخدا میں نے کہا بخدا میں نے کہا بخدا میں نے کہا بخدا میں نے کہا بخدا ہیں ہے کہا گیں ہے عبدالمطلب کا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ ساتھ ہی آپ نے انسیں اونٹی کے اور اپنے دودھ کے بحر آنے اور جانوروں کے محت مند ہو جانے کی تفصیل بتلائی۔ چنانچہ ان عورتوں کو وہیں اس منزل میں ہم سے حسد جانوروں کے محت مند ہو جانے کی تفصیل بتلائی۔ چنانچہ ان عورتوں کو وہیں اس منزل میں ہم سے حسد جونے کیا۔

کمتی میں پھر ہم گھر پنچ ۔ ہمارے گھر میں دس بکریاں تھیں جو لاغری کے باعث باہر نسیں لکلا کرتی تھیں۔ گر اب ہم اپنا اونٹ چ نے کے لئے بیٹینے لگھ تو وہ دورہ سے بھر کر لوٹنے ہم میں وشام دورہ دوجے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہماری اونٹی کی کوہان اونچی ہوگئی ہے اور گدھی کے ران کوشت سے بھرتے جارہے ہیں۔ جو بھی بھوک کے مارے ایسے ہوتے تھے کویاان میں کیڑا پڑا ہوا ہے۔ (1)

<sup>(</sup>۱) حالانکہ دودہ دینے کے لئے جانوروں کا ایک ٹائم ٹیمل ہوتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجودہ تھا کہ جب چاہا در جتنی بار چاہا بحریوں سے دودہ لے لیاادر بحریاں بھی فحط ذوہ اور خٹک ہوں۔ تاہم اعلان نبوت سے پہلے والے مجودہ کو ارہامی کتے ہیں جیساکہ چھپے گزرا۔ تو عظمتیں ہیں حبیب خداسیدالا نبیاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے خوب کما ہے جدم جدم بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے۔ کسی نے با لگانہ با لگاوہ جمولی بحریح گئے۔

ہماری بستی والے اپنے چرواہوں ہے کماکرتے جمال حلیہ کی بحریاں چرتی ہیں تم بھی اپنی بحریاں وہیں چروا یا کر وور ایسائ کرتے مگر ان کی بحریاں پہلے جیسی ہی رہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں۔

حدى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ رَسَلْمَ يَمُسُّ صَرَعَ شَاةٍ لَهُمُ مُ يُعَالُ لَهَا إِضْ لَالُ فَمَا يَعَلَى مَعْمَدُ عَالَ لَهَا إِضْ لَالُ فَمَا يَعْلَبُ مِنْهَا صَاعَةً مِنْ النَاعَاتِ إِلاَّحَكَبَتْ عُبُونَا وَصُبُوعًا مَعَامَلُ الْأَحْدَ مِنْ عَنْ وَالْكُومُ مَا النَّاعَ اللَّهُ عَلَى الْأَمْنِ شَنَعٌ وَالْكُومُ وَلَاَنَةً وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عِلَى الْأَمْنِ اللَّهُ عِلَى الْأَمْنِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْ الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْمِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعَامِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِي الْمُعْمَالِ اللْمُعَلِي الْمُعْمِقِ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُعْمِقُ الْمُعْمَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْمِقُ الْمُعْمِقُ الْمُعْمِقُ الْمُعْمِقُ الْمُعِلَى الْمُعْمِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُولُهُ اللْمُعْمِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُومُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْكُومُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

نی صلی اللہ علیہ وسلم بستی والوں کی بحربوں (جنمیں اصلال کما جاتا تھا) کے دود در پر ہاتھ لگا یا کرتے تو دن رات میں کسی بھی وقت جب آپ چاہتے وہ دودھ دینے لگتیں حالانکہ وہ زمین سے پکھ کھاتی بھی نہ تھیں۔ (1)

#### علیمہ ٹکی بکریوں کے لئے غیب سے سنرہ

(۹۱) عبدالعمد بن مجر سعدی روایت کرتے ہیں کہ جھے حضرت حلیہ می جوابوں ہیں ہے کی فی سے کی نے بتایا ۔ کہ ہم آپ کی بریاں لے کر جاتے توزین سے سرند اٹھاتیں ۔ (پکھ کھاتی ہی رہتیں) ان کے مند میں اور ان کے گویر میں سزو ہو آتھا ۔ جبکہ ہم اپنی توم کی دوسری بجریاں لے کر جاتے تو (انسین کھانے کو سزونسیں ملاتھا) ووزیادہ سے زیادہ سے کرتیں کدا گلے پاؤں اٹھاکر کسی جھا ڈی سے کوئی کنڑی وغیرہ مند میں وال لیتیں ۔

فَكُونِحُ الْعَنَمُ الْفُرَثَ مِنْهَاحِ فِنَ غَدَتْ رَتَّوُوْحُ عَنَمُ حَلِيْمَةَ بُخَانَ عَلَيْهَا الْحَسَطُ -

(قوم کی بحریاں واپس آتے ہوئے زیادہ بھوک زدہ ہوتم اور حلیمہ کی بحریوں کے پیٹ زیادہ کھانے کے سب بھٹے والے ہوتے۔ )

#### آب کو بحین میں قل کرنے کے لئے کا ہنوں کی کوششیں

کتے ہیں دوسال بعد حلیم " نے آپ کا دورہ چیزوا دیاجب آپ چار سال کے ہوئے تو حلیمہ اور ان کا شوہر آپ کو حضرت آمند کے پاس لائے کیونکہ وہ آپ کی عظیم الشان ہر کات دیکھ کر ڈرنے لگے تھے اور چاجے تھے کہ آپ کو فورا آپ کے گھرواپس کر دیا جائے۔

جب یہ وادی سرر میں پنچ تو پر حبثی بھی وہاں سے ساتھ ہوگئے۔ انہوں نے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کو بنظر غائز دیکھا آپ کے کندھوں کے در میان مر نبوت اور آپ کی آئکھوں کی سرخی ملاحظہ کی۔ تو کہنے گئے کیااس بچے کی آٹکھیں خراب ہیں ؟ حضرت علیمہ " کہنے لکیس نہیں سے سرخی اس کی آٹکھوں میں ہمیشہ رہتی

(١) مالا كاست بلغ ده دولول مارك بموك كزياده تربيشي ربتي تحيير

ہے۔ کمنے لگے بخدایہ نبی ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے آپ کو ملیمہ " سے چھیننے کے لئے حملہ کر دیا۔ محراللہ تعالی نے انہیں ایساکر نے سے ہاز کر دیا۔

حضرت طلیہ "آپ کی والدہ کے پاس پنجیں اور آپ کے دم قدم سے وابسۃ برکوں کا حال سایا اور مبیدوں کے حملے کا ذکرہ کیا۔ حضرت آمنہ فرمانے لگیں میرے بیٹے کو واپس لے جاؤ جھے ڈر ہے کہ اسے کہ میں پھیلی ہوئی بیاری لگ جائے گی بخدااس بچکی برئی شان ہوگی۔ چنا نچہ وہ آپ کو واپس لے گئیں ان ونوں منڈی عرب کی سالانہ منڈی ذوا لمجاز قائم ہوئی تو حضرت طلیہ "آپ کو وہاں لے گئیں ان ونوں منڈی میں ایک کابن آیا کر آتھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچے و کھانے کے لئے لاتے تے (کہ ان کی قسمت کیسی ہے؟) اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ انور آپ کی آکھوں کی سرخی اور مرنبوت و کھی تو چنج پڑااے اہل عرب! اس بچے کو قتل کر دو! علیہ "فورا آپ کو لے کر چنجے سے وہاں سے نکل گئیں۔ لوگ پوچھنے گئے کہ کونسا بچ کو گتل کر دو! علیہ "فورا آپ کو لے کر چنجے سے وہاں سے نکل گئیں۔ لوگ پوچھنے گئے کہ کونسا بچ کو گتل کر دو! علیہ "قر ڈوا لے گا اور تم پر اس کی حکومت آپ کو لے کر جا پھی تھیں ۔ لوگوں نے اسے کہا کہ تھے کیا نظر آیا تھا ؟ کہنے لگا ابھی میں نے ایک بچکہ وکھوں نے اس کے خدا کی حتم وہاں کوئی چنا نجے آپ کوبت تا اش کیا گیا گر آب نہ لے۔

حضرت حلیمہ "آپ کو لے کر گھر آگئیں۔ اور آپ کو چھپاکر رکھنے لگیس کی کونہ دکھاتیں۔ ان کے علاقے میں ایک کائن آیا ہوا تھا۔ بہتی والے اپنے بچے لے کر اس کے پاس گئے۔ گر حلیمہ نے انکار کر دیا۔ کچھ دیر بعدوہ آپ سے غافل ہوئیں تو آپ جھونپڑی سے باہرنکل گئے کائن نے آپ کو دکھے لیا اور اپنی طرف بلایا گر آپ نے اس کی بات نہ سنی اور خیمہ میں واخل ہو گئے کائن نے بوی کوشش کی کہ یہ بچے دکھا یا جائے گر حضرت حلیمہ "نے نہ دکھلا یاوہ کئے لگا بخدایہ نبی ہے یہ نبی ہے!

بجين مين نبي صلى الله عليه وسلم كاشق صدر

چار سال کی عمر میں آپ اپ رضای بھائی اور بمن کے ساتھ لیتی سے قریب ہی اپ جانوروں کے
پاس کھیلے نکل جایا کرتے تے ایک ون حسب معمول آپ وہیں جانوروں کے پاس تے کہ بھائی نے
دیکھا آپ پر بیوٹی طاری ہے ۔ وہ آپ سے بات کر ناگر آپ جواب نہ دیتے تے ۔ وہ دوڑ آ ہوا
والدہ کے پاس گیا اور چیخ کر بولا میرے قرائی بھائی کی خبرلو! علیمہ اور بیچ کا باپ دوڑتے ہوئے
آئے ۔ دیکھا تو آپ کارنگ اڑا ہوا ہا اماں نے اپ بیٹے سے پوچھا تم نے کیا دیکھا تھا ؟ وہ کئے لگا دو
سفید پر ندے ہمارے اوپراڈر ہے تھان میں سے ایک نے کماکیا یہ وی ہیں ؟ دوسرے نے کماہاں ۔
دونوں پر ندے (فرشتے) از آئے اور آپ کو پکڑ کر پشت کے بل لٹا دیا آپ کا پیٹ چاک کیا

پید میں جو پکر تعابابر لکالا پھران میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کمابرف والا پانی لاؤوہ پانی لایا۔ آپ کا پید وحویا گیا۔ پھراس نے کما گلاب کا پانی لاؤ۔ وہ لایا۔ تواس سے پھر آپ کا پیٹ وحویا گیا۔ اور بعدازاں اسے طادیا گیا۔

ی در بعد اور اور بعد اور بعد اور بعد اور بعد اور بعد اور بعد ا بیر سن کر علیمہ فی ایس شوہرے کما میرا خیال ہے اس اس بیر جنوں کا اثر ہے۔ بچے کے باپ نے کما بخدا اے کوئی اس سے برا حادث نہ ہو جائے ججے لگتا ہے کہ اس پر جنوں کا اثر ہے۔ بچے کے باپ نے کما بخدا اے کوئی جنون نہیں۔ اس سے بابر کت بچہ تو بھی دیکھا نہیں گیا۔ البتہ فلاں قبیلے نے حسد سے اس پر بچھ کیا ہو گا کوئلہ اس بچے کی آمد ہے ہم پر بر کتوں کی بارش ہونے گی ہے جو انہیں ایک آ کھ نہیں بھاتی۔

ع میں ہوت ہوت ہوت ہے۔ چنانچہ علیمہ "آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئیں اور آپ کے سبب ظاہر ہونے والی خمرور کت کا آذکرہ کیا۔ اور شق صدر والاواقعہ بھی سایا۔ (۱)

ابن عباس محقے میں کد آپ پانچ سال کی عمر میں والدہ کے پاس آئے جبکہ دوسرے محققین کا کہنا ہے کہ آپ کو چار سال کی عمر میں والدہ کے پاس لایا گیا۔ آہم چھ سال کی عمر تک آپ اپنی والدہ کے زیر ترست رے۔

(۹۲) داؤد بن الی ہند کتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توکد کیا تو عبدالمطلب کسی داید کی طاش میں لطے بنوسعد کی ایک عورت حلیمہ" سے ملاقات ہوئی۔ آپ انہیں لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالہ کر دیا بھر انہیں الوداع کئے کے لئے بچھ قدم ساتھ علے۔ اس وقت عبدالمطلب سے کسدرہ نتے۔

يَا يَ بِهِ مِلْذَا الرَّاكِبُ الْسُافِينِ مُحَمَّدٌ أَفْلِبُ بِحَيْرٍ طَلَاكِيرٍ (رَجمه) يُه سوار ہونے والاسافر محمر (صلی الله علیه وسلم) ہے اسے اثانی خیر کے ساتھ والی لا۔

وَازْجِرُهُ عَنْ طَرِيْقَةِ الْفَوَاجِرِ وَاَحْلِعَنْهُ كُلَّخَلُقِ فَاجِرِ (رَجم) اوراب بر و كول كرائ التا وربر و كول كواس بازر كه -اَخْفَنَ لَيْنَ فَكَنْهُ بِطَاهِرِ وَجِنَّةٌ تَصِيْدُ بِالْهَ وَاجِرِ

(۱) یادر بے بی صلی اللہ علیہ دسلم کاشق صدر متعدد پارہوا ہے اس کی تعداد میں علاء کا اختلاف ہے۔ آہم تین پاروا کے شق صدر میں اختلاف جس ۔ یعنی کمپن میں جب آپ کی همر چاریا پانچ سال تھی ۔ جب نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ اور جب آپ معراج پر تشریف لے گئے۔ اختلاف دراصل اس میں ہے کہ بجپن میں آپ کاشق صدر کمتی مرتبہ ہوا ہے۔ بعض علاء دس سال کی همر میں مجی آپ کے لئے شق صدر مانتے ہیں۔

یماں تمن گردہ نظر آتے ہیں۔ اہل معل تواس کا ٹلا کرتے ہیں گئے ہیں شق صدر ہوجائے اور ول نکالے جائے سے انسان مرجانا ہے زندہ نمیں رہ سکا۔ اہل آؤیل کتے ہیں کہ شق صدر سے آپ کے سینے کو علم و حکست کے لئے کھول دینا مراد ہے ۔ محراہل معنق محذیب کرتے ہیں نہ آؤیل ۔ بلکہ تعبدیق کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ کچھ مشکل حمیں۔ وہ چاہے تو دل کے بغیر بھی کسی کو زندہ رکھ سکتا ہے ۔ (ترجم) ایسے برے لوگ جو شیطان صفت ہیں جن کا دل ناپاک ہے۔ اور ایسے جنوں سے بھی اسے محفوظ رکھ جو سخت گری کے وقت بھی لوگوں کو عمراہ کرنے نکلتے ہیں۔

إِنَّ آمًا هُ مُكُوبِيْ وَنَاصِرِى۔

(ترجمه) میں مجھتا ہوں کہ یہ میری عزت بردھائے گااور میرادد گارہے گا۔

نی صلی الله علیه و سلم والدہ کے ساتھ اپنے نہریال سے ملنے دینہ طیبہ جاتے ہیں (۹۳) والدی روایت کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ و سلم الله علیہ و سال کی ہوئی تو والدہ آپ کو آپ کے نہیال بنوعدی بن نجارے ملوائے برینہ طیبہ لائیں (۱) ان کے ساتھ ام ایس (معنز اسامہ بن زید کی والدہ ) بھی تھیں۔ والدہ آپ کو لے کر مرینہ طیبہ میں دار تالخہ میں اتریں۔ تابخہ بنوعدی بن نجار کا ایک آدمی تھا۔ وہاں ایک ممینہ رہیں۔ نبی صلی الله علیہ و سلم (ابنی ایک میں بیاں بیش آئی تھیں (ابنی والدہ کی یاد کیا کرتے تھے جو بجپن میں بیاں بیش آئی تھیں (ابنی والدہ کی یاد آتی تھی) آب بنوعدی بن نجارے تلعے دیکھتے توانیس بچان لیا کرتے۔

بچپن کے انبی واقعات میں ہے آیک میہ بھی آپ سنایا کرتے کہ ایک یمودی جھے گھور گھور کر دیکھا کرتا تھالیک دن وہ مجھے علیحدگی میں الم کنے لگائے بچچ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کمااحمہ اس نے میری پشت دیکھی تو میں نے سناوہ کمہ رہا تھا میہ اس امت کا نبی ہے۔ پھروہ میرے نہیال والوں کے پاس کیا۔ اور انہیں اس سے آگاہ کیا۔ انہوں نے میری والدہ کو بتلایا تو وہ میرے متعلق ڈرنے لگیس۔ چنانچہ ہم مدینہ سے والیں آگئے۔

ام الیمن قبطا یا کرتیں کہ ان دنوں دو یہودی مدینہ میں میرے پاس آئے گئے گئے ہمیں احمہ (مملی اللہ علیہ وسلم) دکھلائے میں آپ کو لکال لائی۔ وہ آپ کو بنظر غائر دیکھنے گئے ایک نے اپنے ساتھی سے کمایہ اس امت کانبی ہے اور اس شمری طرف جمرت کرے گا۔ مجمراس شهر میں قتل اور اسیری جیسے عظیم حوادث رونماہوں گے۔ ام ایمن کمتی ہیں میں نے ان دونوں کی باتیں یا در کھیں۔

والدہ کے ساتھ مکہ کوواپسی

والدى كتے ہيں آپ كى والدہ آپ كو لے كر سوئے كمد رواند ہوكيں راستد ميں (ميند طيب سے سيس

<sup>(</sup>۱) یار رہے دینہ طیب کے ہاکل قریب ایک قبیلہ بنو نمیار آباد تھا عبدا لمطلب کا نہبیال بھی یکی قبیلہ تھااور سسرال بھی کیونکہ ان کی شادی بنو زہرہ میں بولی تھی جواسی قبیلہ کی شاخ تھی۔ بعدا زاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد جناب عبداللہ کی شادی بھی اسی قبیلہ میں بھرکی اور ان کی وفات بھی ہمینہ منورہ ہی میں بوئی چنا نچہ آپ کی والدہ کے اس سفر کا ایک مقصد رہے بھی تھا کہ اپنے شوہر کی قبر پر جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے والد کی قبر پر لے جائیں۔

(۲۳) میل دور) مقام ابواء پر حضرت آمنه کاوصال ہو گیا (انسیں وہیں دفن کردیا گیا) اور ام ایمن آپ کو لے کر انمی وو اونٹول پر مکہ آگئیں جن پر وہ بدینہ گئے تھے اور وہ آپ کی پرورش ونگمداشت کرنے کئیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو والدی وراثت ہے، ام ایمن (۱) پانچ اونٹ اور پھو بجریاں ملیں۔ ام ایمن آپ کی تکمداشت کرتی رہیں جب آپ نے حضرت خدیجہ "سے نکاح کیاتوانسیں آزاد کر دیا۔

نكاه عبدالمطلب مين مقام محمدي

واقدی کتے ہیں حضرت آمنہ کے وصال کے بعد جب ام ایمن آپ کو لے کر کمہ محرمہ آئیں تو یہ مالت دیکھ کر کہ محرمہ آئیں تو یہ مالت دیکھ کر عبد المطلب کاول بحر آیا (۲) کی بچکی مالت پران کاول بول غم ہے جمعی نہ بھرا تھا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو سینے سے لگالیا پھر بھٹہ آپ کو اپنے قریب رکھتے اور آٹھوں سے دور نہ ہونے دیے ۔

جب عبدالمطلب سوجاتے توان کی تعظیم کے پیش نظرانمیں کوئی بیدار نمیں کر ماتھاجب وہ تھائی میں ہوتے تب بھی میں حالت ہوتی ۔ ان کے لئے بیٹے کی ایک مخصوص جگہ تھی جمال اور کوئی نمیں بیٹھتا تھا۔ کعبہ کے زیرِ سامیدان کے لئے ایک چٹائی بچھائی جاتی ۔ عبدالمطلب کی اولاد آکر چٹائی کے گرد بیٹے جاتی اور ان سے بات کرتی (کسی کو چٹائی پر چڑھنے کی جرات نہ ہوتی) مگر نمی صلی اللہ علیہ وسلم

(۱) ام ایمن رضی اللہ عنها نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خادمہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوو جس لے کر پرورش کرتی رہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد قبت ہوئے تو دراشت جس آپ کی ملیت جس آئیں۔ آپ کا نام برکت تھا۔ پسلے جشری طرف جرت کی مجرعہ نہ تریف کی طرف۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاد می معرت خدیجہ سے ہوئی تو آپ نے انہیں آزاد کر ویا اور عبیہ بن زیر بن حارث سے ان کا نکاح بھی کر دیا۔ ان کے بعل بعلن سے ایمن (برکت والا) نامی لڑکا پیدا ہوا جس سے آپ ام ایمن مشور ہو تھیں۔ عبید کے فوت ہو جائے کے بعد آپ کا فکاح معرت زیدین حارثہ سے ہوا جن سے اسامہ بن زیر رضی اللہ صنر پر اہوئے۔

نی صلی الله علیه وسلم آپ کو "ای بعدای" کماکرتے تھے کہ میری مال کے بعد میہ میری مال ہیں ۔ حضرت حمر فاروق کے وصال سے ٹمکیے میں (۲۰) ون بعدام ایمن رمنی اللہ عنہ کاوصال ہوا۔

رم) اور به واقعادل بحر آنے کا مقام تھا آپ چھم تھورے ویکھیں کہ ایک مصوم کچہ ہے۔ اس کی ولاوت ہے تکل ہی اس کا والدہ انتحاب ہے اس کی ولاوت ہے تکل ہی اس کا والدہ انتحاب ہو چکا ہے۔ وہ بیٹیم پیدا ہوا۔ پھر چھ سال کی عمر ش اس کی والدہ انتحاب بیٹی قراس کا وا وا واپسی پر سنر کے دوران ماں کا سابیہ بھی اس کے سرے اٹھ کیا۔ اب جو وہ اکیلا مجر پہنچا والدہ ساتھ نہ پہنچی قراس کا وا وا اے اس مالت میں دکھے کر کیوں نہ ول گرفتہ ہوتا ۔ خدا کی بے نیازیوں پر قرمان ۔ جس کو ساری نسل انسانیت کی راہنمائی کے لئے پیدائیگیا تھا اور جس کے اور نبوت نے سارے جمال کو رفک جنگ بنا تھا اے بھین می سے کیے کیے بیاں گدا ذا متحابات ہو دو بارکیا گیا۔

چنائی پر چڑھ کر بیٹہ جاتے۔ آپ کے پہا کتے اے محد اسے واداک مند سے از جاؤ ۔ لیکن عبد المطلب کتے۔

مَعُوْآ اِبْنِي اِنَّهُ لَيُؤْمَنَنُ مَدِكَا رَيُتَالُ اِنَّهُ قَالَ اِنَّ ابْنِي لَعُمَدِثُ مَنْتُ اَ بِذَٰلِكَ ـ

(میرے اس بچے کو پکھے نہ کھویہ مجھے باد شاہ محسوس ہوتا ہے ۔ اور میہ خود بھی اپنے متعلق الی ہاتیں ہٹلا تاہے )

کتے ہیں ایک دن نی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہ سے باہر کھنڈرات تک چلے
سے دہاں بی مدلج کے بچو لوگوں نے آپ کو دیکھ کر اپنی طرف بلایا۔ اور آپ کے قدموں اور ان
کے نشانات کو گری نظر سے دیکھا۔ پھر آپ کے پیچنے پیچنے عبدالمطلب تک چلے آئے۔
عبدالمطلب نے آپ کواٹھا کر گلے ہے لگالیا وہ عبدالمطلب سے کہنے گئے۔ یہ بچہ آپ کا کیا لگا
ہے؟ کما میرا بیٹا۔ کہنے گئے اس کی حفاظت رکھا کرو خداکی قتم ہم نے اس سے بڑھ کر کسی کاقدم مقام
ابراہیم سے ہم شکل نمیں پایا۔ عبدالمطلب نے ابوطالب سے کماسنویہ کیا کہتے ہیں۔ چنا نچہ اس
کے بعدابوطالب آپ کی خوب حفاظت کرنے گئے۔

حضرت عبدا لمطلب کونمی صلی الله علیه وسلم کی نبوت کالیقین ہو گیاتھا (۹۴) کتے ہیں ایک دن عبدالمطلب حرم کعبہ میں بیٹے تھے آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھاتھا جو آپ کا کمرادوست تھا۔ وہ کسر ہاتھا۔

إِنَّانَجِهُ صِمْنَهَ نَبِيٌ بَقِيَ مِنْ قُلِدِ إِمْمَاعِيْلَ مِلْذَالْبَكُ مَوْلِهُ ، مِنْصِفَةِ كَذَا وَكَذَا ـ فَأَقَ لَهُمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَمَ عَلَى اَيْتِيَّةٍ لِمُذَا لَلْتُومِثِ فَنَظَرَاكِهِ الْاُسْتَعُنُ وَالِي عَنْ نَبِيْ وَإِلَى ظَهْرِهِ وَإِلَى قَدَمَيْهِ فَتَالَ مُوَمِلْذَا.

نہم اپنی کابوں میں اس شرکہ میں اولاد اساعیل علیہ السلام میں سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی ہے قتل وصورت ہوگی۔ ابھی ہے بات کمل نہ ہوئی تقی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئے پاوری نے آپ کے چروانور آکھوں پشت اور قدم ہائے مبارک کی طرف دیکھا تو پکار اٹھاوہ نبی تو بھی ہے " ہے تہ ارا کیا گئا ہے ؟ آپ نے کما میرا بیٹا۔ پاوری نے کماہم تواس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زعمہ نہیں پاتے ؟ عبدا لمطلب نے کما دراصل ہے میرا پوٹا ہے۔ اس کاباپ تواس وقت ہی فوت ہو گیا تھا جب میر میں مار میں تھا۔ پاوری نے کما تم نے بچ کما۔ اس کے بعد عبدا لمطلب نے اپنی اولادے کما اپنے میر کیا تھے کی حفاظت کیا کروسنتے نہیں ہواس کے بارے میں کیا تھے کہ اجار ہا ہے !

(٩٥) عبدالله بن كعب بن مالك سروايت ب كه جمع ميري قوم كي چند شيوخ في بتلا ياكه وه عمره

کرنے لکلے۔ ان دنوں عبدالمطلب کمہ میں بقید حیات تھے۔ ان کے ساتھ ایک یمودی تناہمی شریک سفر تھاوہ کمہ یا یمن میں بغرض تجارت جارہا تھا۔ عبدالمطلب کو دیکھتے ہی بولا۔ ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کمہ سکتے ہیں جس کافیعلہ نا قابل تبدیل ہے کہ اس محض کی پشت سے وہ نی لکلے گاجو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح نہ تنج کر دے گا۔

عبدالمطلب كي وفات اور ابوطالب كي كفالت

(۹۲) واقدی کہتے ہیں عبدالسطلب نے ایک سو دس یا آٹھ سال کی عمر میں داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے جان جاں آفرین کے حوالہ کی۔

(92) نافع ابن جیرے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم سے پوچھا کیا کہ آپ کو عبدالمطلب کی وفات یاد ہے؟ فرمایا ہاں میں اس وقت آٹھ سال کا تعا۔

حضوري بركتين ابوطالب كے تھريين

(۹۸) واقدی کتے ہیں عبدالمطلب کی وفات پر ابوطالب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال تھی۔

ابو طالب کے پاس مال نہ تھاالبتہ وا دی عرنہ (علاقہ عرفات) میں ان کے پچھے اونٹ تھے ابو طالب آگر کمہ میں ہوتے توجاکر وہاں ہے وود دے لے آیا کرتے۔

آپ کود کو کر اکثرابوطالب کادل بحر آبااورود آپ سے برایار کرتے۔

وَكَانَ إِذَا أَكَلَ عِبَالُ إِنْ طَالِبِ جَمِيْعًا أَرْفُرًا دَى لَمْ يَشْبَعُوا وَإِذَا أَكُلَّ مَدَهُمْ مَ مُسُولُ اللهِ شَبِعُولًا .

ان کے بچے اکٹھے یا علیمدہ علیمدہ کھانا کھاتے محر سیرنہ ہوتے ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹے کر کھاتے تو سارے بچے سیر ہو جایا کرتے تھے۔

اس لئے وہ جب بھی اپنے بچیں کو صبح یا شام کا کھانا دیتا چاہجے تو کتے تھمرو میرے بیٹے کو آلینے دو۔ جب نی صلی اللہ علیہ دسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ کھانا تاول فرماتے تو اکثر کھانا نیچ رہتا۔ اگر ابو طالب نے بچوں کو دورہ پانا ہو آتو سب سے پہلے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے پھر دو سرے نیچ برتن افعاتے اور سب کے سب اس ایک برتن سے ہی سیر ہو جاتے اگر ان میں سے کوئی بچہ پہلے ہیتا شروع کر دیتا تو اکیلا ہی سارابر تن خالی کر جاتا۔

ابوطالب، دیکه کر کتے اے محر (صلی الله علیه وسلم) تهاری بر کتوں کا کیا کتاہے۔

زلفول میں قدرتی روغن ، آم محصول میں مازاغ کا کا حبل بچے میج اٹھتے توان کے ہال پراکندہ ہوتے اور آم محموں میں کندگی جمع ہوتی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تو ہالوں میں تیل لگاہو آباور آمکھیں سرمہ کا حسن لئے ہوتیں \_\_\_" (1)

(99) ابن حفیہ کتے ہیں میں نے عقیل بن ابی طالب سے سناوہ کسدر بے تتے جب سمی مہم ہمارے گھر میں کھانے کو پکھے نہ ہو ہا تو ابو طالب کتے جاؤ زمزم لے آؤ ہم زمزم لاکر پی لیتے۔ اور ( نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے) ہمیں وہی کانی ہوجا ہا۔

(۱۰۰) ام ایمن کمتی بین میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجمی بھوک یا بیاس کی شکاعت کرتے نہ دیکھا۔ اکثر آپ مبح اٹھ کر زمزم کے چند محمون پی لیتے جب ہم کھانا پیش کرتے تو فرادیے جھے کھانے کی حاجت نمیں میں سیر ہوں۔

(۱۰۱) ابن عباس رمنی الله عنها سے روایت ہے کہ عبدالطلب کی وفات کے بعد جب نبی صلی الله تلیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں تھے۔

كَيُصْبِينُ وُلْدُعَبُدِ الْمُطَلِبِ عُمُعَا وَيُصْبِحُ مَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَهِ يُنَاصَ مِنْ لَا ء

توابو طالب کے دوسرے بچوں کی آنکھیں میج اٹھتے ہوئے گندگی سے ائی ہوتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبح اٹھتے توبالوں میں تیل نگا ہو آباور چرہ دھلا ہوتا۔

بارہ سال کی عمر میں آپ کاشام کو پہلاسفراور بحیرارا بب سے ملا قات (۲) (۱۰۲) قریش نے شام کی طرف تجارتی قافلہ بھیج کا جنائ فیصلہ کیااور بغرض تجارت بت سامان جمع کیا۔ ابو طالب بھی رخت سفر باندھنے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پختارہ ہے کہ آیاوہ جھے بھی ساتھ لے جاتے ہیں یانہیں۔ ابو طالب محسوس کر گئے اور ان کا دل بھر آیا کئے گئے کیا تم بھی جاؤ

رخ مصطفے ہے وہ آئینہ کہ گھر ایبا کوئی مجا گئینہ نہ کی کے چٹم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اور

الله الله وه بچینے کی مجبن اس خدا بهاتی صورت په لا کھوں سلام

(٢) مور خين كے زود يك آپ كاپلاسز شام ٥٨٢ء من مواقا۔

<sup>(</sup>۱) انمی عظمتوں کو دیکھ کر کمنا پڑتاہے۔

مے تو چلو تیاری کرو تو آپ کے بچاؤں اور پھوپھیوں نے کماابو طالب! اس عمر کے بچے کو ساتھ نہیں لے جانا چاہئے۔ ''فات سفراور حواوث زمانہ سے بے خوف نہیں رہنا چاہئے۔

ابو طالب نے خیال کیا کہ آپ کو چھوڑ جاؤں ۔ آپ رونے گلے ابو طالب نے کہا اے بیٹیج! تم بٹا کہ اس لئے روتے ہو کہ بیں حسیس ساتھ نئیں لے جاؤں گا؟ فرمایا ہاں ۔ ابو طالب نے کہا میں حسیس بھی خود سے جدانمیں کر سکتاتم میرے ساتھ ہی چلوگے۔

چنانچہ قافلہ روانہ ہوا اور بھری جا پنچا۔ وہاں اپنے عبادت خانہ میں ایک راہب رہنا تھا جے بچراکتے تھے۔ عیسائی علاءاس کے معبد میں آگر درس کتاب لیاکرتے۔

#### شاخ ہائے شجر ساجد تھیں رسول پاک کو

اس سے قبل قریش قافے متعدد بار بحیرا کے پاس آچکے تھے کیونکہ یہ قافلے اس کے معبد کے پاس اتراکر تے تھے۔ مگر بحیران کبھی ان سے بات نہ کی تھی۔ مگر اس مرتبہ جو قافلہ آیا تواس نے ان سب کو کھانے پر بلالیا۔ کیونکہ جب یہ لوگ پہنچ تو بحیرا دیکھ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ گلن ہے پھر جب آپ در خت کے نیچ بیٹھ کے تو بدلی در خت پر سایہ ڈالتی رہی۔

كَتَهَمَّ رَبُّ إَغْصَانُ النَّجَرَةِ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اسْتَظَلَ.

"اوريه بمي ديمهاكه ورخت كي شنيال آپ پر جملي موئي بين ادر آپ پر سايد كنال بين"

تحیرا یہ مظرد کی کر بچے اترااور اس نے کھانا تیار کرنے کا تھم دیدیا اور قافلہ والوں کو پیغام بھیجا دیا کہ اے گروہ قریش میں نے تم لوگوں کے لئے کھانا تیار کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی چھوٹا ہوا بندہ و آقارہ نہ جائے سب آئیں میری عزت افزائی ای میں ہے۔ قوم میں سے ایک نے کہا اے بحیرا آج کونی خصوصیت ہے اس سے قبل تو آپ نے الیا بھی نہ کیا تھا۔ کہنے لگا میں تماری تعظیم وکر یم کرنا چاہتا ہوں۔

چنانچہ سب اہل قافلہ دعوت پر پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کم سن ہونے کی وجہ سے پیچیے چھوڑ گئے۔ آپ در فت کے بیچ بیٹے سامان کی حفاظت کرنے لگے بحیرانے سب مهمانوں کو گمری نظر سے دیکھا گرجو صفات اسے مطلوب تھیں کسی میں نہ تھیں ۔ کسی پر بدلی سامیہ فکن نہ تھی۔ پھر ہاہر دیکھا تو وہ بدلی ہنوز خدمت رسول کر یم میں معروف تھی۔

کی غیر ماضے لگا گروہ قریش تم او کول میں سے کوئی غیر حاضر نہیں رہنا جائے۔ کئے گئے ایک بیچ کے سوا سب آگئے ہیں وہ سب سے کم من ہے۔ کئے لگا سے بھی بلاؤ۔ یہ بڑی بری بات ہے کہ سب آ جائیں اور ایک نہ آئے۔ وہ بھی تو تم ہی میں سے ہے۔ کئے گئے ہاں خداکی فتم وہ نسب میں ہم سب سے افضل ہے اور اس مخض (ابو طالب) کا بھتیجا ہے۔ استے میں حارث بن عبدالطلب اٹھا اور کئے لگا عبدالطلب كافرزند يحيے نئيں رہ سكتا۔ (۱) يہ كه كر وہ مميااور آپ كو كندموں پر اٹھائے لے آيا اور آپ كو كھانے پر بٹھا ویا بدلی ہنوز آپ كے سر پر تھی۔ ادھروہ در خت نبی صلی اللہ عليہ وسلم كے چلے جانے كے بعد جڑے اكم مميا۔

وَجَعَلَ بُحَيْرًا يَلْحَظُلُهُ لَنَظَا شَدِيدًا رَيَنْظُولِالْ شَيْءٍ مِّنْ جَسَدِم قَدَكَانَ يَجِدُهَاعِنْدَهُ مِن صِمَيْتِهِ -

بحیرا آپ کوبیری کیسوئی سے دیکھنے لگا دراہے اپنی کتاب میں موجود صفات آپ میں نظر آنے لگیں۔

جب کھانے سے فارغ ہوئے تو بحیرا آپ کے پاس آگر کھڑا ہو گیا کئے لگائے بیٹا! میں حمیس لات و عزی کی فتم دے کر پوچھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھ پر لات و عزی کاکون ساحق نے ؟ مجھے لات وعزی کا واسطہ دے کر مت خطاب کرو دنیا میں ان سے بردھ کر مجھے کس سے نفرت نہیں۔ میں نے تو نفرت و حقارت کی وجہ سے انہیں مجھی دیکھا بھی نہیں۔ ہاں مجھے اللہ کی قتم دے کر جو چاہو پوچھو آگر میں جانتا مواتو ضرور بتلاؤں گا۔

بحیرانے کمامیں آپ سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کر آبوں۔ مجروہ آپ سے سوالات کرنے لگا۔ اس نے آپ کی نیند کے متعلق پوچھا آپ نے فربایا۔

تَنَامُ عَيْنَاقَ وَلَايَنَامُ قَلْبِيْ -

میری آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوا ۔ چروہ آپ کی آنکھوں میں بھی سرخی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہنے لگا۔ ہلاؤید سرخی آتی جاتی رہتی ہے یا ہیشہ رہتی ہے۔ اہل قافلہ کننے لگے ہم نے توید بھی غائب نہیں دیمھی۔

بحیرانے نقاضا کیا کہ آپ اپنا جبہ آثاریں آپ نے آثارا جب اس نے آپ کے کندھوں کے درمیان مر نبوت دیکھی تجلہ عرویٰ کے مرے جیسی تھی تواس کے سرکے بال کھڑے ہو گئے اور بے افتیار مر نبوت کوچوم لیا۔

قریش کہنے گئے اس راہب کی نگاہ میں محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ ابو طالب نے یہ دیکھاتوا ہے جیتیج کے متعلق راہب ہے ڈرنے لگے۔

طالب نے یہ دیکھاتوا پے بھتیج کے متعلق راہب ہے ڈرنے لگے۔ پچر راہب نے ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ کما میرا بیٹا۔ کہنے لگا یہ تمہارا بیٹا نئیں۔ اور اس کا باپ زندہ نئیں ہونا چاہے ابو طالب نے کما یہ دراصل میرا بھتیجا ہے کئے لگا اس کے والد کا کیا بنا؟ ابو طالب نے جواب یا کہ ابھی میہ رحم مادر میں تھا کہ اس کا والد فوت ہو گیا۔ کئے لگا اس

<sup>(</sup>۱) نی سلی الله علیه وسلم ابن عبدا لمطلب کے نام سے بھین میں پہانے جاتے سے کیونکہ والد کے فوت ہو جانے کی وجہ سے انسول نے بی آپ کی برورش کا ذمہ لیاتھا۔

ک والده کاکیابنا؟ کماوه بھی کچھ عرصه ہوا نوت ہوگئی راہب نے کماتم بچ کتے ہو-

اس بچ كو فررا اپن وطن لے جاؤ جھے اس كے متعلق يبود سے ڈر آرہا ہے بخدا اگر انہوں نے اس بچ كو فررا اپن وطن لے جاؤ جھے اس كے متعلق يبود سے ڈر آرہا ہے بخدا اگر انہوں لے اس ميں پچانا ہے وہ پچان گئے تواسے نقصان پنچانے كى كوشش كريں گر كے گئے ہے۔ كيونكہ تمہارے بيتيج كو عظيم الشان مقام لمنے والا ہے جو ہم نے اپنى كتابوں ميں پڑھا اور اپن باپ وا واسے ساہ اور اس پرہم سے مضوط وعدے لئے گئے ہیں۔

ابو طالب نے پوچھاوہ وعدے تم ہے کس نے لئے تھے ؟ راہب بنس پڑا پھر کویا ہوا اللہ نے۔ اور حضرت عیسیٰ اشیں لے کر اترے ۔ اس لئے وقت ضائع کئے بغیراہے وطن واپس لے جاؤ! میں تمہاری خیرخوابی میں ہوں کیونکہ یہود چاہتے ہیں کہ وہ مقام ہمیں لمے جب انہیں معلوم ہو گا کہ یہ کسی اور کو طنے والا ہے تو وہ اس سے حمد کرنے لکیں گے۔

کتے ہیں وہاں پچھ یمودیوں نے آپ کو دیکھ لیااور آپ کو کسی بمانے قبل کرنا چاہا۔ وہ تین آدمی زرید تمام اور دہیں تھے انموں نے ہاہم فیعلہ کیا کہ آپ کو کسی حیلے سے مارا جائے۔

وہ بحیرائے پاس آئے اور اپنااراوہ طاہر کیاان کا خیال تھا کہ بحیراان کی رائے پیند کرے گا۔ گھر اس نے انہیں بخق سے منع کیااور کما کیااس میں وہ سب صفات موجود ہیں ؟ کہنے لگے ہاں۔ را ہب نے کما پھر تم اس کا کچے نہیں بگاڑ کتے چنانچہ وہ اپنااراوہ ترک کر کے واپس چلے گئے۔ اور ابو طالب آپ کولئے نمایت تیزی سے واپس چلے آئے کو نکہ انہیں آپ کے متعلق یمود سے خوف آئے لگاتھا۔

آپ کی جوانی ۔ کمال شرف انسانیت کی نشانی

راوی کتا ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ہاں جوان ہوئ اللہ تعالی نے دور جاہیت کی براطواریوں سے آپ کو کوسوں دورر کھا۔ کیونکہ دو آپ کو ایک عظیم الشان منصب سونیخ والاتھا۔

آ آنکہ پوری قوم میں آپ کے حسن خلق کی دحوم بچ گئی۔ آپ بہترین پڑوی تھے۔ سب سے اعلیٰ اظاق آپ کا انتیاز تھا۔ حلم میں آپ ٹائی نہ رکھتے تھے سچائی آپ پر ختم تھی۔ امانت میں آپ مشہور تھے۔ بے حیائی اور برے کاموں کو آپ سے کوئی واسلہ نہ تھا۔ آپ نے بھی کسی سے خماق کیانہ دحولیٰ ۔ لوگ آپ کو ایس نیکیوں کا حسین مرقع بنا دیا تھا۔

د كھ كر بولا بحيرابيں بيا فحتم المرسلين

(۱۰۳) ابی کبرین آبی موئی اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ابو طالب قریشی شیوخ کے ساتھ شام کو مجے ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے مگئے ۔ بحیرارا مب کے پاس پینچ کر انہوں نے پڑاؤ کیا۔ راہب ان لوگوں کے پاس آیا۔ اس سے قبل بھی بیہ لوگ یماں آیا کرتے تنے مگر اس نے مجمی توجدنہ دی تھی۔ اس مرتبہ ابھی ہدا ہے کچاوے اتار رہے تھے کہ وہ ان کے پاس آیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاباتھ بکؤ کر بولا۔

ُهُ لَهُ اَ مَ سُولَ مَ بِّ الْمَالِمَ بَنِ هَٰ ذَا يَهُمَ ثُهُ اللهُ مُ حَمَّةٌ لِلْفُلْمِ بَنَ (ترجمه) به تمام جمانوں کا سرادار ہے ۔ به پرورد گارعالم کارسول ہے ۔ اسے اللہ تعالیٰ تمام جمانوں کے لئے رحت بناکر معوث فرائے گا۔

قریش نے کما تجھے یہ کیے معلوم ہوا؟ کئے لگاجب تم پہاڑی کی اوٹ سے نمودار ہوئے تو ہیں نے ویکھا کہ کوئی درخت اور پھر ایبانہ رہاجو سجدہ ریزنہ ہو گیا ہواور ایباسجدہ کسی نبی کے لئے تی ہو سکتا ہے ۔ اور میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے دونوں کندعوں کے درمیان پیسلنے والی بڈی سے یہجے سیب جیسی مرزبوت ہے۔ (1)

(۱) ممر نبوت نبی صلی الله علیه وسلم کی نبوت ور سالت کے لئے بلور علامت تھی اس کی شکل وصورت رنگ اور محل وقوع کے متعلق مخترا چندالغاظ درج ذیل ہیں۔

مسلم ٹریف میں ہے فَدَظَوْرِتُ اِلٰی خَاتِمَ النَّهُ بُقَّ ہَ ہِیانُ کَیْفَیہ وِنْدَ نَاغِضِ کَیْفِ الْمُیسُولی ترجہ: - رادی کمتا ہے میں نے نمی ملّی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت (مرنبوت) کو دیکھا جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان بائیں کندھے کی پھلے والی نرم ہُلی کے قریب کوشت کا ایک ابھار تھا جس پر چنے کے دانوں چھے تل کے نشاخات تھے۔

مسلم شریف ہی جی جارین سمرہ رمنی اللہ عند کی روایت ہے کہ اس کا پھیلا کو کیوتری کے اعلاہ بعنا تھا۔ اس لئے دلائل النبوۃ کی چی فیٹ نظر صدیت میں '' سیب جیسے '' لفظ ہے سیب کی ساخت مراد ہے نہ کہ سیب جیسا پھیلاؤ ۔ اور چیچے صدیت ۵۰ میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ فتم نبوت تجلہ عردی کے معرے جیسی تھی اس کا مفہوم بھی اس کے قریب ہے ۔ کیونکہ حجلہ عردی کا مرہ کیوتری کے اعلاء بھتا ہی عموا ہوتا ہے ۔ سیب بعنا نمیں ۔ اور بعض علاء نے تو صدیت جابر کے الفاظ مثل زرا کیجیلہ کی تشریح مید کی جگہ ایک پر ندہ ہے اور زر اس کا اعلاا ور بیاں اس کا مفہوم صدیت جابر یس مرہ عرب قریب ہوجاتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ اس مر نبوت پر آل کے نشانات کی ترتیب پکے بوں تقی کہ لفظ محمہ تکھانظر آتا تھا۔ جبکہ مجنح این حجر کی نے شرح مشکوٰۃ میں تکھانے کہ مرنبوت پریہ تکھاتھا۔

اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ قَى خَبِهُ كَيْثُ كُنْتَ فَإِنَّكَ مَنْصُوعٌ ـ

(رجمه) الله ایک ہاں کا کو کی شرک نیں۔ آپ جمال جامیں جائیں آپ لفرت یافتہ ہیں۔

آئی لمی تحریر کے بمائے صرف لفظ محمد کالکھا ہونا زیادہ قرین قیاس ہے۔ یا در ہے مسلم شریف کی حدیث جابر ﴿ عمل سے لفظ بھی ہے بسنبد جسدہ مسر نبوت کارنگ آپ کے جسم والا ہی تھااس سے مختلف نہ تھا۔ اور جسم سے ہم رنگ ہونا بہت ہی دل کش حسن کا باعث ہے۔

ما کم نے متدرک میں وہب بن منبر سے روایت کی ہے کہ ہر پنیبر کے وائیں ہاتھ میں علامت نبوت ہوا کرتی تھی مگر نبی صلی الشرعلیہ وسلم کی علامت پشت پر رکمی گئی۔ ایک فاری شاعر نے خوب کما۔

بتيه حاثيدا مكے مغدير

پر اس نے ان لوگوں کے لئے وعوت کا اہتمام کیا۔ یہ سب پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کے پاس رہے۔ راہب نے کمااننی بھی بلاؤ۔ آپ تشریف لائے تو آپ پر بدلی بدستور سامیہ کناں تھی۔ کھانے سے واپسی پر راہب ان کے پاس آیا تو یہ لوگ اپنے در خت کے پاس پہنچ بچکے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم در خت کے نبچے بیٹھ گئے اور در خت کا سامیہ آپ کی طرف جھک کیا۔

بحیراان کے پاس کمڑا ہو گیااور اللہ کاواسلہ دے کر کہنے لگا س بچے کوروم مت لے جاؤ اگر روی اے دکھے کراس کی صفات سے ہا خبر ہوگئے تواسے قمل کر دیں گے۔

ا چانک بحیرانے دیکھا تواہے روم کی طرف ہے سات آدی آتے دکھائی دیے۔ اس نے ان کا استقبال کیا۔ اور پوچھا کہ کیئے آتا ہوا ؟ کئے لگے ہمیں معلوم ہوا تھا کہ اس مینے میں وہ نبی آد حر آئے گا۔ چنا نچہ روم کی طرف جانے والے ہر رائے پر لوگ بھیج دیے گئے ہیں اور ہم اد حر آ لگلے راہب نے کہا کیا تمہارے بعد کوئی تم ہے بردا دستہ بھی آرہا ہے ؟ کہنے لگے شیس۔ ہمیں تواس کی آلم کی اطلاع دی گئی اور ہم اد حر آگئے۔

راہب نے کماتمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کسی کام کی پھیل کا فیعلہ فرمادے تو کوئی مخص اسے روک سکتاہے کئے گئے نمیں۔ چنا نچہ وہ مان مگئے اور راہب کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اس کے ہاں اقامت پذر ہو گئے۔

راہب پھر قافلہ والوں کے پاس آیا اور کمااس بچے کا دارث کون ہے؟ ابو طالب نے کما میں! راہب انسیں سمجمانا رہا تا آنکہ انسوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلال کے ساتھ واپس بھیج دیا ۔ راہب نے زاد سفر کے لئے آپ کو کھلٹ اور زیتون کا نذرانہ دیا۔

آپ مفرت خدیجہ کا مال تجارت لیکر شام جاتے ہیں اور نسطورا را ہب سے ملا قات ہوتی ہے

(۱۰۴) نفیسہ بنت امیدانت یعلی سے روایت ہے کہتی ہیں جب نبی معلی اللہ علیہ وسلم پکتیں

نیوت را تولی آل نامه در دست که از تعظیم دارد مر بر پشت مرنیوت کی تعریف بیس اعلی معفرت کے سلام کایہ شعر کی قدر معنی خیز پر مطواور کیف آور ہے؟ مرنیوت کی تعریف بیس اعلی معفرت کے سلام کایہ شعر کی قدر معنی مرنبوت یہ لاکھوں سلام

ا ۱۰۳) ( ترجی) واقد کیرارا مب کو ترفدی نے مدیث ۳۷۲۳ پر روایت کیااور مع مدیث قرار ویا ہے حاکم نے است (۱۰۳) کیا بھی اے روایت کیااور مدیث مع کما ہے۔ علاوہ ازیں ابن ابی شیبہ بیتی اور فرابطی و دیگر محدثین بھی اے روایت کیا سال کو پہنچ ۔ تو مکہ میں آپ کو صرف لفظ "امین" سے پکارا جانے لگا۔ کیونکہ آپ میں شرافت وانسانیت کی تمام خوبیاں مد کمال تک پہنچ چکی تمیں۔

ابوطالب نے ایک دن کما اے بھتے ! میں بے سمایہ انسان ہوں زمانہ ہم پر سخت ہو گیا ہے اور سال ہاسال سے غربت ہمارے تعاقب میں ہے مال ہے، نہ تجارت۔ اور بیہ تمہاری قوم کا قافلہ شام جانے کے لئے تیار ہے اور خدیجہ بنت خوطد تمہاری قوم کے آ دمیوں کو مال تجارت وے کر بھیجا کرتی ہے وہ وہاں تجارت کرتے اور لغ کماتے ہیں۔ اگر تم بھی اس کے پاس جا کر تفاضا کرو تو وہ جلد مان جائے گی اور دو سرول پر تمہیں ترج وے گی۔ کیونکہ وہ تمہاری طمارت کے قصے من چکی ہے۔ میں اگرچہ تمہارا شام جانا مناسب نہیں سجھتا اور تمہارے متعلق جمعے یہودیوں سے ڈر ہے گر اس کے سواکی چارہ کار بھی تو نہیں۔

حعزت خدیجہ تجارت پیشہ عورت تھیں شرافت و دولت کی مالک۔ آپ کے قافلہ ہائے تجارت دوسرے قریشی قافلوں کے ساتھ شام جاتے ۔ آپ مضاربت پر لوگوں کو مال دہی تھیں۔ اور بوں مجی ساری قوم قریش تجارت پیشہ تھی۔ اگر کوئی آجرنہ ہو آتواس کے پاس پکھے نہ ہو آتھا۔

نی صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا شائد وہ خود ہی مجھے پیغام بیعج ابو طالب نے کہا مجھے ڈر ہے کہ وہ سمی اور کو مال دے دے گی اور تم نا کام رہ جاؤ کے یہ گفتگو کر کے دونوں اپنی اپنی راہ پر ہو لئے۔

حضرت خدیجه و کواس مختلو کاعلم ہو ممیا۔ وہ پہلے بھی نبی صلی الله علیہ وسلم کی صدافت ایانت اور افغال کر کھانہ کی داستانیں من چکی تھیں۔ کئے لگیں مجھے نہیں خیال کہ وہ ایساکریں گے۔ تاہم اس نے پیغام بھوا یا کہ میں نے آپ کی صدافت وابانت کا ذکرہ من رکھا ہے اس لئے آپ کو تکلیف دے رہی ہول۔ میں دوسروں کی نبیت آپ کو دو مختا ہال دول می ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام قبول فرمالیا۔

آپ ابوطالب سے ملے اور انہیں مطلع کیا۔ وہ کئے گئے۔ اللہ نے بیر رزق تہیں پنچایا ہے۔ چنانچہ آپ حضرت فدیجہ کے غلام "میسرہ" کے ساتھ شام جا پنچے۔ آپ کی پھو بھیوں نے اہل قافلہ کو آپ کی حفاظت کے متعلق وصیت کی تقی۔

آپ میسرو کے ساتھ بھری میں ایک در فت کے نیچ ایک راہب کے معبد کے پاس اترے جے " " نسطورا" کتے تنے (آباریخ خود کو دہرانے کلی)

راہب میسرہ کو پہچانا تھااس لئے اس نے پوچھنے انگا یہ درخت کے نیچے کون آگر فرد کش ہواہے؟ میسرہ نے کمااہل حرم میں سے ایک قریثی ہے۔ راہب نے کمااس درخت کے نیچے کوئی نبی ہی آگر فرد کش ہواکر آئے ہے (چند دن ڈیرہ لگایاکر آئے ) کھراس نے پوچھاکیااس کی آٹھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کماہاں ہیشدرہتی ہے۔ قَالَ الرَّاهِبُ لَمُذَا هُوَ وَهُوَاحِزُ الْأَنِيبَآءِ وَلَيْتَ اَفِيَّ آَدْمَ كُتُهُ حَتَّى يُؤْمَرَ

(ترجمہ ) راہب نے کمار نی ہے اور آخر الانبیاء ہے ۔ اے کاش میں وہ زمانہ پایا جب انہیں معبوث کیاجائے گا۔ میسرہ نے بیات دل میں محفوظ کرلی۔

برسی ملی اللہ علیہ وسلم بھری کی منڈی میں مجے ۔ لایا ہوا سامان فروخت کیااور پچھ خریدا کی سلم اللہ علیہ وسلم بھری کی منڈی میں مجے ۔ لایا ہوا سامان کے متعلق آپ کاایک فخص سے پچھے اختلاف ہوااس نے کہا میں لات وعزی کی قشم اٹھا آ ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان کی قشم ہر گز منظور نہیں ۔ مجھے ان سے سخت نفرت ہے آئندہ سے قشم نہ اٹھانا۔ اس نے کماجیے آپ کی مرضی ۔

پھروہ فخص میسرہ کوایک طرف لے جاکر کہنے لگا۔

يَا مَيْسَرَةُ حَلْدَا نَجِيُّ كَالَّذِي نَشَنِيُ بِيَدِهِ ٱنَّهُ لَهُوَ هُوَ وَيَجِدُهُ أَخْبَا ثُمَنَا مَنْعُوْتًا فِيُ كُتُبِهِمْ فَرَعَىٰ ذَالِكَ مَدْيَسَرَةُ ۔

اے میسرہ! یہ نبی ہے اور اس خداک فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے سے وہی نبی ہے جے ہمارے علاء اپنی کتابوں میں ندکور پاتے ہیں میسرہ نے بیاب بھی محفوظ کرلی۔

اس کے بعد سارا قان اللہ الوث بڑا۔ میسرونے دیکھا کہ جب دوپسر کا وقت ہو آگری سخت ہو جاتی تورو فرشتے نظر آتے جو آپ کوسورج سے بچاتے۔ جبکہ آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے۔

نی صلی الله علیه وسلم مال تجارت لے کر واپس تشریف لائے اور دوسروں کی نسبت دو گنا زیادہ نفع کمایا۔ حضرت خدیجہ فی بھی آپ کو طے شدہ شرح منفعت سے دو گنانفع دیا۔

شیخ (ابو تعیم") فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی والدہ کے نکاح، مدت حمل دودھ پلانے اور بچپن میں شق صدر جیسے امور اپنے ضمن میں اس قدر عظمت و کرامت لئے ہوئے ہیں کہ عقل انسانی طریقہ متعارف پر از خود اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایسی عظیم الشان ہتی کا اعلان نبوت کرنامین حق ہے۔

علاوہ ازیں علاء اہل کتاب کا اپنی کتابوں کی روشنی میں اور کا ہنوں کا اپنے علم کے زور پر آپ کی آمد کی بشارت وینااور آپ کی تشریف آوری کا منتظر رہنا بھی آپکی نبوت ور سالت پر مشس نصف النهار سے زیادہ روشن دلیل ہے ہیہ وہ " ولائل النبوۃ " ہیں جو متلاشیان حق وصدافت کے لئے مینارہ نور اور اہل ایمان کی استقامت کے لئے مرزہ کلف وسرور ہیں ۔

#### مالک کونین تصاور بکریاں چرا گئے

(۱۰۵) حفرت جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجوریں آثار رہے تھے آپ نے فرمایا سیاہ مجوریں آثار ووہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بحریاں چرا یاکرتے تھے؟ فرمایا۔

مَا بَعَتَ اللَّهُ نَدِيثًا إِلَّا رَاعِي غَنْمٍ . .

كوئى ايانى ب جس نيكريان ندچ ائى بون؟

(۱۰۷) ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ بیں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے۔

الله تعالى نے الياكوئى نبى نميں بھيجا جو بكرياں چرانے والانہ ہو۔ صحابہ نے عرض كيا يارسول الله اور آپ بھى ؟ فرما يام بھى اپنے گھروالوں كے لئے مكه ميں قيراط (١) كے ساتھ بكرياں چرا ياكر آتھا۔

تینتیس (۲۲) سالہ عمر میں حجراسود کو اس کی جگہ پر رکھ کر قوم کو خونریزی سے بچالیا آپ کی نبوت ورسالت کی صحت پریہ واقعہ بھی شاہد عادل ہے کہ نمایت جاہلانہ دور میں آپ نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ کر قریش کو اختلاف سے بچالیا۔ ایسے جاہلانہ دور میں اس قدر دانشمندانہ فیصلہ کرنے والاختص آگر دعویٰ نبوت کرے تو عقل اسے تسلیم کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ فدر دانشمندانہ فیصلہ کرنے والاختص آگر دعویٰ نبوت کرے تو عقل اسے تسلیم کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ (۱۰۷) مجاہدے روایت ہے کہ مجملے میرے مولا عبداللہ بن سائب نے بتلایا کہ میں کعبۃ اللہ کے معماروں میں شامل تھا۔ ان دنوں میں نے ایک پھر کو از خود تراش کر اپنے گھر میں (عبادت کے

قرایش (نے کعبۃ اللہ کی عمارت بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے اسے گراکر از سرنو تقمیر کیااور جمراسود کواپی جگہ رکھنے میں ان) کا اختلاف ہو گیا۔ قرایش کا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ سعادت ہمیں ملے جی کہ

 <sup>(</sup>۱) جَمَد بَغاری اور طبقات ابن سعد میں ہے۔
 کَانَا رَعَنْیتُهَا لِأَمْسِل مَكَنَّةً

اور میں نے بھی اہل کمہ کی بحریاں چرائی ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ ابو طالب کے زیر کفالت سے محرابو طالب کے پاس رہتے ہوئے بھی اس کے زیر بار نہ سے بلکہ خود محنت مزدوری کر کے ابو طالب اور اس کی اولاد کی پرورش کرتے سے ۔ قیراط نسف دائق ہو آئے۔ ویٹار کے چھنے صے کا چوتھائی حصہ لیتی المی کے دانہ کے برابر چاندی کے بنے ہوئے ایک سکہ کو قیراط کما جاتا تھا یہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن کی اجرت ہوتی تھی ۔ آپ کی سیرت کے اس پہلو میں قیمیوں کے لئے کتنا براور م عمل ہے۔

قریب تھا جنگ کے لئے تلواریں نکل آئیں تب وہ کہنے گئے جو فخض حرم کعبہ میں ابھی سب سے پہلے راضل ہو گااسے فیصل مان لیا جائے ، جو وہ فیصلہ کرے سب کے لئے قابل قبول ہو گا۔ اشنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئےان دنوں آپ کوامین کماجا آتھا۔

قریش کئے گئے قد دخل الامین امین آگیا۔ کئے گئے اے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم آپ پر راضی ہیں آپ جو فیصلہ کریں ہم قبول کریں گئے آپ نے ایک کپڑا منگوا یا اور اسے بچھا کر اس کے وسط میں حجراسود رکھ دیا پھر قریش کے سب قبیلوں سے فرما یا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک مخص اس کپڑے کا ایک کونہ پکڑ لے۔ چنانچہ وہ لوگ کپڑے کو پکڑ کر حجراسود والی جگہ تک اٹھالائے پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے پھراٹھا کر اپنی جگہ نصب کر دیا۔

(۱۰۸) معتمر بن سلیمان اپنے والدہ رواء ت کرتے ہیں کہ قریش کعبۃ اللہ کی تغییر کرتے ہوئے مجراسود کواپٹی جگہ رکھنے کے مرحلہ پر پنچے توان میں اختلاف واقع ہو گیا۔ چار تقبیلے باہم الجھ پڑے قریب تھا کہ ان میں شدید جنگ چھڑ جائے (۱) انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ جو محض ابھی سب سے پہلے حرم میں آئے اے فیصل مان لیا جائے اور انہوں نے رب کعبہ کی قشم اٹھا کر اس کے فیصلہ کو تشلیم کرنے کا عمد کیا۔

ا چانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے آئے۔ بیداعزاز اللہ نے آپ کے لئے مخصوص کر رکھاتھا۔ ان دنوں آپ کوامین کہا جاتا تھا۔ قریش پکار اٹھے میہ عبدالسطلب کا بیٹاامین آگیاوہ ہمارافیمل ہے ہم اس پررامنی ہیں۔

آپان کے قریب آئے اور پوچھا کہ کیا معاملہ ہے ؟ کئے لگے اے فرزند عبدالمطلب! جمراسود کور کھنے میں ہم باہم الجھ پڑے اور حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس وروازہ سے پہلے واخل ہونے والا محض ہمارافیصل ہو گا۔ تو آپ تشریف لے آئے آپ ایسا تھم فرمائیں جو قوم کے لئے باعث فلاح وامن ہو۔

<sup>(</sup>۱) سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ای جھڑے میں کعنیا للہ کی تقیر پانچ دن تک رکی رہی بنی عبدالدار نے خون سے بھرا ہواایک کورالا کر رکھ دیااور اس میں سے اپنے ہاتھ بھگو لئے بیٹی اشارہ کر دیا کہ اگر ہمیں ججراسود رکھنے کا اعزاز نہ ملاتو ہم قوم کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیں گے ۔ الغرض عرب کے بڑے بڑے دانا جمع تتے تھر پانچ دن تک بھی کوئی فیصلہ نہ کر تھے بالاً فرسیدالا نبیاء مسٹی اللہ علیہ وسلم کے علم و تھست سے یہ مسلم حل ہوا۔

جو فلیفیوں سے کمل نہ سکا اور نقطہ دردن سے حل نہ ہوا دہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں

ى قَدْ بَلْهَدْ فَأَ جُهَدُ فَأَ الْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَقَدْ عَمَدَ فَأَحَدُ وَالْحَاثَرَةُ وَالْحَاثَرَةُ مَا فَالْمَعْمُ وَالْحَاثَرَةُ مَا فَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْمُ وَلَا مُعْمَدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَلَامُ وَلَامُ وَالْمُعْمُ وَلَامُ وَالْمُعْمُ وَلَامُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِمُ وَلَامُ وَلِمُعْمُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعْمُ وَلِمُعُلِمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِمُعْمُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِمُعْمُ وَلِمُعُمُ وَلِمُعُلِمُ وَلِمُعُلِمُ وَلِمُعْمُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلِمُعْمُ وَلِمُعُلِمُ وَلِمُعُلِمُ وَلِمُعُلِمُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلِمُومُ وَلَامُ وَلَامُومُ وَلَامُ وَلِمُومُ وَلَامُ وَلِمُعُلِمُ وَلِمُعُلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُعْلِمُ وَلِمُعُلِمُ وَلِمُومُ وَلَامُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلَامُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُ والْمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُومُ وَلِمُ والْمُومُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَلِمُ وَلَامُ وَلِمُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُومُ وَالْمُومُ وَلَامُ وَلِمُ وَلَم

قبل بعثت آپ کی صدافت وشرافت نا قابل تر دید تھی شخ ابو لیم " کتے ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد بھی قریش اس بات کے معترف تھے کہ ہم نے آج تک آپ کو جموٹ بولتے نئیں دیکھا۔

> (۱۱۰) ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ وَ اَنْذِیْ عَیْدُیْرُ مَکَ الْاَشْرَ بِیْنِ کَ مَنْرُواَیْتِ ۲۱۲

ترجمه: اور آب اب قری رشته دارون کو (عذاب جنم سے) درائیں۔

تونی صلی الله علیہ وسلم نے قرایش کے سب قبائل کو دعوت پر بلایا۔ اور فرمایا ہلاؤ اگر میں حمنیں کوں کہ ایک اللہ کا کہ جات کے ہاں! کموں کہ ایک لفکر جرار تم پر حملہ آور ہونے والا ہے کیا تم لوگ میری تقدیق کرو مے؟ کہنے گئے ہاں! ہم نے آپ کو مبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا آپ نے فرمایا اِنْ نَاذِیْدٌ لَکُمْ اِسَیْنَ یَدَیْ عَدَ اَبِ مَنْدِیدٍ۔ ( زجمہ ) میں حمیس ایک شدید ترین عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرار ہا ہوں۔

ابولب نے کماکیاتونے ہمیں اس مقصد کے لئے جمع کیاتھا؟ تو بھشہ ہلاکت میں جالدہ ، تب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ تبت یدا آئی لب وتب (سورة لب) ابولب کے دونوں ہاتھ فوٹ جائیں۔ اور دہ (واقعتٰ) ہلاک ہوگیا۔

مخے ابو قیم کتے ہیں قریش نے بعث مبار کہ سے قبل بھی آپ کی صداقت کامتعدد بار اعتراف کیا تھا۔

(۱۱۱) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہجرت کے بعد عمرہ کرنے تھراک کے بعد عمرہ کرنے تھریف کے بال قیام پذیر ہوئے کیونکہ امیہ بب میں شام جا آرائے میں مدینہ طیبہ میں آپ کے پاس ٹھراکر ناتھا۔

امیہ نے حضرت سعد سے کما ذرا انظار کرو جب آدھا دن گزر جائے اور اوگ غافل ہو جائیں ب تم جاکر طواف کر لینا۔ چنانچہ جب کہ آپ بوے اطمینان سے محوطواف تھے ابو جمل آگیا کئے گا یہ اس قدر اطمینان سے کون طواف کر رہا ہے ؟ حضرت سعد سن کی ایم سعد ہوں۔ کئے لگا تم نے محر (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اس کے ساتھیوں کو ( مدینہ منورہ میں) پناہ دے رکھی ہے اور یماں اتنی بے خوفی سے طواف کر رہے ہو ؟ ابھی یہ جھڑا ہو رہا تھا کہ امیہ نے آکر سعد سے کہا ابو جمل پر آواز نہ اٹھاؤ! یہ اس وادی مکہ کا سردار ہے۔ حضرت سعد نے کہا اگر تم جھے طواف سے روک دو گے تو خداکی قتم میں شام کی طرف تمہاری آ مدور فت کا سلسلہ کاٹ کے رکھ دول گا۔ امیہ نے پھر آپ کوابو جمل سے الجھنے سے روک دو گے آگر ابو نہا تھا کہا ہو ہا گھا اور آپ نے کہا۔ ۔ امیہ نے پھر آپ کوابو جمل سے الجھنے سے روک ہو شام کی طرف تمہاری آ میور فت کا سلسلہ کاٹ کے رکھ دول گا ۔ ۔ امیہ نے پھر آپ کوابو جمل سے الجھنے سے روک ہو تا ہے گئا ور آپ نے کہا۔

ہمیں چھوڑ دو! میں نے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سنا ہے کہ آپ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) تہیں لل کریں مے! امیہ نے کہا کیا مجھے ؟ کیا مجھے ؟ کہا ہاں تہیں! اور خدا کی فتم آپ نے مجمعی جھوٹ نہیں بولا۔

یہ سن کر امیدائی ہیوی کے پاس گیا کئے لگا کچھ سنا ہے تم نے کہ میرے پیڑپی مہمان نے کیا کہا ہے پھرا ہے ساری بات سنادی ۔ وہ کئے گلی تو پھر محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ جب جنگ بدر کے لئے قوس رحلت بجااور کفار جنگ کے لئے لگلے تو امیہ کو اس کی ہیوی نے کہا تہیں یاد نہیں کہ تمہارے بیڑپی بھائی نے کیا کہا تھا ؟ امیہ نے فورا ارادہ جنگ ترک کر دیا ۔ مگر ابو جمل نے اے گہا تم تو وادی مکہ کے سردار ہو ہمارے ساتھ ایک دو دن کے لئے ضرور چلو۔ چنانچہ وہ چل پڑااور بدر میں پہنچ کر واصل جنم ہو گیا (اور زبان نبوت سے نگل ہوئی چیش گوئی پوری

ہوکررہی)۔

## بارہویں فصل

نبی صلی الله علیه وسلم کے بعض اخلاق کریمانه اور صفات حمیدہ خلقہ القرآن

(۱۱۲) جیرین نفیر سے دوایت ہے کہ میں جج پر کیا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنما ہے لما۔ آپ سے میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق سوال کیا آپ فرمانے آگیس کان خلقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے (قرآن کی عملی تغییر ہے)

(۱۱۳) عروہ بن زبیر رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑھ کر کسی کا اخلاق بمتر نہیں ہو سکتا جب بھی آپ کا کوئی صحابی یا گھر کا فرد آپ کو بلاآ او آپ فرماتے لبیک ( میں صافر ہوں ) اس لئے اللہ تعالی نے فرمایا "انگ تعلی خلق عظیم" سورة قلم آیت نمبر سے۔ اور آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔

#### آپ کاعوام الناس سے حسن سلوک

(۱۱۴) خارجہ بن زید سے روایت ہے کہ کچھ لوگ میرے والد حضرت زید بن ثابت (حسان بن ثابت کی حسان بن ثابت کے متعلق کچھ است کے بھائی ) کے پاس آئے اور کما کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق کچھ بتلایتے ۔ آپ نے کما میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوی تھا جب بھی آپ پر وحی اترتی آپ جھے بلاتے ۔ میں حاضر ہو آاور وحی کلھ لیتا۔

اور جب ہم آپ سے دنیا کی بات کرتے آپ بھی دنیا کی بات کرتے ۔ اگر ہم آخرت کا ذکر چھٹرتے تو آپ ہمیں آخرت کی ہاتیں بتلانا شروع کر دیتے ۔ اگر کھانے کا ذکر چلتا تو بھی آپ ہمارے ہم نواہوتے ۔ میں ان سب معاملات میں آپ کی احادیث تمہیں بتلا سکتا ہوں۔

(۱۱۵) حفرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے لطف وکرم اپنی جولانیوں پر تھا۔ س خنک ترصیح میں کوئی غلام ۔ لونڈی یا بچہ آپ کو کمیں سے پانی لانے کے لئے کہتاتو آپ اس کے لئے پانی لے آتے اور اس کا چرہ اور ہاتھ و حلواتے ۔ کوئی مخص آپ سے سوال کر آتو آپ اس کی طرف کان لگا لیتے اور جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا آپ اس سے توجہ نہ ہٹاتے۔ اور اگر کوئی آپ کا ہاتھ پکڑنا چاہتاتو آپ بلا تکلف پکڑا دیتے اور جب تک وہ خود نہ چھوڑ دیتا نہ چھڑواتے۔

(۱۱۶) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہاے روایت ہے کہ جب بھی دو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سام کے سام کے سام کے سام کے سام کے سام کے آپ ان میں سے آسان کولے لیتے بشرطیکہ کہ گناہ نہ ہو۔ اگر وہ گناہ ہو آتو آپ سب لوگوں سے زیادہ اس سے دور ہوتے۔ آپ نے کبھی اپنے لئے کسی سے انتقام نہ لیا۔ البتہ حدود البیہ توڑی جاتیں تو آپ اللہ کی رضائے لئے انتقام لیتے۔

#### ازواج ہے حسن سلوک

(۱۱۷) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ہوی
کو جمعی نہ مارا۔ اور نہ بی جماد نی سبیل اللہ کے علاوہ جمعی کسی کو ہاتھ سے ضرب لگائی۔ اگر آپ پر کوئی
زیادتی کر آتواس سے انقام نہ لیتے۔ ہاں! اگر اللہ کی طرف سے مقرر کر دہ حدود شرعیہ پامال کی
جاتیں تو آپ رضاء اللی کے لئے انقامی کاروائی ضرور کرتے تھے۔

#### خدام سے حسن سلوک

(۱۱۸) انس رمنی اللہ عندے روایت ہے فرماتے ہیں۔ میں نے کئی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ نے جھے بھی مارانہ گالی دی نہ ڈانٹ پلائی۔ اور نہ بھی ناراض ہوئے۔ اگر میں آپ کے کسی علم کی تحمیل میں کو آبای کر آباتہ جھے بھی نہ جھڑکتے۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی جھے جھڑکتا تواجہ فرکتاتو اے فرماتے ۔ چھوڑ رواہے!اگریہ کام نقدر میں تکھا ہوتا (جو خادم نہیں کر سکا) تووہ ضرور ہوکر رہتا۔

#### مخنواروں اور پاگلوں سے حسن سلوک

(۱۱۹) انس رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت کی عقل میں پچھے نتور تھا (پاگل تھی) ایک مرتبہ کنے گلی یارسول اللہ! جھے آپ سے کام ہے۔ آپ نے فرما یا فلال مخض کی ماں! تو مجھے جد هرلے جانا چاہتی ہے لے چل! میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ وہ آپ کو ایک طرف کے گئی اور آپ سے سرگوشی میں بات کرتی رہی۔ جب وہ بات کمل کر چکی تب آپ واپس تشریف لائے (پاگل کابھی دل نہیں توڑا)

(۱۲۰) الس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے فراتے ہیں میں نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ چل رہاتھا۔ آپ نے موٹے کنارے والی نجران سے آئی ہوئی ایک چادر کندھوں پر رکھی ہوئی

تقی۔

ا چانگ ایک دیماتی فخص آ دھمکا۔ اس نے آپ کو چادر سے پکڑ کر خوب زور سے جبخو ڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سخت جبنجو ڑنے سے آپ کی گر دن مبارک پر چادر کے مونے کنارے سے نشان پڑ گئے۔ پھروہ کہنے لگا ہے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تسارے پاس جو اللہ کا مال ہے مجھے اس میں سے کچھ دو! آپ نے اے ایک نظر دیکھااور مسکرا دیئے۔ اور تھم فرما یا کہ اسے بچھ دے دیا جائے۔ (۱)

(١) راقم الحروف نے يمال چنداشعار كے ہيں جو نذر قار كين ہيں۔

ا ہے وربان ان کا روح ایمن اور سند ناز ہے عرش بریں پہنیا جان پہ کوئی شیں بلغ العسلی بمالد اس فرور جنا کافور کیا اور جورہ جنا کافور کیا سارا جمال پرٹوڈ کیا کشف الدی بجمالد الدی جمالد الدی جمالد سے کوئی سنگنا خال لوٹایا شیں کبھی شکوہ زبان پر آیا شیں ۔ کس ایک کا دل مجمی دکھایا شیں حنت جیج خصالد سے و درود اشیں پہنیا ہے ۔ رب اس کو اپنا بنا آ ہے خود اللہ یہ زبانا ہے ۔ مسلوا علیہ و آلد

## تيرهويں فصل

اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر گناہ سے معصوم اور دشمنوں کی ہر سازش سے ہمیشہ محفوظ رکھا

نبی صلی الله علیه وسلم کاقرین (ہمزاد) مسلمان ہو گیاتھا

بی میں معبد پیدر ہم کس رس روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر فعض کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ قرین (ساتھ) ، بنا دیا گیا ہے (جو بھشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے) صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی اشیطان بطور قرین ہے؟) فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ۔ محر اللہ تعالیٰ نے جھے اس پر کامیا بی دی اور وہ اسلام لے آیا۔ اس لئے وہ مجھے نیکی ہی کامشورہ دیتا ہے۔

آپ کے اس ارشاد ''وہ اسلام لے آیا'' کا مطلب سے کہ وہ میرا آلع ہو ممیااس لئے مجھے برائی کا تھم نسیں دیتا۔

اور یہ کمامیا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اس طرح یہ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ٹھری کہ صرف آپ کاقرین شیطان ۔ مسلمان ہو کیا تھا۔

#### ' آپ قبل بعثت بھی جاہلیت کی رسوم سے ہمیشہ دور رہے

(۱۲۳) حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے حسن بن محمہ بن علی اپنے والد کے واسطے سے آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دو مرتبہ کے دو مرتبہ کے علاوہ مجھی بھی بعنی قبل بعث دور جالمیت کی کسی رسم کواپنانے کی کوشش نمیں کی اور دونوں مرتبہ اللہ نے مجمعے خطاہے معصوم رکھا۔

ایک رات میں نے بالائی مکہ میں جمال ہم بحریاں چراتے تھے اپنے ساتھی لڑکے سے کما میری بحریوں کی دکھ بھال رکھنا میں آج رات مکہ میں کمانی سننے جارہا ہوں جیسے دوسرے نوجوان سنتے ہیں! کنے لگا بہتر ہے چنانچہ میں لکلا ابھی کمہ کے قریب ہی تھا کہ پہلے مکمر سے گانے اور ڈھول باج کی آوازیں سائی دیں ۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے ؟ کہنے گئے قریش کے فلال مرد وعورت کی شادی ہورہی ہے میں وہ موسیق سننے میں شاغل ہو کیااور اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔

بچرت بیدار ہواجب سورج کی شعاعوں نے جھے آ جگایا۔ میں اپنے ساتھی کے پاس پہنچا۔ اس نے
پوچھاتم اتنی دیر کیا کرتے رہے ؟ میں نے اس سارا ماجرا سادیا۔ دوسری رات میں نے اس سے بھر
وی تقاضا کیا اس نے اجازت دے دی میں نے بھروی گزشتہ رات والی آوازیں سنیں اور میں انہیں
سنے بیٹھ گیا یا آئکہ مجھے نیند آگئی۔ بھرون چڑھے آ فاب کی تمازت سے بیدار ہوا۔ اور اپنے ساتھی
کے پائس آیا۔ اور اس کے پوچھنے پراسے وی گزشتہ واقعہ کس سنایا۔

قَالَ ، سُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْنِهِ وَإِسَكَةَ فَوَاللهِ مَا هَمَعُتُ بَعْدَ هُمَا إِسُقَعِ يِّمَّا يَسْعَلُ اَهْ لُ الْمُبَامِلِيَّةِ حَتَّى اَكْرَمَنِي اللهُ عَذَّ وَجَلَ بِثُبُقَتِهِ.

نی صلی الله علیه وسلم نے فرما یاس کے بعد میں نے دور جالمیت کی سم کی طرف دھیان نہ ویا آ انگداللہ تعالی نے مجھے نبوت سے سرفراز کر دیا۔

(۱۲۳) ابن عباس رضی الله عنماہے روایت ہے کہ مجھے ام ایمن رضی الله عنمائے ہملایا - کمتی ہیں (کمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک بہتی ) بوانہ میں ایک بت تھا۔ قریش اس کے پاس حاضر ہوتے اس کی تعظیم کرتے اس کے چرنوں میں جھینٹ چڑھا یا کرتے اس کے پاس سرمنڈواتے اور پورا دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ بیان کا سالانہ دن ہو تا تھا۔

ابوطالب بھی اپی قوم سبت وہاں جایا کر آاور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چلنے کے لئے کما کر آ۔
گر آپ انکار فرما دیا کرتے ۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ابوطالب آپ پر سخت ناراض ہوا اور کہنے لگا
تم نے ہمارے خداؤں کے خلاف جو روش اپنار کمی ہے جمعے یہ خطرناک محسوس ہونے کلی ہے ۔ آپ
کی مجوز پھیاں بھی اس دن آپ پر سخت ناراض تھیں ۔ کہنے لگیں اے محمد! (مسلی اللہ علیہ وسلم) قوم کی
عید میں تمہارے شامل ہونے ہے ایک فرد کا اضافہ ہوجائے تواس میں کیا حرج ہے ۔

چنانچدوہ آپ کو مجبور کر کے لے مجے۔ گر آپ وہاں سے غائب ہو مجے جب تک کے لئے اللہ نے چاہا۔ پھروا پس تشریف لائے تو محبرائے ہوئے تھے۔

پیوپیپوں نے پوچھاکیوں گھرائے ہو؟ فرمانے لگے جھے ڈر ہے کہ جھے کوئی اثر ہو جائے گا۔ کئے
لکیں اللہ تعالیٰ جمیں شیطان کے نتنہ سے محفوظ رکھے گا۔ تم میں تو ہر بھلائی موجود ہے۔ تو تم نے کیا
دیکھا ہے؟ فرمایا۔ میں نے جب بھی بت سے قریب ہونا چاہا ایک دراز قامت سفید رنگ آدمی میرے
مانے آنا اور جھے جج کر کہتا ہے تھر! (صلی اللہ علیہ وسلم) پیچھے ہٹ جاؤا سے متہ ہاتھ لگانا (1)

<sup>(</sup>۱) یادرہ اس مدیث کے رادیوں میں ابو بحر بن عبداللہ بن محد بن ابی سرو عامری بھی ہے۔ جس کے متعلق (بفتد الطے صفحہ بسر)

ام ایمن رضی اللہ عنها فرماتی ہیں اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی عید میں مجھی شامل نسیں ہوئے۔

قبل بعثت بھی آپ نے غیر خدا کے نام پر ذبح شدہ گوشت مجھی نہ کھایا

بن بست بن اب سے پیر طور ہے ہا پروں سیرہ است کے اللہ علیہ وسل کا تعدید وسلم نے فرمایا میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ساتھا کہ زید بن عمرو بن نفیل غیر خدا کے نام پر ذرج کئے جانے والے جانور کا گوشت نہ کھاتے ہے۔ چنا نچہ میں نے بھی ایدا گوشت سے سرفراذ کر تھے۔ چنا نچہ میں نے بھی ایدا گوشت سمجھی نہ کھایا گا آنکہ جھے اللہ تعالیٰ نے مقام نبوت سے سرفراذ کر ہے۔

میخ ابو نغم" فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم وحفاظت میں سیر بات شامل ہے کہ آپ اپنی قوم کی طرح تعری نہ کرتے تھے (بر ہند نہ ہوتے تھے) توجو کام اس سے بھی بڑے ہیں ان سے آپ کا معصوم ہونا تواز حد ضروری ہے۔

(۱۲۷) جابر بن عَبدالله رضی الله عنما سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم (قبل بعثت) دوران تقیر کعبہ تهند باندھے پھراٹھااٹھا کر لارہے تھے۔ آپ کے پچاعباس نے آپ سے کمااے بھتے ! اگر تم تهند کھول کر کندھوں پر رکھ لو ناکہ پھر تنمارے کندھے نہ چھیل دیں تو بہ بمتر نہیں ؟

ترزیب النہزیب کے الفاظ ہیں۔ ری بالوضع اس پر حدیثیں گھڑنے کا الزام ہے لینی بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے حدیث بنالیاکر آتھا۔ اس لئے یہ حدیث قابل جمت نہیں۔ دوسراا سریہ ہے کہ بت کے قریب جانا طاہر نے اس کی مبادت اور محبت کئے گئے ہوتا ہے جو کفراور گراہی ہے اور ایس چیز کے لئے دل میں خواہش کا پیدا ہونا بھی تو معیوب اور کناہ ہے اور اس پر سب کا الفاق ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو تبل بعث بھی گناہ سے محفوظ رکھا تھا۔

تیری بے بات بھی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بت کانام سنابھی گواراند کرتے تھے اور بتوں سے نفرت کا بید عالم تھا کہ بحیرارا ہب نے جب کما کہ اے محر ایس مجھے لات وعزی کی حم دیتا ہوں تو آپ نے ڈانٹ کر فرہایا۔ لات وعزی کا جھے پر کیا جن ہے ؟ مجھے توان سے سخت نفرت ہے ای طرح بقول میسرہ غلام حضرت خدیجہ رضی اللہ عضا۔ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعری کے بازار میں ایک دکا تدار نے کما کہ آپ لات وعزی کی حم افھائیس تو آپ نے اسے بھواب دیا۔ میں ان کی حم نیس افھائیس تو آپ نے اسے بھواب دیا۔ میں ان کی حم نیس افھائیگا۔

میں ان کے قریب سے گزر جانا ہوں اور ان بتوں کی طرف ٹگاہ افعاکر دیکھنا بھی گوارا نسیں کرتا ، تو پھر کیے ممکن ہے کہ آپ بت کے قریب گئے ہوں اور اسے ہاتھ لگانے بیٹی اس کی تنظیم کرنے کا ارادہ کیاہو۔ چنا نچہ آپ نے اے کمول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر آرہے اس کے بعد آپ بمبی عرباں نہیں ہوئے۔

(۱۲۸) آئی جابر سے دوایت ہے کہ جب کعب کی نقیر ہوئی نی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس پھر اٹھااٹھا کر لانے گلے حضرت عباس نے آپ سے کمااپنا تعبند کندھوں پر رکھ لو ٹاکہ تممارے کندھے پھر سے محفوظ رہیں ۔ اتنے میں ہی آپ زمین پر کر گئے ۔ اور آکسیس آسان میں گڑ تکئیں۔ پھر آپ اٹھے اور فرانے لگے میرا تعبند؟ میرا تعبند؟ ۔ اور فورا آپ نے تعبند باندھ لیا۔ (۱)

(۱۲۹) عباس بن عبدالمطلب رضی الله عند سے روایت ہے تقمیر کعبہ کے دوران قریش نے دو دو ک ٹولیال بتالیس مرد پھرلارہے تھے اور عورتیں گاراوغیرہ ۔

کتے ہیں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتھے پھر لارہے تھے ہم اپ تہبند پکڑ کر کندھوں پرر کھ لیتے اور پھر لے آتے اور جو نبی ہم لوگوں کے قریب آتے تہبند پس لیتے۔

آپ میرے آگے چل رہے تھے کہ اچانک آپ بیموش ہو کر گر پڑے میں دوڑتا ہوا آیا۔ دیکھاتو آپ کی نگاہیں آسان میں بیوست تھی میں نے کہااے بیتیج ! تساری حالت کیاہے ؟ آپ نے فرمایا بھے روک دیا گیاہے کہ برہند ہو کر چلوں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی آ آنکہ اللہ نے آپ کی رسالت کا ظمار کر دیا۔

(۱۳۰) ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ ابو طالب چاہ زمزم کی مرمت کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے اور پھرلارہے تھے۔ آپ نے اپنے تهبند کو پھروں کی رگڑ سے بیجنے کے لئے استعال کیا (۲)

<sup>(1)</sup> کا ہرہے مرف تبند کول دینے ہے جبکہ قیعی پین رکمی ہو۔ آدمی کا ستر پر ہند نہیں ہو جاآ۔ آہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبند کا کھانا بھی اللہ تعالیٰ کو تابند تھا اس لئے نشاند ہی کر دی گئی۔

یہ حقیقت اپی مجکہ سلہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوید اعزاز بخشاہے کہ کی نے آپ کاسترنمیں ویکھا پیچے صفر ،۱۳۷ میں فرمان گزراہے کہ میر نے سکتر المینی علی کرنی آئی فی گاؤٹ کے تختو نگا محک کھڑ کیڈ کسٹوء نین اللہ کے ہاں میری تعظیم د محمر پیم میں یہ امر بھی ہے کہ میں فقتہ شدہ پیدا ہوا ہوں اور کسی نے میراسترنمیں ذیکھا۔

علامہ سیوطی نے نصائص کبریٰ جلداول میں طبقات ابن سعد کے حوالے سے بیہ حدیث ورج کی ہے کہ سیدہ عاکشے رضی اللہ عنها فرماتی ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاستر بھی شمیں دیکھا۔

ای لئے شخ عبدالحق محدث وہلوی نے اشعقہ اللمعات میں اور ملاعلی قاری نے مرقات میں وعوی کیا ہے کہ ازواج مطرات میں ہے بھی کمی نے آپ کاستر نمیں دیکھا۔

را ) معلوم ہواکہ کشف سر کا واقعہ آپ کے بھین کا ہے اور صدیف کے آخری الفاظ ہلارہ میں کہ اس کے بعد آپ کا سر کے ابعد آپ کا سر کی اور حدیث کے آخری الفاظ ہلارہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کا سر کمجی بر ہد نہیں ہوسکا۔ ممکن ہے اس کشف سر ہے عورت خفیفہ کا کمشوف نہ ہونے کی خصوصیت آپ کے لئے ( بیچھے صدیف نمبر ۸۸ میں گزری ہے اس سے عورت غلیظ مراذ ہے۔ کمشوف نہ ہونے کی خصوصیت آپ کے لئے ( بیچھے صدیف نمبر ۸۸ میں گزری ہے اس سے عورت غلیظ مراذ ہے۔ والندواعلم۔ احتر سر جم-

ا چانک ابو طالب کو آواز دی گئی کہ اپنے بیٹے کی خبر لووہ ہے ہوش پڑا ہے۔ جب آپ کو ہوش آیا ایک سفید پوش آدمی آیااور کہنے لگا۔ بردہ کرویردہ کرو۔

ابن عباس ﴿ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی علامت بھی تھی کہ آپ سے کما گیا پردہ کرو۔ اس کے بعد آپ کاستر بھی برہنہ نہ ہوسکا۔

جب شیطان این اشکر کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا

(۱۳۱) انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمہ سمرمہ میں سراقدس کو سجدہ میں رکھے ہوئے تھے کہ شیطان آگیااس نے چاہا کہ آپ کی گردن کچل دے ۔ اچانک جرمل امین آگئے انہوں نے اپنے دونوں پروں سے اس پرالیں تیزہوا چلائی کہ ۔

> فَمَا المُتَفَرِّفَ قَدَمًا هُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّىٰ بِكُعَ الْأُمُّدُنَ اس كے ياؤں زمین سے اكمر مُصُاور لڑھكتا ہواار ض اردن مِن جاگرا۔

(۱۳۲) ایک فخص نے عبدالر حمان بن جنبش ﴿ سے سوال کیا کہ جب شیطان اپ لشکر کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا تھا آپ نے اس وقت کیا کارُوائی کی تھی ؟ کمنے لگے اس وقت پہاڑوں اور وا دیوں سے شیطانی لفکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹم تے چلے آئے۔ ان میں خود الجیس بھی ہاتھ میں آگ کا شعلہ لئے آپ کو جلا دینے کے لئے آپنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو بنقا ضابشری پچھ ڈر محسوس ہوا۔

استے میں جرمل امین آگئے اور کمااے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھئے! فرمایا کیا پڑھوں ؟ کما بیہ وعا پڑھیں!

اَعُونُهُ بِكِلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ الَّتِ لَايُجَارِهُ مُنَّ بِرُّ وَلاَ فَاجِرُّ مِنْ شَرِّسَا خَلَقَ وَذَهَ أَ وَبَرَأَ وَمِنْ شَرِّفِ تَنِ اللَّهِ لِوَ النَّهَامِ وَمِنْ شَرِّحُ لِّ طَامِقٍ إِلاَّ طَامِ قَا يَطْرُقُ مِحَنْ يُرِيَّا رَحْمُنُ

(ترجمہ) میں اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ جن ہے کوئی نیک وبد آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہراس چیز کی شرسے پناہ مانگنا ہوں جو اللہ نے پیدا کی اسے عدم سے وجود ویا اور ظاہر کر دکھایا۔ اور شب وروز کے فتوں سے بھی اور اچانک آجانے والے کی شرسے بھی پناہ مانگنا ہوں بجزاس کے جو بھلائی لے کر آئےا ہے اللہ!

راوی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعا فرمائی توشیطانوں کی آگ سرد ہو گئی اور اللہ نے انہیں نامراد کر کے بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔

(۱۳۳۳). عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے فرماتے ہیں میں اس رات نبی صلی الله علیہ

وسلم کے ساتھ تھا جب آپ پر جن حملہ آور ہوئے ایک جن آتش بدست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکا۔

جبر مل امین نے کما اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو وہ کلمات نہ ہتلا دول کہ جب آپ انسیں کمہ لیس مے تواس کی آگ سرد ہو جائے گی اور سہ ناک کے بل زمین پر آرہے گا؟ آپ سہ دعا فرمائیں!

آعُونُدُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيمِ وَكِيمَاتِهِ الشَّاسَّةِ النَّيِ لَا يُجَارِنُ مُنَّ بِرُّ وَلَا فَاجِرُّ مِنْ فَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَمْنُ جُهِنِهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأُ فِ الْاَمْ ضِ وَمَا يَعْنُ جُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِنَنِ اللَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ طَوَامِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَامِ الْأَحْلَىمِ قَايَعُمْ رُئُ بِعَنْ يُرِيَّا رَحْمَٰنُ .

ترجمہ: ۔ میں خدائے کریم کی رحت اور اس کے گال کلمات کے ساتھ جن سے کوئی نیک وبد آگے نہیں بوچ سکتانپاہ مانگتا ہوں ہراس چیز کے شرسے جو آسان سے اترتی ہے یااس کی طرف چڑھتی ہے۔ زمین میں ہیداک گئی ہے یااس سے باہر آتی ہے ۔ اور پناہ مانگتا ہوں رات کے فتنوں کے شرسے۔ اور شب وروزمیں اچانک آجانے والوں کے شرسے بجزاس کے جو خیر لے کر آئے اے اللہ!

## ترے رعب سے شنروروں کے دم ٹوٹ گئے

(۱۳۴۷) ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ قریش حرم کعبہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے لات وعزی اور مناۃ (جوان کے یہاں تیسرا خداتھا) اور ناکلہ واساف کی قتمیں اٹھائیں کہ اگر ہمیں محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نظر آگئے توہم ان پریک بارگی حملہ آور ہو جائیں گے اور قمل کئے بغیرنہ چھوڑیں گے۔

آپ کی گخت جگرسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنمار دتی ہوئی آپ کے پاس پنچیں اور عرض کرنے لگیں آپ کی قوم کے سرداران نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہی مار ڈالیس گے اور انسول نے آپ کی دیت خون بھا کا حصہ رسد بھی ہاہم تقتیم کر لیا ہے۔

آپ نے فرما یا اے جان پدر! میرے وضو کے لئے پانی لاؤ۔ آپ نے وضو کیااور حرم کعبہ میں تشریف لے مگئے۔ قریش نے آپ کو آتے د کیھ کر کہایہ وہی فخض ہے؟

وَخَفَتُنُوْا اَبْصَارَهُمْ وَسَقَطَتْ اَذْ مَا تُهُمُ فِ صُدُومِ هِمُ وَعَقَرُوا فِ تَجَالِسِهِوْ وَلَوْمَرُوْفَعُوا إِلَيْهِ اَبْصَاءَهُمْ وَلَوْيَشُوْ اِلْيَاءِ رَجُلُ شِنْهُوْ.

اور ساتھ ہی ان کی نگاہیں عبدہ ریز ہو محنیں ۔ سرخم ہو گئے ٹھوڑیاں سینوں سے جالگیں اور دم بخود

بیشےرہ گئے۔ اٹھناتو کجاکسی کو نگاہ اٹھانے کی ہمت نہ رہی۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرول پر آکھڑے ہوئے آپ نے مشت خاک اٹھائی اور شاھت الوجوہ (چیرے ساہ ہو گئے) کہتے ہوئے ان پر پھینک دی ۔ چنا نچہ اس مجلس میں موجود جس بھی کافر کو اس خاک کاکوئی ذرہ لگ گیاتھاوہ میدان ہدر میں قتل ہو کر رہا۔

#### آپ موجود تھے مگر دشمٰن کو نظرنہ آئے

. (۱۳۵)، سسعید بن جیررضی الله عنه سے روایت ہے کہ جب بیہ سورۃ نازل ہوئی تبت یدا ابی لب الخسورۃ لیب (ترجمہ) ابولیب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں ۔

توابولب کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آپ کے پاس حضرت ابو بمربھی تھے انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ ذرااوٹ میں ہو جائیں سہ کچھے ایس نازیبا باتیں کے گی جو آپ کے لئے باعث ایذا ہوں گی ۔ کیونکہ سے بد زبان عورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے اور اس کے درمیان پر دہ ڈال دے گا۔

چنانچہ وہ آپ کو نہ دیکھ سکی۔ ابو بکر صدیق " سے کہنے گلی تسارے ساتھی ( نبی صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہماری ہجو (۱) کی ہے۔ ابو بکر " کہنے گئے۔ بخداوہ شعر کتے ہیں نہ شاعر ہیں۔ کئے گئی ہیہ تو تم مرست کتے ہویہ کمہ کر وہ بلٹ گئی۔ ابو بکر صدیق " نے آپ سے عرض کیا یار سول اللہ وہ آپ کو دکھے نہیں پائی تھی ؟ آپ نے فرمایا میرے اور اس کے در میان آیک فرشتہ حاکل تھا جو مجھے اس کی نگاہ سے اوجھل کر رہاتھا۔ آ آ تکہ وہ والیس (۲) ہوگئی۔

(۱۳۷) ابن عباس رضی الله عنماے روایت ہے کہ جب بیہ سورۃ تبت بدا ابی لیب نازل ہوئی ، آ مے مثل سابق حدیث مروی ہے۔

<sup>(</sup>٢) مغرين فرماتے ہيں اس واقد پريه آيت نازل ہوئی۔

وَلِذَا قَدَأَتُ الْقُزَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَكِينَ الَّذِينِ لَا يُوْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حِبَابًا مُتَتَقُوماً. يه ١٥ سرة به الرئيل ته ٥٠

<sup>(</sup>ترجمه) اور جب آب نے قرآن پڑھاتوہم نے آپ کے اور آخرت پر ایمان ند رکھنے والوں کے ور میان ایک چھپاہوا پر دوکر دیا۔

الله نے نام محمر کو توہین ہے بچالیا

(۱۳۷) آبو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہیں اس پر حیرانی نہیں کہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہیں اس پر حیرانی نہیں کہ اللہ تعالی نے کفار کی گالی گلوچ کو کس طرح جمھ سے دور کر دیا؟ وہ (جمعے محمہ کسنے کی بجائے ندمم کہ کرتے ہیں جبکہ میں تو محمہ موں۔ بجائے ندمم کہ کرتے ہیں جبکہ میں تو محمہ موں۔ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۳۸) جعدہ بن خالد رضی اللہ عنہاے روایت ہے فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا کہ استے میں ایک آ دمی پکڑ کر لایا گیا۔ عرض کیا گیا یارسول اللہ! یہ آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا! آپ نے اس مخف سے فرمایا ڈرونہیں! ڈرونہیں!اگر تم نے بیدارا دہ کیا ہے تواللہ نے کچھے مجھے پر غلبہ نہیں دیا۔

## سرلینے آیاتھا مگر سردے گیا

(۱۳۹) شیبہ بن عثان "کتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروہ حنین پر تشریف لے گئے تو میرے سینے میں وہ زخم ہراہو گیاجو حصرت علی اور حزہ رمنی اللہ عنمانے میرے باپ اور چپاکو قتل کر کے لگا یا تھا میں نے کما آج میں محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر کے خون کا بدلہ لوں گا۔

میں (جنگ کے دوران) آپ کے پیچے سے آیا اور آپ کے قریب ہو آچلا گیا۔ آ آنکہ صرف اتنا فاصلہ رہ گیا کہ میں تلوار اٹھا کر آپ کو ہار ڈالوں عمر اچانک بجلی کی طرح چکتا ہوا آگ کا ایک شعلہ میری طرف لیکامیں نے سمجھا کہ یہ مجھے بعسم کر دے گا۔ تومی الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا او شیبہ! اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ میرے سینے پرر کھ دیا۔ اللہ نے فورا میرے سینے سے شیطان کو نکال ہاہر کیا۔

فَرَفَعَنُ إِلَيْهِ بِصَرِىٰ وَهُوَاحَبُ إِلَيْ مِنْ سَمْعِي وَبَهَرِىٰ وَمِن كَدَا-

اب جومیں نے آپ کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ جھے اپنے وجود سے بھی زیادہ عزیزنگ رہے تھے۔

(۱۳۰) حسن بن جابر سے روایت ہے کہ بنی محارب کے ایک محض غورث بن حارث نے اپنی قوم سے کما میں تهمیں ابھی محمد (صلی الله علیہ وسلم) کا سرلا دیتا ہوں۔ قوم نے تعجب سے کما تو انہیں تل کرے گا۔

چنا نچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پنچا۔ آپ تشریف فرما تصاور جھولی میں تلوار تھی۔ وہ کہنے لگا ہے جور کنے لگا ہے مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں تمہاری تلوار دیکھ سکتا ہوں ؟ فرما یا ہاں! تو اس نے آپ کی تلوار اٹھائی اور ہوا میں لمرانے لگا۔ (مگر اللہ اسے نامراد کرنے والا تھا) کہنے لگا ہے مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تم مجھ سے ڈرتے نمیں ؟ فرمایا نمیں میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ کہنے لگا میرے ہاتھ میں تلوار ہے پھر بھی تم مجھ سے نمیں ڈرتے ؟ آپ نے فرمایا نمیں ۔ میرا محافظ تو میرا خدا ہے۔ یہ ہنتے ہی اس نے تلوار میان میں ڈالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اناری۔

يَّا يُهُمَّا الَّذِينَ امْنُواا ذُكُرُوا نِنسَةَ اللهِ عَلَيَكُمْ إِذْ مُمَّ قُوْمُ اَنْ يَبْنُطُوَّا إِلَكُمُ

أَيْدِيَهُمُ فَكُفَّ أَيْدِيهُمُ عَنْكُوْ (الدونا)

(ترجمہ) کے ایمان والو ؟ خور پر اللہ کی نعت یا د کرو جب ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھانا چاہے۔ مگراللہ نے تم سے ان کے ہاتھ روک دیئے۔

(۱۳۱) جابر رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ کی جنگ سے واپس ہوئے۔ راستہ بن وادی ذات الرقاع پر ہم نے پڑاؤ کیا۔ ہمارا وستور تھا کہ اگر کوئی سایہ دار ورخت ال جا آتوہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے لئے چھوڑ دیتے چنانچہ آپ ورخت کے بنچ آرام فرما تھے اور آپ کی تلوار درخت سے ایک میں ۔ درخت سے لئک رہی تھی۔

ا تنے میں ایک مشرک ہم کیااس نے آپ کی تلوار اٹھا لی اور اسے لمراتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اللہ علیہ وسلم سے کئے لگا کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں؟ فرمایا نہیں۔ کئے لگا تہیں کون بچا سکتا ہے؟ فرمایا میرا محافظ تو اللہ ہے۔ راوی کہتا ہے استے میں محابہ پہنچ گئے انہوں نے اسے دھمکا یا تو اس نے تلوار میان میں ڈال کر در خت سے حسب سابق لٹکاوی۔

## گوشت نے کہاحضور! مجھے نہ کھائمیں میں زہر آلود ہوں

(۱۳۲) ..... ابو سعید خدری رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک یمودی عور ن بھنی ہوئی (۱) بمری نی کریم صلی الله علیه وسلم کے لئے ہدیہ لائی۔ صحابہ نے اسے کھانا چاہا تو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرما یاہاتھ روک لو!

فَإِنَّ عُضْمًا لَهَا يُخَذِرُنِّ ٱنَّهَا سَسُمُوْ مَهُ \*

اس بمری کاایک نکڑا مجھے ہتلار ہاہے کہ وہ زہر آلووہے۔

چنانچہ آپ نے اس میودی عورت کو پیام بھیجا کہ آیا تم نے اس کمانے میں زہر ملایا تھا؟ کہنے

ا۔ عرب میں بید رائج ہے کد وہ گائے کا چھڑا یا بحرا سالم بھون کر کھاتے ہیں اور شد مرف بید کد آج بھی رائج ہے بلکہ اس کی آریخ بہت پرانی ہے۔ ارشاو خداوندی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کھر گئے اور نغیس بھناہوا چھڑا لے آئے (ممانوں کے لئے) (سورہ ہود آیت ۱۹)

گلی ہاں! میرا خیال تھا کہ آگر آپ جموٹے ہیں تویس آپ سے لوگوں کو نجات دلادوں کی اور اگر سچ ہیں تواللہ آپ کو ضرور خبر دار کر دے گا۔

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ سے فرمایا اللہ کا نام لو اور کھا جاؤ۔ چنانچہ محابہ نے کھایا اور کسی کو پچھے نقصان نہ ہوا۔

(۱۳۳) ..... انس رمنی اللہ عندے روایت ہے کہ ایک یمودی عورت نبی کریم ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہراً کودھبی ہوئی کری لے کر آئی۔ آپ نے اس سے پچر کھایا بعد ازاں تحقیقات کے لئے اس عورت کو آپ کے پاس لایا ممیاتو آپ نے اسے اس بارے میں سوال کیا وہ کہنے گلی ہاں۔ میں آپ کو قتل کرنا جاہتی تھی۔

آپ نے فرمایا اللہ حمیس مجھ پر مجھی غالب نمیں کرے گایا آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ منہیں کسی مسلمان پرغالب نمیں کرے گا۔ محابہ نے عرض کیا کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں ؟ فرمایا نمیں!

(۱۳۴) ..... ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا جب میں جنگ سے فارغ ہوکر (مدینہ منورہ میں) والی آیا تو جھے سخت بھوک گلی تھی۔ اسے میں ایک بعودی عورت سامنے سے مل مخی اس کے سرپر تعال تھا جس میں بکری کا بچہ جھنٹ ہوار کھا تھا اور ہاتھ میں بچھ شکر بھی تھی۔ کسنے گلی اللہ کی تعریف ہے جس نے آپ کو سلامتی سے مدینہ پہنچایا۔ میں نے اللہ کے نذر مانی تھی کہ اگر آپ سلامتی سے واپس تشریف لے آئے تو میں یہ بکری فرول گی اور بھون کر آپ کو کھانے کے لئے بدیہ کرول گی اور بھون کر آپ کو کھانے کے لئے بدیہ کرول گی۔

فَاسُتَنَطَقَ اللهُ الْجَدْيَ فَاسْتَوَىٰ قَآئِمُاعَلَ آرْبَعِ قُرَآئِمَ فَعَالَ يَامُحَتَّمَدُ لَا تَأْكُلُنِى فَإِنِّى مَسْمُومٌ ـ

الله تعالی نے بحری کو قوت کویائی دی اور وہ چاروں قدموں پر کھڑے ہو کر کنے گی اے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم مجھے نہ کھانامیں زہر آلود ہوں۔

## پرندے نے آپ کی تعلین مبارک سے سانپ نکال دیا

(۱۳۵) ..... ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم تضاء حاجت کے لئے دور تشریف لے مجائے۔ پھر وضو کیا اور موز سے بننے گئے۔ ابھی ایک موزہ پہنا تھا کہ ایک سبز پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے اڑا۔ اور اور موزے پہننے گئے۔ ابھی ایک موزہ پہنا تھا کہ ایک سبز پرندہ آیا اور دوسرا موزہ لے اڑا۔ اور اوپر لے جاکر اسے پھینک دیا۔ تواس موزے سے ایک نمایت سیاہ سانپ نکل کر گر پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کی طرف سے میری تکریم و تعظیم ہے۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی۔

ٱللّٰهُ مِّ إِنْ ٱعُودُهُ مِكَ مِن شَرِّمَنَ يَمْسِنِى عَلْ مَطْنِهُ وَشِرِّمَن يَمْشِيعِكَ رِجْكَيْنِ وَحَشَرِّمَنَ كَيْمَشِي عَلَى إَنْ بَيْعٍ -

ر جبیں و سرمن میستوی کی طرح) (ترجمہ) ......اے اللہ میں تیری پناہ مانگنا ہوں ہراس مخلوق کے شرسے جو (سانپ کی طرح) اپنے ہیٹ پر چلتی ہے یا (انسانوں کی طرح) وو قدموں پر یا ( درندوں کی طرح) جار قدموں پر چلتی ہے۔

آپ کامحافظ تو آپ کاخداہے (القرآن)

ہو ذر غفاری رضی اللہ عندے روایت ہے کہ ابتداء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سوتے ہم کمی مکنہ حملہ سے بچنے کے لئے آپ کے گر د سویا کرتے تھے۔ یا آنکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت عصبت ایاری۔

> وَاللهُ كِنْصِمُكَ مِنَ الشَّاسِ - مائده آیت ۱۷ اور الله تعالی آپ کولوگوں سے بچاکر رکھے گا۔

## وہ آپ کو پھر مارنا چاہتا تھا مگر ہاتھ پھرسے جمٹ گئے

(۱۳۹) ..... معتمر بن سلیمان اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ بن مخزوم کا ایک آ دی ہاتھ میں پھر اٹھائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لئے آیا۔ اس وقت آپ اپنی جبین نیاز در توحید پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا یا آ کہ مجدے میں ہی آپ کاسر پھرے کچل دے۔ وَ رَحِمَتُ يَدُونُ عَلَى الْحَجْرِ فَكُمْ مِثَنَ طِعْ إِرْسَالَ الْعَهُرُ مِنْ مَیْدِد ؟۔

مگر اس کا ہتھ پھر کے ساتھ چٹ گیا۔ اور کوشش کے باوجود جدانہ ہو سکا۔ تووہ اپنے ساتھیوں کے پاس گیا۔ انہوں نے کما تم بزدل ہو کر لوٹ آئے ہو؟ کئے لگا میں نے بزدلی نمیں دکھائی مگر سے ہاتھ چٹ گیا ہے اور کوشش کے باوجود جدا نمیں ہوا۔ وہ بڑے حیران ہوئے دیکھا تو واقعی اس کی انگلیاں پھر کے ساتھ چٹ مگی تھیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کے بعد انگلیاں چھڑوائیں۔ اور کئے گئے۔ یہ بات توواقعی قائل غور ہے۔

(۱۳۷) ..... ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم مجد حرام میں باواز بلند قرآن پڑھاکرتے ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ آپ کو باواز بلند قرآن پڑھاکرتے ہے۔ چنانچہ ایک دن وہ آپ کو پکڑنے کے لئے دوڑے۔ یک لخت ان کے ہاتھ ان کی گر دنوں کے ساتھ چمٹ گئے۔ اور آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا۔ وہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد (صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد (صلی الله علیہ وسلم کے باس آئے اور کہنے لگے اے محمد (صلی الله علیہ وسلم) ہم آپ کو الله کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہماری سے مصیبت ختم کر وائیں۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم کا قریش کے قریباً ہر قبیلہ سے بچھ رشتہ تھا۔

آپ نے ان کے لئے دعا کی تو ان کی مید مشکل عل ہو گئی چنا نچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل بائیں۔

ي بين وَالْقُرُنَانِ الْحُكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُنْ سَلِينَ عَلَى حِسَرَاطٍ مُسْتَقَيْمٍ إِلَا قَوْلِهِ لاَيُنْمِينُونَ (ترجمه) مجھے نتم ہے حکمت والے قرآن کی۔ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے راستے پر۔

اور اس کے بعدوالی آیات بھی اس موقع پر نازل ہوئیں۔ راوی کہتاہے تگر ان میں ہے ایک شخص بھی ایمان نہ لایا۔

## جب قریش نے آپ کے گھر کامحاصرہ کیا

(۱۳۸) ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بڑھ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ باہر ہے آگر بھی حلقہ اسلام میں واخل ہونے لگے ہیں توانمیں محسوس ہوا کہ یہ تحریک قوت پکڑ گئی ہے اب ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔

تو دارالندوہ میں ان کا اجتاع ہوا یہ قصی بن کلاب کا گھر تھاجماں قریش جمع ہو کر اجتاع وقیلے کیا کرتے (وہ قبائلی جر کہ تھا) بہیں ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے بھی ہوا کرتے۔ چنا نچہ اس مرتبہ کے اجلاس میں بڑی بھیٹر دکھائی دی اور اس دن کو یوم الزحمہ کما گیا۔ اس اجلاس میں شیطان بھی شریک گفتگو تھا۔ وہ ایک موٹا سا کمبل اوڑھے جلیل القدر بوڑھے آ دی کی شکل میں آئمودار ہوا۔ اور کئے لگا نجہ کے شخ نے تمارے اس اجلاس کی اطلاع پائی تو حاضر ہو گیا تا کہ تماری باتیں سے اور ممکن ہے کوئی اچھی رائے یا تھیجت کا کلمہ بی پیش کر سکے۔ قریش نے کما کیول نہیں۔ باتیں سے اور ممکن ہے کوئی اچھی رائے یا تھیجت کا کلمہ بی پیش کر سکے۔ قریش نے کما کیول نہیں۔ آ سے تشریف رکھیں!

شیطان ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اجلاس میں قریش کے ہر قبیلہ کے نمائندہ لوگ موجود تھے۔ بی عبد مثل سے عتبہ شیبہ (ربعہ کے بیٹے) اور ابو سفیان بن حرب، بی نوفل بن عبد مناف سے طعیمہ بن عدی جیر بن مطعم اور حارث بن عامر بن نوفل، بی عبدالدار بن قصی سے نفر بن حارث بن کلاق، بی اسد بن عبدالعزی سے ابوا لبخت کی بن ہشام زمعہ بن اسود بن مطلب اور حکیم بن حرام، بی کلاق، بی اسد بن عبدالعزی سے ابوا لبخت کی بنہ اور منبیبہ (حجاج کے بیٹے) اور بی جع سے امیہ بن مخوم سے ابو جمل بن ہشام، بی سم سے منبہ اور منبیبہ (حجاج کے بیٹے) اور بی جع سے امیہ بن طف شریک اجلاس تھے۔ قریش کے علاوہ دو سرے قبائل کے لوگ بھی آئے تھے۔

سئلہ یہ پیش کیا گیا کہ اس فخص (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کی تحریک تمہارے سامنے ہے اور اب باہرے بھی لوگ اس کے ساتھ شامل ہورہ ہیں۔ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ فحض ایسے اوگوں کی شہر کسی دن ہمارے خلاف کوئی لائحہ عمل تیار کر کسی دن ہمارے خلاف کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ بعض نے کہا اسے پا بہ زنجیر کر کے جیل میں ڈال دیا جائے اس کا بھی وہی حشر ہو گا جو اس کیا جائے۔ بعض نے کہا اسے پا بہ زنجیر کر کے جیل میں ڈال دیا جائے اس کا بھی وہی حشر ہو گا جو اس بھیے دیگر شعراء زہیر اور نابغہ و غیرہ کا ہو چکا ہے۔ جیسے وہ قید خانہ میں سنتھ مرکئے تھے یہ بھی ایسے ہی انہام سے دو چار ہو جائے گا۔ نجد کے فیخ نے کہا نہیں! یہ تو کوئی اچھی رائے نہیں۔ اگر تم نے اسے قیلہ میں ڈالا تو اس کے ساتھیوں کو خبر ہوئے بغیر نہ رہے گی۔ یقینا وہ تم پر جملہ کر دیں گے اسے آزاد کروالیس کے پھران کی تحریک پہلے سے زیادہ شدت اختیار کر جائے گی اور انہیں غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس لئے یہ رائے بہر نہیں مزید مشورہ کرو۔

ایک اور مخص بولا کنے لگاہم اے جلا وطن کر دیتے ہیں۔ جب سے یمال سے چلا گیا تو پھر ہمیں کیا حرج ہے جمال چاہے جائے جمال چاہے رہے ہم اس سے فارغ ہو گئے نجدی شخ کنے لگا ہے بھی کوئی رائے نہیں۔ تم نے ویکھا نہیں اس مخص کی بات کتنی عمدہ گفتگو کتنی شیریں اور اس کا کلام دلوں پر کتنا مؤرثہ ہے اگر تم نے ایساکیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی بھی قبیلہ میں جا بیٹھے گا۔ اپنی باتوں سے انہیں گرویدہ کرے گاوہ اس کے پیرو کار ہو جائیں گئے پھر یہ اپنا لفکر تیار کر کے تم پر تملہ آور ہو گا اور تنہیں نئے وہن سے اکھاڑ بھیکے گا اور جو چاہے گا تمہارا حشر کر ڈالے گا۔ کوئی اور رائے تلاش کرو۔

ابو جسل نے کما میرے پاس بھی ایک رائے ہے۔ جو ابھی تک تممارے ذہنوں میں نمیں آئی سب
کنے گئے وہ کیا ہے اے ابو الحکم؟ ابو جسل نے کما میرا خیال ہے ہر قبیلہ سے ایک نوجوان لیا جائے جو
طاقتور اور حسب ونسب میں قبیلہ کا ممتاز فرہ ہو۔ ان سب نوجوانوں کو کاٹ وار تکواریں وے دی
جائیں وہ اس پر یک لخت ٹوٹ پڑیں اور اس کی زندگی کا چراغ گل کر کے دم لیں اگر انہوں نے ایما کر
لیاتو اس کا خون تمام قبائل کے سرپر آئے گا اور اکیلے ہو عبد مناف کو تمام قبائل سے لڑنے کی ہمت نہ
ہوگی پھراگر وہ دیت ماتمیں گے تو تمام قبائل مل کر دیت بوری کر دیں گے۔ چنخ نجد نے کما اب بات
ہوگی پا اے کہتے ہیں رائے ایمی ایک رائے تممارے غموں کا مداوا ہے۔ چنا نچہ اس رائے پر انقاق کر
کے اجلاس بر فاست کر دیا گیا۔

جبرل اجین نے آگر نبی کریم صلی الله علیه وسلم کواس سے آگاہ کیااور کماکہ آجرات آپ اپ بستر پرنہ سوئیں جمال آپ روزانہ سوتے ہیں، چنانچہ جب رات کاایک پسر گزر گیا۔ تو گفار آپ کے دروازے پر جمع ہو گئے۔ انتظار کرنے لگے کہ آپ سو جائیں تو ہم حملہ آور ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں کھڑے ویکھاتو حضرت علی ہے فرمایاتم میرے بستر پر سوجاؤ۔ اور میری یہ حضری سنز چادر اوڑھ لو۔ وہ تمہارا پچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیشہ اسی چادر میں سویا کرتے تھے۔
ابن اسحاق کتے ہیں مجھے بزید ابی زیاد نے محمہ بن کعب قرظی سے روایت کر کے بتلایا کہ نوجوانان
قریش آپ کے دروازہ پر پہنچ تو ابو جمل بھی ان کے ساتھ تھادہ (از راہ متسنو) کمنے لگا محمہ سے سمحمتا ہے
کہ اگر تم اس کی پیروی کرو کے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤگ پھر تہیں مرنے کے بعدا تھا یا جائے
گادر اردن کی جنت جسی تہیں دہاں جنتیں ملیں گی۔ اور اگر تم نے ایسانہ کیا تو وہ تہیں ختم کر ڈالے
گاچرتم مرنے کے بعدا ٹھوے تو تہیں آگ میں جانا ہوگا۔

یی ہاتمیں ہور ہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاہر تشریف لے آئے۔ آپ نے مشت خاک اٹھائی اور فرمایا ہاں میں ایسے ہی کہتا ہوں اور تمسار ابھی بی حشر ہو گااتنے میں اللہ نے ان کی آٹھوں کا نور بند کر دیاانمیں کچھ سوجھائی نہ دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنے لگے اس وقت آپ یہ آیات تلاوت کر رہے تھے۔

بِنَ وَالْمُثُونَانِ الْمُكِيمُ إِنَّكَ لَمِنَ الْسُرْسَلِينَ إِلَّا قَوْلِمْ فَهُمْ لَا يُبْمِيرُونَ

(ترجمہ) مجھے حکمت والے قرآن کی تتم ہے آپ رسولوں میں سے ہیں (اس قول تک که) اب وہ دکیم نسیں پاتے۔

اس کے بعد والی آیات بھی آپ نے پڑھیں جب آپ ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو ان میں کوئی ایسا مخف نہ بچاتھا جس کے سرپر آپ نے پچھے مٹی نہ رکھی ہو پھر آپ جد هر جانا چاہتے تھے تشریف لے گئے۔ (۱)

کچھ دیر بعدایک شخص وہاں ہے گزراجوان میں ہے نہ تھااس نے کما تہیں کس کا انظار ہے؟ کہنے گئے محمد کا۔ اس نے کما خدانے تہیں نامراو کر دیا۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تو تہمارے پاس آئے تم میں ہے ہرایک کے سرپر مٹی ڈالی اور اپنے کام کو چلتے ہے، پچھا بی حالت بھی تو دیکھو۔ ہر کسی نے اپنے سرپر ہاتھ پھیرا تو ہاتھ میں مٹی آگئی اب یہ ایزیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے گئے۔ مگر وہاں گھر میں تو بستر پر حضرت علی ردائے رسول آنے محو خواب تھے۔ کئے لئے تشم بخدا ہے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے جو اپنی چادر میں سورہا ہے۔ چانچہ میں کوش کھڑے رہے۔

صبح حضرت علی اشھے تو کفار نے کہا بخدا رات والے فخص نے ہمیں صبح ہملایا تھا۔ چنانچہ اس واقعہ

(۱) حینهٔ جالندهری میمال خوب منظر کشی کی ہے۔

وہ درا آ ہوا وحدت کا دم بھر آ ہوا لکلا گری برق نظر اس مجمع قاتل کی آکھوں پر تھینجی ہی رہ تمئیں خون ریز و خون آشام ششیریں خدائے خاک غفلت ڈال دی کفار کے سر میں

علاوت سورۃ یاسین کی کرتا ہوا نگلا کہ پٹی خیر گی بندھ گئی باطل کی آٹھوں پر کسی نے تھنچ دی ہوں جس طرح کاغذ کی تصویریں رسول پاک پہنچ حضرت صدیق کے گھر میں

کے متعلق میہ آیت نازل ہوئی۔

وَاذْ يَمْكُونِكَ الَّذِيْنَ كَنَوْوَالِلْغِيثُولَ أَوْيَشْتُلُوكَ أَوْيُخْرِجُوكَ وَيَعْكُووْنَ وَيَعْكُووْنَ وَيَعْكُمُونَ وَيَعْتَكُو الْمَا وَيُعْتَكُونُ اللَّهِ وَيَعْتَكُونُ اللَّهِ وَيَعْتَكُونُ اللَّهِ وَيَعْتَكُونُ وَاللَّهِ وَيَعْتَكُونُ اللَّهِ وَيَعْتَلُونُ اللَّهِ وَيَعْتَلُونُ اللَّهُ وَيَعْتَلُونَ اللَّهُ وَيَعْتَلُونُ اللَّهِ وَيَعْتَلُونُ اللَّهِ وَيَعْتَلُونُ اللَّهِ وَيُعْتَلُونُ اللَّهُ وَيَعْتَلُونُ اللَّهُ وَيَعْتَلُونُ اللَّهُ وَيُعْتَلُونُ اللَّهُ وَيَعْتَلُونُ اللَّهُ وَيُعْتَلُونُ اللَّهُ وَيَعْتَلُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعْتَلِقُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّالِي اللَّالِي اللَّهُ ا

(ترجمہ) جب کافر آپ کے متعلق مشورہ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کریں یا تق کریں یا باہر نکال دیں وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر تا تھا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ (1)

(۱۲۷۹).....عروہ بن زبیر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نفر بن حارث اکثر نبی کریم ضلی اللہ علیہ وسلم کوایڈاء پہنچا آاور آپ کے بیچھے پڑار ہتاتھا۔ ایک مرتبہ دن کے بارہ بیج سخت کری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے لگا۔ جب حجون بہاڑ کے دامن میں بہنچ۔ اور آپ بیشہ دور تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو نفر بن حارث نے آپ کو دیکھ لیا۔ کہنے لگا میں نے اسے یوں تنما پہلے کہی نہیں پایاتھا جھے چاہے کہ موقع پاکراسے قتل کر دوں۔

وہ آپ کے قریب ہوا گرا چانک لرزہ براندام ہو کر اپنے گھر کو بھاگ اٹھا ابو جمل رائے میں ملا۔
پوچھنے لگا اس وقت (گری میں) کمال ہے آرہے ہو؟ نفرنے کما میں محرکے پیچھے چلا تھا آک اے کی
طرح مار ڈالوں کیونکہ وہ بالکل تنا تھا میں جب قریب ہوا تو دیکھا کہ اس کے سرکے اوپر پکھے ساہ رنگ
کے بھوت سے ہیں اور منہ کھولے وانت نکال رہے ہیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر دہشت زدہ ہو گیا اور
پلٹ کر بھاگا۔ ابو جمل کھنے لگا یہ اس کے جادو کا ہی آیک حصہ ہے۔

## ابوجهل آپ کاسر کیلئے کے لئے پھر لے کر آیا مگر ڈر کر بھاگ اٹھا

( ۱۵۰) ..... ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ عتبہ شیبہ ابو سفیان بن حرب نفر بن حارث ابوا لبختری اسود بن مطلب زمعہ بن اسود ولید بن مغیرہ ابو جمل بن ہشام عبداللہ بن امیہ امیہ بن

جس کے آگے تھمی گر دنیں جنگ تئیں۔ اس خدا داد شوکت پر لا کھوں سلام جس کے آگے سر سردراں خم رہے۔ اس سرآج رفعت پر لا کھوں سلام یاد رہے اس مدیث کو بہت سے تحدثین نے روایت کیاہے ابن اسحاق نے سیرت میں ابن سعدنے متعدد طرق سے طبقات میں اور طبرانی امام حرین مغبل اور ابن حبان حالی اپنی سند میں اے روایت کیاہے۔

<sup>(</sup>۱) معلوم ہوا کہ عرب کے وہ شمزور اور جنگجو نوجوان جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے تھے ساری رات باہر کوڑے رہے اور انہیں وروازہ توڑ کر یا دیوار ہے کو د کر اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی بھی آپ نے قاتلوں کا ایسا گروہ و یکھاہے جو ہر حم کے اسلح سے لیس ہو کر ایک نیتے آ دی کو مارنے کے لئے جائے تکر ساری رات اس کے دروازے کے سامنے کھڑے کھڑے گزار دے اور ایک قدم آگے بڑھانے کی انہیں جراکت نہ ہو تھے۔

ظف عاص بن واکل اور مجاج کے بیٹے مبنیہ اور منبہ یہ لوگ حرم میں جمع ہوئے ہاہم مشورہ کرنے لگے کہ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس آدمی بھیجو! اس سے بات کرو (کہ وہ اپنے دین کو چھوڑ دے) اگر وہ نہ مانے تو پھرتم معذور ہوئے پھرجو جاہنا کرلینا۔

چنانچہ انہوں نے آپ کو پیغام مجموایا کہ آپ کی قوم کے سرداران جمع ہیں اور آپ کو بلارہے ہیں۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلد تشریف لے آئے۔ آپ کا گمان تھا کہ شائد قوم پر ہدایت کاراستہ کچھ واضح ہوا ہے۔ آپ توان کی ہدایت کے لئے بڑے متنی تصاوران کا جنمی ہو جانا آپ پر شاق گزر آتھا۔

جب آپان کی مجلس سے اٹھ کر واپس آئے توابو جہل نے کہااے گروہ قرایش محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تو تہیہ کر لیا ہے کہ وہ تو تہمارے دین کی تروید۔ تہمارے باپ دا داکی توہین اور تہمارے مفداؤں کو برا بھلا کہنے میں ہی مقروف رہے گااور میں نے تواللہ کی قتم اٹھالی ہے۔ کہ کل میں ایک برا پھر جے میں اٹھا سکول لے کر مجھوں گا۔ اور جب وہ مجدے میں جائے گا تو اس کا سرکچل کے رکھ دول گا۔ چاہے تم مجھے اجازت دویا منع کرو۔ اب بنوعبد مناف (آپ کے خاندان) نے جو کرنا ہے کر لے ، کفار اے کہنے گا تم تو تہیں بھی اس کی اجازت نہ دیں گے۔ اپنی مرضی سے جو چاہے ہو کرو۔

ا گلادن چڑھا توابو جمل ایک بوا ساپھر سنبھال کر آپ کے انظار میں بیٹھ گیا۔ جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول حرم میں تشریف لائے اور دورکعت نماز پڑھی۔ آپ کعبہ کے رکن بمانی اور مجراسود کے درمیان والی دیوار کے سامنے (جنوب کی طرف) کھڑے تھے اور کعبہ کواپنے اور شام کے درمیان رکھ لیاتھا۔ (1) آپ نماز پڑھ رہے تھے اور قریش اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے منظر تھے کہ ابھی ابو جمل کی کی کارروائی کی خبر آتی ہے۔

نقشه دوسرے صفحہ برطاحظ ہو۔

جب آپ سجدے میں گئے تو ابو جمل پھر اٹھائے آپ کی طرف لپکا۔ گر جب قریب آیا تو لرزہ براندام ہو کر پیچھے کو بھاگ اٹھااس کارنگ اڑ چکا تھاجم پر کپکی طاری تھی بازوشل ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیاتھا۔

قریش اس کے قریب آئے اور کہنے گلے ابوالحلم! کیا بات ہے؟ کئے لگا جب میں رات والے وعدے کے مطابق اسے مارنے کے لئے اٹھا۔ اور اس کے قریب ہوا تو ایک طاقور اون منہ کھولے

<sup>(</sup>۱)اس کانتشہ درج ذیل ہے۔ اس نتشہ سے عیاں ہے کہ آپ کمہ تکرمہ میں ہوں نماز پڑھتے تھے کہ کعبۃ اللہ اور قبلہ اول بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے آ جاتے تھے۔

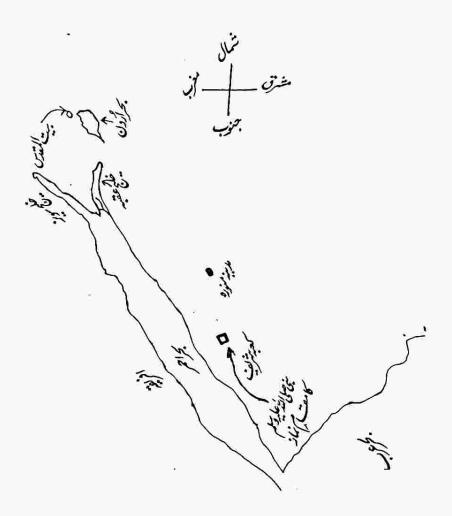

میری طرف لپکا۔ بخدا میں نے اس جیسی کوہان گر دن اور دانت کسی اونٹ کے نمیں دیکھیے۔ وہ چاہتا تھاکہ مجھے کھاجائے۔

ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے ہلا یا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا وہ حضرت جبریل تھے۔ اگر ابو جہل قریب آ تا تووہ اے پکڑ لیتے۔ ابو جہل کی بیہ بات سن کر نفنر بن حارث نے کہا اے قریش! تم پروہ مصیبت آ پڑی ہے کہ قبل ازیں تم الیی مصیبت ہے بھی دو چار نہ ہوئے تھے۔

(۱۵۱) ..... ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے کہ اربد بن قیس بن جعفر بن خالد بن کاب اور عامر بن طفیل بن مالک مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامتے بیٹھ گئے۔ عامر کنے لگائے محمد (صلی الله علیہ وسلم) اگر میں اسلام لے آؤں تو جھے کیا طح گا؟ آپ نے فرمایا تمہارے حقوق اور فرائض دیگر مسلمانوں ہی کی طرح ہوں گے۔ عامر نے کما کیا آپ کے بعد مجھے حکومت مل عتی ہے؟ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا یہ تجھے ملے گی نہ تیری قوم کو البتہ تہیں لکر اسلام کی مدو کر ناہو گی کہنے لگاس وقت تو میں لئکر نجد کی مدد میں ہوں۔ ایما کریں کہ آپ میرے لئے ویمات کی حکومت رکھ لیس آپ نے فرمایانہیں؟

پھر جب بیہ دونوں اٹھنے لگے تو عامرنے آپ ہے کہامیں تسارے مقابلہ میں اس قدر سوار و پیا دہ لشکر لاؤں گاکہ بیہ وا دی بھر جائے گی۔ آپ نے فرما یا للہ تہمیں اس سے بازر کھے گا۔

باہر نکل کر عامر نے اربد سے کمامیں محمد کو باتوں میں لگالوں گااور تم اس پر تلوار چلا دیتا۔ اگر یہ قتل ہو گیا تولوگ (صحابہ کرام \*) زیادہ سے زیادہ یمی کریں گے کہ دیت لے کر راضی ہو جائیں گے۔ جنگ پر آمادہ نہیں ہوں گے (معاذ اللہ) اور ہمارے لئے دیت کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں۔ اربد نے کمامیں یہ کام کر دوں گا۔

تو دونوں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکس پلٹ آئے۔ عامر نے کہااے مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آؤین تسارے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کراس سے باتیں کرنے گلے اربد نے تلوار سونت لینا چاہی مگر اس کے بازو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ تلوار نہ سونت سکا اور کھڑے کا کھڑارہ گیا۔ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اربد کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کر رہا ہے اور پھروہاں سے تشریف لے گئے۔

عامرا در اربد آپ کے یہاں سے نکل کر مقام حرہ واقم پنچے۔ وہاں پڑاؤ کیا۔ اٹنے میں وہاں حضرت سعد بن معاذ " اور اسید بن حفیر" آپنچ ۔ اور کہااے دشمنان خداٹھسر جاؤ خدا تم پر لعنت کرے! عامر نے کہااے سعد! بیہ دوسراکون ہے ؟ کہابیہ اسید بن حفیرصاحب لشکر ہے۔ چنا نچے میہ دونوں وہاں سے بھاگ اٹھے مگر ابھی ارض واتم (کمہ و مدینہ کے در میان ایک جگہ) پنچے سے کہ اربر پر خدائے آسان سے بھاگ اٹری اور اسے جلا کر بھسم کر ڈالا۔ رہا عامر تو وہ بھاگنا ہوا خریب پنچا اللہ نے اس کے جم میں پھوڑا پیدا کر دیا۔ اسے بی سلول کی ایک عورت کے گھر رات آمئی۔ وہ اپنچ پھوڑے کو اپنی زبان سے چوستا تھا اور کمہ رہا تھا بنی سلول کی عورت کے گھر میں اونٹ ک پھوڑے جسی معیبت نے آلی، اب اس کی تمناعمی کہ یمیں مرجائے۔ پھر دہ اپنچ گھوڑے پر سوار ہوا اور رائے میں عواصل جنم ہوگیا۔

(۱۵۲) ابو ہربرہ رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ابو جمل نے ایک بار لوگوں ہے پوچھا کیا محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے چرے کو گرو آلود کر آ ہے؟ (حرم میں آگر نماز پڑھتا ہے؟) لوگوں نے کماہاں کہنے لگا گر اب میں نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تو اس کی گردن مروڑ دو نگااور واقعتّا اس کا جمو گرد آلود بنادو نگا۔

پون در اور مراد مان بردھ رہے تھے کہ وہ آپ پر حملہ آور ہونے کے لئے آیا۔ محر فورا ہی النے پاؤں واپس بھاگ کھڑا ہوااورا ہے ہاتھ سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہاتھا۔

اے کما گیا ابوجمل! کیا بات ہے؟ کئے لگائیں نے اپنے اور اس (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے ورمیان ایک خوفٹاک خندق دیمی ہے اور پروں والے فرشتے دیکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگروہ میرے قریب آباتو فرشتے اسے کلاے کلاے کر دیتے۔ اس موقع پراللہ نے یہ آسے الآری۔ کلاً یانؓ الْحِوٰنُسُانَ لَیُطُعْنَی اَنْ تَمَا اُنْ اُسْ اَنْعُنیٰ

ہاں ہاں بِ شک انسان سرکٹی کر ناہے اس لئے کہ خود کو غنی سجھتا ہے۔ فلینڈے می مُنادِیکہ سَنکٹے النَّسِانِیکۃ سروطن آب ۱۸ وہ اپنی قوم کولے آئے ہم اپنے فرشتے کے آئیں گے۔

سرداران قرایش نے آپ کوابذا دی تو آپ نے انہیں قتل کا مژدہ سنادیا (۱۵۳) ..... محروین العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے قرایش کو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ لئے ہوئے صرف ایک بار دیکھا تھا۔ جب انہوں نے سایہ بیت اللہ میں میڈنگ کی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر محونماز تصحفیہ بن ابی معیط نے اٹھر کر اپنی چادر آپ کے مگلے میں ڈال دی اور اس قبر زور سے کھینچا کہ آپ گھٹوں کے بل کر پڑے۔ لوگوں نے شور بچادیاان کا کمان تھا کہ آپ ایھی قتل ہوئے۔

ائتے میں ابو بکر صدیق دوڑتے آئے اور پیچے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بازووں سے تھا سے ہوئے بولے او کافرو! کیاتم ایک فخص کو صرف اس لئے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرارب اللہ ہے۔ چنانچہ وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اور دوہارہ کعبہ کے سائے میں جا پیٹھے۔ آپ نے نماز اداکی اور فراغت کے بعد ان کی مجلس پرے گزرے۔ وَأَشَارَ بِيَدِ اللّٰی حَلْمِهِ اور اپنے خلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں فرمایا اے گروہ قریش جھے تو (تمہارے) ذرج کا پیغام وے کر بھیجا کیا ہے۔ ابو جہل نے کہااے تھ (عَلِیْقَ) تم جائل تو نہیں۔ آپ عَلِیْقَ نے اے ارشاد فرمایا تم بھی ان (ذرج ہونے والوں) میں ہے ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ

فَفَالَ بَا مَعْنَمَ فُرَيْشِ أَمَا وَالْذِی نَفُسِی بِیدِ بِهِ مَا أُرْسِلْتُ الْنِکُمُ الْأَبِالذِبُح .....الخ "آپ نے فرمایااے گروہ قریش اس فداکی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں تمہارے پاس (تمہارے) ذن کا پیغام لایا ہوں۔" آپ کی اس بات ہے وہ بوں وم بخود ہو کر رہ گئے کہ گویاان کے مروں پر پر ندے بیٹے ہیں۔اوروہ آپ کا یہ کلام من کر اس قدر ڈھیلے پڑھے کہ ابھی کچھ دیر پہلے جوان میں بڑا بدگو تھااب اس کی گفتگو سب نے فرم تر ہو چکی تھی۔اوروہ بوں کہ رہا تھااے ابوالقاسم آپ راہ ہرایت پر چل کر تشریف لے جائیں بخد آ آپ نے بھی جاہانہ بات نہیں کی (آپ کے ارشادے انہیں اپنی قتل گاہ نظر آنے لگی تھی اور اپنا انجام بدد کھائی دینے لگا تھا۔)

(۱۵۳).....ابیر رضی الله تعالی عنها بنت ابن الحکم کہتی ہیں میں نے اپنے دادا تھم سے کہااے کروہ بنوامیہ! میں نے تم سے زیادہ عابر ترکوئی قوم نہیں دیکھی اور نبی علیہ کے متعلق تمہاری رائے سے بدتر کوئی رائے نہیں پائی۔ دادانے کہااے بوتی! ہمیں ملامت نہ کر! میں تجھے اپنی آٹھوں دیکھاواقعہ جلا تاہوں۔

ہم قریش کو ایک عرصہ دیکھتے رہے کہ وہ نبی عظیماتی کو دیکھ کر آپ پر آوازے کتے تھے۔اور پھر انہوں نے انفاق کرلیا کہ آپ کو پکڑ کر مارا جائے ہم انفاق رائے کرنے کے بعد آپ کو پکڑنے آئے، اجابک ہم نے ایک (دہشت ناک) آواز نی۔ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے مکہ کا ہر پہاڑ پھٹ رہا ہے اور آتش فشاں بن گیاہے ہم پر بے ہوشی طاری ہوگی۔اور تب ہوش آیا جب آپ نماز سے فارغ ہو کر اینے گھرچا بھے تھے۔

دوسری رات ہم نے پھر وہی عزم ندموم کیا۔ جب آپ عَلَیْ مَجد میں آئے ہم آپ عَلِیْ کَو عَلَیْ مُجد میں آئے ہم آپ عَلِیْ کو مارنے کے اور ہمارے اور آپ عَلِیْ کَ مارنے کے لئے لیکے۔ اچانک صفاو مروہ دونوں پہاڑ آپس میں مل گئے اور ہمارے اور آپ عَلِیْ کے درمیان حاکل ہوگئے۔ خداکی قتم ہم نے اس واقعہ سے پھھ فائدہ نہ اٹھایا۔ تا آئکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے دولت اسلام سے سر فراز کردیا۔

ابو جہل نے جلال مصطفوی علیہ سے مرعوب ہو کرحق دار کوحق دیدیا ،

(۱۵۵)..... عبدالله بن عبداللك بن الى سفيان ثقفى جو بڑے علامہ تھے روایت كرتے ہيں كہ قبيلہ

اراش سے ایک فخص مکہ مکرمہ میں اپنا اونٹ لایا جو اس سے ابو جمل بن ہشام نے خرید لیا۔ اور قیمت اواکر نے میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ وہ فخص قریش کی ایک مجلس پر آ کمڑا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محد حرام کے ایک کونہ میں تشریف فرمانتھ ۔

وہ مجلس قریش ہے کہنے لگائے قریش! کیاتم میں ہے کوئی فخص ابوا لگام بن ہشام ہے مجھے میری رقم رلوا سکتا ہے؟ میں غریب و سافر فخص ہوں اس نے میراحق دبالیا ہے۔ اہل مجلس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے از راہ تشخر کھااس فخص کو دیکھ رہے ہو؟ وہ تہیں ابو جمل ہے رقم دلوادے گااس کے پاس جاؤ۔ کیونکہ وہ جانے تھے کہ ابو جمل کا آپ سے کیسابر آؤ ہے۔

وہ شخص آپ کے پاس آگر کہنے لگائے بندہ خدا! ابوالحکم بن ہشام نے میراحق مار لیا ہے۔ میں غریب وسافر ہوں میں نے اس قوم سے فریاد جاہی تھی مگر انہوں نے تمہاری طرف اشارہ کیا ہے۔ تم مجھے اس سے حق دلوا دواللہ تم پر رحم کرے۔ آپ نے فرمایا میں ابھی اس کے پاس چلتا ہوں چتا نچہ آپ اس کے ساتھ ہو لئے۔ قریش نے یہ دیکھا تو ایک شخص سے کہنے لگے تم ان کے پیچے جاؤاور دیکھو کہاب کیا ہوتا ہے۔

وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَىٰ جَاءً وْ فَضَرَبَ عَلَيْهِ بَابَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا فَقَالَ مُحَمِّدٌ فَاخْرُجْ إِنَّ قَالَ غَنَرَجَ [لَكَ وَمَا فِي رَجُهِم رَاتَحِةٌ قَدِ انتُعَمَ لَوْنُهُ -

نی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جهل کے گھر پر آئے اور دروازہ کھنکھٹا یا۔ اس نے کماکون ہے؟ آپ نے فرما یا محمد ہوں (صلی اللہ علیہ وسلم) باہر آؤ میری بات سنو! ابو جهل باہر نکلا تواس کے چرے میں خون کا قطرہ تک نہ تھا (خوف سے چرہ زر د ہو گیا تھا) اور رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ نے اسے فرما یا اس آدمی کا حق کیول نمیں دیتے؟ کہنے لگا ہال دیتا ہوں۔ آپ بیس ٹھرس میں ابھی لایا۔ وہ اندر گیا اور رقم لا کر اس مسافر کو تھا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور اس اراثی مسافر سے کما الب جاؤانیا کام کرو۔

ارا فی مسافرات مجلس قریش کے پاس پھر آ یا اور کما اللہ اس محض کو جزائے خیر دے اس نے مجھے میراحق دلوا دیا۔ ایل مجلس نے مجھے میراحق دلوا دیا۔ این مجلس نے پہنچھاتھا۔ اہل مجلس نے پہنچھاتھا۔ اہل مجلس نے پہنچھاتھا۔ اہل مجلس نے پہنچھاتھا ہوتم نے کیا دیکھا؟ وہ کمنے لگامیس نے مجیب سے مجیب تر منظر دیکھا ہوتم ملی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھنگھنا یا وہ باہر آیا تو اس کے بدن میں جان تک نہ تھی ( ا ۔ ) انہوں نے اسے کما

<sup>(</sup>۱) ای لئے نی صلی الله علیه وسلم کلار شاد ہے۔ "لھرت بالرُّعبُّ رُعب کے ساتھ میری مد د کی گئی ہے چھچے دیمئے مدیث ۱۲۲س کئے تو کمنے والا کمتا ہے۔

اور ترے رعب سے شاہروروں کے دم ٹوٹ مے

اس کا حق دیدووہ کنے لگاہاں۔ سیس فمسرو میں ابھی لا تا ہوں۔ اور تموژی ہی دریم میں اس کی رقم اسے لادی۔

آمجی کی باتیں ہوری تھیں کہ ابو جمل بھی آگیا۔ اہل مجلس نے کما۔ بخدا ہم نے اس سے قبل تہیں ایبا کرتے ہوئے کبھی نمیں دیکھا تھا۔ کہنے لگا افسوس ہے تم پر۔ بخدا جب اس نے دروازہ کھنگھٹا یا اور میں نے اس کی آواز سی تو میرا دل خوف سے بھر کیا۔ میں باہر لکلا تو دیکھا اس کے سرکے اوپر ایک طاقتور اونٹ ہے۔ اس جیسی کوہان کر دن اور دانت میں نے کسی اونٹ کے نمیں دیکھے خداکی قسم اگر میں انکار کر تا تو وہ مجھے کھا جاتا۔

ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ابو جمل سے کما کیا تم مجر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ڈرمھنے تھے؟ کئے لگاس خدا کی فتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں نے اس کے ساتھ پچھ آ دی ویکھیے جن کے ہاتھوں میں چپکتے بھالے تھے ابو قزاعہ کی روایت میں ہے کہ اگر میں اسے رقم نہ ریتا تو وہ بھالے میرا پیٹ جاک کر جاتے۔

# چود ہویں فصل

# دور ابتداء وحی میں ظاہر ہونے والے " دلائل النبوة"

ہو گیا قرآن کا قراسے آغاز نزول

(۱۵۲) ..... سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء یوں ہوئی کہ آپ کو چی خواب دیکھتے وہ طلوع فجر کی طرح ظاہر ہو کر رہتی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ طلوع فجر کی طرح ظاہر ہو کر رہتی۔ آپ فار حرا میں جاکر کئی گئی راتیں مسلسل مصروف عبادت رہنے گئے۔ آپ اپنا سامان خوردو نوش ساتھ لے جاتے۔ والی آتے تو سیدہ خدیجہ مزید ساتھ دے ویش۔

حَتَىٰ فَخِنَّهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي خَارِحِ رَاءَ خَاءَهُ الْمَلِكُ فِيْ وَفَتَالَ بَارَسُولَ اللهِ إِقْرَءَ - قَالَ النَّيِئُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِعَنَادِينٍ .

ا چانک ایک دن آپ پروحی آگئے۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور کنے لگا" یارسول اللہ"! بردھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کمامیں پڑھا ہوائیں۔

تواس نے بچھے باز دؤں میں لے کر خوب بھنچا بچھے جس سے تکلیف ہونے گئی۔ اس نے بچھے چھوڑ ویااور کما پڑھئے! میں نے کمامیں پڑھا ہوائنیں۔ اس نے بچھے دوبارہ پکڑ کر بھینچا جس سے بچھے تکلیف ہوئی اس نے بچھے چھوڑ دیااور کما پڑھئے! میں نے کمامیں پڑھا ہوائنیں۔ اس نے بچھے تیسری بار پکڑا اور دبایا بچھے تکلیف محسوس ہوئی پھراس نے بچھے چھوڑ دیااور یہ کما۔

(۱) اس مقام کی مختر تشریح میہ ہے کہ اقراباسم ربک ہے مالم یعلم تک کی چند آیات اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بھیجی جائے والی سب ہے پہلی دحی قرآنی ہے جس کا پہلا لفظ اقراء ہے۔ اس لفظ کا لغوی معنی تو صرف انتا ہے۔ پرھے! گراس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آن ہے لے کر آپ لوگوں پر اللہ کا کلام اور پیغام پرھے بھی ہوئی انسانیت کو علم دعرفان النمی کی دولت عطا بجتے اور اپنی رسالت کا اعلان فرمائے!

امجی جربل امین نے وجی کے امکا الفاظ نہیں ہوئے تھے کہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے فراکیا "ما انابقاری" میں تو بقیہ حاشیہ اسکام صفحہ پر رد حا ہوا نہیں تمی درسہ میں تمیانیں تمی انسان سے رد حنالکھنا سیکھا نہیں اور تھم ہاتھ میں گرا نہیں۔ مجر میں اس اتن بدی مملی تحریک کو کیسے چلا سکوں گا۔ اس کے لئے تو چاہئے کہ آدمی پر احالکھا ہو برا تھم کار ہو نظ و کتابت کر سکتا ہو معنمون نورسی میں اہر ہو در نہ علم کیسے مجیل سکے گا۔

اب جبریل امین نے وق کے الگلے الفاظ بھی پڑھ کر سنا دیئے جن میں آپ کے اس سوال کا بڑا کافی شانی جواب بھی موجود تقاکہ

بِاصْعِرَبِكَ الَّذِيْ حَكَقَ حَكَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَكَيْ إِثْرَةِ وَىَ بَبُكَ الْآحَرَمُ الَّذِيْ عَلَمَ بِالْعَسَكَمِ .

یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بیہ آپ کے رب کا علم ہے کہ آپ لوگوں پر اللہ کا کلام پڑھیں اور ان سیکے ہوؤں کو علم سکھلائیں آپ کے لئے قو

وَيُعَلِمُهُمُ الْكِيْبُ وَالْحِكْمَةُ -

کی عظمتیں تکسی ہوئی ہیں۔ رہا آپ کا بیہ سوال کہ " ماانا بقاری " میں پڑھا ہوا نمیں اور تھم چلانا سیکھا نمیں تو آپ کا رب بڑی قدرتوں والا ہے۔ تھم کے ذریعہ بھی ای ہے انسان کو علم ملتا ہے۔ جس خدانے تھم کے ذریعہ سے علم پھیلایا ہے وہی خداتھ کے بغیری آپ کی ذبان کی برکت ہے ان پڑھوں کو آسان علم کے ستارے بنادے گا۔

حقیقت کبری بیودی اور میسائی دنیا کے تمام اصاغروا کابر قر آن کو ایک آسانی کتاب اور نمی صلی الله علیه وسلم کو ایک رسول ماننے پر تیار شیں ان کا کہنا ہے کہ محمد (صلی الله علیه وسلم) ایک بڑے وانشور بڑے پڑھے لکھے اور ماہر مقنن تے اس لئے کہاں کتابوں کو پڑھ کرا ہی طرف ہے ایک کتاب ہناکر سیاسی طور پر کامیاب ہوگئے۔

اے کاش اگر انہیں چٹم بھیرت حاصل ہوتی اور وہ "ماانا بقاری " اور ایسی ہی دیگر احادیث کی روشنی میں آپ کی سمرت کاحق بین نگاہوں سے مطالعہ کر لیتے توانی رائے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہوجائے تکر

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِ مِرَ

کے ہوتے ہوئے ان سے ایس توقع کب رکمی جا سکتی ہے۔

م یا بی صلی الله علیه وسلم نے ابتداء وحی کے موقع پر سری سری ا

مَا اَنَابِعَادِيُ

فرماکر اچی حیثیت رسالت کوایے عجب انداز میں ظاہر کر دیا ہے کہ حقیقت بے غبار ہو گئی ہے اور قر آن کا منزل من اللہ ہوناروز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے۔ اگر اب بھی متشرقین کو حقیقت نظر نہیں آتی تو پھر اے کو رباطنی ہی کماجا سکتا ہے۔

رہا ہیہ امر کہ جبریل امین نے آپ کو تین مرتبہ باذؤوں میں لے کر کیوں وبایا تواس کی وجہ ﷺ محتق برارج میں یہ بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے وجو دمیں انوار مکلوتی واغل کئے گئے تیم اینزاس امر کی طرف اشارہ کیا کمیا تھا کہ آپ پر ایک بہت بولااستخان آپڑا ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کہ رمیس مردر کو ایک ہیں۔

" إِنَّا سُنُلُقِي مُلَيُّكُ قُولًا ثُقِيلًا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کے شانے لرز رہے تھے۔ آپ حضرت خدیجہ "ک پاس آئے انہیں سارا واقعہ شایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ وہ کہنے لگیں آپ خوش ہوں! خداکی قشم اللہ آپ کو بھی رسوانسیں کرے گا۔ آپ توصلہ رخی کرتے ہیں۔ چی بات کتے ہیں بے کسوں کے کام آتے ہیں۔ معمان نواز ہیں۔ راہ حق میں پیش آمدہ مصائب پر لوگوں کی دادری کرتے ہیں۔

بعدازاں حضرت سدہ خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی بن قصی جوان کا بچازا د بھائی تھا کے پاس لے کر گئیں وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا۔ عربی کتابیں لکھتا تھا۔ اس نے انجیل کا عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا جس قدراللہ نے چاہا، وہ بڑھا ہے کی وجہ سے اندھا ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ نے کیا اپنے بھینے کی بات سنو! (۱) ورقہ نے کما۔ اے بھینے! تم نے کیا دیکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے سارا ماجرا سایا تو وہ کئے لگا۔ یہ وہی فرشتہ ہے جو موی علیہ السلام پرا آبارا گیا تھا اے کاش میں اس وقت جوان ہو آجہ تسماری قوم تمہیں یماں سے نکال دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے بھی فکال دیں گے؟ کما ہاں تسمارے جیسا کلام جو نبی بھی لے کر آیا اے ایسی بی عداوت وا یذاء سے دو چار ہونا پڑا۔ اگر میں نے تسمارا زمانہ پایا تو میں تسماری ذہر دست مدد کروں عداوت وا یذاء سے دو چار ہونا پڑا۔ اگر میں نے تسمارا زمانہ پایا تو میں تسماری ذہر دست مدد کروں گا۔ پھر چند ہی دن بعدور قد بن نوفل کا وصال ہو گیا۔ (۲)

إِن يَكُ كَتَّا يَاخُهُ يَجَةُ فَاعْلَمِيْ حَدِيثُكِ إِيَّانًا فَاحْمَدُ مُرْسَلُ .

اگریے بج بے اے خدیجہ توجان او۔ تساری بات کامطلب یم ہے کہ احمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔

آئیم اس نے داخع طور پر آپ کی رسالت پر اقرار کا اعلان نمیں کیا۔ اس لئے کہ اہمی اس کو ایسا کرنے کی وعوت مجمی نمیس دی منی تھی اور وہ شرعاً اس کا ملکف بھی نہ تھا۔ اور صحابی اس لئے نمیس کمد سکتے کہ سحابی وہ ہو آپ کے اعلان نبوت پر لیمیک کہتا ہوا ایمان لا کے اور کچھ وقت آپ کی صحبت افتیار کرے۔ ای لئے ابو بکر صدیق کو سب سے پہلا محابی ہونے کا شرف حاصل ہے ، ورنہ ورقہ کو سب سے پہلا محابی کرنا چاہئے۔ آئیم بیر مسئلہ علماء میں مختلف نیہ ہے وانشدا علم بالصواب ۔

(۲) یا در ہاں موقع پر نی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا "اِنِّی خَدِیثُ کُلُ نَفْتی " نیز آپ کا تھجرانا اور کھر آکر فرمانا "زیر کُونِی زَرِّکُونِی " مجھے عادر اوڑھا دوقیے جاوراوڑھا دو تمام امور کا سب یہ تھاکہ آپ منصب نبوت کی جلالت وعظمت کو ذہن میں لاکر اور یہ سوچ کر کہ اب بری سخت آزمائش کا دور شروع ہونے والا ہے۔ بشری تقاضا کے پیش نظر خوف محسوس کر رہے تھے، اس کا مشاہر گزید نہ تھاکہ آپ حقیقت حال کو سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ جھھ سے کیا ہو مکیا اور کون تھا مجھے اقراء کہنے والداور بڑا ہی نہ تھاکہ مجھ برقر آن نازل ہواہے۔

بقيه حاشيه اگلے صفحہ پر

<sup>(</sup>۱) یا در ہے ورقہ بن نوفل کو ہم مومن تو کہ سکتے ہیں صحابی نہیں کہ سکتے۔ مومن تواس لئے کہ وہ توحید پرست قتما مشرک نہ تھااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی رسالت کی لوگوں کو دعوت نہ دی تھی کہ وہ فوت بھی ہو کمیا اور جب اس کی آپ ہے ملا قات ہوئی ہے اس وقت اس نے کہ دیا تھا کہ

پھر وجی ایک عرصہ تک کے لئے بند ہوگئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزدہ ہو گئے جو پھے ہم تک پہنچا ہواں کے مطابق آپ کا غم واند وہ اس قدر بزدھ کمیا کہ آپ کئی مرتبہ بہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھے آکہ وہاں سے خود کو بینچ کرا دیں۔ مگر آپ جب بھی ایساارا دہ کرتے جریل وہاں آظاہر ہوتے اور کتے اب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ تواللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کا جوش ٹھنڈا پر جاتا طبیعت کو سکون ہوجاتا اور آپ گھر لوٹ آتے۔ مگر جب عرصہ تک پھر بھی وحی نہ آئی تو آپ پھرولیا ، بیارارہ کرنے گئے اور جریل امین نے بہاڑی چوٹی پر پہنچ کر آپ کو پھر وہی تسل دلائی۔

زہری کتے ہیں بچھے ابو مسلمہ نے حضرت جابر " سے بیہ حدیث روایت کر کے بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی بند ہونے کے متعلق ارشاد فرما یا کہ ایک دن میں کمیں جارہا تھا اچانک میں نے آسان سے آواز سنی میں نے سراٹھا یا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس حرامیں آ یا تھا زمین و آسان کے در میان بچھی ہوئی ایک کری پر بیٹھا ہے۔ میں بید و کچھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ میں واپس آ یا اور گھر والوں سے کما مجھے چادر اوڑھا دو انہوں نے بچھ پر کمبل دے دیا۔ تب اللہ تعالی نے بیہ آیات نازل فرمائی۔

يَّا يَّهُمَا الْمُدَّ فِيْنُ ثُمُّمُ مَّا كُنْدِيْ اس كبل اور صفوالله المحوادر لوكول كوكناه ومعصيت ب ورادً

' آغاز وحی کے بعد ہر شجرو حجر سے آواز آنے لگی السلام علیک یار سول اللہ

(۱۵۷) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ خدیجہ " نے

ندر مانی کہ ایک ممینہ غار حرامیں اعتکاف کریں مجے اتفاق سے وہ ماہ رمضان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ایک رات (غار سے) باہر نکلے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے آواز سی "السلام علیک! " میں نے ا

آپی گھبراہٹ کی دوسری دجہ یہ بھی ہو عق ہے کہ پہلی مرتبہ قر آن کریم جیسی کتاب جس کا حال یہ ہے کہ لَوْ اَنْنَوْلُنَا َ لِلْمَا اَلْمُتَنِّرَانَ عَلِی حَبَیلِ لَرَالَیْتَ اُسٹَا اِللّٰہِ عَالَیْ مِنْ اَللّٰہِ اگر ہم اس قرآن کو کسی مہاڑ پر آنارتے قرآپ اے دیمجے کہ دو جمک جاتا اور پاش پاش ہو جاتا۔ کے نزول کی وجہ سے بدن مبارک پر کیکی طاری ہوگئی حتی کہ یوں لگا جے جان بی جاتی ہے گی۔

اور یہ بھی ذہن نظین ہو جائے کہ ورقہ بن نونل کے پاس آپ کا جانا بھی عدم علم منصب رسالت کی بناء پر نہ تھا۔ بلکہ اس لئے آکہ مزید یعین واطمینان حاصل ہو جائے جو کہ نور علی نور کے حکم بیس آیا ہے۔ ہی محقق نے مدارج النبوۃ جلد دوم باب سوم ۵۷ (اردو) بیس میں تکسا ہے۔ اور یااس لئے کہ آپ چاہتے تھے کہ ورقہ بن نونل جیسے عالم کتب ساوی کو بھی میری رسالت سے خبر ہو جائے اور اس کی تصدیق کرنے کی وجہ سے لوگوں کے لئے میرے دین کو قبول کرنے میں آسانی پیدا ہوجائے۔ کی جن کی آواز سمجھا۔ میں جلدی ہے واپس خدیجہ" کے پاس آیا انسوں نے مجھ پر چادر ڈال دی۔ اور کئے لگیس اے فرزند عبداللہ! آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کما میں نے آواز سی ہے "السلام علیک" اور اے جن کی آواز سمجھاہوں۔ وہ کہنے لگیس آپ خوش ہوں۔ میہ تواجھے الفاظ ہیں

میں پھرایک مرتبہ باہر نکلا تو دیکھا کہ جمریل امین سورج کے اوپر کھڑے ہیں ان کا ایک پر مشرق میں ہے تو دو سرامغرب میں۔ میں میہ دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گیا۔ جب میں واپس ہونے لگا تو جریل میرے اور دروازے کے درمیان کھڑے تھے۔ وہ مجھ سے گفتگو کرتے رہے تا آنکہ میں ان سے مانوس ہو گیا۔ وہ مجھ سے دوبارہ آنے کاوعدہ کرکے چلے گئے۔

میں ان کے دعدہ کے مطابق وقت مقررہ پر وہاں پہنچ گیا۔ گرانموں نے دیر کر دی۔ میں واپسی کا ارادہ کر ہیں ہا تھا ہوں جبریل و میکائیل نے آسان کے ایک کنارے کو ڈھانپ رکھا ہے جبریل نے بیٹ اس کے ایک کنارے کو ڈھانپ رکھا ہے جبریل نے جھے پکڑ کر پشت جبریل نے جھے پکڑ کر پشت کے بیل لٹادیا۔ بچر میرا سینہ چاک کر کے دل نکالا اور اس میں سے اللہ کی مرضی کے مطابق جو چاہا نکالا پھر میرے دل کو سنری طشت میں آب زمزم سے دھویا بھر دل کو اپنی جگہ لگا کر سینہ بند کر دیا بھر انہوں نے جھے الٹالٹادیا۔ اور میری پشت پر مر (نبوت) لگائی جس کی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی۔

ں پھروہ کنے لگے پڑھئے! میں نے کوئی کتاب پڑھی ہی نہ تھی اس لئے پڑھنے کو پکھے نہ پاسکاانہوں نے پھر کما پڑھئے! میں نے کماکیا پڑھوں ؟ کہنے لگے یہ پڑھو!

اقراباسم ربک الذی خلق (سورۃ علق نمبرا ترجمہ) اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھئے جس نے (آپکو) پیداکیا۔

انسوں نے آگے بھی جار آیات پڑھیں جھے ان میں سے بچھے نہ بھولا پھر انسوں نے ایک شخص سے میرا وزن کیا میں اس سے بھاری لگا۔ انسول نے ایک اور شخص ساتھ ملا دیا میں پھر بھی بھاری رہا۔ انسوں نے سوانسانوں کے ساتھ مجھے تولا تو میں پھر بھی وزنی ثابت ہوا تب میکائیل نے کہار ب کعبہ کی فتم ان کی امت ضرور ان کی بیروی کرے گی۔

اس کے بعد جو بھی پھراور درخت جھے ملتا یہ آواز دیتا "السلام علیک یارسول اللہ! " میں خدیجہ " کے پاس آیاتوہ بھی یہ کسر ہی تھیں "السلام علیک یارسول اللہ"

ورقه بن نوفل اور نعت محمر سيدا لرسل (صلى الله عليه وسلم) '

(۱۵۸) حفزت ام سلمہ رضی اللہ عنما حفزت خدیجہ رضی اللہ عنما سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے بیاں دہ آنے والا (فرشتہ) انہوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہااے عم زادہ! جب آپ کے پاس دہ آنے والا (فرشتہ)

آئے تو کیا آپ جھے بھی آگاہ کر سے ہیں؟ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! فدیجہ "کسی ہیں ایک ون جریل آئے تو بس آپ کے پاس تھی آپ نے فرمایا فدیجہ! میرے پاس آنے والا آگیا ہے۔ میں نے کما آپ بھرے واکمیں پہلو میں آکر بیٹھ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے وائیں طرف آکر بیٹھ گئے میں نے کما آپ میری طرف آکر بیٹھ گئے میں نے کما آپ میری بائیں طرف آجائیں۔ چنانچہ آپ اوھر آگئے۔ میں نے کما اب آپ اے ویکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ ویکھ رہے ہیں؟ فرمایا ویکھ رہے ہیں؟ فرمایا ویکھ رہے ہیں؟ فرمایا ویکھ رہے ہیں؟ فرمایا

حضرت خدیجہ "کمتی ہیں میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر بال کھول دیۓ اور پھر پوچھا کہ اب آپ اسے ملاحظہ کر رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے کما خداکی قتم یہ تکرم فرشتہ ہے شیطان نہیں۔ پھر میں ورقہ بن نوفل کے پاس منی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتلائی۔ ورقہ نے یہ اشعار کے۔

إِنْ يَكُ حَمِّاً يَاخُدَيْجَةُ فَاعْلَمِى حَدِنِيَكِ إِتَيَانَا فَأَحْمَدُ مُرْسَلُ الله كَ الله كَ الله كَ الله كَ رَسُلُ إِنْ الله كَ رَسُلُ إِنْ الله كَ رَسُولَ مِن -

یَعُونُهُ یِهِ مَنْ فَازَدِیْمَا یَسُو بُهُمُ مَ کَیکُشْتی یِهِ الْسَالِی الْغَوِیُ الْمُعْهَلَلُ جن کے دامن سے وابستہ ہوکر آدمی ہر مشکل سے جمات حاصل کر لیتا ہے۔ اور جن سے دور رہ کر جانے والاحتکبر سرکش اور مگراہ انسان بدبخت ہوجا آ ہے۔

فَرِيْهَ اَنِ مِنْهَا فِرْقَةٌ فِ جَنَانِهِ وَالْخِرْى بِأَجُوانِ الْجَحِيْمِ يُعَكَلُلُ يه دوگروه بين - ايك جن مين عاور دو مراجع كوسط مين جتلائ عذاب ع

اِذَا مَا دُعُوْا بِالْوَئِيلِ فِيْهَا تَسَنَّا بِعَتْ مَعَا مِعْ فِيْ هَا مَا تِهِم ثُمُّ مُسْزَعَلُ ' جب بھی انسیں جنم کے طبقہ ویل میں بلایا جاتا ہے تو گر زوں سے ان کی کھوپڑیاں توڑ دی جاتی ہیں پھر انسیں جلادیا جاتا ہے۔

فَ مُنْ مُنَا مَنَ تَمْوِی الرِّیا نُہِ بِاَسُرہ وَمَنَ مُوَفِی الْاَیّامِ مَاشَاءَ یَغْمَلُ تو پاک ہے وہ خدا جس کے تھم سے ہوائیں سبک خرام ہیں اور جو زمانے میں اپنی منشا کے مطابق کام کر رہاہے۔

وَمَنْ عَنْ شُهُ فَوْفَ السَّمَا وَاتِ كُلِهَا وَالْحَكَامِهُ فِي خَلْقِهُ لَا تُبَدَّ لَا لُهِ اللهِ المُركَةَ لَ اوروه جس كاعرش تمام آسانوں كے اوپر ہے اور خلق میں اس كے احكام نا قابل تبدیل ہیں۔ ورقد بن نوفل بی كے بياشعار بھی ہیں۔ یَا لِلرِّجَالِ لِصَوْفِ الدَّ ضِرِ وَالْتَ فَرِ وَالْتَ فَرْ وَمِالِنْ مَنْ عَضَاهُ اللهُ مِنْ غِیْنَ انسانوں کا کیا عجب حال ہے زمانہ وتقدیر انہیں پھیررہے ہیں اور جس چیز کا اللہ فیصلہ کر دے وہ ہو کررہتی ہے (یعنی نی علیہ السلام کے ظهور کافیصلہ ہو چکاہے)

حَتَّىٰ خُدَيْفِكَ مَنْ عُونِى لِأَخْرِرَهَا ﴿ وَمَالَنَا بِحَنِى الْعَنْبِ مِنْ خَكَبْ مَا آنكه ضريح آكر جھے سے تقاضا كرتى ہے كہ اسے بھے خبر دوں۔ حالاتكه ہمارے پاس غيب كى خبر سيں ہے۔

نحکانَ مَاسَأَ لَتَ عَنهُ لِاُحْنِ بِرَهَا اَمْرًا مَّا اُهُ سَیَا آقِ النَّاسُ مِنْ خَبَهُ توجس امرے متعلق خدیجہ ؓ نے سوال کیاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکیے ہی لیا ہے اور اوگوں کو بھی اس کی خبر ہوجائے گی۔

و مَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

بِ أَنَّ أَحْمَدَ بِأُمِينِهِ فَ يُحْدِيدُهُ حِنْدِيلُ أَنَّكَ مَبُونَ الْهَ الْمِسْكَرُ

ك احمر صلى الله عليه وسلم دنيا مين جلوه كر بول كاور جبريل انسيس آكر بتلائي ك آپ تونسل انسانيت كى فلاح كے لئے بھيج كئے بين-

فَلُلْتُ إِنَّ الَّذِي تَنْ حِنْ يُغَيِّرُهُ لَكِ الْإِلْ الْهُ وَفَرَجِي الْخَدَيْدَ وَالْتَظِيرِيُ توجی نے خدیجہ " سے کما کہ تساری آرزوں کو پورا کرنے والا تورب العالمین ہے اس لئے آئے والی خروبر کت کا انتظار کرو۔

وَأَنْ سِلِينِهِ إِلَيْنَاكَ نَسُاتِ لَهُ عَنْ أَمْرِهِ مَايَرَى فِي النَّوْمِ وَالسَّهُّوُ اور تَمْ بِي صَلَى اللهُ عليه وسلم كو جارى طرف بعيجو آكه بم ان سے سوال كريں كه وہ سوتے اور جاگتے من كياد يكھتے ہیں۔

فَقَالَ حِبُنَ إَتَانَا مَنْطِقًا عَجَبًا يَعِنُ مِنْهُ آعَالِي الْمِلِهِ وَالشَّعَـُ نُ چنانچہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے توالی حمرت ناک گفتگو کی جس سے جم و سرے رو تکٹے کمڑے ہو گئے۔

إِنَّا مُهَا أَيْتُ أَمِيبُ اللهِ وَاجْهَانِي فَ صُنوْمَا وَ الْمُلَكَ فِهُ الْهَيْلِ السُّومُ اللهِ السُّومُ آب نے فرایا کہ میں نے روح الامین کو نمایت پر میت صورت میں اپنے سامنے دیکھا ہے۔ ثَمُّ اسْتَمَرَّفَكَانَ الْحَنَانُ الْحَنَانُ الْحَنَانُ الْحَنَانُ الْحَنَانُ الْحَنَانُ الْحَبَرُ وَمِنْ الْمُسَالِ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْ اللَّهُ مُنْ الللِّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

فَقُلُتُ طَلِیْ وَمَا أَذِیا فی سَیکُصَدِّتُ فَی اَنْ سَوْتَ تُبَعَثُ تَسَلُوْ مَسْوِلَ السُّویَ السُّویَ تَو م تومی نے یہ من کر کماجمال تک میں جانتا ہوں اللہ میری اس بات کی تقدیق کرے گاکہ میرے گمان میں آپ عنقریب رسول بن کر معوث ہونے والے ہیں اور آپ نازل ہونے والی سور توں کی علاوت کیا کریں گے۔

تُعَرِّفُ أَنْ لَيْكَ إِنْ أَعْلَنْتَ دَعْوَتَهُمْ مِنْ الْجِهَادُ بِلاَمْنِ وَلاَ كَدَّمْ الْمُ الْمُ وَكَلَّ اگر آپ نے ان لوگوں کی طرف اعلان دعوت کیا تو عنقریب میں بھی اعلان جماد کروں گاجو سمی احمان اور دلی کدورت کے بغیر ہوگا۔

(109) سیدہ عائشہ رصی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ "
کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان ایک ھیوائی سا کھڑا تھا
جواپی جگہ کھڑا رہا۔ حضرت خدیجہ کئے لگیں کہ آپ میرے قریب ہوجائیں۔ آپ ان کے قریب ہو
گئے۔ وہ کہنے لگیں آپ اے اب بھی دیکھ رہے ہیں فرمایا ہاں۔ حضرت خدیجہ " نے کہا آپ میرے
دامن قیص میں اپنا سرڈال دیں۔ آپ نے ڈال دیا جناب خدیجہ " نے پوچھا اب وہ نظر آرہا ہے؟ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ وہ جا چکا ہے۔ حضرت خدیجہ کہنے لگیں آپ خوش ہوں وہ مکرم
فرشتہ تھا اگر شیطان ہو آتو حیانہ کرآ۔

چند دن بعد ہی صلی اللہ علیہ وسلم کمہ کے محلّہ جیاد اصغر میں تھے کہ زمین و آسان کے در میان پھروہ ھیں لئے کہ ذمین و آسان کے در میان پھروہ ھیں لئے کا اور پھر حفزت جبریل علیہ السلام ظاہر ہو گئے۔ وہ آپ کے پاس زمین پر تشریف لے آئے انہوں نے سلام کما۔ پھر یا توت وزہر جدے مزین ہوی نفیس چادر (جائے نماز) بچھادی۔ پھر زمین کو کر یائی تکالا۔ اور آپ کو وضو کا طریقہ بتلایا۔ آپ نے وضو کیا پھر دو بقیار ججرا سود کے سامنے دو رکعت نماز اداکی۔ اس کے بعد جبریل نے آپ کو نبوت کی بشارت سائی اور میہ سورت آپ پر نازل ہو گئی "اقراء باسم ربک الذی خلق"

پھر آپ گھر کو چلے۔ رائے میں کوئی در خت اور پھرالیانہ تھا بو آپ کو یوں سلام نہ کہ رہا ہو۔
"السلام علیک یارسول اللہ" آپ حفزت خدیجہ" کے پاس آئے اور فرمانے گئے۔ اے خدیجہ جانتی
ہو آج میں کیا دیکھ رہا تھا۔ جبریل نے میرے لئے قبتی چادر (جائے نماز) بچھائی زمین سے پانی نکالا۔
بچھے وضو کا طریقہ بتلا یا اور میں نے وضو کر کے دور کعت نماز پڑھی۔ حفزت خدیجہ" کہنے لگیں وہ وضو
مجھے بھی دکھلائمی! آپ نے انہیں وضو کر کے دکھایا۔ انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور کہنے
لگیں۔ "اشدائک رسول اللہ"

شق صدر کے متعلق مختلف احادیث

(۱۲۰) ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیااور وہ اس امر کے متنی رہتے تھے کہ آپ سے الیاسوال کریں جو کسی اور نے نہ کیا ہو تو وہ کہنے گئے یارسول اللہ! آپ کے امر نبوت کا آغاز کس طرح ہوا آپ نے فرما یا جب تم نے بوچھ ہی لیا ہے تو سنو۔ میں وس سال کی عمر میں ایک صحرامیں چلا جارہا تھا۔ کیاد کھتا ہوں کہ میرے سرے اوپر دو آد می میں ان میں سے ایک نے دوسرے سے کما۔ کیایہ وہی ہے؟ اس نے کماہاں۔

چنانچہ ان دونوں نے جھے پڑ کر پشت کے بل لٹا دیا۔ میرا پیٹ بھاڑا پھر جبریل سونے کے ایک طشت میں پانی لانے گا اور میکائیل (۱) میرا پیٹ دھونے گئے پھر ان میں سے ایک نے دو سرے کمااس کا سینہ چاک کر ومیں دکھے رہا تھا کہ میراسینہ پھٹ چکا ہے گر درد کا احساس تک نہ تھا۔ پھر اس نے کمااس کا دل چاک کر و دو سرے نے میرا دل چاک کیا اس نے کمااس میں سے گذب و حسد کے امکانات لگال دو تو اس نے ایک لو تھڑا سا نکال کر پھینک دیا۔ پہلے فرشتے نے کمااس ول میں بخشش ور حمت ڈال دو تو اس نے چاندی کی می چیز ڈال دی پھر آیک سفوف سااپنے پاس سے نکال کر دل پر چھڑ کا پھر میرے انگو تھے پر نشان لگایا۔ پھر کمااب آپ چلے جائیں جب میں لونا تو میری کیفیت بدل چگ می میں کئی ہوئے در حمد میں شن میں کہ کا تھا۔

یخ (ابو تعیم") کتے ہیں ہیہ حدیث صرف معاذین مجمہ نے روایت کی ہے جس میں شق صدر کے وقت آپ کی عمر دس سال ہلائی مخی ہے۔ ورنہ حضرت حلیمہ سعدیہ " سے عبداللہ بن جعفر اور عبدالرحمٰن بن عمرو نے بالاتفاق روایت کی ہے کہ شق صدر کے وقت آپ ان کے ہاں زیر پرورش تے (اور آپ کی عمراس وقت چار پانچ سال کے در میان تھی)

(۱۹۱) ابو ذر غفاری رضی الله عند سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول الله آپ کو کیے مطوم ہوا کہ آپ نی ہیں؟ آپ نے فرمایا اے ابو ذر! میں کمہ کے چیٹل میدان میں تھا کہ میرے پاس دو آنے والے آئے ایک زمین پراتر آیا اور دو سراز مین و آسان کے در میان کھڑارہا۔ ان میں سے ایک نے دو سرے سے کما کیا ہے وہ ہی ہجا اس نے کما ہاں! کئے لگا اے ایک آدی کے ساتھ تولو! اس نے جھے تولا، میں بھاری رہا۔ اس نے کما دس انسانوں کے ساتھ تولو۔ اس نے دس آدموں کے ساتھ میرا وزن کمیا تو میں گھرا۔ اس نے کما تو میں اور ن کرواس نے کیا تو میں پھر جمی بھاری کھا۔ اس نے کما سوکے ساتھ وزن کرواس نے کیا تو میں پھر اور ن کے ساتھ میرا وزن کیا تو میں پھر بھی بھاری ثابت ہوا بلکہ دو سرا پلہ انتابلند ہوا کہ اس میں موجو دانسان جھ پر کرنے گئے۔

<sup>(</sup>۱) آپ نے دونوں فرشتوں کانام اس طرح معلوم کیا کہ دونوں ایک دوسرے کونام کے ساتھ پکار رہے تھے۔

پر ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی ہے کہااس کا پیٹ چھاڑو اس نے میرا پیٹ بھاڑا پھر دل نکالا۔ اور دل میں شیطان کا حصہ نکال باہر پھینکا۔ اور خون کا ایک لوتھڑا نکال دیا۔ پھر ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہااس کے پیٹ کو ہر تن کی طرح اور ول کو کپڑے کی طرح دھوڑا او۔ پھر کمااس کے پیٹ کو سی دو۔ اس نے میرے پیٹ کو سی دیا پھر میرے کندھوں کے در میان ممرلگائی جو اب بھی ویسے (۱) ہے۔ پھروہ دونوں چلے گئے۔ اور جھے اپناگر دو پیش پہلے کی طرح نظر آنا شروع ہو گیا۔

(۱۹۲) انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ اس وقت بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے آپ کو لٹاکر آپ کا پیٹ چاک کیااس سے ول نکالا اور دل سے ایک ساہ لوتھڑا سا نکالا اور کمایہ آپ میں شیطان کا حصہ تھاجو نکال دیا گیا پھر دل کوایک سنری طشت میں آب زمزم سے دھویا پھراسے واپس اپنی جگہ لگاکر پیٹ بند کر دیا۔

حضرت انس فرماتے ہیں میں نے آپ کے سینے میں پیوند کے اثرات دیکھیے ہیں۔ (۱۹۳) ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ورقہ بن نوفل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھااے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ کے پاس وحی آتی ہے بینی جبریل علیہ السلام آتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آتا ہے جس کے پر موتیوں کے ہیں اور قدموں کے تکوے میزرنگ کے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جرمل امین کواس کی اصلی شکل میں دیکھا (۱۶۲۷) شرح بن عبیدے روایت ہے کہ جنب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے مکے تو مولی نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی سوک ۔ تو جرمل امین سجدے میں کر مکے۔ تا آنکہ اللہ نے اپنے نبی کوجو دیناتھادیدیا۔

آپ فرماتے ہیں میں نے سراٹھا یا تو جبریل کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا اس کے پروں پر ذہر جد موتی اور یا توت گئے ہوئے ہیں۔ مجھے بید گمان گزرا کہ اس کی دونوں آٹکھوں کے درمیان فاصلہ اتنا طویل ہے کہ آسان کاایک کنارہ اس کے پیچھے اوجھل ہو جائے۔

<sup>(</sup>۱) اس میں کوئی شک نمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک پر پیدائشی میر نبوت تھی چیجے احادیث گزر چک میں کہ حضرت علیمہ جب آپ کو لے کر اپنے علاقہ میں تکئیں تو گئی بیودیوں اور کاہنوں نے آپ کی میر نبوت کو دیکھ کر کمہ دیا تھا کہ اس بنچ کو قتل کر دویہ نبی ہونے والا ہے۔ آہم یہ جو بعد میں فرشتوں نے میرنگائی یہ غالبًا اس سابقہ حصہ وجو د پر حریۃ ننبنت برکت دئیمن تھا۔ اور اس کے رتک کو حزید گمرا بانا مقصود تھا۔

جبکہ میں تملِ ازیں اے مختلف شکلوں میں دیکھا کر ٹانتیا۔ وہ اکثر مجھے دحیہ کلبی کی شکل میں نظر آیا کر ٹانتیا۔

نبی علیہ السلام پر نزول دحی کے مختلف طریقے اور احوال

(۱۲۵) سیدہ عائشہ " سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام" نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وی کس طرح آتی ہے آپ نے فرما یا بھی تو تھنٹی جیسی آواز آتی ہے وہ مجھ پر بردی سخت ہوتی ہے۔ جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو میں ساری بات سمجھ چکا ہوتا ہوں۔ اور بمبی فرشتہ شکل انسانی میں آکر مجھ سے بات کر تاہے اور میں اس کی کلام کو یا دکر لیتا ہوں۔ (۱)

سیدہ عائشہ '' فرماتی ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ شدید سردی کے دن آپ پر وحی اتری۔ جب سلسلہ وحی ختم ہواتو آپ کی بیشانی بسینے سے شرابور تھی۔

نزول وحی کے وقت آپ کاچرہ پینے سے شرابور ہوجاتا

(۱۷۲) عمر فاروق رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ٹبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی توہم آپ کے پاس ایس آواز ننتے جیسے شمد کی تھھی جنبھناتی ہے۔

(۱) نی صلی الله علیه وسلم پر نزول وی کے مخلف مرات واحوال سے۔ ابتدا تو آپ کو بچی خوایس آتی تھیں ہاہم
اس دور کو ذائد نبوت میں شامل کرنے کے بارے جی علاء کا اختلاف ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جریل اجن آپ
کے دل پر کسی بات کا القاکر تے تھے مگر آپ کو نظر نہ آتے تھے۔ دیکھتے متدرک للحاکم ۔ تیبری یہ تھی کہ جریل
اجین آدی کی عمل میں آتے اور مختلو کرتے اور آپ اے یاد کر لیتے۔ چوتھی یہ کہ آپ جریل کی آواز مھنی کی آواز
کی طرح سنے۔ اور اس کا مفوم مجمد بجاتے۔ اور دی کی یہ صورت بری خت ترتھی۔ آپ کی پیشانی پینے سے شرابور ہو
جاتی تھی۔ پانچ یں حم کی وی یہ تھی کہ اللہ تعالی آپ سے بلاواسطہ کلام فرما یا تھا جیسے موئی علیہ السلام سے کلام فرمایا
جاتی تھا اور چھنی حم آپ کو شب معراج جی حاصل ہوئی کہ رب العالمین کی ذات کا مشاہدہ کرتے ہوئے خدا و رسول
خداک بے جاب محظوم ہوئی۔

آہم تیری اور چوتمی صورت میں بی ذیادہ تر دی کا زول ہوا ہے ای لئے ذیر بحث صدیث میں اننی ووٹوں کا نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ اور الفاق ہے کہ وی کی ہی دو صورتیں ہیں جن میں سے پہلی صورت جملہ اقسام وی سے آسان تر تھی اور دوسری سب سے خت تر۔ کیونکہ جریل کے بشکل بشر آنے میں نی صلی اللہ علیہ وسلم پر کمی نی کیفیت کا ظبور نہ ہو آتھا جبکہ تھٹی کی آواز سائی دینے کی صورت میں سرانور ڈھلک جا آتھا اور آپ پر بے خودی کی کیفیت ہوتی آپ کا وجود نمایت وزنی ہو جا آ۔

یاد رہے ام المومنین سیدہ عاکشہ رضی اللہ عسا ہے مروی اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی اپنی محیح میں اور ترخدی نے اپنی سنن میں اور ابن سعد نے طبقات میں اور ویکر محدثین نے بھی اپنی اپنی مؤلفات میں روایت کیا ہے۔ مشہور حدیث ہے۔ (۱۷۷) عبادہ بن صامت رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب و می اتر تی تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی اور چرے کارنگ متغیر ہوجاتا۔

(۱۲۸) زیدبن ثابت رمنی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں جب نبی صلی الله علیہ وسلم پر نزول وحی ہو آتو آپ کا وجود بھاری ہو جا آ اور سردیوں میں بھی آپ کی جبیں پر موتیوں کی طرح کیلئے کے قطرے لؤ محکنے لگتے۔

وحی اترتے وقت آپ کاوجو دانتمائی وزنی ہو جاتا

(۱۲۹) زیدین ثابت رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے فرماتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی ککھاکر آتھا۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا یہ تکھو

لايكنتوى التاعدون من المؤمية فاكتام دون في ميايل الله

مومنوں میں سے بیٹے رہنے والے اور راہ خدامیں جماد کرنے والے برابر شیں ہیں۔ (1)

اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم آگئے عرض کرنے گئے یا رسول اللہ! میں جہاد کرنا چاہتا ہوں مگر آپ جانتے ہیں معذور ہوں میری نگاہ ختم ہوگئ ہے۔ حضرت زید کتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی اچانک آپ کا وجو د بھاری ہو گیا (وتی شروع ہوگئ) حتی کہ میں ڈرنے لگا کمیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا۔

لَا يَسْنَوَى الْسَاعِدُ وْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِ فِنَ خَيْرُ اُولِ الضَّرَيِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِنَ سَبِيْلِ اللهِ-

مومنوں میں ہے کی عذر کے بغیر جہاد ہے بیٹھ رہنے والے اور راہ خدامیں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ (عبداللہ بن ام مکتوم کا جواب ہو گیا)

(۱۷۰) مفوان بن بیل اپنوالدے روایت کرتے ہیں کہ وادی جعرانہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فخص آیا اس نے جہ پہن رکھا تھا اور بدن پر خلوق (ایک خوشبو) یا بقول راوی زروی کا اثر تھا وہ عرض کرنے لگا عمرہ کرنے کے لئے میرے متعلق کیا تھم ہے۔ استے میں وحی آخمی آپ پرایک کپڑے سے پر دہ کر دیا گیا (یعنی آپ جا در مان کرلیٹ مجھے)

یعلی کتے ہیں میں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ایسے وقت میں کروں جب آپ پر

<sup>(</sup>١) ية قرآن كى آيت نسيس في ملى الله عليه وسلم كالناكلام قا-

<sup>140 (</sup> تخریج ) اے بخاری نے کتاب الج باب ما یفعل بالعره میں اور مسلم نے کتاب الج باب مابیات اللهرم میں روایت کیا ہے۔

وحی اتر رہی ہو۔ مجھے حضرت عمر " نے کہا کیا تم نزول وحی کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو؟

کتے ہیں میں نے آپ کے چرے سے کیڑا اٹھایا تو دیکھا آپ اونٹ کی طرح نزائے لے رہے ہیں۔ جب آپ سے وحی کااڑ زائل ہوا تو فرمانے لگے عمرہ کے متعلق سوال کرنے والا فخص کماں ہے؟ فرمایا تم جبہ آبار دواور اپنے بدن سے خلوق یازردی کااڑ زائل کر دواور عمرہ میں وہی افعال کرد جوجے میں کرتے ہو۔

اعلان نبوت کے بعد جو شیطان بھی آسان کے قریب جا آاس پر آگ کاشعلہ بڑنا (۱۷۱) ابن عباس رضی اللہ عبنا ہے روایت ہے کہ جنوں کے ہر قبیلہ نے آسان کے قریب اپنی اپنی نشست گاہیں بنار کمی تعمیں جب (فرشتوں کی طرف) وجی اترتی تووہ اس تنم کی ایک آواز ہنتے جیسے صفا پہاڑ پر بواسالوہا پھینک ویا جائے ۔ اور س کر سجدے میں گر پڑتے بھر تب سرا تھاتے جب وتی کمل ہو جاتی۔ بھروہ آپس میں کہتے تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے اگر وہ آسان سے متعلق فرمان ہو ہاتو کمتے وہ حق ہے اور عظیم و کبیر ہے اور اگر زمین سے متعلق ارشاد ہو تا یا کوئی غائب بات فیصلے میں آتی یا کسی موت وغیرہ کافیصلہ ہو تا توفر شتے ایک دوسرے کو ہتلاتے کہ اس طرح ہو گاس طرح ہوگا۔

شیاطین سے ہاتیں سن کر اپنے دوستوں (کاہنوں) پراٹرتے اور انہیں آگاہ کرتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث کر دیا گیاتو شیطانوں پرستارے پھیکئے جانے گئے۔ (۱) سب سے پہلے ہنو ثقیف کو اس کا علم ہوا ان میں بکریوں والا روزانہ ایک بکری اور اونٹوں والا روزانہ ایک اونٹ ذرج کیا کرتا تھا (شیطانوں کو خوش کرنے کے گئے)

لوگ اپنے مالوں کی طرف دوڑے اور آپس میں کنے گئے آج ذرئے نہ کرویہ لیکنے والے ستارے اگر وہی میں جن سے ہدایت کی جاتی ہے تو بہترورنہ کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہے۔ مگر انتظار بسیار کے بعد سمی معلوم ہوا کہ بیہ وہی راہ نماستارے ہیں۔ ادھراللہ تعالی نے جنوں کارخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

<sup>(</sup>۱) ای حقیقت کوقر آن میں یوں بیان کیا گیاہے

وَإِنَّا لَتَسَنَا السَّمَاءَ فَرَجَدْنَا مَا مُلِثَتُ حَرَسًا شَدِيْيًا وَّشُهُبًا رَّوَانَّا كُنَّا فَقُعُدُ مِنْهَا مَتَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَكَن بَيْنَتَعِ الْأَنْ بَجِدُ لَهُ شِهَا بَارِّصَدًا. (ب٢٩

اور (جنوں نے کما) ہم نے آسان کو چھوا تو وہ اے سخت حفاظت اور شعلوں میں گھرا پایا اور ہم تو تبل ازیں آسان کے قریب اپن نشست گاہوں میں بچھ سننے کے لئے بیٹھا کر تے تھے۔ تواب جو کوئی سننے کی کوشش کر آ ہے اپنی آک میں ایک لیکا ہواشطہ پا آ ہے۔

طرف کر دیاانہوں نے حاضر ہو کر قر آن سنااور کہنے گئے کہ خاموش ہو کر (توجہ سے) سنو۔ (۱) شیاطین ابلیس کے پاس پہنچے اور اسے ماجرا سنایا وہ کہنے لگابہ تو زمین میں کوئی حادثہ ہوا ہے میرے پاس زمین کے ہرعلاقہ کی پچھے مٹی لاؤ چنانچہ جب اس کے سامنے خاک مکہ لائی مٹی تو کہنے لگا ہاں! یہاں حادثۂ ہوا ہے۔

#### اعلان نبوت ہوا تو بتان روئے ارض سر تگوں ہو گئے

(۱۷۲) ابو ہریرہ رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما یا تو ہربت سرمگوں ہو گیا۔ شیاطین نے اہلیس سے آکر کما کہ دنیا کا ہربت سرمگوں ہو گیا ہے۔ کہنے لگانیہ توکوئی نبی مبعوث ہوا ہے۔ جاؤا سے سر سبز علاقوں میں تلاش کرد۔

انہوں نے تلاش کیا گرناکام لوٹے شیطان کمنے لگااب میں ڈھونڈ آ ہوں۔ تووہ آپ کی تلاش میں نگلا۔ اسے آواز آئی مکہ میں جاؤوہ مکہ میں پہنچاتو آپ کو مکہ مکرمہ کے قریب قرن النتحا لب میں موجود پایا۔ البیس واپس ہوااور شیاطین سے جاکر کہنے گامیں نے اسے پایا تو ہے گر اس کے ساتھ جمرل امین ہیں۔ اب بتلاؤ کیا کیا جائے کہنے لگے ہم اس کے ساتھیوں کی نظر میں نفسانی خواہشات کو آراستہ کر دیں گے اور وہ بندہ نفس بن جائیں گئے کے لگاب پچھے نہیں ہو سکتا۔

(۱۷۳) عبداللہ بن عمرد سے روایت ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعویٰ نبوت فرمایا شیاطین کا آسان کو جانا موقوف ہو گیا انہیں اوپر سے آگ کے شطع پڑے۔ وہ ابلیس کے پاس آگ اور اس کی اطلاع کی۔ وہ کہنے لگا بڑا حادثہ رونما ہوا ہے یہ تو علاقہ بنی اسرائیل (ارض بیت المقدس) میں کوئی نبی مبعوث ہوا ہے۔

شیاطین ملک شام پنچ اور ناکام واپس اوٹ آئے کئے گئے وہاں کوئی نیا نبی نمیں ملا۔ اہلیس نے کما میں اے خلام کا میں ا کما میں اے خلاش کر آ ہوں۔ تو وہ آپ کو ڈھونڈنے ٹکلا، دیکھا تو آپ غار حرا ہے اتر رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اہلیس اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا احمر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اب بتلاؤ تمہاری کیا

اَنْصِینَدُّی اَفَکَمَا فَصُوکَ کَلَوا اِلْ فَنْمِیمِ مُ مُنْفِرِینِکَ ۔ (پ ۲۹ مرده اختات آیت نبروہ) اور جب ہم نے آپ کی طرف کی جنول کارخ کر دیا آگہ وہ کان لگاکر قرآن سیں۔ چنانچہ جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو کئے نگے خاموش ہوجاؤ، پھرجب قرآت موقوف ہوگی تووہ جن اپنی قوم کو (عذاب سے) ڈرانے بھل دیۓ۔

<sup>(</sup>۱) لیمنی اس داقعہ کے بعد جنوں کی ایک جماعت نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی انہوں نے قرآن ساتو انہیں بہت اچھالگا۔ اور وہ بڑی توجہ سے بننے گلے اور آخرا ہمان کے آئے چنا نچہ قرآن کریم میں ہے۔ کُلِیڈُ حَسَرُ فُنْکَ اِلِیٹِکَ نَفَسُرًا مِرِّ کَا الْجَنِیْ کَیْسَتَمِ عُوْنَ الْقُمْزَانَ ۽ فَلَمَنَا حَضَرُورُهُ مَنَا لُکُوا

رائے ہے؟ شیاطین کنے گئے ہم انسانوں کے لئے ونیا کو محبوب تر کر و کھائیں گے۔ کہنے لگا پھر تو پچھ بات ہے۔

#### شیطان کوتھپٹر پڑااور وہ بھاگ اٹھا

(۱۷۳) ابن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ شیاطین وجی سناکرتے تھے جب ہی صلی الله علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہیں روک ویا گیا۔ انہوں نے اہلیس تک اطلاع پنچائی۔ اس نے کما کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہے۔ اہلیس جبل ابو جنیس پر چڑھا۔ یہ زمین پر رکھا جانے والا پہلا بہاڑ ہے۔ ویکھا تو بی صلی الله علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہنے لگا میں جاکر اس کی گردان توڑ ویا ہوں۔ وہ آپ کی طرف بڑھا۔ آپ کے پاس جبریل مجمع تھے۔ انہوں نے ابلیس کو ایساتھ ٹررسید کیا کہ وہ لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اور فوراً بھاک کھڑا ہوا۔

(۱۷۵) انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ابلیس کے قدم بہت بڑے ہیں۔ اس کا تخت سمندر پر ہے۔ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو اس کی پرسش کی جانے گئے۔ کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاظہور ہوا تو وہ آپ کو نقصان دینے کے لئے آیا۔ اچانک اس پر حضرت جرمل علیہ السلام آپنچ آپ نے اے کندھے سے پکڑااورا ٹھاکرار دن میں پھینک دیا۔

## يندر هوين فصل

### قرآن کریم کس طرح لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا

ا نلہ تعالیٰ جل مجدہ نے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید و نصرت فرمائی وہ کسی اور کے جھے میں نہیں آئی آپ کووہ معجزات دیئے جو تمام انبیاء واولیاء کے نقطہ انتہا کمال سے بھی بلند ہیں۔

سن میں میں جو ہورہ مرسور سے ہوتا ہا ہے ہورویا ہے سے ماہ ماں سے بات ہوتا ہے ۔ اور نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کے معوات میں سب سے روشن تر معجزہ قرآن مبین ذکر حکیم اور کتاب عزیز ہے۔ جس میں کوئی بجی مبیس سب سے روشن تر معجزہ قرآن مبین ذکر حکیم اور کتاب عزیز ہے۔ جس میں کوئی بحق ان مبیس سے کتاب ایسے وقت میں اتری جب انسانوں کا انبوہ عظیم موجود تھا۔ وہ بڑے مدیر لوگ تھے ان کے ذہن بڑے رساز ہانیں نمایت تیز طبائع بڑی نفیس اور تجربہ از حد زائد تھاوہ کرو فریب میں یکتا ہے ۔ روز گار تھے۔

جب انہوں نے قرآن شاتوفرض کر لیاکہ ہم بھی ایسا کلام ایجاد کر سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے کہا کُوْ اَشَکَاءً کَتُنُکُنَا مِشْلَ هَلْدَا کِانْ هٰلِدَا کِلْا آسَاطِ مُنْ الْاَ وَکِیانِ انفال اَبْتِ ۱۱) (ترجمہ) اگر ہم چاہیں توابیای کلام کمہ سکتے ہیں یہ پچھلے لوگوں کے قصے ہی توہیں۔

قرآن کریم نے درس عبرت دینے کے لئے ان کی فصاحت و بلاغت اور بخن وری کو چیلیج کر دیا۔ کہ تھوڑی سی کوشش کر کے قرآن جیسی ایک سورت بنا کر دکھاؤ تو سسی۔ میکرید ان کی طاقت میں کماں ؟ انڈر تو فرماتا ہے

قُلْ لَيْنِ اجْتَكَ عَنِ الْإِسْ وَالْحِنْ عَلْ إِنْ يَا تَوَامِعِثْلِ هِذَا الْعُثْرُانِ لَا يَأْتُونَ وَ لِم مِعِثْلِم وَلَوَكَانَ بَعَضُهُمْ لِيَعْضِ ظَهِيْرًا . الراءات براء

(ترجمہ) اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو کر اس قر آن جیسی کتاب لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے اگر چہ وہ ایک دوسرے کے مدد گارینَ جائیں۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں میں چیلنج دیا کہ قرآن جیسی کوئی ایک سورت وضع کر کے لاؤ۔ ممر وہ الیانہ کر سکے۔ کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کر دہ کلام ہے چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّهُ لَغَوْلٌ فَصُلٌ وَّمَاهُ وَبِالْهُزُلِ. وروه الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

(ترجمه) بِ فِلْكِ بِهِ فِيعِلُم كَن كلام بِ كُولُ مُدانَ مَيْن -بَلْ مُوَقُدُ النَّ مَجِيدُ فِي لَفَ جِ مَكَمَّفُوطٍ سوره بردع آيت نبراا بلكه وه قرآن عظيم ب جومحفوظ مختي مِن لكها ب -

نبى صلى الله عليه وسلم اور عتبه بن ربيعه كى باجم تفتكو

(۱۷۷) جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک روز قریش اکتفے ہوئے کئے گئے کہ باہم تجزیہ کرو کہ جادوگری جنات پر قبغہ اور شعر گوئی میں تم میں سب ہے ممتاز کون ہے۔ ایسے مخف کواس آ دمی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس بھیجا جائے جس نے ہمارا قوی اتحاد پارہ پارہ کر دیا ہے اور ہمارے دمین کوعیب دار قرار دیا ہے اور اس سے گفتگو کر کے فیصلہ کیا جائے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔
میب نے کماعتب بن ربعہ کے علاوہ ہم کمی مخض کواس قابل نہیں سمجھتے چنا نچہ عتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ کہنے لگا تم افضل ہو یا عبداللہ (آپ کے والد) ؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے

پھر کماتم بمتر ہو یا عبدالمطلب ؟ آپ چپ رہے۔ اس نے پھر سوال کیا۔ تم زیادہ اچھے ہویا ہاشم؟ آپ نے پھر بھی کوئی جواب ند دیا۔ اب وہ کہنے لگا اگر تم بجھتے ہو کہ یہ لوگ تم سے بہتر تھے توانسوں نے انمی خداؤں کی پرسٹش کی ہے جن کی میں کر تا ہوں (۱) اور اگر تم خود کوان سے بہتر قرار دیتے ہو تو پھر آؤبات کرونا کہ ہم تمباری بات سنیں۔

توجس مدے میں اس حتم کے را دی ہوں اے دلیل ہتا کرا مام الا نبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء کرام کو کافرو مشرک کیسے قرار دیا جا سکتا ہے پھر بیہ مدیث قرآن کریم کی متعدد نصوص ہے بھی متعارض ہے جن کا تذکرہ مدے نمبر ۱۵ میں محزر چکاہے۔

اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی قوم کے لئے تم سے بڑھ کر کسی نے بد بختی کا سامان پیدا نہیں کیا ہو گا تھ نے ہمارے اشخار کے بارہ کر دیا قوم کو دھڑوں میں بانٹ دیا۔ اور ہمیں عرب میں رسواکر دیا۔ اب بیہ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں جادوگر اور کا ہن بھی پیدا ہونے گئے ہیں۔ تشم بخدا ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ حاملہ عورت کی حجیج کی طرح اچانک اعلان جنگ ہو جائے گا اور ہم کواریں لئے باہم خوزیزی کرتے ہوں گے۔ اور یوں ہم اپنے ہا تھوں خود کو منادیں گے۔

او آدی! اگر تہیں رشتے کی ضرورت ہے تو قرایش کی عورتیں چن لو دس عورتوں سے تمہاری شادی کر دیتے ہیں۔ اگر مال چاہئے تو تمہارے پاس اتنی دولت جمع ہو جائے گی کہ تم قرایش کے دولت مند ترین فردین جاؤگے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تم نے بات کر لی؟ کہنے لگا ہاں! تب آپ نے ان آیات کی علاوت شروع فرائی۔ علاوت شروع فرائی۔

لَّهُ تَنْ نَزِيْنٌ مِّنَ التَّحْنِ التَّحِيْمِ ٥ كِتَابٌ فُصِّلَتُ الْبَاثُهُ قُمُّ النَّاعَرِيُّ الْيَقَمِ يَعْلَمُونَ ٥ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًاه فَاعْرَضَ اَحْتَى مُمْ (الآله) فَإِنْ اَعْرَضُوَا فَعَتُلُ اَنْذَهُ تَكُمُّمُ صَاعِقَةً مِّنْ لَصَاعِمَةً عَادٍ وَتَعَمُّوهُ (مربَّمَ مِد، آيت بْراً ١٣)

(ترجمه) یه خدائے رحمان ورحیم کی طرف سے نازل کر دہ کتاب ہے۔ جس کی آیات تعصیل سے بیان کی گئیں۔ عربی قرآن ہے علم والوں کے لئے۔ بشارت سانے اور ڈرانے والا۔ توان میں اکثر نے منہ پھیرلیا ۔ فادو ثمود جیسی کرک نے منہ پھیرلیا ۔ فادو ثمود جیسی کرک سے ڈرانا ہوں۔

عتب نے آمابس کرو! اس کے علاوہ بھی پکھ کمنا چاہجے ہو؟ آپ نے فرما یا نہیں۔ چنانچہ وہ قرایش کے پاس واپس گیا، وہ کئے گئے کیا خبرلائے ہو؟ اس نے کما تم اس سے جو پکھ بھی کمنا چاہجے تھے میں نے سب پکھ کمہ ویا ہے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ کئے گئے پاراس نے پکھ جواب ویا؟ کئے لگا ہاں! اس نے میری بات نہیں مانی مجھے رب کعبہ کی تتم میں اس کی گفتگو نہیں سمجھ سکا۔ البتہ اتن سمجھ آئی کر وہ کمہ رہاتھا "میں تمہیں قوم عادو ثمود جیسی کڑک سے ڈراتا ہوں" قریش نے کما تم پرافسوس ہے۔ تم سے ایک شخص عربی میں کام کر رہا ہے اور تم اسے سمجھے نہیں؟ کئے لگا نہیں! بخدا میں نے صرف اتنا ہی سمجھا ہے کہ وہ ایک کڑک کاذکر کر رہا تھا۔ ہیں

الله می وہ عتب بن ربید ہے جوا ہے بھائی شید بن ربید اور اپنے بیٹے ولید بن عتب کے ساتھ بدر میں کفار کی طرف سے الانے نکا تھا پھران میں سے عتب کو امیر حمزہ نے آئی کیا۔ شیبہ اور ولید کو حضرت علی نے۔ حضرت امیر معاویہ کی والدہ حند اس عتب کی بیٹی تھی، جنوں نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کیلئے وحثی کے ذرایعہ احد میں حضرت امیر حمزہ کو شمید کروایا تھا۔ آئم بعد میں عند مسلمان ہوگئیں۔

قرآن کے متعلق ولید بن مغیرہ کااعتراف حقیقت

(۱۷۷) عکرمہ یا سعید بن جیرر منی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس پھو قریشی آئے وہ ان میں بوڑھا آ دمی تھااور جج کے لئے آیا ہوا تھا۔ قریش سے کینے لگااے گروہ قریش! موسم جج آگیا ہے۔ عرب کے وفود تسارے پاس آنے والے ہیں تم اپنے اس ساتھی (نبی معلی اللہ علیہ وسلم) کا قصہ وکھے بچے ہو۔ تو اس کے متعلق ایک رائے اپنا لو اور افتلاف نہ کرو ( آگمہ اس کے متعلق اگر باہرے آنے والے لوگ سوال کریں توانیس ایک ساجواب دیا جائے)

چنانچہ ان کی باہم گفتگو شروع ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کو جھٹلانے گئے۔ پھر سب نے کمااے ابو عبر مشرف ہو کہ جو سب نے کمااے ابو عبر مشرف ہو کہ کے درائے قائم کر وجے سب اپنالیں، اس نے کما شین تم بات کر وہیں سنتا ہوں۔ لوگوں نے کماہم تواے کا ہن کتے ہیں۔ ولیدنے کماوہ کا ہن نہیں۔ ہم نے بڑے کا ہن و کیے ہیں عالمین جنات دیکھے ہیں مگریہ کا ہنوں والا جنتر مشر نہیں ہے۔ لوگوں نے کماہم اسے مجنون مجھتے ہیں۔ ولیدنے کماوہ مجنون بھی نہیں۔ ہم جنون کو سجھتے ہیں اس کو جنون پاگل بن حواس باختلی اور یاوہ کوئی ہر گزلاحتی نہیں۔

قریش نے کما پھر ہمارے اندازے میں وہ شاعر ہے، ولید کہنے لگاوہ شاعر بھی نہیں ہم شعر کی اقسام ر جز بزج قریضہ مقبوضہ اور مبسوط سب سے واقف ہیں مگر سے اقسام اس میں موجود نہیں۔

قریش آخر میں بولے میہ جادوگر ہو سکتاہے وہ کینے لگامیہ جادوگر ہر گز نسیں ہم نے جادوگروں کو پھو تکس مارتے اور گر ہیں لگاتے دیکھاہے تحراس میں وہ علامات نسیں۔

کنے گئے اے ابو عبد شمس! پھر تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگاتتم بخدااس کی کلام میں بوی مشماس ہے۔ اس کی جڑ مضبوط اور شاخ بار آور ہے تم جو بھی بات کرو گے آنے والے لوگوں پر اس کا جھوٹ کھل جائے گا ذیادہ قرین عقل بی ہے کہ اسے جادوگر کما جائے جس سے وہ آدئی کو اپنے والدین بھائیوں ہیوی اور خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ بی رائے پختہ کر کے اپنی اپنی راہ پر ہو لئے۔

یہ واقعہ سعیدین جیر ؓ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنها ہے بھی روایت کیاہے۔

(۱۷۸) ابن عباس رضی الله عبنها سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ ابو بکر صدیق ہے پاس آیا اور اس نے قرآن کے متعلق سوال کیا آپ نے اسے پچھے قرآن سنایا۔ وہ قریش کے پاس ماکر کہنے لگا ابن ابی کبشہ (نی صلی اللہ علیہ وسلم) کی کلام بوی جیران کن ہے۔

فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِشِعْرٍ زَلْاسِحْرٍ زَلاَبِهَدَاءٍ مِّثْلَ الْحُنُونِ وَإِنَّ تَوَلَ ؛ كِنَ كَلامِ اللّه

'بخداوہ شعرہے نہ جاد واور نہ نداق ہے نہ جنون ۔ بے شک وہ اللہ کی کلام ہے۔ ا۔

قریش نے اس کی بات س کر مشورہ کیا اور کہنے گئے اگر ولید بھی ہمارے دین سے پھر گیا تو سارا قریش نے اس کی بات س کر مشورہ کیا اور کہنے لگا ولید کا مسئلہ تم بھی پر چھوڑ دو۔ چنا نچہ وہ ولید کے پاس اس کے گھر پہنچا اور اسے کہا۔ تہیں معلوم نہیں قوم نے تہمارے لئے صدقہ جمع کیا ہوا ہے؟ ولید نے کہا تم قوم سے مال واولاد کے اعتبار سے عظیم تر نہیں؟ ابو جمل نے کہا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تم ابن ابی قافہ (ابو بحر صدیق ") کے پاس جاتے اور اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہو۔ ولید نے کہا یہرے سارے خاندان نے اس امر پر جھے سے بات کی ہے میں آئندہ ابو بحر صدیق کے قریب جاؤں گانہ عمرفاروق کے۔ (رضی اللہ عنما)

قرآن سن کرنمی صلی الله علیه وسلم کے متعلق عتبہ بن رسیعہ کافیصلہ (۱۷۹) عبداللہ بن محمر رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ قریش نبی صلی الله علیہ وسلم کے متعلق غور وفکر کرنے کے لئے (مجد حرام میں) جمع ہوئے۔ آپ بھی مجد ہی میں موجود تھے۔ عتبہ بن رسیعہ نے انہیں کما۔ مجھے جانے دومیں جاکر اس سے بات کر آبوں شاید میں اس کے لئے تساری نسبت خرم خوثابت ہوسکوں۔

چنا نچہ عتبہ آپ کے پاس آ بیٹھا اور کنے لگا ہے میرے پچازا دبھائی! میرے خیال میں تم حسب و نسب میں ہم سب سے عظیم تر ہو۔ مگر تم نے اپنی قوم پر وہ مصیبت کھڑی کی ہے جو کسی اور نے اپنی قوم پر نہ کی ہوگی۔ اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد حصول زر ہے توقوم تہیں اتنا مال دے علی ہے کہ تم قوم میں سب سے مالدار کملاؤ کے اگر تم شرافت جاہتے ہو تو ہم تہیں قوم کا مشرف تر فرد بنا لیتے ہیں اور تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور اگر تہیں کوئی جنون وغیرہ کا عارضہ لاحق ہے تو پھر تم خود اس سے چھٹکارا نہیں پاسکتے۔ ہم تمہارے علاج کے لئے خوانے لئا دیں گے۔ اور اگر بادشاہ بنا چاہتے ہو تو بور اوشاہ بنا چاہتے ہو تو اوشاہ بنا دیتے ہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ابو الولید تم فارغ ہو چکے ؟اس نے کما ہاں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ حم سجدہ کی خلاوت شروع کر دی۔ جب آپ سجدے والی جگہ پہنچے تو سجدہ فرما یا عتبہ پشت پیچھے اپنے ہاتھ ڈالے میٹھاتھا۔ جب آپ نے خلاوت فتم کی تووہ اٹھر کر چل دیا اور اسے پھر پتہ نہ تھا کہ قوم کو کیا جواب دیتا ہے۔

قریش نے اسے آتے دیکھاتو کہنے لگے جاتی دفعہ کی نسبت اب اس کارنگ بدلا ہواہے؟ چنانچہ وہ

<sup>(</sup>۱) گھراس نامرا دولید بن مغیرہ کو بیہ سب کچھ سمجھنے کے باوجود جایت نہ کی اور بالاً ثرسنہ ہم نبوی میں ذلت کی موت مر عمیا۔ دیکھتے بھی کتاب مدیث نمبر ۱۹۳

۔ آگر ان کے پاس بیٹے گیا۔ اور کہنے نگااے قریش! میں نے تمہارے کہنے پراس ہے بات کی - میری بات ختم ہونے پر اس نے مجھ سے ایسا کلام کیاجو میرے کانوں نے بھی نہ سنا ہو گامجھ سے اس کا کوئی جواب نہ بن بڑا۔

۔ بی قرایش آج میری بات مان او پھر مجھی نہ مانتا۔ اس فخص زمی صلی اللہ علیہ وسلم آکو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ اگر سے چھوڑ دو۔ اگر سے سے خال پر چھوڑ دو۔ اگر سے سارے عرب پر غالب آگیا تواس کی شرافت و عزت سے تسماری شرافت و عزت میں اضافہ ہو گا اور اگر عرب اس پر غالب آگیا تو تسمارا مقصد باہر سے پورا ہو گیا۔ اور تسمیس مشقت بھی نہ کرنی پڑی۔ قریش نے یہ کرنی پڑی۔ تو ہمارا ہوگیا۔ اور تسمیس مشقت بھی نہ کرنی پڑی۔ قریش نے یہ کرنی پڑی۔ قریش نے یہ کرنی پڑی۔ تو ہمارا ہوگیا۔ اور تسمیس مشقت بھی نہ کرنی پڑی۔ تو ہماری کا دین سے چھر کے ؟

(۱۸۰) عکر سے روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ نے کمامیں نے بہت سے شعر سے ہیں۔ رجز بھی اور قریفنہ و مخسسہ مجمی۔ مگر قرآن جیسا کلام مجمی نہیں سنا میہ ہر گز شعر نہیں۔ اس میں عجب م مفعاس اپنی طرز کا حسن اور منفرد سانور ہے۔ یہ وہ ورخت ہے جس کی شاخیس بلند ہور بی ہیں جھک نہیں رہیں۔

#### وہ علاج کرنے آیااور خود شفایاب ہو گیا

(۱۸۱) عبدالر حمان عدوی سے روایت ہے کہ حضرت ضماد (۱) کہتے تھے میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے کو کمہ آیا۔ وہاں ایک مجلس میں بیٹھا جس میں ابو جمل عتبہ بن ربعیہ اور امیہ بن خلف بھی تھے۔ ابو جمل نے کمااس مخف (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہماری وحدت پارہ پارہ کر دی ہے ہمارے خیالات کو پراگذہ ہمارے مردوں کو عمراہ اور ہمارے خداؤں کو باطل قرار ویا ہے۔ امیہ نے جواب دیا ہے خواب ویا ہے ہوں ہے۔

منمار '' کہتے ہیں میرے ول میں ان کی باتیں بیٹے گئیں۔ اور میں نے تہیہ کر لیا کہ اس مجنس کاعلاج کروں گا۔ میں یمال سے اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لکلا۔ گر اس ون وہ نہ ملے۔ انگلے دن میں نے آپ کو مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھتے پالیا۔

میں بیٹے می جب آپ فارغ ہوئ تو میں آپ کے پاس بیٹے ہوئ بولا۔ اے فرزند عبدالمطلب! میری طرف توجہ کریں آپ نے فرمایاتم کیا جاہتے ہو؟ میں نے کما میں رتح کا علاج کرتا ہوں۔ اگر آپ جاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ کوئی بڑی بیاری نمیں میں نے آپ

<sup>(</sup>۱) آپ کانام ضاوبن ثلبہ ہے قبیلہ بنواز و سے تعلق تھا ابتداء اسلام ہی میں وولت اسلام سے مشرف ہو مھے ابن عباس رمنی اللہ عنبانے آپ سے کچھ روایات کی ہیں۔

ے بھی مجے گزرے مریضوں کو صحت یاب کیاہے۔ میں نے آپ کی قوم کی گفتگو سی ہے ان کا کہناہے کہ آپ انہیں جامل قرار دینے ان کے اتخاد کو پارہ پارہ کرنے ان کے مردوں کو محراہ اور خداؤں کو باطل قرار دینے کے مرکلب ہوئے ہیں۔ میں نے سوچاالی باتیں دہی کر سکتاہے جے پچھے جنون ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کابوں آغاز کیا۔

ٱلْمَعْدُ لِلْهِ اَحْمَدُهُ وَاسْتَعِينُهُ وَأُوْمِنُ بِهِ وَاتَوَحَّلُ عَلَيْهِ مِن يَهْدِ وِاللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمِنَ ثِيمَ يُعِمُ لِلْهُ فَلَا هَادِي لَهُ - وَأَشْهَادُ أَنْ لَا إِلَّهُ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَهِ مُكَ لَهُ - وَإِشْهَدُ إِنَّ مُحَمَّدًا عَنِهُ هُ وَرَمُولُهُ

(ترجمہ) سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ میں اس کی ثناء کتا۔ اس سے مدد چاہتا اس پر ایمان لا آ اور اس پر توکل کر آم ہوں۔ جے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گراہ نہیں کر سکتا اور جے وہ گراہی دے اس کا کوئی معادی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ خدائے کیٹا کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

ضماد ملی میں نے اس سے حسین اور بہتر کلام بھی نہ سنا تھا۔ میں نے یہ کلام دوبارہ سننے کا تقاضا کیا آپ نے دوبارہ سنا کیا ہے؟ فرمانے لگے۔ میری دعوت یہ سے کہ مرف ایک خدا کی عبادت کر و بتوں کی عمبت کا بڑا گلے سے اثار پھیکو؟ اور میری رسالت پر ایمان لاؤ۔ میں نے کہا ایسا کرنے پر جمعے کیا ملے گا؟ آپ نے فرما یا تمہارے لئے جنت ہوگی۔ میں نے کہا "ایسا لاؤ۔ میں نے کہا ایسا کرنے و جمعے کیا ملے گا؟ آپ نے فرما یا تمہارے لئے جنت ہوگی۔ میں نے کہا "ایسا کہ اللہ اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ" میں بت پرسی سے باز آیا آئندہ اس کے قریب نہ جادن گااور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندہ خاص اور رسول معظم ہیں۔

یں نے آپ کے پاس ہی قیام رکھا قر آن کریم کی چند سورتیں یاد کیں اور اپنی قوم کی طرف واپس ہو کیا۔

عبداللہ بن عبدالر حمان عدوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک جنگ پر بھیجا وہاں انسیں ایک جگہ بیس اونٹ لمے جو وہ ہائک لائے۔ بعد میں حضرت علی کو معلوم ہوا کہ رہے قوم ضماد \* ہے۔ آپ نے فرما یاانسیں واپس کر دو چنا نچہ اونٹ واپس ہو گئے۔

قر آن سننے سے جبیر بن مطعم " (۱) کی تقدیر بدل گئی (۱۸۲) محمد بن جبیر بن مطعم " اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم

ا۔ کب فتح کم سے مجمع عرصہ عمل الحال لائے مجر مدینہ منورہ عمل رہے اور ۵۴ء میں مدینہ منورہ ہی میں وصال فرایا۔

کے پاس بدر کے قیدیوں کے متعلق بات کرنے کے لئے آیا۔ میں نے دیکھا آپ اپ صحابہ کے ساتھ نماز مغرب پڑھ رہے ہیں۔ میں نے سا آپ کمدرہے تھے۔

إِنَّ عَذَابَ وَيَإِكَ لَوَاقِعُ مَّالَهُ مِنْ وَافِع . مُماتِ عَبِهِ

( رجمہ) بے شک جیرے رب کاعذاب آنے والاہے جے کوئی منانہیں سکتا۔

کتے ہیں میں نے ساتویوں لگاجیے میراول پھٹ دہاہے (یہ قرآن کریم کی تا شیرہ)

(۱۸۳) کی محمد بن جیراپ والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بدر کے قیدیوں کے متعلق بات کرنے کے لئے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورۃ طور کی تلاوت فرمارہ ہے۔ کتے ہیں آپ کی تلاوت سے جمعے یوں لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں میں زنجیرڈال دی ہے۔ اور یول میرے اسلام لانے کا پہلاسی میاہوا۔

(۱۸۳) انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ بنو ولیعد ، جمد تخوس مشرح البصنعد اور عروہ وغیرہ قبائل پر مشتل علاقہ حضر موت کا وفد نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ان بیس الشعد بن قیس بھی تھا جواس وقت ان سب سے چھوٹا تھا۔ انہوں نے یوں آغاز کلام کیا۔ ابیت اللعن (۱) آپ نے فرمایا۔ میں بادشاہ نمیں میں تو محد بن عبدالمطلب ہوں، کنے لگے ہم آپ کو نام کے ساتھ تونسیں بکار سکتے۔ آپ نے فرمایا گر میرایہ نام اللہ نے رکھا ہے اور میں ابوا لقاسم ہوں۔ کما کے ساتھ تونسیں بکار سکتے ہے آپ کے لئے ایک جیمہ بنایا ہے۔ وہ آپ کے لئے کئری کے جائے ہے جو گئرے کا خیمہ بناکر لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایس علیہ وسلم نے کہا ہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایس علیہ وسلم نے فرمایا ایس عام ہے۔

ا اہل وفد نے کہاہمیں آپ کی رسالت کا کس طرح یقین ہو سکتا ہے آپ نے ککروں کی ایک مفی بحر کر فرمایا بید میری رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس وقت کنگروں سے آواز آئی نشہد انک رسول ابلہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ رسول خدا ہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے۔ اور مجھے پروہ کتاب آباری ہے جس کے قریب باطل پیک نئیں سکتا۔ آگے ہے نہ پیچھے ہے ، جو ترازو میں عظیم مہاڑ ہے بھی وزنی اور تیرگی شب میں کوکب شاب جیسی منور ہے۔ کہنے لگے ہمیں اس کا پچھے حصہ حنایئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الصافات کی تلاوت شروع کی۔ جب آپ "ورب الشارق) تک پہنچے تو خاموش ہو۔ مجھے آپ پرایک سکوت طاری ہو کیاجسم کا کوئی حصہ متحرک نہ رہا۔ اور آنسو داڑھی مبارک پر گرنے

<sup>(</sup>۱) یہ جملہ بادشاہوں سے مخاطب ہوتے وقت کما جاتا تھا جس کے معنی ہیں آپ اعتراضات سے بچے ہیں اور بیشہ آپ کی تعریف ہوتی رہے۔

گلے اہل وفد کنے گلے آپ تورورہ ہیں۔ کیا خدا کے خوف سے رورہ ہیں جس نے آپ کو جھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا۔ مجھے اس کاخوف ہی رالا آ ہے اس نے مجھے اس صراط مستقیم پر بھیجا ہے۔ ہو تکوار کی دھار سے بھی تیزہے۔ اگر میں اس سے ذرا بھی ہٹ جاؤں تو گر پڑوں پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَلَــُونَ شِنْدَا لَكَـنَدُ هَـكَبَنَ بِالَّذِی اَفْ سَکِیدَا کَالِیٰكَ (اراداریت ۸۱) اگر ہم چاہیں توجو پچھے ہم نے آپ کی طرف و تی کیا ہے اسے والی لے لیں۔ (اسراء آ ہے۔ ۸۱)

وہ شاعر تھا۔ نگاہ رسول نے مبلغ اسلام بنادیا

(۱۸۵) محمد بن اسحاق سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو برائیوں پر تنبیہ کرتے اور راہ باطل سے ہٹ جانے کی دعوت دیتے تھے۔ جب کفار آپ کے مقابلہ میں عاجز آگئے اور آپ کا کچھ بگاڑ نہ سکے تو پھر انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کی کوشش شروع کر دی۔

طفیل" (۱) بن عمرو دوی بیان کرتے ہیں کہ وہ مکہ تمرمہ میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تھے۔ تو قریش کے بچھ لوگ ان کے (طفیل" کے) پاس آئے وہ ایک شریف آوی اور عرب کے نامور شاع تھے۔ کئے لگے اے طفیل! تم ہمارے علاقہ میں آئے ہو جان لواس شخص (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) نے ہمارے لئے بردی مصیبت کھڑی کر رکھی ہے۔ ہماری جماعت کے جھے بخرے کر دیتے ہیں۔ جادوگر ساہے۔ آدی کو اپنے جادو سے والدین بھائیوں اور بیوی بچوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ ہادوگر ساہے۔ آدی کو اپنے جادو سے والدین بھائیوں اور بیوی بچوں سے جدا کر دیتے ہیں۔ ہمیں ڈر ہے ہم جیسی مصیبت تم اور تمہاری قوم پر بھی نہ پڑ جائے۔ اس لئے اس سے متا کام کرنا ور نہ اس کیات سننا۔

کتے ہیں وہ مجھے سمجھاتے رہے آاکد میں نے نہید کر لیا کہ آپ کی کوئی بات سننے کی کوشش نہ کروں گا۔ بلکہ میں نے مجھ حرام میں آتے ہوئے کانوں میں روئی ڈال لی۔ کمیں مجھے آپ کی آواز نہ سائی دے، میں مجد میں آیا تو آپ کعبۃ اللہ کے نزدیک محو عبادت تھے۔ میں آپ کے قریب جاکر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالی نے مجھے آپ کی کلام سابی دی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بردی اچھی اور اچھی کام ہے۔ میں نے اپ دل سے کما تجھے تیری مال روئے! میں تو ایک ممتاز شاعر ہوں اچھی اور

<sup>(1)</sup> آپ کے متعلق ذیر بحث مدیث میں یمال تک تو معلوم ہو جائے گاکہ آپ مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر اپنی قوم میں تبلغ کے لئے تشریف لے مجے۔ اور بھرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے پاس حاضر ہوئے جبکہ آپ نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ مزید یہ ہے کہ پھر آپ وفات تک مدینہ طیبہ ہی میں رہے وور صدیق میں جنگ بمامہ میں شدید ہوئے۔ طبقات ابن سعد میں آپ کے مفصل حالات موجود ہیں۔

بری کلام میں امتیاز کر سکتا ہوں میں اس محض کی بات کیوں نہ سنوں ؟ اگر اچھی ہوئی تو مان لوں گا۔ بری ہوئی توچھوڑ دوں گا۔

میں انتظار میں رہا۔ آپ فارخ ہو کر گھر کو چل دیئے۔ میں بھی پیچے ہولیا آپ گھر میں واغل ہوئے تومیں بھی پیچے سے جاپنچا۔ اور کہا۔ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کی قوم نے مجھے الیک ولی باتیں کمی ہیں۔ بخداانہوں نے مجھے آپ سے اس قدر ڈرایا کہ میں نے کانوں میں روکی ٹھونس لی۔ ٹاکہ آپ کی بات نہ سائی وے سکے۔ گراللہ نے مجھے ہرقیت پر آپ کا کلام سابی ویا۔ مجھے آپ کا کلام بڑالپند آیا۔ مجھے اپنادین سمجھائے۔

چنانچہ آپ نے جھے پر اسلام کی میں ایااور قرآن کریم کی کچھ تلاوت کی۔ خداکی حتم میں نے قبل ازیں اس سے خوب تر اور عادلاند کلام نہ سا تھا۔ میں فوراً اسلام لے آیا۔ اور حق کی شاوت

رے رہ رہ ا بعد ازال میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری قوم میری بات مانتی ہے میں انہی کی طرف جارہا ہوں۔ انہیں وعوت اسلام دوں گا آپ وعافرائیں اللہ تعالیٰ میرے لئے الیمی نشانی پیدا فرما دے جو انہیں قائل کرنے میں میری معاونت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم اجعل لہ آبیہ اے اللہ اس کے لئے نشانی پیدافرمادے۔ چنانچہ میں والیس آگیا

جب میں پہاڑی اوٹ سے قوم پر نمودار ہوا تو اچانک میری آتھوں کے درمیان سے نور پھوٹے لگا۔ میں نے دعاکی اے اللہ بیانور چرے کے علاوہ کسی اور جگہ بنا دے لوگ مید نہ کسیں کہ نیا دین اپنانے کی وجہ سے اس کاچرہ بدل گیا ہے۔ تووہ نور میرے عصاکے سرمیں چیکنے لگا۔

غَعَلَ الْسَاضِلُ يَتَمَاءُونَ ذَالِكَ النُّوْمَ فِي سَوْطِئ كَالْقِنْدِيْنِ الْمُعَتَلَقِ وَأَنَا مَالِطُ الْيَهِ عَرِّبَ النَّفِيَةِ -

جب میں بہتی پر از رہا تھا تو وہاں کے لوگ اس نور کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے روش فکدیل لنگ رہی

میں گھر پنچاتو میرا والد میرا منظر تھا۔ بوڑھافخص تھا۔ میں نے اسے کمامیرا فیصلہ من لو۔ میرا اور تمہارا تعلق ختم ہوا۔ کئے نگا کیوں اے بیٹے! میں نے کمامیں اسلام لے آیا اور دین محمر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیرو کاربن گیاہوں۔ والدنے کمامیٹا! تمہارا دین میرا دین ہے۔ پھراس نے عسل کیا اور پاک

عفظ جالند حری مرحوم نے خوب کما۔

طفیل بن عمرو دوی بمن کا شابزادہ تما قریش کمے نے بمکا دیا تما اس کو آتے ہی تعنا کار ایک دن ہے ہو کیا دو چار حضرت سے

حضور سرور دیں اس کا آنا بے ارادہ قا کدانسان عمل کمو دیتا ہے اس کے پاس جاتے ہی سنا قرآن پھر معمور تھا لور بدایت سے كبرك بس الر الميار مي في سال بي اسلام بي كيااوروه كلمه بره كر حلقه بوش اسلام بوكيار

پھرمیری یوئی میرے پاس آئی ہیں نے اسے بھی کمامیرا فیصلہ من لومیرا تسار ا تعلق ختم ہوا۔ کہنے گئی کیوں؟ تم پر میرے والدین قربان! بیس نے کمااسلام نے میرے اور تسارے ورمیان فرق کر دیا ہے۔ میں مسلمان ہو کمیااور دین مجری کا حامی بن کمیا ہوں۔ وہ بھی کہنے گلی تسارا دین میرا دین ہے۔ اور وہ اسلام لے آئی۔ اور وہ اسلام لے آئی۔

میں نے اپنے قبیلہ دوس کو دعوت اسلام دی مگر انہوں نے سستی کا مظاہرہ کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یار سول اللہ دوس مجھ پر غالب آگئے ہیں۔ ان کے لئے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ! دوس کو ہدایت عطافرہا۔ اے طفیل! اپنی قوم کے پاس جاؤ انہیں دعوت دو اور نری اختیار کرو۔

میں واپس آیا ورمسلسل وعوت اسلام ویتارہا۔ تا آنکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو ہجرت کر مگئے۔ بدر واحد اور خندق کی جنگیس ہوئی۔ اس کے بعد میں اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حاضر وربار رسالت ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خیبر میں تھے۔ اس وفعہ میں قبیلہ ووس کے ستریا اس مسلمان مگمرانے ساتھ لایا تھا۔

### تا ٹیر قر آن کے چند مزید مشاہدات

حضرت عمرفاروق رضى الله عنه كے اسلام كاوا قعہ

(۱۸۷) ابن عباس رضی الله عبنما سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب سے سوال کیا۔ آپ کو فاروق کیوں کماجا آہے؟

آپ کئے گئے امیر حمزہ ہمجھ سے تین دن پہلے اسلام لائے تھے میں آپ کے اسلام کے تین دن بعد کسی ارا دے سے باہر لکلا۔ مجھے فلال بن فلال مخزومی مل گیا۔ میں نے کساسنا ہے تم اپنے باپ دا دا کا دین چھوڑ کر دین مجمدی کے پابند ہو گئے ہو؟ اس نے کسامیں نے ایسا کیا ہے تو وہ شخص بھی ایسا ہی کر چکاہے جس کا حق تم پر مجھ سے بھی زائد ہے میں نے کساکون ؟ اس نے جواب دیا تسار ابسنوئی اور بمن!

کتے ہیں میں وہیں سے ادھر کو ہولیا۔ دروازہ بند تھا اور کچھ دھیمی می آواز آرہی تھی۔ دروازہ کھلا۔ میں اندر گیااور پو چھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ وہ کنے لگے تم نے بچھ ساہے چنانچہ میرے اور ان کے درمیان تحرار ہوتی رہی ٹاکنکہ میں نے اپنے بہنوئی کا سر پکڑ لیا اور اتنا مارا کہ لیولہان کر میری بمن اتھی اور میرے سر کو جھنجوڑتے ہوئے بولی۔ اپنی ذلت خود کروانا چاہتے ہو؟ چنا نچہ خون بہتاد کھے کر مجھے بڑی شرم آئی۔ اور میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جھے وہ کتاب دکھلاؤ بمن نے کہا ہے مرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا تھتے ہیں۔ اگر تہماری نیت کچی ہے تواٹھو عسل کرو! میں نے اٹھ کر عسل کیااور آگر بیٹھ گیا۔

> وہ میرے پاس چنداوراق لے آئے جن ٹیں میہ تحریر تھی۔ بہنے اللہ الدّین خیارالدّیجے پیمبر

ط ہم نے یہ قرآن اس لئے نہ اٹاراکہ تم مشکل میں پڑد گراس کی نصیحت کے لئے جو ڈر آ ہے۔ یہ اس کا آبار اہوا ہے جس نے زمین اور او نچے آسان بنائے اس مریان نے عرش پر استواء کیا۔ اس کے لئے ہے جو آسانوں میں زمین میں اور ان کے در میان اور اس ممیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اس کے آگے بھی چند آیات تھیں۔

وَتَعَظَّمَتُ فِيْصَدِينُ وَتُلْتُ مِنْ هُذَا اَفَرَّتُ قُرَيْنٌ ۚ وَشَرَحَ اللهُ صَدِينُ لِلْاسَلامِ -

'اس کلام کی عظمت میرے دل میں سائٹی میں نے کما کیا قریش اس سے بھا گتے ہیں؟ پھراللہ نے میراسینہ اسلام کے لئے کھول دیا'' اور میں نے کمالا الد الاحولہ الاساء الحسنی ۔ (کوئی معبود نسیں مگروہ ی اس کے بعد مجتھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات محبوب ندری۔ میں نے ہیں سب ابتھے نام) اس کے بعد مجتھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات محبوط ندری۔ میں نے کما اللہ کے نام پر معنبوط وعدہ کروگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناکوار محقط نہیں کروگے۔ میں نے کما ہاں کہنے گلی وہ دار ارقم بن ابی ارقم میں ہیں۔ صفابیاڑی کے نزدیک۔

جنانچہ میں وہاں پنچا۔ امیر حمزہ جمی آپ کے صحابہ میں دہیں تھے میں نے دروازہ کھنکھنا یا۔ سب
لوگ اکشے ہو کر دروازے پر آگئے۔ امیر حمزہ نے کہاکیا بات ہے حمیس؟ کئے گئے عمر من خطاب آ
گیا۔ امیر حمزہ نے کہا دروازہ کمول دو! اگر اچھاارا دہ لے کر آیا ہے تواس کی عزت کریں گے۔ درنہ
ہماری تلوار سے چک کرنہ جاسکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو من کر فرمایا۔ کیا بات ہے
حمیس؟ صحابہ نے عرض کیا عمر بن خطاب آیا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے بھے کر بیان سے پکڑ کر جنجھ رُا جس سے میں بے افتیار تھٹنوں کے عل زمین پر محر پڑا آپ نے ارشاد فرمایا۔ اے عمر تم باز نسیں آتے؟ عمر فاردق کہتے ہیں میں نے لکار کر کھا۔

ٱشْهَدُ أَنْ لَآلِكَ إِلاَّ اللهُ وَرَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدُ اعْبُدُهُ

وار ارقم میں موجود محابہ نے بلند آواز سے نعرہ تجبیر بلند کیا جس کی مونج حرم کعبہ تک سنائی وی۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! کیا ہم حق پر نہیں۔ زندہ رہیں یا مریں؟ فرمایا ہاں زندگی اور موت دونوں حالتوں میں تم حق پر ہو۔ میں نے کما پھر یہ چچنا کیوں۔ اس خداکی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا آپ ضرور باہر تشریف نے چلیں۔

چنانچہ ہم وہاں سے نگل پڑے ہماری دو صفیں تھیں ایک میں امیر حزہ " تھے اور دوسری میں میں۔ ایک غبار اٹھااور ہم معجد میں جا پنچ۔ جب قریش نے مجھے اور امیر حزہ دونوں کو یوں دیکھا تو ول گرفتہ ہو کر رہ گئے۔ ایسی مشکل ان پر مجھی نہ آئی ہوگی۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرانام فاردق رکھا۔ کیونکہ حق وباطل میں فرق ہوگیاتھا۔

#### شاه حبشه نجاشي كاقبول اسلام

عودہ بن ذبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب جعفر طیار اور ان کے ساتھی حبثہ کو ہجرت کر گئے تو قریش نے ان کے پیچے عمارہ بن ولید بن مغیرہ مخزدی اور عمرو بن العاص سمی کو بھیجا باکہ وہ ان سے پہلے نجاشی کے ہاں جا پنچیں۔ چنانچہ وہ نجاشی کے پاس پنچ گئے اور اس سے ملا قات کر کے کئے لگے۔ جس محفق نے ہمارے ہاں ظاہر ہو کر فساد بپاکیا ہے اب اس نے آپ کی طرف رخ کر لیا ہے ناکہ آپ کے دین، ملک اور حکومت کا خاتمہ کر دے۔ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں۔ آپ ہمارے لئے مرکز صدق ہیں۔ آپ ہمارے لئے مرکز صدق ہیں۔ آپ ہمارے لئے مرکز صدق ہیں۔ ہم سے بمتر سلوک کرتے اور ہمارے تا جروں کوا مان دیتے ہیں۔

جمیں ہماری قوم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ آپ کو اُن آنے والوں کے عقیدہ بدکی اطلاع ہو جانے یہ لوگ حضرت عیلی بن مریم کو خدا نہیں مانتے۔ اور جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے تو بہترہے ہم انہیں سنبھال لیس کے۔

ابھی سے دونوں (عمرو نہمی اور عمارہ بن ولید) حبشہ بیں ہی تنے کہ اننی دنوں میں حضرت جعفر « بھی اپنے ساتھیوں سمیت پہنچ گئے۔ جب حضرت جعفر نجاثی کے دربار میں گئے تو وہاں ان دونوں کو موجود پایا۔ آپ نے بلند آواز میں کما "اللہ کا گروہ اندر آنا چاہتا ہے" چنانچہ انسیں اذن ِ دخول ملایہ لوگ اندر آ ئے اور اہل ایمان کاسلام کما۔ محرسجدہ نہ کیا۔

عمرواور عمارہ نے نجائی ہے کہا ہم نہ کتے تھے کہ یہ سجدہ نہیں کریں گے؟ نجاثی نے کہا اے
آنے والے گروہ! تم کیوں آئے ہو۔ کیا وجہ ہے۔ تم آجر ہونہ سائل۔ پھر آنے کا مقصد؟ تہمارا
یہ نبی کون ہے۔ اور یہ بھی ہٹلاؤ کہ تم نے جھے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ تہمارے علاقہ ہے آئے
والے دیگر سب لوگ جھے سجدہ کرتے ہیں۔ اور عینی علیہ السلام کے بارہ میں تہمارا کیا عقیدہ ہے؟
حضرت جعفر کھڑے ہوئے۔ آپ خطیب اہل ایمان تھے۔ فرمانے گئے میرے تین سوال ہیں جو
میں ان دونوں (عمرو و عمارہ) پر پیش کرتا چاہتا ہوں۔ ہاں یا نہ میں اس کا جواب دیا جائے۔ اے
بادشاہ! آپ ان میں سے کی ایک کو جواب دینے کا اشارہ کر دیں دوسرا خاموش رہے۔ عمرونے کما

آپ نے پہلا سوال کیا۔ اے بادشاہ اس سے پوچھتے کیا ہم اپنے آقاؤں سے بھاگے ہوئے غلام میں ؟اگر ایسا ہے تو بے شک ہمیں ان کے حوالہ کر دیا جائے۔ نجاشی نے پوچھااے عمرو! یہ غلام ہیں؟ عمرونے کہانمیں! آزا داور معززافراد ہیں۔

آپ نے دوسراسوال کیا۔ اس سے پوچھے کیاہم نے ناحق خون بہایا ہے۔ اگر ایسا ہے توہمیں اہل قصاص کے حوالے کر دیا جائے۔ اس نے پوچھا۔ کیاانہوں نے ناحق خوزیزی کی ہے؟ عمرونے کہا نہیں!انہوں نے ایک قطرو بھی خون نہیں بہایا۔

حفزت جعفرہ نے تیسرا سوال کیا۔ اس شخص ہے پوچیس کیا ہم نے کسی کاناحق مال چینا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم پر سزا جاری کی جائے۔ نجاشی نے کمااے عمرو! اگر انسوں نے کسی کا مال چینا ہے تو ہتلاؤ! اگر وہ سونے کاانبار بھی ہو گاتو میں خوداداکروں گا۔ عمرونے کہانسیں! ایک ذرہ بھی نسیں۔

نجائی نے کما پھرتم کم بنیاد پر گئتے ہو کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے؟ عمرونے کہاہم سب
ایک دین پر تھے۔ ہم تو ای پر قائم رہے مگر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ نجائی نے (حضرت) جعفرہ سے پوچھائم پہلے کس دین پر تھے اور اب تم نے کون سادین اختیار کیا ہے؟ آپ نے فرما یا جس پر ہم پہلے تھے وہ شیطان کا دین تھا۔ ہم خدا کو چھوڑ کر پھڑوں کی عمادت کرتے تھے۔ اب ہم دین رحمان پر ہیں۔ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جیے قبل ازیں، رسول آتے رہے ہیں وہ ہمارے پاس صدافت اور نیکی سے کر آیا۔ ہمیں بت پرسی سے منع کیاہم نے اس کی تصدیق کی اور اس کچرا میمان سے رسول کو قبل کر نا چاہا۔ اور ہمیں بت برسی کی طرف لوٹ آنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ اس کے ہم اپنا دین اور اپنی جان لئے آپ کے پاس

آ گئے۔ اگر ہماری قوم ہمیں رہنے دیتی توہم وہیں رہتے۔ بس بیہ قصہ ب

رہاسلام کنے کامئلہ تو ہم نے آپ کورسول خدا کی تعلیم کے مطابق سلام کہاہے۔ ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹلایا ہے کہ اہل جنت کا بھی بین سلام ہے۔ اور خدا کی پناہ ہے کہ ہم اللہ کے سواکسی کو سجدہ کریں اور آپ کو خدا کے برابر ٹھیرائیں۔

حفزت عینی علیه السلام کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ کہ وہ ایک رسول تھے۔ ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے انہیں پاک باز کنواری مریم بتول (علیب) السلام) نے تولد کیا۔ وہ اللہ کی ایک بھونک تھے جو حضرت مریم پر ڈالی گئی یمی حضرت عیسیٰ کی شان ہے۔

نجاشی نے یہ کلام من کرایک ترکا ٹھا یااور اپنے ساتھیوں سے کہا۔

صَدَقَ مِّوَلَاءِ النَّعَرُ وَصَدَقَ نَبِيتُهُمْ ، وَاللهِ مَا يَزِيْدُ عِيدَ الْأَثَ مَرْيَكُمُ عَلَى مَا يَتُ عَلَىٰ مَا يَعَوُّ لُ هٰذَا الرَّحِلُ وَلاَ وَزْنَ هٰذَا الْعُرْدِ.

یہ گروہ سچاہے۔ ان کا نبی بھی سچاہے۔ حضرت عیسیٰ کی شان اس شخص (حضرت جعفر") کے بیان کر دہ کلمات ہے اس تنکے کے برابر بھی ذائد نہیں۔

پھر نجائی نے کہا اے معزز گروہ! آپ لوگ یہاں سیوم ہیں (حبثی زبان میں صاحب امن کو سیوم کتے ہیں) پھر اس نے ان کی میزبانی کے لئے مناسب احکامات صادر کئے۔ پھر کہنے لگا۔ آپ لوگوں میں سے اس کتاب کا زیادہ علم کون رکھتا ہے جو تسمارے نی پر اتری ہے۔ سب نے کہا، جعفر "! چنا نچہ انہوں نے اس سورة مریم سائل۔ وہ سن کر کہنے لگا ہے جگہ اور ساؤ۔ انہوں نے ایک اور سورت پڑھی۔ اس پر مزید حق روشن ہوا۔ اور کہنے لگا تم کھے اور ساؤ۔ انہوں نے ایک اور سورت پڑھی۔ اس پر مزید حق روشن ہوا۔ اور کہنے لگا تم کھے ہواور تسمارا نی بھی بچ کہتا ہے۔ بخدا تم صدیقین ہونام خدا اور اس کی برکت سے بلاخوف و خطرجب تک چاہور ہو۔ یہاں تمہیں کوئی گزند نمیں پہنچ سکتا۔

عمرواور عمارہ نے یہ حالت دیمی توانمیں اپنی جان کے لالے پڑھئے اور نجاشی کے پاس آنے سے
قبل ان دونوں کے مابین جو پرانی رنجش تھی وہ اللہ نے پھر بیدار کر دی۔ وہ ایک مقصد کے لئے اکشے
آئے تھے۔ جب وہ پورانہ ہو سکا تو پرانی کدورت عود کر آئی عمرونے عمارہ سے دھو کا کیااور اسے کما
اے عمارہ تم بڑے خوبرواور حسین نوجوان ہو۔ نجاشی کی بیوی کے پاس جاؤا سے اپنا ہم خیال بناؤ۔
آگہ وہ نجاشی کو ہم پر مهربان بنائے۔ تم نے دیکھ ہی لیا ہے کہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے شاید ہم اس طرح
اپ مقصد میں کامیاب ہو سکیں ؟ عمارہ مید من کر نجاشی کی بیوی کے پاس جا پہنچا ور اس کے پاس میٹے کر
اتھی کرنے لگا۔

ادھر عمروسمی نجاشی کے پاس چلا گیااور کئے لگامیں آپ سے خیانت ہر داشت نہیں کر سکتا۔ جو کچھ جانیا ہوں اس کی اطلاع کرنا ضروری سجھتا ہوں۔ یہ میرا ساتھی عمارہ بردا زانی محض ہے۔ اسے زنا کا موقع مل جائے تو صبر نہیں کر سکتا۔ اور آپ کی بیوی کے ہاں اس کا آنا جانا ہے۔ نجاثی نے فوراً بیوی کی طرف پینام بھیجوایا۔ جب خادم پیغام لے کروہاں پہنچاتو عمارہ وہاں موجود تھا۔

نجاشی کو علم ہوا تواس نے اس کی پیشاب والی نالی میں ہوا بھروا دی اور سمندر کے ایک جزیرہ میں بھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پھینک دیا۔ پہنا نجہ اس کی حالت ایک جانور کی ہی ہو گئی وحثی جانوروں کے ساتھ گھونے لگ گیا۔ اس کے خاندان کو علم ہوا تو وہ کشتی لیکروہاں پنچ اسے رسی سے باندھ کر کشتی میں ڈالااور چل پڑے گراس نے راستہ میں ہی دم توڑ دیا۔ اور عمروسسی بھی بے نیل مرام لوٹ آیا اور ذلت مفت کی مل گراس نے راستہ میں ہی دم توڑ دیا۔ اور عمروسسی بھی بے نیل مرام لوٹ آیا اور ذلت مفت کی مل

(۱۸۷) ام الموسین زوجہ رسول ( ۱۲ ) ام سلمہ "بنت الی امیہ ہے روایت ہے کہ جب ہم حبشہ میں پنچ تو نجافی نے ہمیں پناہ دی اور ہم ہے بہت بمتر سلوک کیا ہم اطمینان سے عباوت اللی جی مشغول ہو گئے اور بھی کوئی نا کوار بات سننے میں نہ آئی۔ قریش کو اس صورت حال ہے آگائی ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ دو تو تا ناور دانا مرد بھیج جائیں اور نجاشی شاہ حبشہ کو عطیات اور تحائف پیش کئے جائیں۔ ان ونوں مکہ محرمہ کے کچوان بڑے مشہور اور پہندیدہ تحفہ سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ بہت سے کپوان اکشے کئے گئے وہاں کے تمام پا دریوں کے لئے تحائف تیار کئے گئے اور عبداللہ بن الی ربعہ بن مغیرہ مخروی اور عمرو بن العاص بن وائل سمی کو دے کر روانہ کر دیا گیا (۱) قریش نے انہیں سمجھا یا کہ نجاشی کے باس جانے ہے۔ پہلے جلہ پا دریوں کو تحائف دینا۔ بعد میں نجاشی کے سامنے پیش ہو کر تحائف بین باشی کے سامنے پیش ہو کر تحائف بین دینا۔ بعد میں نجاشی کے سامنے پیش ہو کر تحائف بین دینا۔ بعد میں نجاشی کے سامنے پیش ہو کر تحائف بین دینا اور در خواست کرنا کہ اس گروہ کو تھارے حوالے کر دیا جائے۔

ﷺ (تخریج) ام المومنین رضی الله عنها ہے مردی اس طویل تر صدیث کوعلامہ ہمیتمی نے مجمع الزوائد جلد ۱ معفدہ ۳۷ پر مند احمد بن طنبل ہے نقل کیا ہے اور یہ مجمی کہا ہے کہ اس کے راوی بخاری کے راوی ہیں۔ علاوہ ازیں حلیبننہ الادلیاجلد اصفحہ ۱۱۱۵ور بیسی جلد نمبر 1 مسفحہ 1 پر مجمی ہے صدیث مردی ہے۔

<sup>(</sup>۱) پچپلی طدے میں عمرو بن العاص کے ساتھ عمارہ بن ولید بن مغیرہ کاؤکر تھا یمال عبداللہ بن ابی ربید کاؤکر ہے۔ عمن ہے کہ پہلے عبداللہ کو تیار کیا گیا ہو مگر بعد میں اس کی جگداس کے سکے پیچچ عمارہ نے لے لی آور سیا امر قرین قیاس بھی ہے۔ کیونکہ چپاکی عمر عمراً الجینچ سے زیادہ ہوتی ہے اور ایک ملک کے فرمال روا کے دربار میں جانے کے لئے ذیادہ سے زیادہ واغائی اور کمنہ سال کی ضرورت ہوتی ہے۔ قواگر اس کام کے لئے بینچے کی جگہ چپاکو ختب کر لیا جائے قربمت معد تک قرین قیاس ہے۔

چنا نچہ یہ دونوں نجاشی کے پاس پنچ ہم وہاں بڑے امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہے۔ (۱)
چنا نچہ تمام پاور نیوں کو تخالف پیش کئے گئے۔ اور ہر پادری کو ہتاایا گیا کہ بادشاہ معظم کے ملک میں
ہمارے پچھ بے وقوف غلام بھاگ کر آگئے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے۔ اور آپ
کا دین بھی نمیں اپنایا۔ ایک نیا دین لے آئے ہیں جو ہم نے بھی ساتھانہ آپ نے۔ ہمیں ان کی قوم
کے معزز لوگوں نے بھیجا ہے کہ انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے الذا جب ہم بادشاہ سے اس بارہ
میں بات کریں تو آپ ہماری سفارش کریں۔ سب پادریوں نے سفارش کرنے کی ہای بھرلی۔ پھر
وہ دونوں نجاشی کے پاس پنچے۔ اور کما اے بادشاہ! آپ کے ملک میں پچھ بے وقوف غلام بھاگ
آئے ہیں جنہوں نے اپنی توم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نمیں ہوئے۔ ایک
نیا دین لے آئے ہیں جے ہم جانے ہیں نہ آپ۔ ہمیں ان کی قوم کے شرفاء نے جن میں ان کے باپ
نیا دین لے آئے ہیں جے ہم جانے ہیں نہ آپ۔ ہمیں ان کی قوم کے شرفاء نے جن میں ان کے باپ

نجائی کوان کی بات بزدی ناگوار می گزری۔ حمر پاوریوں نے (حق نمک اواکرتے ہوئے) کمااے باوشاہ! یہ بچ کتے ہیں۔ نجائی یہ سن کر طیش میں آگیا اور کہنے لگا خدا کی فتم میں انہیں تمہارے سپرو نہیں کر سکتا میں نے انہیں نہاہ وی ہے اور تمام سلاطین عالم میں سے انہوں نے جھے پند کیا ہے۔ البت میں انہیں بلوا کر ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ وو آ دی تمہارے متعلق کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ نجائی نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھجا۔ جب قاصد نے انہیں پیغام ویا تو یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ جب قاصد نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ ہم بلا کم وکا ست بتلادیں کے پھرجو ہوگا دیکھا جائے گا۔

جب صحابہ كرام " دربار نجائى ميں بنج - وہاں تمام پادرى بھى اپنى كمابيں كئے اس كے كرد بينے

<sup>(</sup>۱) پیجلی حدیث میں گذرا ہے کہ صحابہ کے جبٹہ میں پینچنے ہے قبل عمرو بن العاص اور اس کا ساتھی نجاثی کے پاس پینچ چکے تھے۔ یماں اس حدیث میں سیدہ ام سلمہ فرماری ہیں کہ ہم جبٹہ میں بسکون وعافیت رہ رہے تھے تب وہاں عمرو بن العاص وغیرہ کو بھجا گیا۔ ان دونوں میں بظاہر تعناد ہے لیمن ان دونوں میں قویتی و تطبیق ممکن ہے۔ کیونکہ حبث کو دو مرتبہ ہجرت ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ بستہ بھٹ (۵) ماہ رجب میں بارہ مرداور چار عورتی جن میں اس سلمہ بھی تھیں حبثہ تکئیں، یہ لوگ وہاں دو تین ماہ تک رہے۔ پھر اس افواہ پر کہ المل کمہ اسلام لے آئے ہیں واپس آگے پھر جب میاں آکر معلوم ہوا کہ صورت حال حسب سابق ہے تو پچھ عرصہ بیماں رہ کر حضور کی اجازت ہے یہ لوگ پھر حبشہ چلے گئے۔ اس مرتبہ مسلمانوں کی آیک بہت بوئی ہماعت نے ہجرت کی، تب المل کہ کو سخت تشویق لاحق ہوگا اور انہوں نے عمرو بن العاص اور اس کے ساتھی کو دوڑا یا کہ مسلمانوں کے پہنچنے ہے قبل وہ نجاشی کے پاس پہنچ جائیں اور تحالف وغیرہ چیش کر کے اے اپنا ہم نوا بنائی لنذا چیش نظر حدے لیمنی حدیث ام سلمہ پہلی ہجرت ہے متعلق ہے اور

تھے۔ نجاثی نے سوال کیائم لوگوں نے اپنی قوم کے کون سے دین کو خیر باد کمد کر کون سانیا دین اختیار کیاہے جونہ ہمام سے والادین ہے نہ کسی اور کا؟

ام سلمہ "فرماتی بین حضرت جعفر" نے اس سے بات شروع کی اور کمااے بادشاہ! ہم ایک جابل قوم ہوا کرتے ہے بت پرسی مردار خوری زنا کاری قطع رحی اور پردسیوں سے بدسلوکی ہمارے کام تھے۔
ہم میں سے قوی مخص کمزور کا گلا گھونٹ دیا کر آتھا۔ اچانک اللہ نے ہمارے درمیان ہم ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ ہم اس کے حسب و نسب صداقت دیانت اور طمارت سے خوب واقف ہیں۔
ایک رسول بھیج دیا۔ ہم اس کے حسب و نسب صداقت دیانت اور طمارت سے خوب واقف ہیں۔
اس نے ہمیں دعوت دی کہ صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ پھر اور بت پرسی چھوڑ دی جائے اس نے ہمیں صداقت امانت صلد رحی اور اچھی ہمائیگی کا تھم دیا اور عزت دری خول ریزی بے حیائی اس نے ہمیں صداقت امانت صلد رحی اور اچھی ہمائیگی کا تھم دیا اور عزت دری خول ریزی بے حیائی اس نے ہمیں صداقت امانت ملد رحی اور آچھی ہمائیگی کا تھم دیا اور اللہ کی عبادت نماز روزہ اور ذکوۃ کا تھم دیا۔

سیدہ فرماتی ہیں (حضرت) جعفر نے بہت ہے اسلامی احکامات گوائے ہم نے ان کی برابر تصدیق کی کہ ہم اب صرف ایک خدائی عباوت کرتے ہیں خدا کے طال کر دہ کا موں کو حلال اور حرام کر دہ کو حرام سیحتے ہیں۔ اس لئے ہماری قوم ہمارے خلاف ہوگئی ہمیں طرح طرح کے عذاب ہے دو چار کیا تاکہ ہم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش پر لوٹ آئیں اور پہلے کی طرح خبیث چیزوں کو حلال جائیں۔ بحب انہوں نے ہم پر ظلم و تقدد کی انتقاکر دی اور ہمارا عرصہ حیات تنگ ہو گیا تو ہم آپ کے پاس جب انہوں نے ہم پر ظلم قبور کر آپ کا انتقاب کیا۔ کونکہ ہمیں امید تھی آپ کی پناہ میں ہم پر ظلم نہ ہوگا۔

نجاثی نے کماکیا تمہارے پاس کچھ وہ کلام ہے جو اللہ نے تمہارے رسول پر ا آرا ہے ( حصرت ) جعفر ؓ نے فرمایا ہاں! چنانچہ آپ نے سور ۃ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔

فَتِكَا وَاللَّهِ النَّجَاشِي حَنَّىٰ اخْضَلَتُ لِحِينَهُ وَتَبَكَّتِ الْآسَاقِفَةُ حَتَّى اخْصَلُوا

مَسَاحِفَهُمْ حِيْنَ سَمِعُوْامَاتَلاَعَلِيَهِمْ -

آپ فرماتی میں نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داؤھی تر ہوگئی اور پادری بھی بول روے کہ ان کے سامنے روے ہوئی کتابیں بھیک گئیں۔

ا۔ آپ آپ آپ شہر ابو سلمہ بن اسد کے ساتھ جشہ کو گئی تھیں پکروہاں سے آپ شہر کے ساتھ مدینہ طیبہ پنجیں اور سامت شہر کا تاریخ میں میں اللہ علیہ وسلم نے اسمیں پیغام اللہ علیہ وسلم نے اسمیں پیغام الکاح بھیجااور آپ حرم نبوت میں واللہ ہو گئیں۔ امات المو مین میں سب سے آخر میں آپ بی وصال فرمانے والی ہیں۔ آپ چورای سال کی عمر میں ۱۲ھ میں واقعہ کر بلا کے بعد فوت ہوئیں۔ سیدہ عائشہ رمنی اللہ عنما کے بعد از واج رسول صلی اللہ علی مقام مسلم تھا۔

نجاثی نے کما خدا کی قتم ہیہ کلام اور جو موٹی علیہ السلام لائے تتھے ایک ہی دیئے کے دو نور ہیں۔ اس نے ان دونوں (عمروسمی اور ان کے ساتھی) کو دربار سے میہ کہتے ہوئے اٹھوا دیا کہ چلے جاؤ یمال سے میں ان لوگوں کوہر گزتمہارے سپر دنمیں کر سکتا۔

پھر نجاشی نے پوچھاتم لوگ حضرت عینی کے بارہ میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ جعفر بن ابی طالب نے جواب دیا ہم ان کے بارہ میں وہی پکھ کتے ہیں جو ہمارے رسول نے بتلایا ہے حضرت عینی اللہ کے بندے اس کے رسول۔ اس کی پھونک اور اس کا ایک کلمہ ہیں۔ یہ پھونک اللہ نے پاک باز کنواری مریم بتول پر ڈالی تھی۔

نجاقی نے ذمین پر ہاتھ مارااور ایک تکا ٹھا کر بولائم نے جو پچھ کما ہے حضرت عیسیٰ اس سے تکے کے برابر بھی ذاکد نمیں پاوریوں نے بیہ س کر پچھ بربرااہٹ کی۔ نجاثی نے کماخواہ تم بربراتے رہو! اے گروہ اسلام! تم لوگ یماں سیوم (اہل امن) ہو تمہیں گالی دینے والا سزا پائے گا (یہ تمین دفعہ کما) میں سونے کا پہاڑ لیکر بھی تم میں ہے کسی کو دکھ دینے پر راضی نمیں۔ اے پاوریو! ان دونوں کے پیش کروہ تخائف واپس کر دو۔ ہمیں ان کی ضرورت نمیں۔ جب اللہ تعالی نے ججھے حکومت لوناتے ہوئے ججھے سے رشوت نمیں کی تقی تو میں کیوں رشوت لوں۔ جس کام میں لوگ میری اطاعت کریں ہوئے۔ میں ان کی اطاعت کریں گے۔ میں ان کی اطاعت کروں گے۔ میں ان کی اطاعت کروں گا۔

فرماتی ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں بڑی ذلت ورسوائی کے ساتھ اپنے تحائف واپس اٹھائے دربار سے نکل گئے۔ اور ہم جتنے دن رہے بوے اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے۔ یا آنکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طبیبہ جاپنچے۔

#### نجاشی ایک غلام سے شاہ حبشہ کیسے بنا

(۱۸۸) محمد بن مسلم کہتے ہیں جب میں نے عردہ بن زبیر کوالی بکر بن عبداللہ والی حدیث ام سلمہ زوجہ رسول مسلم اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے سنائی تو وہ کئے گئے گیا تم نجاشی کے اس قول "جب اللہ نے مجھے حکومت لوٹاتے ہوئے رشوت نہ کی تھی تو میں کیوں رشوت لوں۔ اور جس امر میں میری اطاعت کر دں گا "کامطلب سمجھتے ہو؟ میں نے کمانمیں۔

عروہ بن زیر "کنے لگے مجھے سیدہ عائشہ معداقتہ رضی اللہ عنمانے بتلایا کہ نجاشی کا باپ حبشہ کا بادشاہ تھا۔ نجاشی کے بچاکے بارہ سیٹے تھے اور سی خاندان بادشاہ تھا۔ نجاشی کے بچاکے بارہ سیٹے تھے اور سی خاندان سلطنت حبشہ کا وارث تھا اہل حبشہ نے باہم مشورہ کیا کہ اگر ہم نجاشی کے باپ کو (جو اس وقت حاکم حبشہ تھا) تمل کر دیں۔ کیونکہ اس کا مرف میں ایک بیٹا ہے اور اس کے بچاکو بادشاہ بنادیں تو حکومت حبشہ آدری آرام سے چلتی رہے گی کیونکہ اس کے بارہ بیٹے ہیں جو کیے بعد دیکرے وارث تخت بنے چلے حبشہ آدری آرام سے چلتی رہے گی کیونکہ اس کے بارہ بیٹے ہیں جو کیے بعد دیکرے وارث تخت بنے چلے

جائیں گے۔

چنانچہ انہوں نے نجافی کے باپ کو قمل کر کے اس کے چچا (باپ کے بھائی) کو تخت پر ہٹھا دیا۔ وقت گزر آرہا۔ نجافی چچا کے ہاں پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گیاچونکہ وہ بڑا ذہین اور صاحب ہوش و خرد واقع ہوا تھا اس لئے بہت جلد چچا کا نہایت مقرب بن گیا اور ملکی معاملات ہیں اے مکمل کنٹرول حاصل ہو آ چلا گیا۔ اہل حبشہ نے جب بیہ صورت حال دیکھی تو کئے گئے۔ بخدا بیہ نوجوان تو اپنے چچا پر غالب آگیا ہے اگر اے حکومت مل گئی تو یہ ہمیں ضرور قمل کر دے گا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہم نے اس کے باپ کو قمل کیا تھا۔

چنانچہ وہ اس کے بچاکے پاس گئے اور کئے لگے اس نوجوان (نجاشی) کو قتل کر دویا یہاں ہے نکال دو ہمیں اس سے اپنی جانوں کا خطرہ ہے۔ اس نے کہاافسوس ہے تم پر، کل تم نے اس کاباب قتل کیااور آجیں اسے قتل کر دوں؟ ہر گزنہیں!البتہ تم اسے یہاں سے نکال دو۔

سیدہ عائشہ" فرماتی ہیں چنانچہ وہ اسے (باندھ کریا جس طرح بھی ہوسکا) بازار میں لے گئے اور چھ سو در ھم پرایک فخص کے ہاتھ چ دیا۔ اس نے نجاشی کو کشتی میں ڈالااور چلتا بنا۔

گرای دن جب عشاء کاوقت ہوا تو موسم خریف کا بادل چھایا ہوا تھا نجاشی کا پچابارش میں نمانے کے لئے نگلا۔ اس پر بجل گری اور وہ دہیں ڈھیر ہو گیا۔ اہل حبشہ دوڑ کر اس کے لڑکوں کے پاس پہنچے ( ماکہ ان میں ہے کوئی ( ماکہ ان میں ہے کوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی منصب شاہی کا اہل نہیں۔ اب بید لوگ سخت منظر ہوئے اور اس بھیجہ پر پہنچ کہ اے اہل حبشہ! تم نے جس لڑکے کوئی تہیں ، پاسکتا اگر ملک کی سلامتی چاہے ہو تو اس کے بغیر تسمارے ملک کو کوئی نہیں ، پاسکتا اگر ملک کی سلامتی چاہے ہو تو اسے ڈھونڈلاؤ۔

چنانچہ اس تا جرک حلاش کی علی جس نے نجاشی کو خریدا تھا۔ اہل حبشہ نے اسے جالیا اور نجاشی کو وہاں سے اٹھا کر قصر خلافت میں لا بٹھا یا۔ اور زمام حکومت اس کے ہاتھ میں تھا دی۔ وہ تا جروا پس حبشہ میں پہنچا اور کہنے لگا میری رقم لوٹا دو ورنہ مجھے بادشاہ سے بات کرنے دو۔ کہنے گئے بات کرلو! وہ آیا اور نجاشی کے سامنے بیٹھ کمیا کئے لگا اے ملک معظم! میں نے بازار سے چھ سو درہم پر ایک غلام خریدا تھا۔ لوگوں نے وہ غلام مجھے دیدیا اور رقم لے لی جب میں اسے لیکر چلا کمیا تو لوگ پیچھے جا پہنچ مجھ سے غلام بھی چھین لیا اور پھیے بھی نہ لوٹائے نجاشی نے کہا اس کا یمی فیصلہ ہے کہ اس خریدار کو رقم لوٹا دی جائے ورثہ غلام اس کے بیرد کر دیا جائے۔ وہ اسے جمال چاہے لے جائے۔ اہل حبشہ نے یہ س کر کمانمیں بلکہ ہم اس کی رقم لوٹائے ہیں۔

سیدہ فرماتی ہیں ہیہ ہے نجاشی کے اس قول کامطلب کہ جب اللہ نے مجھے حکومت لوٹاتے ہوئے مجھے سے رشوت نمیں کی تو میں لوگوں سے رشوت کیوں لوں اور جس امر میں لوگ میری اطاعت کر ہیں ہیں ان کی اطاعت کروں گا۔ چنانچہ تخت حکومت سنبھالتے ہی یہ اس کی دیانت و عدالت کا پہلا کامیاب امتحان تھا۔ٰ

اگر ایک رکاوٹ نہ ہوتی توہیں خود جاکر تعلین رسول کے بوسے لیتا۔ نجاشی
(۱۸۹) ابی ہردہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم کے مطابق حضرت جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ قریش کو بتا چلا توانہوں نے عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید کو تحائف دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ وہ دونوں وہاں پنچے تحائف پیش کئے جو نجاشی نے قبول کر لئے۔ پھر عمرونے کہا ہمارے علاقہ کے کچھ لوگ ہمارے دین سے ہر گشتہ ہو کر آگے ہاں آگر مقیم ہو گئے ہیں۔

چنانچہ باوشاہ نے ہمیں بلوا یا ہمیں (حضرت) جعفر ﴿ نے کہا دربار شاہی میں آج صرف میں گفتگو کروں گاتم میں سے کوئی وہاں بات نہ کرے۔ آج میں تسمارا خطیب ہوں چنانچہ ہم نجاشی کے پاس پنچ۔ اس وقت عمرواس کے وائیں اور عمارہ بائیں بیٹھا ہوا تھا۔ اور عیسائی علاء اور پا دری پیچھے صف در صف بیٹھے تھے۔ عمرو وعمارہ نے انہیں پہلے بتلار کھاتھا کہ وہ تحدہ نہیں کریں گے۔ جب ہم پہنچے تو عیسائی علماء اور پا دری دوڑ کر ہماری طرف آ کے اور کہنے گئے شمنشاہ معظم کو تجدہ کرو۔

حضرت جعفرہ نے کہا ہماری جہیں تو صرف خدائے وحدہ کے آگے جھکتی ہے کی اور کے آگے نسیں۔ نجافی نے کماکیوں؟ آپ نے کہاا للہ نے ہمارے پاس رسول بھیجا ہے۔ وہ رسول جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے۔ اس نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عباوت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھسرائیں۔ اور زکوۃ اواکریں۔ اس نے ہمیں نیکی کا تھم دیا اور برائی سے منع کیا

نجاثی کو بیہ بات بڑی پند آئی اور کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کارسول ہے اور بیہ وہی رسول ہے جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ہے آگر میہ ملکی معاملات میری راہ میں رو کاوٹ نہ ہوتے تومیں خود چل کر ان کے پاس حاضر ہو آاور ان کے نعلین مبارک کے بوسے لیتا۔

پھراس نے ہمیں کما کہ جب تک چاہویماں رہو۔ اس نے ہمارے کھانے اور لباس وغیرہ کا انتظام کر دیا۔ اور ان دونوں کے تحالف لوٹا دیئے۔ عمرہ چھوٹے قد کاانسان تھا۔ جبکہ عمارہ حسین و خورو تھا۔ وہ سمندر کے کنارے پر محتے وہاں انہوں نے شراب پی۔ عمرو کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ شراب کے نشے میں عمارہ نے عمرہ سے کما چھے مشرم نہیں آتی ؟اس نے خدا کا واسط دیا کہ جمعے شرم نہیں آتی ؟اس نے خدا کا واسط دیا کہ جمعے

نکال لو۔ تواس نے *کشتی <u>م</u>یں ڈال کر اے باہر* نکال لیا۔

عمرو نے اس کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اس نے نجاشی سے کما جب آپ باہر جاتے ہیں تو عمارہ آپ کی بیوی کے پاس پہنچ جا آ ہے۔ نجاشی نے عمارہ کو بلوا کر اس کی پیشاب والی نالی میں ہوا بھرا دی جس کے سبب وہ دیوانہ ہو کر جانوروں کے ممائھ گھونے لگ گیا۔

مینوں کا وقعہ تھا۔ واللہ اعلم مینوں کا وقعہ تھا۔ واللہ اعلم

یہ سب روایات ثقة اور سچے راویوں سے مردی ہیں۔ اس سے بنا چلنا ہے کہ قریش نے عمرو بن العاص کو دو مرتبہ حبثہ بھیجا ہے ایک مرتبہ عمارہ بن ولید کے ساتھ اور دوسری مرتبہ عبداللہ بن البی ربعہ کے ساتھ (1)

ابو ذر غفاری رضی الله عنه کا قبول اسلام اور جانبازیاں (۲)

(۱۹۰) عبداللہ بن صامت روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عند نے کہا ہم اپنی قوم بنو غفار سے نکل پڑے۔ کیونکہ وہ حرمت والے مینوں میں بھی لڑ پڑا کرتے تھے۔ ہیں اپنے بھائی انیس اور والدہ کو ساتھ لیکر نکل پڑا۔ ہم اپنے فالو کے ہاں اترے۔ اس نے ہماری خوب میزبائی کی۔ ہماری قوم کو اس پر حمد ہوا اور میرے فالو کے کان بھرے کہ جب تم باہر جاتے ہو تو انیس تمساری یوی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے فالو نے آکر یمی باتیں ہمیں کمہ ویں (غصے کا اظمار کیا) چنا نچہ میں نے اے کہا اس کے جو ہم پراحسان کیا تھا اس پر تو پانی پھر گیا۔ اب ہمارا کیا ن باتی ہو تو ان کیر دوآرہ میں رہنا ناممکن ہے۔ وہم اپنے اونٹ لیکر وہاں سے چلتے ہے۔ ہمارا فالو مند ڈھانپ کر روآرہ میں۔

<sup>(</sup>۱) کمریہ بات ذہن میں آتی نئیں۔ آخر قرایش کوایک مرتبہ شدت سے ناکای حاصل ہونے کے بعد دوبارہ وفد سیجنے کی ضرورت کیا تھی۔ اس لئے بھتری ہے کہ پہلے عمرو کے ساتھ عبداللہ کو بیج جانے کا فیصلہ ہوا قعامگر ہوجوہ اس کی جگہ عمارہ بن دلید کو جانا پڑا۔ دیسے بھی وہ عبداللہ کا سکا بچاتھا۔ تو شاکداس کی کسنہ سالی کا بناء پراسے بیٹیجے کی جگہ رکھ لیا گیا

آپ کانام جنرب بن جنادہ ہے پانچ یں مسلمان ہیں کم میں اسلام لائے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر اپنی توم می تہلئے کے لئے تشریف لے تجد مدید منورہ میں توم میں تہلئے کے لئے تشریف لے تجد مدید منورہ میں حاضر دربار رسالت ہوئے۔ آپ کی دفات ۳۴ھ میں ظافت عان غنی رضی اللہ عنہ کے دوران مقام رہذہ پر ہوئی آپ درویش منش آدی سے اور فراتے سے کہ سب بھی راہ خدا میں لٹا دیتا چاہئے اپنے پاس بھی نہیں رکھنا چاہئے آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اسلام سے قبل بھی موحد سے اور اپنا انداز کی ایک تماز پڑھے سے جیسا کہ زیر آپ کی ایک معلوم ہوگا۔

ہم مکہ مکرمہ کے باہر آکر فروکش ہو گئے۔ اور اے چپائے بیٹے! (اس سے مراد عبداللہ بن صامت راوی حدیث ہے) میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے قبل بھی تین سال تک نماز پڑھتارہا ہوں۔ میں نے کماکس کے لئے؟ ابو ذر نے کمااللہ کے لئے۔ میں نے پوچھاکس طرف رخ کر کتا تھا۔ ایک نماز رات میں پڑھتا تھا پھر جب سحر رخ کر کیتا تھا۔ ایک نماز رات میں پڑھتا تھا پھر جب سحر نمودار ہوتی تو میں زمین پر خیمے کی طرح پڑارہتا آ آئکہ سورج بلند ہو جاتا۔ (اتن ویر سجدے میں پڑا

ایک دن انیس نے کما مجھے مکہ میں ایک کام ہے میرے آنے تک انظار کرنا چنانچہ وہ گیا اور بڑی دیر سے آیا۔ میں سے ملا ہوں وہ بڑی دیر سے آیا۔ میں نے میں نے کما دیر کیوں لگائی ہے؟ کہنے لگا۔ میں مکہ میں ایک مخص سے ملا ہوں وہ بھی تمہارے والا دین رکھتا ہے اور جمتا ہے کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے پوچھالوگ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ اس نے کما کوئی شاعر کہتا ہے کوئی کائن یا جادو گر کہتا ہے۔ انیس خود بھی شاعر مقام کیا گئے میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سی جیں لیکن بخدا اس کی گفتگو کاہنوں والی نہیں اور میں نے مقام کر کھئے شاعرا سے شعر نہیں قرار دے اس کے کلام کا کئی شعراء کے کلام کے ساتھ موازنہ کیا ہے گر کوئی شاعرا سے شعر نہیں قرار دے سکتا۔ بخدا وہ سچا اور قوم جھوٹی ہے۔

میں نے کمااب تم انظام کرو میں جاتا ہوں۔ اور دیکھتا ہوں۔ اس نے کماٹھیک ہے گر اہل مکہ سے بھی نے کہ اللہ کہ سے بھی کہ کرمہ سے بھی کہ کرمہ سے بھی کہ کرمہ میں کہ کرمہ میں کہ کرمہ میں ایک شخص سے ملااس سے بوچھاوہ آدی کمال ہے جمے تم صابی (نے دین والا) کہتے ہو۔ اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کما تم بھی صابی ہو؟ بس اتنے میں بی لوگ ڈ صیلوں اور بڈیوں سے مجھ پر پل پڑے اور مار مار کر بیوش کر کے پھینک گئے۔ جب جھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میری حالت اس کلڑی جیسی تھی جس پر گوشت بنایا جاتا ہے۔

میں زمزم پر آیا پانی بیااور خود سے خون دھویا۔ اورائے بھتیجا! میں حرم میں مسلسل تمیں دن رہا۔ آب زمزم کے علاوہ میرے پاس کھانے چننے کو پکھ نہ تھا۔ (گر زمزم کی برکت سے) میں موٹا ہو گیا میرے پیٹ کی سلومیں ختم ہو گئیں۔ اور بھوک کا احساس تک نہ رہا۔

ایک چاندنی اور روش رات میں جب ساری قوم سوری تھی دو عورتیں آگر طواف کرنے لگیں پھر وہ میرے پاس آئیں وہ اساف و ناکلہ (۱) کو پکار رہی تھیں میں نے کماان دونوں (اساب و ناکلہ) نے باہم نکاح کیا ہے۔ محر وہ عورتیں میری بات کا کوئی نوٹس لئے بغیران کی بوجا پاٹ میں معروف

<sup>(</sup>۱) اساف د ناکلہ دوبت تھے حرم کعبہ میں نصب تھے ناکلہ عووت کابت تھااور اساف مرد کا جس کا آلہ ناسل تنا ہوا تھا۔ کفار کمہ کی بے شرمی دیکھتے استغفراللہ ربی

ر ہیں۔ میں نے کمااس (اساف) کا آلہ نتاسل تو نکڑی کی طرح سخت ہے البتہ میں اشارہ کنایہ نہیں کر آسید همی اور صاف بات کہتا ہوں۔ اب وہ شور مجاتی ہوئی دوڑ پڑیں (۱) اور کہنے آلیس اگر ہمارے خاندان والے موجو د ہوتے تو کتم عزہ مجلھاتے۔

آگے ہے ان دونوں عور توں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق مل مکئے جو پہاڑ ہے اقر رہے تھے۔ آپ نے ان عور توں ہے پوچھا کیا بات ہے تہیں؟ کہنے لگیں کعبہ اور اس کے پردوں کے درمیان ایک صالی ہے۔ آپ نے پوچھا اس نے تہیں کیا کما ہے (جس سے تم پر اس کاصالی ہونا ظاہر ہوا ہے ) کہنے لگیں اس نے ایسی بات کمی ہے جو منہ سے ادا نہیں ہو سکتی۔

چنانچ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سمیت مجد میں تشریف لائے جراسود کو بوسہ دیا اور محو
طواف ہو گئے۔ پھر جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا۔ اور میں پہلا فخض تھا
جس نے آپ کو اسلام والا سلام کیا۔ آپ نے جواب دیا "وعلیک ورحمتہ اللہ " تم کس قبیلہ ہے
ہو؟ میں نے کما غفار ہے۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ لیامیں نے دل میں کما شائد انہیں میرا غفار
ہے ہونا پند نہیں آیا۔ میں نے آپ کا ہاتھ پڑنا چاہاتو آپ کے ساتھی (ابو بحر صدیق) نے میرا ہاتھ
جھنک دیا کیونکہ وہ آپ کی اس اواکو مجھ ہے بہتر بچھتے تھے۔ پھر آپ نے مجھ ہے کما تم بمال کتے دنوں
ہے ہو؟ میں نے کما تمیں دن رات ہے۔ فرمانے گئے تہیں کھانا کون کھلا تا تھا؟ میں نے کما میرے
پاس تو صرف آب زمزم کی خوراک تھی جس ہے موٹا ہو گیا ہوں پیٹ کے شکن تک ختم ہو گئے ہیں اور
پیوک کا احساس بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بردی برکت والا پانی ہے ایک کھمل غذا ہے۔

ابو بمر صدیق عرض کرنے گئے یار سول اللہ! اجازت فرمائیں تو آج رات میں اسے کھانا کھلاؤں؟ فرما یا ہاں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر "وہاں سے چل دیئے۔ میں بھی ساتھ ہولیا۔ ابو بکر صدیق نے ایک دروازہ کھولا۔ اور ہم اندر چلے گئے۔ آپ نے طائف کے چھوہارے سامنے رکھ وسے مکہ مکرمہ میں یہ میرا پہلا کھاناتھا، میں نے بقدر ضرورت کھایا۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ میری لما قات ہوئی آپ نے فرمایا میں ایک ارض نخلستان کو ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے خیال میں دہ یثرب ہے۔ کباتم میری طرف سے اپنی قوم کو دعوت حق دو گئے شاکہ انسیں اللہ تعالی تساری وجہ سے ہدایت دے دے اور تنہیں ان کے ایمان کا بھی اجر مل جائے۔

چنانچہ میں واپس ممیا۔ اپنے بھائی انیس سے لا۔ اس نے کہائم (اتنے ون) کیا کرتے رہے؟

<sup>(</sup>۱) یہ بات کہنے ہے ابو ذرط کامتعمد بھی میں تھا کہ ان عور توں کو یمال سے بھگا یاجائے کیونکہ ان کی بت پر تق آپ برگر ان گزر رہی تھی۔ ورنہ آپ جیساغیور مرد آطند را لی بات اور وہ بھی عور توں سے کب کہتا ہے۔ ؟

میں نے کما میں نے یہ کیا ہے کہ اسلام لے آیا ہوں اور اس رسول کی تقدیق کرتا ہوں۔ جبکہ بھائی تو پہلے ہی تقدیق کر چکاتھا) مچر ہم اپنی والدہ کے پاس آئے وہ کہنے لگیس مجھے تسارے وین سے بے رغبتی کیے ہو سکتی ہے میں بھی اسلام لاتی اور وین حق کی تقدیق کرتی ہوں۔

پھر ہم نے رفت سفر باندھا اور اپنی قوم میں آئے۔ ہم نے وعوت حق دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ روانہ ہونے سے قبل ہمارا آوھا قبیلہ ایمان لا چکا تھا۔ ایما بُن رحضہ ان کا امام نماز تھا وہ ان کا سروار بھی تھا۔ باقی لوگوں نے کہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آئیں سے ہم بھی ایمان لے آئیں سے چئر بنو بھی ایمان لے آئیں سے چئانچہ جب آپ تھریف لائے تو وہ لوگ بھی واضل اسلام ہو سے۔ پھر بنو اسلم بھی آپ کے پاس حاضر ہوئے کئے ہم بھی ویسے بی ایمان لاتے ہیں جیسے ہمارے خفاری بھائیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ چنانچہ وہ بھی اسلام لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائیوں نے آسلام قبول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائیوں نے آسلام کی آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

الله بزغفار کی مغفرت کرے اور بنواسلم کو سلامتی بخشے۔

ابن عباس رمنی الله عنها کی روایت ہے کہ (اسلام لانے کے بعد) ابو ذر غفاری رمنی اللہ عنہ کفار میں آئے اور بلند آواز سے کما۔ اشمدان لاالہ اللاالله واشمدان مجماعیدہ ورسولہ۔

مشرکین نے کما "صاالرجل، صاالرجل۔ " یہ فخص بے دین ہو گیا۔ بے دین ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا "صاالرجل، صاالرجل۔ " یہ فخص بے دین ہو گیا۔ اور انہوں نے آپ کو اتنا مارا کہ آپ " بے ہوش ہو کر گر پڑے عباس بن عبدالمطلب وہاں ہے گزرے تو جھک کر انہیں دیکھااور کمااے گروہ قریش! تم تجارت پیشہ ہو۔ اور بنو غفار تمہارے رائے میں رہتے ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے چنا نچہ کفار نے انہیں رائے میں رہے دی کے جمار نا شروع کر دیا جھوڑ دیا۔ دوسرے دن مجر مارنا شروع کر دیا عباس وہاں سے گزرے توانہیں منع کیا جس پر انہوں نے چھوڑ دیا۔

#### حضرت عمرو بن عبسمه اسلمي كااسلام لانا (١)

(۱۹۱) عمروبن عبسه اسلمی رضی الله عنه به روایت به که میں دور جاہلیت میں بی بت پرتی بیزار تھا۔ اسے غلط سجھتا تھا۔ کیونکہ ایسے پھروں کی عبادت جو نفع دیں نہ نقصان چہ معنی دارد۔ تو میں ایک اہل کتاب سے ملاادر اس سے بہتردین کے بارہ میں سوال کیا۔ اس نے کہا کمہ کمرمہ میں ایک مخص ظاہر ہوگا وہ اپنی قوم کے خداؤں سے اظہار نفرت کرتے ہوئے کسی اور کی عبارت کی دعوت دے

<sup>(</sup>۱) آپ کی کنیت ابو نیجیج ب آپ کمد محرمہ میں آغاز دور اسلام میں اسلام لائے میسے آپ زیر نظر حدیث میں پڑھ لیں کے چر آپ اپنے وطن مجلے گئے غروہ خندق کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد شام میں جاکر رہنے لگے اور وہیں دصال ہوا۔

گااور بهتر دین لے کر آئے گا۔ اگر تهیں اس کی معبت میسر آجائے تواس کی پیروی کرنا۔ چنانچہ میرا معمول بن گیا کہ مکہ آٹا اور بیہ سوال کر ٹا کہ یہاں کوئی نیا داقعہ تونسیں ہوا؟ لوگ کہتے نسیں! میں یہ جواب سن کر لوٹ جاتا میرا گھر مکہ تحرمہ سے قریب ہی تھا۔ اس لئے مکہ سے نگلنے والے ہر سوار سے پوچھتار ہتا کہ وہاں کی کوئی نئی خبرہے؟ یمی جواب ملتانسیں!

ایک دن میں حسب معمول راہتے میں جیٹا ہوا تھا ایک سوار مرز امیں نے پوچھا کمال سے آ رہے ہو؟ كہنے لگامكہ ، ميں نے كماكوئى نئى خبر؟ اس نے كمااكي فخص نے ظہور كيا ہے جو الهان قوم سے بیزار ہے اور کسی نئے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ میں نے کمامی تو وہ حبیب ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے فوراً رخت سفر ہاندھا۔ اور مکہ میں وہاں جا پہنچا جمال پہلے فروکش ہوا کر ہا تھا۔ وہاں میں نے آپ کے بارہ میں سوال کیا تو بتا چلا آپ کی سرگر می ابھی خفیہ ہے۔ اور قرایش آپ کے خلاف ہیں۔ تومیں تلاش بسیار کے بعد آپ تک پہنچا۔ میں نے سلام کما۔ اور پوچھاکہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا "رسول خدا" میں نے کہا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے سوال کیا۔ آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمانے گئے صلہ رحمی کرو خوز بڑی سے بچو۔ رائے پرامن بناؤ۔ بت یاش پاش کر دواور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میں نے کما آپ کی دعوت کیا خوب ہے۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا یا اور آپ کی تصدیق کر دی۔ اب کیامیں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ یا جیسے آپ کی مرضی؟ آپ نے فرمایا لوگوں کی طرف سے میری مخالفت تو تم دکھیے بچے ہو۔ تم اپ محصر رہوجب تہیں معلوم ہو کہ میں نے یہاں سے ججرت کی ہے تو پھر میری پیروی کرنا۔ چنانچہ جب میں نے ساکہ آپ سوئے مدینہ جرت کر گئے ہیں تو میں وہاں آپ کے باس حاضر ہو میا۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ کیا آپ مجھے پچانتے ہیں ؟ فرمایا ہاں تم وہی سلمی مخص ہوجو میرے پاس مکہ میں آئے تھے۔ اور میں نے تہیں ہدیہ تھم ویا تھا۔ اور تم نے یہ جواب ویا تھاتو میں (مارے خوثی کے) کو اہو ممیامیں نے یقین کر لیا کہ جو علم اس مجلس سے مل سکتا ہے سارے زمانے میں کہیں نسیں مل سکتا میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کس گھڑی میں دعا ذیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا رات کے آخری سرمیں اس وت کی نماز پر فرشتے پہنچتے ہیں اور وہ قبول ہوتی ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه کی سر گزشت اور قبول اسلام (۱۹۲) ابن عباس رضی الله عنه ب روایت ہے کہ مجھے سلمان فارسی نے اپنی زبانی ہتلایا کہ میں اصغمان کی ایک بہتی میں رہنے والا فاری فخص تھا۔ میرا باپ کسان تھا۔ اس کو مجھ سے از حد محبت تھی۔ محبت ہی کی وجہ سے اس نے مجھے گھر میں بند کر رکھاتھا جیسے کسی لونڈی کور کھاجا آ ہے۔ میں اپنے مجوی گھرانے میں خدمت گذار آتش تھا۔ ہروقت آگ بھڑ کائے رکھتا تبھی سردنہ ہونے دیتا۔ یہ میرا ویلی فریضہ تھا۔

میرے باپ کی بچھ زمین تھی۔ وہ اپنے گھر میں بچھ تغیر کر رہا تھا۔ اس نے بچھے بلا کر کہاا ہے بیٹے! میں اس تغیر میں مشغول ہوں تم میری زمین پر جاؤاور وہاں کا کام مکمل کر کے فورا واپس آجاؤ۔ وہاں تھمرنا نمیں۔ کیونکہ تمہارے بچھ ور رک جانے سے میں اپنی زمین اور تغییر سب بچھ بھول بیٹھوں کا چنانچہ میں زمین پر پہنچنے کے لئے گھر سے لکلا۔ میرا گزر ایک ویر پر ہوا وہاں عیسائیوں کی آوازیں آرہی تھیں۔ وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے۔ جھے یہ معلوم نہ تھا کہ میرے باپ نے بچھے کیوں قید کر رکھا ہے۔ (اس لئے کہ میں کمیں اپنا نہ بہ نہ چھوڑ ووں)

جس نے ان کی آوازیں سنیں تو ویر کے اندر چلا گیا اور دیکھتا رہا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ جھے ان کی نماز بڑی بھائی۔ اور ان کے طریقہ کو پند کرنے لگا۔ اور ول میں کمابخدا بید وین ہمارے وین ہے کہیں مماز بڑی بھائی۔ اور ان کے طریقہ کو پند کرنے لگا۔ اور باپ کی زمین دھری کی دھری رہ گئی میں وہاں گیا ہی نمیں۔ میں نے ان عیسائیوں سے پوچھا تممارے اس دین کا اصل مرکز کماں ہے؟ کہنے لگے شام میں۔ میں اٹھ کراپ والد کے پاس آیا۔ اس نے میری طاش میں آدمی دوڑا تے ہوئے شے اور اسے مارے کام بھولے ہوئے تھے اور اسے مارے کام بھولے ہوئے تھے جیسے کہ اس نے کما تھا۔ بچھے لگا۔ بیٹا تم کماں تھے؟ میں نے تم سارے کام بھولے ہوئے تھے جیسے کہ اس نے کما آبا جان! میں نے کچھے لوگوں کو ان کے دیر میں محو سے ویعے ان کا دین بڑا لیند آیا میں غروب آفاب تک انسیں کو دیکھتا رہا باپ نے کما اے بیٹا اس دین میں کوئی بھلائی نمیں۔ تمارا اور تمارے باپ دا واکا دین ہی بمتر ہے۔ میں نے کما بخدا ہر گز نیسی! وہ دین ہمارے دین سے کمیں افضل ہے۔ باپ نے جھے ڈرایا دھمکا یا گھر میں بند کر دیا اور نمیں! وہ دین ہمارے دین سے کمیں افضل ہے۔ باپ نے جھے ڈرایا دھمکا یا گھر میں بند کر دیا اور نمیں! وہ دین ہمارے دین سے کمیں افضل ہے۔ باپ نے جھے ڈرایا دھمکا یا گھر میں بند کر دیا اور نمیں! وہ دین ہمارے دین سے کمیں افضل ہے۔ باپ نے جھے ڈرایا دھمکا یا گھر میں بند کر دیا اور نمیں بند نمیر ڈال دی۔

میں نے عیسائیوں کو پیغام بھجوایا کہ جب تسارے پاس شام کو جانے والا کوئی قافلہ آئے تو جھے خبر کر دینا۔ چنا نچہ اکسائیوں کا ایک تجارتی قافلہ آئینچا۔ انہوں نے جھے اطلاع کی۔ میں نے کہا اپنی سرگرمیاں اور ضروریات ممل کر کے جس دن قافلہ نے روانہ ہونا ہو جھے اس دن خبر دار کر دیا جائے۔ چنا نچہ ای طرح کیا گیا۔ اور جھے ان کی روائی کی اطلاع مل گئے۔ میں نے زنجے رتوڑے اور ان کے ساتھ مل کر شام پہنچ کیا۔

وہاں پینچ کر میں نے پوچھا کہ بیمال کا سب سے بردا دبنی عالم کون ہے؟ لوگوں نے ہملا یا گر ہے کا ایک بردا پاوری ہے۔ میں اس کے پاس جا پہنچا میں نے کہا جھے عیسائیت سے بردی رغبت ہے میں آپ کے گرجے میں رہ کر آپ کی خدمت کرنا اور آپ سے پکھ سیکھنا چاہتا ہوں اس نے کہا جیسے تمہاری

مرضی! چنانچہ میں اس کے پاس رہے لگا۔

وہ بت بد اخلاق تھا۔ لوگوں کو صدقہ کرنے کا تھم دیتا۔ اور خود صدقے کا طلب گار رہتا۔ جب
اس کے پاس مال فراواں جع ہوگیا تو اس نے اے کمیں دبا دیا اور غرباء کو اس میں ہے کچھ نہ دیا۔
جب وہ مرا توجی نے لوگوں کو اس کے خزانے ہے خبر دار کیا انہوں نے کما تہیں اس کا کیسے بنتا چلا۔
میں نے کما میں تہمیں اس کا خزانہ و کھا دیتا ہوں۔ کئے لگے و کھاؤ! چنا نچہ وہاں ہے سونے چاندی ہے
میں نے کما میں تہمیں آئے ہوئے ہے دکھے کر لوگوں نے کما بخدا ہم اسے دفن نہیں کریں گے۔ چنا نچہ
انہوں نے اس کی لاش کو سولی پر لاکا دیا اور اس پر پھروں کی برسات کرنے لگے۔ اس کے بعد وہ اس
کی بعد وہ اس

( معزت ) سلمان فاری " کتے ہیں میں نے اس سے بہتر کوئی نمازی نہیں دیکھا تھا میں نے اسے ٹوٹ کر جاہا۔ مجھے اس قدر محبت پہلے کس سے نہ ہوئی تھی۔ میں ایک عرصہ اس کے پاس رہا۔ تا آنکہ اے موت ام میں۔ میں نے اس سے کہا۔ میں تمہارے پاس رہا۔ اور تم سے بے حد محبت کی۔ اب تم واغ مفارقت دیئے جارہے ہو۔ میرے لئے کیا تھم ہے میں اب کس کی محبت اختیار کروں ؟اس نے کمااے بیٹا بخدامیرے عقیدے والا کوئی مخص اب دنیامیں نسیں۔ لوگ ہلاک ہو مجتے۔ اور اکثرو بیشتر نے اپنا عقیدہ بدل ڈالا۔ البتہ موصل میں فلاں فخص میرے عقیدہ پرہے تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ کتے ہیں جب اے دفن کر دیا گیا تو میں موصل والے محف کے پاس جا پنچا اور اے بتلا یا کہ فلاں فخص نے مرتے وم مجھے وہیت کی تھی کہ آپ کے پاس جاکر رہوں اور اس نے بچھے بتلایا کہ آپ اس کے عقیدہ پر ہیں۔ وہ کہنے لگا بمترے تم میرے ہاں محمرو کے تومیں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ واقعتا میں نے اس کی طرح کمی مخص کواپے ساتھی کے طریقے پر کار بند نہیں پایا۔ مگر چند دن ہی گزرنے یائے تھے کہ وہ بھی فوت ہو گیا۔ جباے موت آئی تو میں نے اس سے کمافلاں مخص نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھااب آپ جارہ ہیں میرے لئے کیاد میت ہے؟اس نے کمابخدا میرے طریقے پر تو اب كوئى مخف نسين رما البقة شام من علاقد نصيبين من فلال مخف ب تم اس كے پاس ملے جاؤ۔ چنانچہ جب وہ وفن کر دیا کیاتو میں نصیبین والے آدی کے پاس پینچ کیا۔ اور اسے سارا ماجرا کہ شایا۔ اس نے کماتم میرے ہاں رہو۔ میں رہنے لگا۔ وہ بھی واقعتا اپنے ساتھیوں کے طریقہ پر تھا۔ میں نے اسے بہت اچھا آدی پایا۔ مگر چندون عی بعدوہ بھی داغ جدائی دینے لگا۔ میں دم آخراس کے اس آیااور کماکہ فلال نے مجمعے فلال مخص کے پاس مجمجااس نے تسارے پاس مجمع ویااب میں س کے پاس جاؤں؟ اس نے کما میرے طریقہ پر اب کوئی فخص کاربند شیں رہا۔ ہاں عموریہ ارض روم میں فلاں مخص ہے۔ وہ بالکل میرے عقائد ونظریات کا حال ہے آگر تم چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔

چنانچہ اس کی ترفین کے بعد میں نے عمور یہ والے آدی کو جاپایا اور اسے اپنی چتا کہہ سائی۔ اس نے بچسے اپنی چا کہہ سائی۔ اس نے بچسے اپنی چا کہہ سائی۔ فیصلے نے بچسے اپنی چا کہ میں نے وہاں رہ کر محسوس کیا کہ وہ اپنے پیش روؤں کا سچا جائشین تھا۔ میں نے اس میں نے اس سے بوا دنیا ہے بے رغبت اور آخرت کے لئے متفکر کوئی فحض نہیں دیکھا۔ میں نے اس کے ہاں رہتے ہوئے کچھ کام شروع کر دیا اور میں نے کافی گائیں اور بجریاں جح کر لیس ایک عرصہ کے بعد اسے بعی موت نے آلیا میں نے آخری کھات میں اس سے پوچھا۔ کہ فلال نے بچسے فلال کے پاس بھیجا اور اس نے آپ کے پاس بھیج دیا۔ اب میرے لئے آپ کی باس بھیج دیا۔ اب میرے لئے آپ کی باس بھیج دیا۔ اب میرے لئے آپ کی باس میں بھیج دیا۔ اب میرے لئے آپ کی بار ومیت ہے اور میں کیا کروں ؟

اس نے کمااے بیٹے میں جن عقائد کا حامل تھاوہ مٹ چکے۔ کوئی ایک فخص بھی ان پر کار بند نہیں رہا۔ ہاں اب ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے وہ وین اہرا ہیں لے کر آئے گا۔ عرب سے نکلے گا۔ دو میدانوں کے درمیان ایک ارض نخلتان کی طرف ججرت کرے گا۔ ہدیہ کھائے گا۔ صدقہ نہیں کھائے گا۔ اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم ان شہروں میں پہنچ سکو تو پہنچ ماؤ۔ جاؤ۔

کتے ہیں اس کی وفات و تدفین کے بعد میں کچھ عرصہ عموریہ میں رہا جب تک اللہ نے چاہا۔ گھر وہاں سے بنو کلب کے کچھ آجر گزرے میں نے انہیں کما مجھے سرز نین عرب میں لے چلو میں تنہیں اپنی کریاں اور گائیں دیتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنا مال انہیں دے دیا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ وادی قرای پہنچ کر انہوں نے مجھ پریہ ظلم ڈھایا کہ مجھے ایک بیودی کے ہاتھ غلام بناکر فروخت کر دیا۔

میں اس میودی کے پاس رہنے لگاوہاں مجھے بچھ مجور کے درخت نظر آئے مجھے امیدی ہونے گلی کہ شاید یہ وہی شمرہے جس کی مجھے میرے ساتھی نے نشان دہی کی تھی۔ تحقیق نہ ہو سکی۔ چند دن بعد بنو قریظیے ہے اس میودی کا پچپا زاد مجائی آیا اور مجھے اس سے خرید کر اپنے ساتھ مدینہ طیبہ لے آبا۔

خداکی قتم میں نے مرینہ طیب کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ میرے ساتھی نے اسی شمر کی نشاندھی کی تھی۔ میں وہاں رہنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمہ میں اعلان نبوت فرما یا اور مکہ میں قیام پذیر رہے جمعے اس کی پچھ اطلاع نہ مل سکی۔ کیونکہ غلامی کی حالت ہی پچھوالی ہوتی ہے۔ پھر آپ مدینہ تشریف لے

' تحضرت سلمان ﴿ کمتے ہیں۔ ہیں اپنے مالک کی ایک کھل دار مجور پر پڑھ کر کچھ کام کر رہا تھا۔ مالک نیچے بیٹھا تھا اچانک اس کا چچا زاد بھائی آیا اور کھنے لگا اے فلاں! اللہ بنو قبلہ (انسار کے ایک قبیلہ) کو جاہ گڑے بخدا وہ ایک مخص کے گرد جمع ہورہے ہیں جو آج ہی مکہ مرمہ سے قبامی آیا ہے اور سجھ رہے ہیں کہ وہ نی ہے۔ جب میں نے یہ ساتو لرزہ پراندام ہو گیا جھے یوں لگا جیے ابھی اپنے مالک کے اوپر کر پڑوں گا۔ میں نے پنچے اتر کر اس کے پچازاد بھائی ہے کہاتم ابھی کیا کہ رہے تنے؟ یہ سنتے ہی میرے مالک نے طیش میں آکر جھے ایک زمائے وار طمانچہ رسید کر دیا اور کہا حمیس اس سے کیاغرض؟ جاؤانیا کام کرو۔ میں نے کہا کچھ نمیں۔ میں تو صرف اس کی بات سجھنے کی کوشش کر رہاتھا۔

ان دنوں میرے پاس پھی رقم ہی انداز تھی۔ میں نے وہ جیب میں ڈالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا آپ ابھی قباییں تشریف فرما تنے میں آپ کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا تھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نیک آوی ہیں آپ کے ساتھ کھی غریب ساتھی بھی ہیں میرے پاس یہ پھی صدقہ ہاور آپ لوگ کی اور کی نسبت اس کے زیاوہ حقدار ہیں۔ یہ کمہ کر میں نے وہ رقم آپ کو پیش کر دی۔ آپ نے صحابہ سے فرمایالواسے بانٹ لو۔ مگر خود اپنا ہاتھ روک لیا۔ میں نے دل میں کماایک نشانی تو پوری ہوگئی (۱) پھر میں والیس آیااور پھر رقم عزید جع کی۔ او حزی صلی اللہ علیہ وسلم قبات تو یہ میری طرف ہے جی ہویہ ہے میں از راہ عقیدت لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے صدقہ نہیں کھاتے تو یہ میری طرف ہے کچھ ہویہ ہی میں از راہ عقیدت لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے اس میں سے خود بھی کھایااور سحابہ کو بھی کھانے کے لئے فرمایا۔ میں نے دل میں کمااب دو ہو گئیں۔ اس میں سے خود بھی کھایااور سحابہ کو بھی کھانے کے لئے فرمایا۔ میں نے دل میں کمااب دو ہو گئیں۔ مبارک کے دو شالے سے آپ صحابہ کی مجل میں تشریف فرما سے میں سلام کمہ کر آپ کے پیچھے آکر مبارک کے دو شالے سے آپ صحابہ کی مجل میں تشریف فرما سے میں سلام کمہ کر آپ کے پیچھے آکر مبارک کے دو شالے سے آپ صحابہ کی مجل میں تشریف فرما سے میں سلام کمہ کر آپ کے پیچھے آکر مبارک کے دو شالے سے آپ صحابہ کی مجل میں تشریف فرما سے میں سلام کمہ کر آپ کے پیچھے آکر مبارک کے دو شالے ہے آپ صحاب کی عمل میں جو میرے ساتھی نے بتالمائی میں آپ نے محسوس فرمالیا کہ یہ میں بھی کر کر آپ کے پیچھے آکر مبارک کے دو شالے ہو ایس کر ایس کے دو شالے کہا جا ہمائی نے بتالمائی میں تاکہ میں نورت کی ذیارت کر سکوں جو میرے ساتھی نے بتالمائی میں تر بو میں فرمالیا کہ یہ میں میں ہو تو تو ہو گئی جا ہو گئی جا ہوں کے میں مقدم کر آپ کے حصوس فرمالیا کہ یہ میں گئی کہ میں نورت کی دو شالے ہو کہ تھے ہوں فرمالیا کہ یہ میں کہ کر آپ کے پیچھے آکر میں کھر کر آپ کے پیچھے آکر میں کھر کر گئی جا ہے۔

فَالْقَ رِدَآءَ وَعَنْ ظَهْرِهِ فَنَظَرْتُ إِلَىٰ الْحَاثَمِ فَعَرَفْتُهُ وَفَانَكِكِتِ عَلَيهِ وَ اُفَتِلْهُ كَانِكِيْ -

تو آپ نے اپنی پشت (مبارک) سے چادر نیچے سرکا دی میں نے مهر نبوت کو فوراً پہچان لیا اور فرط مسرت سے جنگ کر اسے بوسے دینے لگا۔ اور خوثی سے رونے لگا۔

نی صلی الله علیه وسلم نے فرما یا سامنے آجاؤیس سامنے آمیااور آپ کو اپنا سارا واقعہ که سایا۔ جیسے کہ اے جینے ابن عباس! تہمیں سنار ہا ہوں نبی صلی الله علیه وسلم نے میری اس سر مرزشت

<sup>(</sup>۱) پیچے گزر چکا ہے کہ عورمیہ ادخی روم کے عیسائی راهب نے حضرت سلمان کو بتلایا تفائدے فلاہر ہونے والا نمی مسلی صدقہ نمیں کھائے گاہدیہ تبول کر لے گا۔ اور اس کی پشت پر مہر نبوت ہوگی۔ تواب حضرت سلمان رمنی الزعمنہ نبی مسلی الله علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ عمی ان علامات کی موجودگی سے با خبر ہوں۔ چنا نچہ پہلی علامت تو بالی آگے ووسری کی بات چلتی ہے۔

کو ہوا پند کیااور چاہا کہ سب صحابہ اسے سنیں۔ پھر آپ نے جھے فرمایا تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو۔ چنانچہ میں نے اس سے تھجور کے تین سو در خت لگا کر دینے ۔ اور عالیس اوقیہ جاندی نقذ اوا کرنے پر مکاتبت کرلی۔ (۱)

سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه کا باغ کیے لگا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا۔ اپنے بھائی کی مدد کروچنا نچہ کسی نے جھے تھجور کے تمیں پودے دیئے کسی نے پندرہ اور کسی نے اپنی مخبائش کے مطابق ۔ آ آنکہ میرے پاس تین سو پودے جمع ہوگئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان ! جاؤان پودوں کے لئے زمین نرم کرو اور فارغ ہو کر جھنے اطلاع دو میں انہیں خود اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔ میں نے زمین تیار کی ۔ صحابہ نے میری مدد کی اور میں فارغ ہو کر آپ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے آئے ہم آپ کو بودے دیتے جاتے اور آپ انہیں لگاتے جاتے آ آنکہ کام کمل ہو گیا۔

ِ فَوَالَّذِي نَفْنُ سَلْمَانَ بِيدِم مَامَاتَ مِنْهَا وَدِنَّةٌ وَّاحِدَةٌ

س خدای قسم جس کے تبغنہ میں سلمان کی جان ہے ان تین سو میں سے کوئی پودا بھی خشک نہیں ہوا (سب ناور درخت بنتے چلے گئے (۲) میں نے اپنا مالک کو تھجوریں دے دیں باتی رقم رہ گئی۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرغی کے انڈے جتنا سونا کسی کان سے نکلا ہوالا یا گیا آپ نے فرما یا سلمان فارس مکاتب کا کیا بنا ہے؟ آپ نے بچھ بلا کر ارشاد فرمایا یہ لے لواور اپنا قرض اواکر دو۔ میں نے کما یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے میرا قرض کیے اوا ہوگا۔ (یہ چالیس اوقیہ سے بہت کم ہے) آپ نے فرمایا لے لواللہ اے پورا کر دے گا۔

فَقِيَ أَنُهُ لَهُ مُ مِنْهَا لِفَوَالَّذِي لَفُنُ سَلْمَانَ بِيَدِعُ أَمْ بَعِينِ اَرْفَيَةً -

(جب میں نے اس کا وزن کیا تو سلمان کی جان کے ہالک خدا کی قتم اس کا وزن پورا چالیس اوقیہ تھا) میں نے قرض اداکیااور سلمان کی جان آزاد ہوگئی۔ پھر میں جنگ خندق میں آپ کے ساتھ شامل ہوا اور پھر کسی معرکہ میں آپ سے بیچھے نہیں رہا (۳) ۔ (جب کہ خندق سے قبل بدر واحد وغیرہ معرکوں میں آپ غلامی کی وجہ سے شامل نہ ہو سکے )

<sup>(</sup>۱) اگر آ قااپنے غلام سے کمہ دے کہ جھے اتنی رقم دے دو تو تم آزاد ہواسے مکا تبت کتے ہیں اور ایساغلام مکاتب کملا آ ہے۔

<sup>(</sup>۲) ای مقام کو د کم کر کسی نے خوب کما ہے۔

جو مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو ہوں پانی کے تر سیتے ہیں مرجھا یاشیں کرتے (٣) آپ کے مناقب بے شار ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا سلمان مناا حل البیت سلمان ہمارے المل بیت میں ہے ہے۔ آپ نے طویل عمریائی ڈھائی سوبرس (٢٥٠) پر توسب کا اتفاق ہے اور بعض روایات میں ساڑھے تین سو برس (٣٥٠) بھی ہے۔ آپ نے بغداوے تیمیں میل دور حائن میں ٣٥ھ میں وفات پائی۔

# سولهوين فصل

## اعلان نبوت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو پیش آنے والے مصائب کے جگر گداز واقعات

نی صلی الله علیہ وسلم کے مکی دور بعثت کا جمالی خاکہ

عروہ بن زبیرابن شاب اور محربُ اسحاق رحهم انله کا کمناہے کہ جب اقراء باسم ربک الذی خلق (لینے رب کے نام سے پڑھے جمنے بیداکیا) سے بعثت محمدی کا آغاز ہوا تو آپ نے اپنے مگر والوں اور نمایت قربی دوستوں تک میہ وعوت پہنچائی۔ جن میں حضرت خدیجہ "ابو بحر صدیق، علی مرتضٰی اور زید وغیرہ رمنی انڈ عنم شامل تھے۔ یہ سلسلہ تین سال جاری رہا۔ پھریہ آیات نازل ہوئیں۔

فَاصْكَ عِمَا تُوْمَرُ كَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ مُوره جَرِ آيت نمبر ٩٣ (رَجْمَ آيت نمبر ٩٣ (رَجْمَ الله (رَجْمَه) آپ كوجو تهم ملتا ہے اے ظاہر كريں اور مشركوں سے مند پھيرليس (ان كى مخالفت كو خاطر ميں نہ لائمن)

وَاَنْذِهُ عَسِیْنِیَ لَکَ اَلْاَفْرَ بِیْنِی ، وَفُکُلُ اِنْ اَکَ النَّذِیمُ الْکِینُ ، شعراء آیت ۲۱۳ ترجمہ اور اپنے قربی رشتہ داروں کو (اللہ کی مخالفت) سے ڈرائیں اور فرمادیں کہ میں کھلے بندوں ڈرینانے والا ہوں۔

ان آیات کے بزول کے بعد آپ نے اعلانیہ وعوت جن کا آغاز کیا۔ اور وس سال تک مسلسل کرتے ہے گئے۔ اور وس سال تک مسلسل کرتے ہے گئے آپ کے بچا ابوطالب اس دوران آپ کی حمایت کرتے رہے اور آپ کو چیش آمدہ مشکلات کے سامنے سینہ سررہے۔ اس عرصہ میں آپ اور آپ کے صحابہ پر قبول حن کی پاداش میں ظلم وستم کے مہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آواز توحید کو پوری قوت سے وبا دینے کی کوشش کی ممی ۔ ممر یہ دفترہ حق دینے کی بجائے بلند ہوتا چلا گیا۔ اور اہل ایمان کی ایک قابل ذکر جماعت آپ کے گر و جمع ہوگئی۔

يّا آنكه الله تعالى في الل ايمان كو جرت حبشه كي اجازت مرحمت فرمائي چنانيد حضرت عثان بن

عفان ، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت ابو سلمہ بن عبدا لاسد اور ایک کثیر جماعت حبشہ کورخ کر گئ- یہ لوگ نجاشی کے ہال بہنچ۔ اس نے ان کی قائل قدر مهمان نوازی کی۔ مشرکین نے عمرو بن العاص سمی اور عمارہ بن ولید کو نجاشی کے پاس بھیجا آگہ وہ جماعت مسلمین کو ان کی طرف لوٹا دے۔ مگر اس نے انہیں بے نیل مرام واپس کر دیا۔

جس سے سٹر کین مکہ کی مخالفت مزید بڑھ گئی اور مسلمانوں پر عرصہ حیات مزید نگ کر دیا گیا۔ اب کھلے بندول قل نی کے مشورے ہونے لگے۔ اس دوران آپ کو اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کو شعب ابی طالب میں مقید کر دیا ممیا۔ اور ایک وستاویز لکھ کر کعبہ کی چھت سے لاکا دی ممئی کہ بنو ہاشم سے خرید کی جائے گئ نہ فروخت۔ ہم نشینی کی جائے گئ نہ ہم کلای۔ اور مسلمان تین سال ایک کھائی میں مقید ہو کر رہے ہوئے گزر گئے۔

اس دوران الله تعالی کے تھم ہے اس دستاویز کو دیمک جائے گئی اور ظلم وستم کے لکھے ہوئے سب ضابطوں کو نگل گئی۔ مگر قید و بند کے ان تین سالوں میں بھی آپ نے وعوت حق کا فریضہ ترک نمیں کیا۔ آپ برابر تبلیغ دین میں مصروف رہے اور کاروان اسلام کے ساتھ مزید لوگ ہم رکاب ہوتے رہے۔

بعثت کے سند 10 میں ابو طالب فوت ہو گئے۔ اب آپ کے خاندان کا کوئی سربر آوردہ آوی اور آپ کے چچوں میں سے کوئی بھی آپ کا حای ندرہا چنانچہ آپ طائف چلے گئے وہاں قبیلہ بن عبدیالیل آپ کے تنہیا ل سے تعلق رکھتاتھا۔ آپ کا خیال تھا کہ وہ لوگ میری مدد کریں مے مگر انہوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی۔

اس عرصہ میں آپ ہر سال موسم جج پر باہرے آنے والے لوگوں کو دعوت حق دیتے اور انسیں دین حق کی پیروی کرنے کی ترغیب ولاتے رہے گر کی نے ساتھ نہ دیا۔ آگا اللہ تعالی مین طیبہ کے انسار کو آپ کے قریب لے آیا۔ انہوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی پیر آپ کے صحابہ کو مینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا حکم طااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا حکم پاکر حرم کعبہ سے سوئے مینہ تشریف لے گئے۔ یہ رہا کی دور بعثت کا اجمالی خاکہ ۔ اب احادیث و روایات کی روشی میں اس کی چند جھلکیاں پیش کی جاتی ہیں۔ جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مجبوبی کا بھی اظہار ہونے والے معجرات اور دائل النبوۃ بھی بیان کئے جائیں گئے۔

جب آپ کی پشت مبارک براونٹ کااوجھ رکھ دیا گیا

(۱۹۳) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجد حرام میں محو عبادت تھے۔ اس وقت ابو جمل بن ہشام ، شیبہ وعتبہ (ربعیہ کے بیٹے) عقبہ بن ابی معیط ، امیہ بن خلف اور بقول ابن اسحاق دو محفق اور بھی حرم میں موجود تھے۔ یہ کل سات آ دمی تھے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت طویل سجدہ فرمایا ابو جمل کہنے لگا فلاں قبیلہ میں اونٹ ذرج ہوا ہے تم میں سے کون ہے جو وہاں سے اوجھ لائے اور مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پشت پر رکھ دے۔ توان میں سے بدترین انسان اور اہل ارض کا ذلیل ترین مخض عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجھ لاکر آپ کے کندھوں پر رکھ دیا آپ اس وقت سجدے میں تھے۔

ابن مسعود" کتے ہیں میں وہاں کھڑا تھا گر مجھ میں بات کرنے کی بھی ہمت نہ تھی کیونکہ میرا قبیلہ نہ تھا جو بھے ان ظالموں سے بچاسکے۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چلاوہ آئیں اور تھنچ کر بشکل دہ اوجھ آپ کے کندھوں سے انارا۔ گر آپ ہنوز محوسجدہ تھے۔ سیدہ" کفار کی طرف رخ کر کے انہیں برا بھلا کئے لگیں جس کا انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔

نی صلی الله علیه وسلم نے حسب معمول مجدہ تھل کر کے سراٹھایا۔ اور نماز سے فارغ ہو کرید دعاکی: ۔ "اللهم علیک بقریش۔" اے اللہ قریش کو لے لیے یہ تین دفعہ فرمایا۔

ٱللهُ وَعَلَيْكَ بِمَعْبَةً وَعَتْبَةً وَأَبِي جَهْلٍ وَشَيْبَةً -

ا الله عقب عتب ابوجهل اورشيب كولے لے! دواور فخصوں كابعى آپ نے نام ليا۔ (١)

اس کے بعد آپ مجد ہے باہر کلے توابوا لبخن ی سے سامناہو کیاوہ اپنی لاملی کے سارے چلا آرہاتھا۔ اس نے آپ کو دکھے کر چرا بگاڑااور آپ کو پکڑلیا۔ اور کسنے لگا بناؤ تسارا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا بجھے چھوڑ دو اس نے کما خداکی فتم میں نہیں چھوڑوں گا ورنہ جھے بتلاکاس وقت تہیں کیا ہے۔ تہیں پچھ ہوا ضرور ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ چھوڑنے والا نہیں تو آپ نے اسے ماجری پشت پر اوجھ رکھ دیا گیا تھا، ابو اسے بتلایا کہ ابوجل کے تھم سے میری پشت پر اوجھ رکھ دیا گیا تھا، ابو ابنے تری کہنے لگا آؤ مجد چلیں۔ آپ نے انکار کیا گروہ آپ کو مجبور کرکے مجد میں لے گیا اور ابوجل کے پس جاکر کہنے لگا آؤ مجد جلیں۔ آپ نے انکار کیا گروہ آپ کو مجبور کرکے مجد میں لے گیا اور ابوجل کے پس جاکر کہنے لگا اور جھر کھا گیا تھا؟ اس

<sup>(</sup>۱) چنا نچہ آپ کی پشت مبارک کے اوپر او جو رکھنے رکھواتے میں بیتنے بھی نا نہجار افرا و قریش شامل تھے وہ سب کے سب پدر میں قتل ہوئے۔ دیکھئے مدارج النبوۃ وغیرہ

نے کما ہاں! ابوالبعضری نے ڈنڈا افھایا اور اس کے سر پر زور سے دے مارا۔ (۱) لوگ آیک ووسرے کی طرف دوڑ پڑے اور باہم دست و گر بان ہو گئے۔ ابو جمل نے کمالوگو! تم پر افسوس ہے - محمد (صلی الشدعلیہ وسلم) کی مدد کیوں کر رہے ہو؟ بیہ تو چاہتاہے ہمارے در میان پھوٹ پڑ جائے اور ذہ اپنے ساتھیوں سمیت کامیانی حاصل کر لے۔

آپ کے پانچ بڑے خالفین بت جلد عبر تناک انجام سے دو چار ہو گئے

عروہ بن ذیر " سے روایت ہے کہ آپ کی قوم کے پانچ آدی بڑے صاحب حیثیت وحشت سے

(۱) اسود بن مطلب بن اسد ابو زمعہ جس کی ایذاؤں اور ستم رسانیوں پر نبی صلی الله علیہ وسلم نے

اس کے لئے یہ الفاظ ارشاد فرمائے سے ۔ اے اللہ اے اندھاکر دے۔ اس کی ماں اسے رویا

کرے۔ (۲) اسود بن عبد لینوٹ بن وھب بن عبد مناف بن زهرہ (۳) ولید بن مغیرہ بن عبداللہ

بن عمرو بن مخزوم (۴) عاص بن واکل بن ہشام بن سعد بن سل (۵) حارث بن عبداللہ بن طلاطلہ

بن عمرو بن خارث بن عبد عمرو بن ملکان۔

جب به لوگ فتنه انگیزی میں حدے بڑھ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اق اڑانے میں کمینٹگی کی تمام حدیں پھلانگ کئے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

غَاصْهَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاعْرِضَ عَنِ الْمُثْرِكِيْنَ إِنَّا كَنَيْنَاكَ الْمُسْتَهُ زِيْنِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مُعَالِلُهِ الهَّااخَرَ مَسَوْنَ يَعْلَمُونَ ه مِزَيَة بَرُهُ

ترجمہ جو آپ کو تھم دیا جائے اسے ظاہر کر دیں اور مشرکوں سے منہ پھیرلیں نداق کرنے والوں کی طرف سے بے شک ہم آپ کو کانی ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ دوسرا خدا مانتے ہیں انہیں عقریب معلوم ہو جائے گا۔

(۱۹۴۷) عردہ بن زبیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محوطواف کعبہ تھے کہ جریل آگر آپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور آپ کو ساتھ کھڑا کر لیا۔ استے میں اسود بن مطلب ان کے قریب سے گزرا جریل امین نے اس کے منہ پر ایک سبزیۃ دے مارا جس سے وہ فوراً اندھا ہو گیا۔ (۲) اس کے بعد اسود بن عبد یغوث گزرا آپ نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اسے پیچش لگ گئے اور بیٹ میں ہوا بھر جانے کے سب بہت جلدی مرکیا۔

تموڑی دیر بعد ولیدین مغیرہ کا گزر ہوا آپ نے اس کی ایڑی کے بنچے ایک زخم کی طرف اشارہ (۱) ابوا لبنحتری عاص بن بشام بواسدے تعلق رکھتا تھا جو بھی نبی صلی الشعلیہ وسلم کے تالفین اور ایڈار سانوں میں ہے تھا۔ تمرابو جمل کی بیر حرکت اے بھی سخت ناکوار حزری اور ابو جمل کو ڈیڈا دے بار ااور بوں اللہ نے ایک کافر کو دوسرے کافر کے ہاتھوں سزا دلوا دی۔

٣٠) يعني ني ملى الله عليه وملم مجي محوطواف تنه اور كفار مجي جن ميں بيد ذكوره پانچ وشمنان دين مجي تنهے۔

کر ویااس سے چند سال قبل کی بات ہے کہ وہ ایک مرتبہ بنو خراعہ کے ایک آدمی کے پاس سے گزراجو تیر بنا یا کر آ تھا۔ چونکہ ولید کا تبند زمین سے لئک رہا تھااس لئے کوئی تیر کپڑے میں اٹک کمیااور ایڈی پر خراش ڈال دی مگر وہ معمولی ہی تھی جب جریل نے اس کی طرف اشارہ کیا تواس سے خون بہ پڑا اور وہ تڑپ کر مرگیا۔

تھوڑی دیر بعد وہاں سے عاص بن وائل کا گزر ہوا حضرت جریل نے اس کے پاؤں کے تکوے کی طرف اشارہ کر دیا بعد ازاں وہ گدھے پر سوار ہو کر طائف کو چلا گدھے نے اسے ایک جگہ جھا ڑیوں پر دے مارااس کے تکوے میں کانٹا چھے گیا جس سے (پاؤں اتنا پھول گیا کہ) وہ جان سے ہاتھ وھو بیشا۔ چند کمحوں کے بعد وہاں سے صارت بن طلاطلہ کا گزر ہوا آپ نے اس کے سرکی طرف اشارہ کیا اس سے پہیے نگلنے گلی اور کچھے دیر ہیں اس نے جان دے دی۔

(190) ابن عمباس رضی اللہ تعالی عبنا ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند سال خفیہ طور پر معروف کار رہے۔ اور وحی اللی کو سرعام بیان نہ فرمایا آ آنکہ اللہ نے فرمایا فاصد ع بماتوم (لیعنی کمہ میں اپنا وعوی بیان کرو) تو پھر اللہ نے آپ کی مخالفت اور آپ سے نداق کرنے والوں کو تباہ کر دیا۔ وہ پانچ آ دمی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل جو یہ آیت لے کر آئے تو اس کا

ر بیک رورا ہو کمیا تھا۔ مقصد بورا ہو کمیا تھا۔

سمتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس آیت کے نزول کے بعدان پانچوں کو زندہ ویکھا گر پھرایک دن رات میں بی پانچوں ختم ہو گئے۔ (۱)

ان میں سے عاص بن وائل منہی بارش کے دن باہر نکلا جب کہ اس کا بیٹااونٹوں کو چرانے گیا ہوا تھاوہ سوار ہوااور کس گھاٹی میں جاکر اتراابھی زمین پر قدم رکھاہی تھا کہ چنج اٹھا مجھے کسی چیزنے ڈس لیا ہے مگر کوئی چیز نظرنہ آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پاؤں مچولتا چلا گیااور اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا جس سے وہ وہیں مرکمیا۔

حارث بن قیس سمی نے نمکین مجھلی کا گوشت کھایا۔ بمنی ہوئی مجھلی تھی۔ اسے بیاس کئی۔ وہ پانی پیتا چلا کمیا اور پیٹ پھول کمیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئے۔ وہ مرتے وقت کہ رہا تھا۔ " قبلتی رب مجر " مجھے مجر صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے لل کیا ہے۔

اسود بن مطلب بن حارث بن عبدالعزى كا زمعہ نامى بيٹا تھا۔ باپ كابرا وفادار۔ وہ جب بھى مغرر جاتا باپ كابرا وفادار۔ وہ جب بھى مغرر جاتا باپ سے كہتا ہيں جاتے ہوئے فلال فلال جگہ محمروں گااور آتے ہوئے فلال فلال جگہ۔

(۱) آس میں شک نمیں كہ آبہ مباركہ فاصدع بماتومرست سم نبوى میں نازل ہوئى اور پیش نظر صدیث سے معلوم ہور ہا ہے كہ ذكر ، پائح كافروں كا انجام بداس آبت كے فزول كے فوراً بعد ہوا ہے۔ توبقیناً ان كے مرف كاواقعہ س سم نبوى كامى قرار يائے گا۔

اور وقت مقررہ پر گھر پہنچ جایا کر ہاتھا۔ اوھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود کے لئے وعاکی تھی کہ اللہ اے اندھاکرے اور اے اس کی مال روئے۔ چنانچہ جبرئیل امین نے آکر اے ایک سبز پیع وے مارا اور اس کی نگاہ جاتی رہی۔

پھر جس دن اس کے بیٹے نے سفر ہے واپس آنا تھاوہ استقبال کے لئے لکلا۔ اس کے ساتھ اس کا غلام بھی تھا۔ (کیونکہ نابینا ہونے کے سب خود نہیں چل سکتا تھا) وہ در خت کے بیچے بیٹھا ہوا تھا استے میں جرکیل امین آ گئے چنانچہ وہ اپنا سر پھوڑنے لگ گیا۔ اور اپنا چرو کا نول پر طنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے اپنے غلام سے فریاد کی ۔ غلام نے کماتم خود ہی اپنا ہے حشر کر رہے ہو۔ چنانچہ اس نے اس طرح خود کو مار لیا۔ یہ بھی مرتے ہوئے کہ رہا تھا جھے محمد کے رب نے مارا ہے۔

یہ بھی کما گیاہے کہ وہ زندہ رہا پھر بدر ہیں اس کا بیٹا قتل ہوا اور بیاس کے غم میں روتے روتے مرا۔ ولید بن مغیرہ مخزوی کا قدم چلتے ہوئے تیروں پر آگیا جو بنی خزاعہ کے ایک آ دی نے چھیل کر د حوب میں رکھے ہوئے تھے۔ اس کا قدم ان پر آگیا جس سے وہ ٹوٹ گئے اور ان کا کوئی حصہ کپڑوں میں الجھ کیا جس کی خراش سے اس کی رگ کسل بھٹ گئی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔

جب کہ ان پانچوں میں سے اسود بن عبد لغوث سغر پر لکلا۔ اسے گری کی لولگ گئی جس کے سبب وہ سیاہ ہو گیا اور حبثی بن گیا جب وہ والیس گھر آیا تو گھر والوں نے اسے نہ پچپان کر دروازہ بند کر لیااور اسے اندر نہ آنے دیا۔ اس کے دل پر اس کا ایسا اثر ہوا کہ جان جاتی رہی۔ یہ بھی مرتے ہوئے کہ رہا تھا کہ جمعے مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے رب نے مارا ہے۔

الله تعالی نے قتل کے بغیر ہی ان سب کو مروا دیا تب نبی صلی الله علیہ وسلم نے ڈیجے کی چوٹ پر اعلان حق کیا (۱) (اب آپ کاراستہ نچھ صاف تھا)

شعب ابی طالب کے مصائب و مشکلات اور شان رسالت کا ظہور

(۱۹۹۶)، اسامہ بن زیدر منی اللہ تعالی عنماے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ کل ہماری منزل کماں ہوگی؟ آپ نے فرما یا کیاعقیل نے ہمارے لئے کوئی گھر یا منزل چھوڑی ہے؟ ہماری منزل بنی کنانہ کا دامن کوہ ہوگا۔ جمال قریش نے کفر پر قشمیں اٹھائی ہیں (۲)

<sup>(</sup>۱) دیکھیے مس طرح اللہ تعالی نے دشمان دین کاغام ونشان منادیااور دین آیا بی اس لئے تھاکہ تمام دینوں پر قالب ہو جائے۔ چنانچہ وہ ہو کر رہا۔ تو کمنا پڑ آ ہے۔

مد کے شخیں من جائیں کے اعدا تھرے نہ طا ب نہ سے کا مجمی چہا تھرا ورفعنا لک ذکرک کا ب مایہ تھ پر ذکر اوٹھا ب تھرا بول ب بالا تھرا

<sup>( )</sup> شعب الى طالب بهاؤ كے وامن ميں ايك ورو يعنى غار فما جك تحى جو ينو باشم كى موروثى تحى\_ "

(۱۹۷) عروہ بن زبیررضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ جب عمرہ بن العاص حبشہ ہے ناکام کوٹ آیا اور اس کا سابقی وہیں مرکمیا تو شرکوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اور پہلے ہے کمیں زیادہ بخق کرنے گئے ایک سخت تر دور اہلاء کا آغاز ہو گیا۔ مشرکین قریش نے اجماعی فیصلہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سربازار فتل کر دیا جائے (بینی جہاں ملیں پکڑ کر مار دیا جائے)

ابوطالب نے ان حالات کے پیش نظر بنو عبدالمطلب کو جمع کیااور ان سب سے کہا کہ ہمیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے شعب (حولی) بیں داخل ہو جانا چاہئے۔ اور ان کے خون ک حفاظت کرنی چاہئے۔ چنانچہ بنو عبدالمطلب کے کافرومسلم سب اکٹھے ہو کر شعب ابی طالب میں آ مجئے۔ کوئی ایمان کی بنیاو پر آیا تھا تو کوئی خاندان کی بنیاو پر۔

قریش کو جب علم ہواکہ بنوعبدالمطلب مل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے مجے ہیں توانسوں نے باہم مل کر فیصلہ کیا کہ بنوعبدالمطلب سے تمام تعلقات منقطع کر لئے جائیں۔ کوئی ان کے پاس بیٹے نہ ان سے خرید و فروخت کرے۔ جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممل کے پش نہیں کر دیتے۔ ایک دستاویز لکھی گئی جس میں بزی شد و مدد کے ساتھ لکھا گیا کہ بنو ہا شم سے کمی صلح نہ کی جائے گی۔ ان کے ساتھ نری اور رحم دلی کا کوئی بر آؤنہیں ہوگا۔ بصورت دیگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لئے پیش کر دیں۔ پھر یہ دستاویز کعبہ کی چھت سے لٹکا دی گئی۔

بنوہا شم اپنے شعب میں تین سال رہے۔ اہتلاء وامتحان کا یہ سخت ترین دور تھاان کے لئے بازار بند سے یہ بازار بند سے یہ بازار سے کھے ترید کے تھے نہ بچ سکتے تھے۔ اگر باہر سے کمہ کی طرف کوئی سامان تجارت یا غلہ آیا تو قریش بھاگ کر باہر سے ترید لیتے آکہ بنوہا شم اسے خرید نہ سکیں اور بھوکوں مرجائیں۔ مقصد یہ تھاکہ مجبور ہوکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آپ سے دستبردار ہوجائے اور آپ کو قتل کیا جا کے۔ (العیاذ باللہ)

شعب کے شب وروز پچھ یوں تھے کہ جب سونے کا وقت آنا تو ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے آپ جائیں اپنے بیٹوں کتے آپ جائیں لیکن جب سارے لوگ سوجاتے تو ابو طالب اٹھتے اور اپنے بیٹوں بھتجوں اور بھانجوں میں سے کسی کو آپ کی جگہ ڈال دیتے اور آپ سے کتے کہ آپ دوسری جگہ جاکر سوجائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل سے بچانے کے لئے ایک تدبیر تھی۔

كفار كى اس ظالمانه تحرير كو ديمك جائ گئي (١)

تین سال کمل ہونے پر عبد مناف اور بنو قصی کے لوگ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور

<sup>(</sup>۱) یا در بے سنے نبوی ماہ محرم میں قریش نے قطع رحمی کا بید معاہدہ لکھا تھا اور کعبہ کی چھت سے اٹکا یا تھا اور ساز نبوی محرم میں اے منسوخ کیا گیا اور شعب ابی طالب میں محصوری کا دور اہلاؤتم ہوا۔

اس مسلس قطع رحمی پر برا فروختہ ہوئے۔ ایک رات انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیہ معاہدہ ختم کر دیا جائے۔
ادھرانلہ تعالی نے اس ظلم کی دستاویز پر دیمک مسلط کر دی جواس میں لکھے ہوئے سارے ضا بطے نگل محمی اور جہاںِ محض کفروشرک کی تحریریں تھیں انہیں چھوڑ حمی ۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کواس سے مطلع کیا۔ ابوطالب کمنے لگے مجھے ستاروں کی قتم محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یقینا ایسا ہو مسلم کواس سے مطلع کیا۔ ابوطالب کمنے لگے مجھے ستاروں کی قتم محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یقینا ایسا ہو

ابوطالب مجد حرام میں آئے جو قریش ہے بھری پڑی تھی۔ جب قریش نے بنوہا شم کے لوگوں کو آئے دیکھاتوا نمیں براتعب ہوااور سوچنے گئے شاکد یہ جرمسلس سے گھراکر آگے ہیں باکہ ہی صلی الله علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دیں۔ ابوطالب نے مفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا ہمارے اور تمہان جو ناگواریاں پیدا ہوئی ہم ان کا تذکرہ کرنائسیں چاہتے۔ ذرا وہ وستاویز دکھلاؤ جس میں تمہاری تحریب شاکد صلح کا کوئی راستہ نکل آئے۔ یہ آپ نے اس لئے کہا کہ انہیں اس تحریر کی موجودہ حالت براز خود اطلاع نہ ہویائے۔

چنانچہ وہ اے اٹھالائے انہیں یقین ہو چلاتھا کہ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیا جائے گااس لئے وہ کئے لگے وہ وقت قریب آگیا ہے جب ساری قوم پھرے متحد ہوجائے گی اور سے محض ہمیں ایک دوسرے سے جدانہ رکھ سکے گا۔ جسے ہم نے نساد کھڑا کرنے کے لئے اب تک زندہ رہنے کی مہلت دی ہے (العیاذ باللہ)

ابوطالب کئے گئے میں اس لئے آیا ہوں ناکہ تم پر الی بات پیش کروں جس میں ہمارے درمیان انساف قائم ہو سکے۔ تسمارے سامنے موجود اس دستاویز کے متعلق مجھے میرے بیشتیج نے خبر دی ہے اور وہ مجمعی جھوٹ نہیں بولٹا کہ اللہ تعالی نے اس پر دیمک مسلط کر رکھی تھی جو معاہدے کی ساری تحریر کھامٹی ہے اور کفرو شرک کی باتیں چھوڑ گئے ہے۔ اب تم اسے کھول کر دیکھ لواگر صورت حال اس طرح ہوتو پھر جاؤ آرام کر وجب تک ہمارا ایک فرد بھی زندہ ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے سرو نہیں کریں گے۔ اور اگر معالمہ اس کے برعیس نکا تو ہم انہیں از خود تمہارے حوالے کر دیں گے۔ زندہ رکھویا قتل کرو۔ قریش کئے جمیس تمہاری بات بڑی پسند آئی ہے۔

(۱)حفیظ مرحوم کتاہے۔

دکھائی شکل اس آغاز کی انجام نے اک دن پچا کو دی خبر اس معدد البام نے اک دن کہ دیمک کھا چکی ہے گالوں کے عمد ناے کو فکتہ کر دیا اللہ نے باطل کے خاص کو

چنانچہ دستاویز کھولی حمیٰ توصادق ومعدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سرموفرق نہ تھا۔ قریش نے جب اے ابوطالب کے کہنے کے مطابق پایا تو کہنے لگے خداک قتم سے تسارے آ دمی کے جادو کے سوانچے نہیں۔ اور وہ اپنے کفرپر اڑے رہ مجے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مخالفت میں پچھے فرق نہ آیا بلکہ پہلے ہے بھی زیادہ صحابہ کرام کوستانے لگے۔

بنو عبدالمطلب نے ان سے کما جادو کا الزام ہمیں نمیں کی اور کو دیتا جائے۔ تم نے جو ہم سے تعلع رحی کر رکمی ہے یہ جادو سے کمیں زیادہ بری ہے۔ یوں کمویہ تمسارے جادو کا کمال ہے کو تکہ دستاویزری بھی تمسارے پاس جس میں معاہدے کے سارے الفاظ مٹ کئے گر کفرو شرک کی تحریریں نہ مثیں۔ تو جادو گر ہم فھرے یا تم ؟ مشرکین یہ سن کر بڑے نادم ہوئے۔ اور کوئی جواب نہ بن بڑا۔

بعد ازاں قریش کے پچھ آ دی ابوا لبختری عمر بن ہشام بن حارث بن عبدالعزی بن قصی ،
صطعم بن عدی، ہشام بن عمر (جو بنی عامر بن لؤی کا حلیف اور اس وستاویز کا محافظ تھا) زمعہ بن
اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی وغیر هم ۔ بنوعبدالمطلب سے اس جبرمسلسل پر مزید
مشکر ہوئے کیونکہ ان کی مائیں بنو ہاشم سے تھیں ۔ ان کا کہنا تھا ہم اس معاہدہ سے بری ہیں۔ ابوجسل
نے کما یہ کر شتہ ایک رات کا فیعلہ معلوم ہوتا ہے۔

محرین اسحاق کتے ہیں قرایش نے تین سال تک بائیکاٹ جاری رکھا ہو عبدا لمطلب تک کوئی چیز چوری چیچے بی پیٹی پاتی تھی ورنہ نہیں۔

کتے ہیں آیک دن ابو جمل محیم بن حوام بن خویلد بن اسدے طا جوائے غلام کے سرپر گندم کے دانے اٹھوائے اپنی چوپھی حضرت خدیج کے لئے لے جارہا تھا۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شعب میں رہتی تھیں۔ ابو جمل اس کے پیچے پڑگیا اور کھنے لگا کیا تم بنوہا شم کیلئے کھانا لے جارہ ہو؟ بخدا میں تمہیں سارے کمہ میں ڈلیل کر کے رکھ دوں گاتب بن تم کھانا لے جاسکو گے۔ استے میں ابوا لبخر کی عاص بن ہشام بن حارث بن اسد آگیا کئے لگا کیوں لڑرہ بہو؟ ابو جمل نے کہا یہ بنو ہاشم کے لئے کھانا لے جارہا تھا۔ ابوالبخر کی نے کہا تو پھر کیا ہوا اس کے پاس اپنی پھوپھی کا غلہ تھا۔ اس نے پیام بھجا تو یہ اسے غلہ پہنچانے جل پڑا۔ ہٹ جاؤاس کے راستے سے گر ابو جمل نہ مانا۔

چنانچہ دونوں باہم دست و گربان ہوئے ابوا لبختری نے اونٹ کا جڑاا تھا کر اے دے مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اور اس کی اچھی خاصی پٹائی کر دی۔ حضرت حزویہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حالا کلہ کفار ایسی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمپاکر رکھنے کی کوشش کرتے تھے آکہ ہاری ذلت نہ ہو محصوری کے ایام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگر میاں زور و شور سے جاری رہیں۔

وَصَعَ ذَالِكَ يَدْعُوْاتَوْمَهُ إِلَىٰ اللَّهِ عَنْ مَجَلَّ لَيَلًا وَنَهَارًا سِزًا وَجَهَدًا لَا يَتَوَىٰ فِينِهِ إَحَدًا بِّرِنَ النَّاسِ -

نی صلی الله علیہ وسلم ان دنوں بھی زور و شور کے ساتھ دن رات علانیہ اور خفیہ ہر طرح سے وعوت حق دینے میں مصروف تھے اور کسی انسان سے خوف و خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔

شعب ابی طالب کی محصوری کیے ختم ہوئی

محمد بن اسحاق کتے ہیں مچر قریش کے پچھ اور لوگ بھی اس معاہدہ ترک موالات سے بیزار ہو گئے۔ ان میں سب سے اچھاکر دار ہشام بن عمرو بن عارث بن حبیب بن نفنر بن مالک بن خنش بن عامر بن لؤی کاتھا۔ وہ نفنلہ بن ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا۔ (۱) اور نفنلہ اور عمرو دونوں مال کی طرف سے بھائی تھے۔ اس لئے مال کی طرف سے اس کا بنو ہاشم سے رشتہ کما تھا۔ یوں بھی وہ اپنی قوم میں ایک مقام رکھا تھا۔

کتے ہیں وہ رات کے دقت اونٹ پر غلہ لا د کر لا آ تھا۔ جب شعب ابی طالب کے سامنے اس کا اونٹ آ آ اتو اس کی رسی اس کے سرے ا آر کر پشت پر رکھ دیتا۔ اسے شعب کے اندر لے جا آ اور انہیں غلہ پہنچا دیتا۔

ایک دن وہ زہیر بن ابی امیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمرہ بن مخزوم کے پاس گیااس کی ماں سے عاتکہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھی اے کئے لگائے زہیر تمہیں سے پند ہے کہ تم آرام سے کھانا کھاؤ ، کپڑے پہنو عورتوں سے نکاح کرواور تمہارے ننہیال (بنو عبدالمطلب ) مصبت میں جتلا رہیں۔ جیسا کہ تمہیں معلوم ہے۔ وہ کوئی چیز بچ کتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں۔ کوئی انہیں رشتہ دیتا ہے نہ لیتا ہے۔ مجھے خدا کی قتم ہے اگر تم ابو جمل سے کتے کہ وہ اپنے ننہیال کے ساتھ ایساسلوک کرے تو وہ مجمی نہ کرتا۔

قم دوج غلر ممو بشار

ا۔ مرمی یہ ہے کہ ہشام نصلہ کا بھیجا تھا۔ سرت ابن ہشام میں بھی اس طرح ہے کیونکہ دونوں کارشتہ کھر ہوں ہے۔ ( هجرو )

زہیرنے کماہشام! تمارا بھلا ہو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں۔ بخدااگر میرے ساتھ کوئی اور ہو تا تو میں اس معاہدہ کو توڑ کر رکھ ویتا۔ ہشام نے کما جھے ایک فیض معلوم ہے جو تمارا ساتھ وت سکتا ہے۔ اس نے کما کون! ہشام نے کما میں خود! زہیر کنے لگا ہمیں ایک تیسرا آدی بھی چاہئے چنا نچہ ہشام مطعم بن عدی بن توفل بن عبد مناف کے پاس گیا۔ اور اسے کمااے مطعم! کیا تم چاہجے ہو کہ عبد مناف کے دو خاندان تماری نگاہوں کے سامنے مث جائیں۔ اور تم دیکھتے رہ جاؤ۔ اور قریش کی موافقت میں گے رہو؟ مطعم نے کما میں کیا کروں؟ میں اکیلا آدی ہوں ہشام نے کما دوسرا آدمی بھی ہے کما کون؟ ہشام نے کما دوسرا آدمی بھی ہے کما کون؟ ہشام نے کما تیسرا بھی میں نے تیار کر لیا ہے۔ پوچھاکون؟ کما زہیر بن آبی امید

مطعم نے کماایک چوتھا آدی بھی چاہئے۔ چنانچہ ہشام ابوالبختری کے پاس میااور سابقہ مختگو کی جو مطعم سے کی تقی۔ اس نے کماکیااس کانٹیٹس کوئی اور ساتھی بھی ہو گا؟ کماہاں اس نے پوچھاکون؟ ہشام نے کماز ہیرین امیہ، مطعم بن عدی اور میں۔ مطعم نے کماایک پانچواں ساتھی بھی جائے۔

مجی چاہئے۔ چنانچہ ہشام زمعہ بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزی بن قصی کے پاس جاپہنچااور اے بنو عبدالمطلب ہے رشتہ داری کا احساس دلا یااس نے کما جس کام کی طرف تم مجھے بلارہے ہو کیااس میں کوئی ہماری حمایت کرنے والابھی ہو گا؟ کماہاں اور پھراہے سارے نام ہتلا دیئے۔

اس كے بعديد لوگ كمد كے ايك مخل خطم الحجو ن ميں جمع ہو كاور فدكورہ معاہدہ توڑ ڈالنے پر القاق رائے كيا۔ زہير نے كماس سے پہلے ميں آغاز مختگو كروں گا۔ صبح ہوئى توبيد لوگ حرم ميں آ محق نہيراكي علد (چوند) پنے حرم ميں آيا ور طواف كے سات چكر لگانے كے بعد لوگوں كی طرف متوجہ ہوكر يوں مخاطب ہوا۔

"اے اہل کمہ کیاہم کھایئی پئیں لباس پہنیں اور ہو ہاشم ہلاک ہوتے رہیں؟ کوئی چیز خرید سکیں نہ فروخت کر سکیں۔ یہ کیسا ظالمانہ فیصلہ ہے خدا کی قتم میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گاجب تک اس ظلم و زیادتی کی تحریر کے نکڑے نکڑے نہیں ہو جاتے۔ "

ابوجهل ایک کونے میں بیٹھا تھا وہ چک کے بولا جھوٹ نہ بکو! بخدایہ تحریر نہیں بھاڑی جا سکتی۔
زمعہ نے کما بخدا بڑے جھوٹے تم ہوہم تواس تحریر کے لکھے جانے پر بی راضی نہ تھے۔ ابوا لبختری نے بھی سابقہ دیتے ہوئے کما زمعہ بچ کہتا ہے ہمیں یہ تحریر قطعی ناپندہ مطعم بن عدی نے کما تم ونوں بچ کہتے ہواس کے مواسب جموث ہے۔ ابوجمل کنے لگا یہ اس گزشتہ شب میں فیصلہ ہوا ہے۔
ابوطالب مجد کے کونے میں بیٹھے ساری گفتگو سن رہے تھے۔ مطعم بن عدی وستاویز کو بھاڑتے کیلئے لپکا تگر دیکھا تو دیمک اے چائے بچی تھی۔ صرف اسٹے الفاظ باتی تھے۔ "باسمک اللم"

وَكَانَ كَاتِ الصَّحِيْمَةِ مَنْصُوْرَ اللهِ عَكْرَمَةَ فَكَلَّ يَدُهُ فِيهَا يَرْعُمُونَ الرَّالَ عَكْرَمَة فَكَلَّ يَدُهُ فِيهَا يَرْعُمُونَ الموروايات مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### محصوری کے دوران ابولہب کا کر دار

(۱۹۸) ابن عباس رضی الله عنماے روایت ہے کہ ابولب قریش کا بدترین کافرانسان تھا۔ جب بنو عبدا لطلب نبی صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے شعب ابی طالب میں چلے گئے توایک ہی تھاجو وہاں سے نکل کیا۔ اور سیدھا ھند بن عتب بن رسیعہ کے پاس پنچااے کئے لگااے ہند! کیا میں نے لات وعزی کی حدد کرنے کا حق اداکیا ہے یا نمیں۔ اور اسے چھوڑ نے والوں سے قطع تعلق کر دکھایا ہے۔ یا نمیں بحر جزادے۔

ابولب کنے لگا محمہ (ملی اللہ علیہ وسلم) ہمارے متعلق الی پیش کوئی کر رہا ہے جو ہمارے خیال میں واقع ہوئی نمیں سکتی۔ وہ مجمعتا ہے کہ مرنے کے بعد ایساہو گاویدا ہوگا۔ اس نے ہاتھوں سے مخاطب ہو کہ کمامیرے ہاتھوں میں کیار کھا ہے کھروہ (ازراہ متسنر) اپنے ہاتھوں میں کیو نکتے ہوئے بولا ہلاک ہو جاؤ تم محمد کی کمی ہوئی کوئی بات بھی تم میں موجود نمیں۔ ؟ تو اس پر بیہ آیت نازل ہو مگئی۔

"تبت يدا ابي لب وتب" ابولب كے اتحد تباہ ہو جائيں اور وہ خود مجى ہلاك ہو كيا۔

این عباس می کتے ہیں ہم شعب ابی طالب میں تین سال مقیدرے۔ خوراک ہم ہے روک لی می میں۔ میں۔ اگر ہمارا کوئی آدی رقم لے کر پکو خریدنے کو لکتا تو بے مراد لوث آیا تھا۔ آ آنکہ ہم میں ہے۔ کئی فرد یوننی ہلاک ہو گئے۔

کتے ہیں مطعم بن عدی ( جس کا پیچے ذکر گزر چکا ہے ) نی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے ایک سال بعد ننانویں (۹۹) ہرس کی عمر میں مرکمیا۔

> معجزہ شق القمراور عظمت سیدالبشر (صلی اللہ علیہ وسلم) (۱۹۹) عبداللہ بن سعود رضیاللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فراتے ہیں کہ انشکنَ النّہ مَرْمُوَرَأَیْتُهُ فِرْمَتَیْنِ

> > چاند میث کیااور میں اے اپنی آئموں سے دو کلزے ہوتے ویکھا۔

اللہ ہوئی حدث جوشعب الی طالب میں محصوری کے تقریباً تمام احوال پر روشنی ڈالتی ہے سیرت ابن ہشام جلد اول میں مروی ہے۔ میں مروی ہے جب کہ خصائص کمبری جلد اول میں اس کی تخریج بہتی ہے کی ممنی ہے۔

(۲۰۰) ابن عمر رمنی الله عنه سے روایت ہے کہ

إِنْنَتَ الْفَتَمُوعِلَ عَهُدِرَمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَنه وَسَلَّمَ إِشْهَدُولًا

(نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں جاند بھٹ میا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا مواہ رہو)

تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کاکلیجہ چر گیا

(۲۰۱) ابن عباس رضی الله عنه ہے اس آیت کی تغییر مردی ہے ۔ -اِثْمَرِّبُتِ السَّاعُ ۖ وَٱلْشَقَّ الْقَمْرُ سورہ القمر آیت نمبرا

(رجمه) قیامت قریب آمنی اور چاند بهت کیا-

ابن عباس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ مشرکین کمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان بیل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان بیل ولید بن مغیرہ ابو جمل بن ہشام عاص بن وائل عاص بن ہشام اسود بن یغوث اسود بن مطلب بن اسد بن عبد عزی ، زمعہ بن اسود ، نفز بن حارث اور ایسے بی ویگر افراد بھی شامل تھے۔ بیہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہنے گئے اگر تم سے ہو تو ہمارے لئے جاند دو محلاے کر دکھاؤ۔ ایک محلاا کوہ ابو جیس پر ہوتو دو مراکوہ تعیقعان پر۔ (۱)

تو دیکھتے ہی دیکھتے چاند کے دو گڑے ہو گئے ایک ابو قبیس پر تفااور دوسرا تعیقعان پراور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے تھے اوابو سلمہ بن عبدالاسد! اوار قم بن ابی ارقم کواہ رہنا)

(۲۰۲) ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس میمود کی خرس پنچیں کہ وہ کتے ہیں ہمیں کوئی نشانی و کھائی جائے۔ اللہ ہم ایمان لا سکیس آپ نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ انسیس کوئی قدرت و کھائی جائے تواللہ تعالی نے انسیس میہ و کھلایا کہ چاند بھٹ میمااور دو

<sup>(1)</sup> کووابو بیس کم کرمد میں حرم شریف سے متعل ب اور کوہ تعبیقعان بھی کمه کرمد میں بے یعنی کفار کافقا ضاتھا کہ چاند کے دو کلووں میں اتا فاصلہ ہو جائے کہ ایک کلوا کوہ ابو بیس پر نظر آئے تو دوسرا تعبیقعان پر نظر آنا جائے۔

چاند نظر آنے گئے ایک مغاپر تھااور دوسرا مردہ پر۔ یہ منظراتی دیر قائم رہا جتنا عصرے رات تک وقت ہوتا ہے۔ سب لوگ دیکھتے رہے پھر چاند ڈوب کیا تو کئے لئے یہ سحر مشرب (دیریا جادوہ) (۱)

# چاند کے دو مکڑے سب دنیا میں دیکھے گئے

(۲۰۴۳) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کا بائد علیہ وسلم کے زمانہ میں چاند پھٹاتو کفار قریش کینے گئے یہ ابن ابی کبشسہ (۲) کا جادو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلم نے فرمایا ذراانظار کروبابرسے مسافر آئیں گئے تو تصدیق ہوجائے گی۔ عجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سب دنیا پر تو جادو نئیں کر آیا!

(۲۰۴) عبدالله بن معود رضی الله عند سے روایت ہے کہ جب ہم کمدیں تھے چاند دو مکڑے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی دو مکڑے ہوئی کا اور کر دیا ہے۔ ابن ابی کبشہ نے تمہاری نگاہوں پر جادو کر دیا ہے۔ اب دیکھواہر سے مسافر آئیں گے تو بنا چلے گااگر وہ بھی ایسے ہی کہیں جیسے تم نے دیکھا ہے تو پھر محمد صلی الله علیہ وسلم کی بات مجی ہے۔

قَالَ فَمَا قَدِمَ عَلَيْهِمِ أَحَدُ مِنْ تَحْبِهِ مِنْ الْنَجُوهِ إِلاَّ أَخْبَرُوْهُمْ بِإِنَّهُمْ تَأْوَهُ و

کتے ہیں پچر دنیا کے جس کونے ہے بھی لوگ آئے سب نے بی بتلا یا کہ ہم نے خود ایبا دیکھا ہے) (۳)

(۱) قرآن كريم مي انبي الفاظ كو د برايا كيا ہے. ـ

إِفْتَرَبَتِ التَّاعَةُ وَانْتَنَّ الْتَمَرُوان يَرَوُا الِيَّهُ يُعِرْضُوا وَيَتُولُوا سِحُرُّ الْمُنتَمِدُ هُ

(ترجمه) قَیامت قریب آمنی اور جاند مجست کیااور جب بھی کفار کوئی معجوہ دیکھ لیس تو مند پھیر کر کتے ہیں یہ تو دیر پا جادو ہے۔

(۲) کفار نبی ملی الله علیه وسلم کوابن الی کبشمه کتے تھے کیونکہ ابو کبشمہ آپ کے اجداد میں سے ایک فحض تمااور بت پر تی کے خلاف تما۔

(٣) چنانچہ سیدسلیمان ندوی اپنی کتاب خطبات مدراس میں لکھتے میں کہ انجی انجی سنسکرت کی ایک کتاب ملی ہے جس میں ککھا ہے کہ اس وقت ہندوستان میں مالابار کے راجہ نے اپنی آنکھوں سے چاند کو دو کلزے ہوتے ریکھاتھا۔

حقیقت بہ ہے کہ معجزہ شق القمریر احادیث اس قدر ہیں کہ ان کاا نکار ممکن نہیں۔

علامه آلوى روح المعاني من لكفتے بين. -

وَالْاَحَادِيْثُ فِي الْإِنْشِقَانِ كَثِيْرَةً .

بتيه حاشيرا مكلے مسخر پر

جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم قبائل عرب کو دعوت اسلام دینے نکطے

(۲۰۵) سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یارسول اللہ! کیا

آپ ریوم احدے بھی کوئی مخت رون آیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہیں نے تہماری قوم سے بڑے بڑے

مخت دن دیکھے ہیں۔ ان میں سب سے سخت برین دن یوم عقبہ ہے جب میں نے خود کو ابن عبد

یالیل بن عبد کلال (رئیمی طائف) پر چیش کیا گر اس نے دہی جواب دیا جس کی مجھے توقع تھی۔

یالیل بن عبد کلال (رئیمی طائف) پر چیش کیا گر اس نے دہی جواب دیا جس کی مجھے توقع تھی۔

یس لوٹ آیا۔ رنج و غم کی وجہ سے اپنے دھیان میں جارہا تھا تب پت چلا جب میں قرن

الشالب (۱) تک جا پہنچا۔

میں نے سراٹھا یا تو جھے پر ایک بادل سایہ قان تھا میں نے دیکھا اس میں جریل امین موجود ہیں۔
انہوں نے جھے آواز دیتے ہوئے کما اللہ تعالی نے آپ کی قوم کاجواب سن لیا ہے۔ اور بید ملک الببال
(پہاڑوں پر مقرر فرشتہ) آپ کے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ ملک الببال نے جھے سلام کیا پھر کمااے محمہ
(مسلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالی نے آپ کی قوم کاجواب سن لیا ہے۔ میں ملک الببال ہوں جھے اللہ
نے اس لئے بھیجا ہے کہ آپ کے ہر تھم کی تقیل کروں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں بید وو پہاڑا اٹھا کر
ان کفار کے سرپر رکھ و تا ہوں۔

نی ملی الله علیه وسلم نے فرما یا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی پشت ہے ایسے لوگ پیدا کرے

المام تاج الدين بكى دمد الله شرح الخقرص لكيمة بين -

اَلْمَهَ حِيْثُ عِنْدِينَ اَنَ إِنْشِتَانَ الْتَمَرِمُتَوَاتِنْ مَنْضُوْصٌ فِي اَلْشُرَانِ مَرُوعَتُ فِ العَّهِ حِيْحَ أِنْ وَعَنْدِهِ مَارِثُ طُرُنِ سَنَّى حَيْثُ لَابَمَّادَ عَافِ ثَوَاتُرِهِ -

(ترجمه) میرے نزدیک محج رائے توبہ ہے کہ چاند کاشق ہونا متواز ہے۔ قرآن بیں اس پر نعی موجود ہے بخاری اور مسلم دغیر حامحد ہیں نے مختلف طرق ہے اس روایت کیا ہے۔ تواب اس کے تواز بیں کیا شک ہو سکتا ہے۔

(قلت) واقعہ شق القر کو بخاری اور مسلم نے دعزت انس شے روایت کیا ہے اور دعزت ابن عباس شے بھی۔ جبکہ مسلم اور ترفذی نے میدا لللہ عالیہ وسلم نے ہوئی ہے ہیں مسلم اور ترفذی نے میدا للہ علیہ وسلم نے بھائے کے بعد کما حسن محج ہے۔ اور چاری ہوں مسلم ہوں نے میدا للہ بین مسعود "اور جبرین مطعم شے بید واقعہ روایت کیا ہے ای طرح صدے نمبر ۲۰۳ کو محدث ابو واؤد طیالی نے عبداللہ بن مسعود بی ہے انجی مند جس روایت کیا ہے۔ دیکھتے مند ابی واؤد طیالی جلد اول ص ۳۸ طیع ہو آباد۔

(۱) یہ طانف سے کد محرمہ آتے ہوئے رات میں ایک جگہ ہا الی نجد کا یمی میقات ہے (۱۹۸۳ء) میں جنوبی سعود یہ میں قیام کے دوران) راقم الحروف نے ایک سے زائد مرتبہ یہاں سے احرام باندھ کر تج اور عمرہ کی سعادتیں حاصل کی میں اور دعاہے کہ خداسب مسلمانوں کو بار باریہ سعادت عطافرہائے۔ احقر مترجم ففرلہ گاجو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھمرائیں گے۔ (۲۰۷) ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها سے روایت ہے کتے ہیں مجھے حضرت علی بن ابی طالب " نے بتلا یا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبائل عرب میں جاکر اپنی دعوت پیش کرنے کا تھم ہوا تو آپ منی کے طرف لکلے (۱) میں اور ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔

ہم مجالس عرب میں ہے ایک مجل پر جا پہنچ۔ ابو بر صدیق نے بڑھ کر انہیں سلام کمااور وہ ہر موقع پر آگے ہی رہے۔ آپ چو تکہ ایک ماہر نساب سے (قبائل عرب کے حسب و نسب ہے فوب واقف سے ) اس لئے آپ نے ان ہے پو چھا یہ قوم کس خاندان ہے ہے؟ اہل مجل نے جواب دیا ربیعہ سے آپ نے کمار بعد کی کس شاخ ہے اعلیٰ ہے یا دفیٰ ہے؟ کہنے گھے اعلیٰ ہے۔ آپ نے کھا کون می اعلیٰ ؟ کہنے گھے اعلیٰ ہے۔ آپ نے کھا اور کی اعلیٰ ہے کہا کی ابرے ابو بحر مدیق کئے کیا عوف تھیں میں ہے تھا جس نے کما کیا بسطام بن مقالا حربوا دی عوف (وادی عوف میں کوئی مرد حر نہیں) کہنے گھے نہیں۔ آپ نے کما کیا بسطام بن قبیں بن معود تمہیں میں ہے تھا شمنٹا ہوں کا باپ اور قبائل کا سردار؟ کہنے گھے نہیں۔ آپ نے بوچھا کیا موال کیا کیا شہنٹا ہوں کا قاتی حوفزان بن شریک تم ہی میں ہے تھا؟ جواب ملا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم جنگھو اور تندخو جساس بن سرق بن ذھل تم ہی میں سے تھا؟ جواب ملا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم شاھان کمھ کے نہیال ہو؟ جواب ملا شمیں۔ آپ نے کہا تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو؟ جواب ملا شمیں۔ ابو بکر صدیق نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو؟ جواب ملا نہیں۔ ابو بکر صدیق نے کما تم فرماز دایان گئم کے سرال ہو؟ جواب ملا نہیں۔ ابو بکر صدیق نے کمانچر تم ذھل الم بر گزنسیں تم ذھل الم میں خطل المنظ ہو۔

بنو ذهل کا ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد کی تعریف میں رطب اللسان ہے

کتے ہیں یہ س کر ایک نوجوان جس کوریش اتر رہی تھی اٹھل کر سامنے آگیا اور ابو بکر صدیق کے اونٹ کی نگام پکڑتے ہوئے بولا۔

اِنَّ عَلَى سَائِلِنَا اَنْ نَسَتَ مَلَكَ فَ وَالْعَنَبَ الْ لَا تَعْدِدُ فَ اَوْ اَنْتَ فِيكَ اَ الْعَنَبَ الْ لَا تَعْدِدُ فَ اَوْ اَنْتَ فِيكَ الْمَا الله بَهِي مَين ويكا و الله مائل بهي منين ويكا و الله مائل بهي منين ويكا و الله مائل بهم بمي بكي موال الله مائل! ثم موال كرت رب اور بهم كوئي چزچهائ بغير جواب وية رب اب بهم بمي بكي موال كرنا چاج بين و بتلا كم تم من قبيله سے تعلق ركھتے ہو۔ ابو بكر صديق نے جواب ويا قريش ہے۔ نوجوان نے كما واہ وا تم قوائل وياست اور قائد عرب ہو۔ عرب كى لگام تممارے ہاتھ ميں ہے۔ تمارا قريش كى كس شاخ سے تعلق ب؟ آپ نے كما بى تيم بن مرہ سے و نوجوان نے كما اللہ تمين

<sup>۔ (</sup>۱) لین تمام قبائل عرب مناسک ج اواکرنے کے لئے منی میں فروکش تھے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم اشیں وعوت اسلام دینے تشریف لے گئے۔ اور ، آپ کاست منوی سے لے کر ہر سال کامعول چلا آ رہاتھا۔

بزرگانہ صفات کا مالک بنائے کیا تھی بن کلاب تم ہی میں سے تھا جس نے کمہ پر باہر سے آکر قبضہ کرنے والوں کو نئر تیج کیااور ان سے باتی ماندہ کو مار بھگا یا۔ اپنی قوم کو ہر طرف سے جمع کر کے کمہ میں لا بسایا۔ اور حرم کو قبضہ میں لے کر قریش کو رہائش گاہیں مہیا کیں۔ حتی کہ عرب نے اسے مجمع (۱) کا لقب دیا۔ اور قبیلہ عید مناف کا ایک شاعراس کے متعلق کہتا ہے۔

اَکْیْسَ اَبُوْکُمْ مُکَانَ کُیدُعِل مُجَمِّعِتًا بِهِ جَمِّعَ اللهُ الْتَبَاثِلَ مِنْ فَهَرَ کیاوہ تمہارای باپ نمیں جس نے مجمع کالقب پایا۔ اللہ تعالی نے اس کی برکت سے تمام قبائل نی فهر کو کیااکٹھا کر دیا۔

ابو بر صدیق نے جواب دیا نسیں۔ وہ ہم میں سے نسیں۔ نوجوان نے پوچھا کیا عمرو بن عبد مناف ( یعنی ہاشم بن عبد مناف) تہیں میں سے تھاجس نے اپنی قوم کو ٹرید بناکر کھلا یا جب وہ قط ذرہ و ناقان تھے ایک شاعراس کے متعلق تو کتا ہے ۔۔

كَانَتَ قُرَيْنَ مِّ بَيْنَكَ قَلَ مَنَا لَمَنَ مَنَا لَهُ فَ كَلَمْتُ مَنَاكُ مَنَاكُ مَنَاكُ مَنَاكُ مَنَاكُ قريش ايك اعزا تماجبوه پعناتو خالص زردي جوانزك كاصل جوتى بعبد مناف كے لئے فميري -

<sup>(</sup>۱) حضرت اساعیل علیہ السلام کے زبانہ ہے کہ کھیتہ اللہ کی تولیت بنو جرہم کے پاس چلی آ رہی تھی۔ اولاد اساعیل علیہ السلام نے اس بارہ میں ان ہے بھی زباع نہیں کیا تھا۔ کو تکہ بنوج ہم ان کے نیزبیا ل تھے۔ حضرت اساعیل کی زوجہ محترمہ بنو جرہم کی آبادی بمال کہ میں زیادہ ہو گئی تو اولاد اساعیل علیہ السلام درسرے علاقوں میں جا کر آباد ہونا شروع ہوگئے۔ پھر ایک وقت آ یا کہ بنو جرہم میں بدا عمال آگئی وہ مجابح سے بالم میکسر وصول کرنے گئے اور کعبۃ اللہ کے نزرانوں کو معے جگہ ترج کرنے کی بجائے خود کھانے گئے۔ بہ جازی کے ایک قبلہ بنو خراعہ نے بخد میں کا اور انہیں معزول کر کے خود متولی کعبہ بن گئے۔ چو کلہ کعبہ شریف کے بائی ایک قبلہ بنو خراعہ نے بوجہ میں اسلام اور ایرا ہیم علیہ السلام ہیں۔ اس عاطے ان کی اولاد کعبہ کی تولیت کا خود کو زیادہ حق وار مجمق تھی۔ آہم وہ بنوج ہم ہے دشتہ واری کی بناہ پر نہ کرائے کیا کہ دو انہیں اپنائی خانوان سیجھتے تھے۔ مگر بنو خراعہ کی قولیت تھی میں میں میں میں میں میں جا ہا ہوا کہ جو کہ میں اگر کے اور بھی ہوئی اولاد اسامیل علیہ السلام کو کہ میں لاکر آباد کوار اور بھی تو زیل کا نوجوان حضرت ابو بکر صدیتی ہے سوالات کیا۔ اور بھی تولیت کعبہ کا مواز قریش میں آگیا۔ اس کے متعلق بنو ذیل کا نوجوان حضرت ابو بکر صدیتی ہے سوالات کیا۔ اور بھی قبلہ کی سورت ابو بکر صدیتی ہے سوالات کیا۔ اور بھی تھی۔ دور تھی کی مدیتی ہے سوالات کیا۔ اور بھی تولیت کو بہ کا امراز قریش میں آگیا۔ اس کے متعلق بنو ذیل کا نوجوان حضرت ابو بکر صدیتی ہے سوالات کر مہا ہے۔ حرید تھیل بریرت ابو بھی میں بھی ہے۔

اَلرَّ الشِيْفِينَ وَلَيْسَ لَيُسَرَّفُ وَالْبِرْ فَ وَالْعَتَانِلِيْنَ مُسُمَّمَ لِلاَحْسَافَ عِدِمناف مَانُون عبد مناف ممان نواز بین اور ممان نوازی تعریف کی ضرورت نین - بید قوممانوں سے کتے بین آؤ۔ آتے جاؤ

وَالْمَنَّارِبِنِيَ الْكَنِّنَ يَنِهُ تُنِينِطُهُ وَالْمَاهِنِينَ الْبِيضُ لِالْاَسْيَافُ مَمَانُوں كَ لَحَ مَل ممانوں كے لئے جَكَى بِيثانی والامينڈ هاذئ كر ڈالتے ہیں اور وطن كی هاظت كرنے كے لئے تكوار كے دهنی ہیں۔

یلّٰهِ دَرُکَ لَوْمَنَ لُتَ بِدَارِهِ مِهِ مَنْعُوْلَ مِنْ ذِلِّ مِنُ اَضْرَافَ اگرتم ان کے ہاں ممان بنوتو مجموروے خوش نصیب ہووہ مجھے دخمن کے ہاتھوں ذلت اٹھانے سے محفوظ کر دیں گے۔

ابو بر صدیق نے جواب ویا ہائم بن عبد مناف ہم میں سے نمیس تھا۔

نوجوان نے کماصاحب تعریف بزرگ عبدالمطلب تم میں سے تھا؟ چشمہ مکہ کامالک آسان کے پرغدوں اور جنگل کے در ندوں کو پانی پلانے والا جس کا چرہ شب تاریک میں بدر کال کی طرح چکٹا تھا؟ آپ جواب ویانسیں۔ اس نے بوچھاکیا تم اہل افاضہ ہو۔ کمانسیں۔ اس نے سوال کیا کیاتسارا تعلق اہل ندوہ سے ہے؟ آپ کا جواب تھانسیں۔ نوجوان نے بوچھا تم اہل سقایہ سے تو نہیں؟ کما نہیں! بوچھنے لگا تم اہل افادہ سے ہو؟ ابو بحر صدیق نے جواب دیانسیں۔ نوجوان نے آخری سوال کیا تم صاحبوں کو الوداع کنے والے قبیلہ سے ہو؟ آپ نے جواب دیانسیں۔ یہ کمہ کر آپ نے اس کے ہاتھ سے اپنے اونٹ کی رسی چھڑوائی اور چلنے گے۔ نوجوان نے کما۔

صَادَفَ دُوْءُ السَّنِلِ سَيْلاَ بَدُ فَعَهُ يَهْضِهُ وَيُنِاً وَيَعِنَا وَصَدَعُ الْهُ طَالَ الْمَصَدَعُ الْهُ طوفان کی ایک لردوسری کو دھیل رہی ہے۔ اور اس سے آہت آہت نگی لراٹھ رہی ہے۔ (یعنی ش نے تمارے سوالات کے مقابلہ میں سوالات کر کے وہ حالت پیدا کر دی جو سمندر کی لرول کی آپس میں بوتی ہے)

پر اس نوجوان نے کہااے قرایش کے بھائی اگرتم یہاں کچھ ٹھمرتے تو میں تمہیں بتلا ماکہ تم قرایش کے اعلی خاندان سے نہیں اونی سے ہو۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہم فرماتے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت علی کتے ہیں میں نے ابو بحر صدیق سے کہا۔ اس اعرابی نے گفتگو میں آپ کو دھو کا دینے کی کوشش کی تھی۔ آپ نے کہا ہاں ابوالحن! ہر مشکل سے ایک بڑی مشکل ہوتی ہے

پھر تعسی نے اس قدر قوت پکڑی کہ شرکمہ کا امیر بن گیا۔ اس نے مخلف محاکم قائم کئے مقابیہ عجابہ افادہ ندوہ وغیرہ۔ اہل سقایہ عجاج کو پانی بلاتے تھے افادہ کا کام ان کی ضیافت تھا اور ندوہ ایک مجلس شوری تھی جہاں کسی ٹاکمانی آفت کے موقع پر تمام قریش مل کر قومی نیلے کرتے تھے۔

اور مُفتگو ہے ہی گئی مشکلیں کمڑی ہو جاتی ہیں۔ (۱)

مفروق نے پھر کہااے براور قریش اس کے علاوہ آپ کی کیا دعوت ہے؟ بخدا ہے کسی انسان کا کلام نسیں ورنہ ہم اس کے قائل کو ضرور پہچان جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہے آیت علاوت فرمائی۔

إِنَّ اللهُ يَا مُرُ بِالْمَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِينَّاءِ ذِى الْقُرْ لِي وَيَيْهِي عَنِ الْفَحْثَآءِ وَالْكَكْرِ وَالْبَغِي يَبِظُ كُمُرُ لَمَا كُمُ تَدَكَّرُونَ ٥

ترجمہ بے بٹک اللہ تعالی انصاف بھلائی اور صلہ رحی کا تھم دیتا ہے اور بے حیائی ہر بری بات اور نافرمانی سے روکتا ہے۔ جہیں نصیحت کر تا ہے تاکہ تم دھیان دو۔ (سورۃ نجل آیت نمبر ۹۰) مفروق کمنے لگااے قرایش! آپ نے اچھے اخلاق اور بھترین اعمال کی دعوت دی ہے آپ کو جھلانے اور ایذا دینے والے لوگ خود جھوٹے ہیں پھر اس نے چاہا کہ گفتگو میں ھانی بن قبیصہ کو شامل کرے۔ تو کمنے لگایہ ھانی ہے ہمارا شیخ اور دبنی رہنما۔

ھانی نے کمااے براور قریش ہم نے آپ کی بات س لی ہے ہم آپ کی تھدیق کرتے ہیں گر میرا خیال ہے کہ یک گخت ہمارا اپ وین کو چھوڑ کر آپ کی اتباع کر نا بھتر نہیں۔ اگر ہم آپ کے بارہ میں اور آپ کی دعوت کے متعلق غور و فکر نہ کریں تو یہ دور اند ایش نہیں۔ بلکہ اناژی پن اور فام خیالی ہوگی۔ جلد بازی سے انسان ٹھوٹر کھا جاتا ہے۔ ہمارے پیچھے ایک قوم ہے جنہیں ہم کسی امر پر مجبور کرنا پند نہیں رکھتے۔ آپ بھی گھر کو لوٹیں ہم بھی لوٹے ہیں آپ بھی غور کریں ہم بھی کرتے ہیں۔ پھراس نے چاہا کہ مٹی بن حارہ بھی شریک گفتگو ہو۔ تواس نے کما یہ مٹی ہے ہمارا شخ اور سے سالار۔

مٹی کنے لگامیں نے آپ کی بات من لی ہے۔ اور آپ کی باتیں مجھے پند آئی ہیں۔ میرا جواب بھی ھائی بن قبیصہ والا ہے۔ گرہم دو کناروں کے در میان بیٹے ہوئے ہیں۔ ایک سمندری اور دوسرا آسانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وہ کون سے کنارے ہیں؟ کئے لگا ایک تو ساحل سمندر اور ارض عرب ہے (اس سے مراد حکومت یمن ہے) اور دوسری طرف ارض فارس اور کسری کی شرس (دجلہ و فرات) ہیں اور کسری کی طرف سے ہم پابند ہیں ہم کوئی نیا دین پیدا کر سکتے ہیں اور شائد آپ کے اس دین سے کئی شاہان ارض بین نہ کسی ایس نہ کسی ایس کے اس دین سے کئی شاہان ارض باراض ہوں گے۔ اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عربی حکومت کے مقابلہ میں آپ کا تعاون باراض ہوں گے۔ اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم عربی حکومت کے مقابلہ میں آپ کا تعاون

<sup>(1)</sup> اس کامطلب یہ ہے کہ ہمارااصل مقصد تواس مجلس کو وعوت اسلام دیناتھا گر ہم حسب ونب میں الجھ کر رہ مے اور اصل مقصد فوت ہو گیا۔ یہ ایک معیبت تھی۔

کریں تو بیہ ہو سکتا ہے ہیہ ہم پر لازم رہاا در اگر آپ کسریٰ کے مقابلہ میں ہمارا تعاون چاہتے ہیں تو بیہ نسیں ہو سکتا کسری کسی کا گناہ معاف کر تا ہے نہ عذر سنتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اگر تم بچ کہتے ہو تو میں تمسارے جواب پر ناخوش نسیں اللہ کے دین کی مدد وہی کر تا ہے جو ہر طرف سے اسے سمجھ جائے میہ کسہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھاہے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔

پھر ہم اوس و خزرج کے پاس بہنچ اور تب وہاں سے اٹھے جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی۔ حضرت علی سمجے ہیں وہ لوگ بڑے سچے اور صابر تتے اللہ ان سب کواپئی رضا عطافہ اے ت

حضرت علی کتے ہیں پھر ہم ایک پرو قار مجلس میں پنچ۔ وہاں بڑے مقدر اور پر وجاہت مشاکخ بیٹے تھے۔ ابو بکر صدیق نے انہیں بڑھ کر سلام کیا۔ اور آپ ہر موقعہ پر آگے ہی رہے۔ آپ نے بچھا۔ یہ قوم کس قبیلہ سے تعلق رکھتی ہے؟ اہل مجلس نے جواب ویا بنو شیبان بن نقلبہ سے۔ آپ نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یارسول اللہ! آپ پر میرے والدین قربان۔ ابی قوم میں ان سے معزز ترکوئی ہخص نہیں، اہل مجلس میں مفروق بن عمرو، هانی بن قبیصہ ، شی بن حارث اور نعمان بن شریک بھی تھے۔ ان میں مفروق زیادہ صاحب لسان و بیان تھا۔ اس نے اپنے بالول کی دو زلفیں بن شریک بھی تھے۔ ان میں مفروق زیادہ صاحب لسان و بیان تھا۔ اس نے اپنے بالول کی دو زلفیں بنار کھی تھیں۔ جو اس کے سینے پر دونوں طرف لئک رہی تھیں۔ وہ مجلس میں ابو بکر صدیق کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے بوچھا۔ تساری قوم کی نفری کتنی ہے کہنے لگا ہزار سے زا کہ ہے۔ اور اتنی مغلوب نہیں ہوتی۔ آپ نے کی اتمیس بیہ قوت وطاقت کیے عاصل ہوئی۔ کسے لگا ہم نے جدوجمد کی ہے اور اپنی کے بادور یہ ہر قوم کا حق ہے۔

ابو بکر صدیق نے پوچھا وشمن سے تماری جنگ کیسی رہتی ہے۔ مفروق نے جواب دیا۔ ہم وشمن کا مقابلہ نمایت شدت غضب سے کرتے ہیں اور جب غضب میں آتے ہیں تو ہمارا سامنا کرتا آسان شمیں ہوتا۔ ہم اولا دیر محموروں کو اور مال و دولت پر اسلح کو ترجیح دیتے ہیں۔ رہی کامیابی تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ بھی ہمیں غالب کر ویتا ہے اور بھی مغلوب۔ شائد تم قریش سے تعلق رکھتے ہو۔ ابو بکر صدیق نے کما اگر تمہیں بنا چل چکا ہے کہ قریش میں اللہ نے اپنارسول بھیجا ہے تو وہ رسول یہ میرے ساتھ ہیں۔

مفروق نے کہاہم نے ساہے۔ کھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا۔ اے برا در قرایش! آپ کی کیا دعوت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آگے ہو کر بیٹھ گئے اور ابو بکرنے اٹھے کر (آپ کو دھوپ سے بچانے کے لئے) اپنے کپڑے سے آپ پر سامیہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعوت میہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں۔ تم میری مدد کرومیری حفاظت واعانت کروٹا کہ میں اللہ کا پیغام پہنچاسکوں کیونکہ قریش نے اللہ کا پیغام محکرا دیا۔ اس کے رسول کو جھٹلا دیا اور حق سے اعراض کر کے باطل پر سمارا کر لیا۔ اور اللہ تو صاحب حمد ہے، بے نیاز ہے۔

اس نے کہااس کے علاوہ آپ کی وعوت کیا ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ آیات علاوت فراکس۔

قُلُ تَكَ لَوْ اَ اَوْلُ مَا حَرَّمَ رَبُكُمُ عَكَيَكُمُ الْأَشُورِ كُوْ الِيهِ شَيْئًا وَ بِالْوَالِدَ فِي الحسانًا إلى قولِهِ - لَعَسَكُمُ فَتَعَوْنَ 0

ترجمہ فرمادیں کہ آؤییں تمہیں پڑھ کر ساؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے ہید کہ اس کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤ۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرو ....... باکہ تم کامیابی پاؤ (انعام آےت نمبر ۱۵۱)

وعوت اسلام کے جواب میں بنوعامر کی گتاخی اور رسول خداکی غیب سے الدا د

(۲۰۷) عبدالرحن عامری اپنی قوم کے مشائخ سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ
وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ۔ جبکہ ہم عرب کی سالانہ منڈی عکاظ میں پہنچ تھے۔ آپ نے فرمایا
اس قوم کاکس قبیلہ سے تعلق ہے؟ ہم نے کمانی عامر بن صعصعہ سے ۔ آپ نے کمانوعامری کس
شاخ ہے؟ ہم نے کمابوکوب بن ربید ہے۔ آپ نے پوچھا تساری قومی قوت و حشمت کیسی ہے؟ ہم
نے کماجو ہماری پناہ میں آ جائے اس کی طرف کوئی رخ نہیں کرتا۔ اور ہمارے مقابلہ میں آنے کی کسی
کو ہمت نہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا میں اللہ کار سول ہوں اگر میں تمہارے پاس آؤں تو کیا تم میری حفاظت کر و کے ماکہ میں اپنے رب کا پیغام آسانی سے پہنچا سکوں۔ اور میں تم میں سے کسی کواس کے مانے پر مجبور نہ کروں گا؟ بنوعامر آپ سے کئے گئے آپ قریش کی کس شاخ سے ہیں۔ آپ نے فرایا بنوعبد المطلب سے۔ انسوں نے کہا آپ بنوعبد مناف سے میہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرایا وہ ہی تو جمعے سنب سے پہلے جھٹلانے والے ہیں۔ کئے گئے ہم دعوت پر ایمان تو نہیں لاتے البتہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ آپ آپ آپ کی دعوت خوب پھیلا سکیں۔ چنانچہ آپ ان کے پاس المبین کا ایک سروار محمد ہے۔ ایمی میہ لوگ منڈی میں خرید و فروخت کریں رہے تھے۔ کہ ان کے پاس انہیں کا ایک سروار مجمد ہے۔ اس نہیں آگا کے محمد بن عبداللہ قریش، مجمد ہے۔ بہان کے پاس انہیں کا ایک سروار اس نے بیچی اسمار داس سے کیا واسلہ ہے؟ انہوں نے جواب و یا ہیہ مجمدا ہے کہ وہ اللہ کارسول ہے۔ اس نے بیچی اسمار داس سے کیا واسلہ ہے؟ انہوں نے جواب و یا ہیہ مجمدا ہے کہ وہ اللہ کارسول ہے۔

اور ہم سے مطالبہ کر تا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ تاکہ وہ اپنے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ کمنے لگا پھر تم نے اسے کیا ہوا ہو یا ہے ؟ انسوں نے کہا ہم نے اسے احلاً وسلاً کہا ہے ہم اسے اپنے علاقہ ہیں لیے جائیں گے اور اس کی ویسے حفاظت کریں گے جیسے اپنی کرتے ہیں۔ اس نے کہا میرا خیال ہے تم سے بڑھ کر کوئی شخص اس بازار سے خطرناک چیز لے کر نہیں جائے گا۔ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں۔ اور عرب تمہیں اور اس کو ایک ہی تیر کا نشانہ بنالیں ؟ اس کی قوم اسے خوب جانتی ہے۔ اگر وہ اس سے کوئی بھلائی دیکھتے تو دو سرول کی نسبت اس سے زیادہ فائدہ اٹھا کتے تھے۔ تم ایک قوم کے بیچھے لگ رہے ہو جے خود اس کی اپنی قوم نے نکال رہا اور جھلا دیا ہے۔ اور تم اس کی اعانت اور نصرت کے در ہے ہو؟ کتی خام خیالی ہے تمہاری۔

پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کھنے لگاا ٹھوا پی قوم میں جاؤ! بخدااگر تم میری قوم کے پاس نہ ہوتے تومیں تمہاری کر دن اڑا دیتا ( معاذ اللہ )

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کراپی اونٹی پر سوار ہو گئے بجرہ خبیث نے آپ کی اونٹی کے پہلو میں ضرب لگائی جس سے وہ اچھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا ویا۔

اننی بنوعامر میں سے ضباعہ بنت عامر بن قرط بھی تھیں 'یہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی تھیں وہ ان وٹوں بنوعامر میں اپنے بچپازا و بھائیوں سے ملا قات کے لئے آئی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک دکھے کر بےافتیار چیخ پڑیں۔

اے آل عامر میرا کوئی عامر (بانے والے) نہیں۔ کیا تمہارے سامنے رسول خدا کے ہاتھ ایسا سلوک کیا جاتارہ محاور تم میں سے کوئی اس کوروکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ توبیہ پکارسن کر اس کے چکا زاد بھائیوں میں سے تین آدمی بجرہ کی طرف لیک پڑے۔ جب کہ بجرہ کے ساتھ بھی وو آدمی تھے۔ چنانچہ ضاعہ "کے بچازاد بھائیوں نے ان تینوں کو ایک ایک کر کے پکڑ لیا اور زمین پر دے مارا۔ اور ان کے سینے پر بیٹے کر ان کے چروں پر طمانچ مارنے گگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان تینوں پر محت بر سااور ان تینوں پر لعت برسا۔

بجرہ کی مدد کرنے والوں کانام فراس، حزن بن عبداللہ اور معاویہ بن عبادہ ۔ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والوں کے نام یہ تنے غطریف اور عنطفان (سمل کے بیٹے) اور عروہ بن عبداللہ۔ راوی کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے اثر میں آپ کی مدد کرنے والے تینوں آدمی اسلام لے آئے جب کہ بجرہ اور اس کے ساتھی کفرکی لعنت کا طوق محلے میں ڈالے واصل جنم ہوگئے۔

ہمیں سے واقعہ کچیٰ بن صاعد نے بتلایا۔ انہیں ابراہیم بن سعید جوہری نے انہیں کچیٰ بن سعید اموی نے اورانہیں سعید بن اموی اورانہیں محمہ بن سائب نے بتلایا۔ مجر بن اسحاق کی روایت میں ہے کہ بنو عامر جج سے فارغ ہو کر اپنی قوم میں مجھے اور اپنے بزرگ کے پاس پہنچے جو زیادہ سال خور وہ ہنونے کی وجہ سے سالانہ منڈی میں نہ جاسکا تھا۔ یہ اوگ جب بھی منڈی سے لوٹے تو اسے ساری روئے داو سناتے تھے۔ اس مرتبہ اس نے منڈی کے متعلق سوال کیا توانہوں نے بتلا یا کہ ایک قریمی نوجوان ہمارہے پاس آیا تھاوہ خود کو بی عبدالمطلب سے کہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے۔ اس نے ہمیں وعوت دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اور اسے ایساں ٹھرائیں۔ اور اسے بیماں ٹھرائیں۔ اور اوگوں تک آواز حق پہنچانے میں مدد کریں۔

بوڑھے شخے نے اپنے سربر ہاتھ رکھ لیا۔ اور کہنے لگا ہے بنی عامر کیااب اسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ تم نے بری قیتی چیز کھو دی۔ خدالی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے یہ پیغام تو اولا داساعیل علیہ السلام سے کسی نے بھی نہیں دیا۔ خبر دار! یہ اعلان حق ہے تساری عقل پر پر دہ کیوں پڑھیا تھا۔ (۲۰۸) محمہ بن اسحاق کتے ہیں مجھے بنی کندہ کے ایک آ دمی یوسف نے اپنی قوم کے بوڑھوں کی ایک روایت بتلائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ان کی مدواہل دیسات کریں گے۔ چنانچہ آپ بنو کندہ میں تشریف لائے اور فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری مدو بچھ اہل دیسات کریں گے۔ تم بھی دیساتی ہو۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو۔ کئے گاں! مگر اس شرط پر کہ تب این بعد حکومت ہمارے لئے لکہ دیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ الٹے پاؤں وہاں سے چل پڑے۔ نبی صلی اللہ غلیہ وسلم نے فرمایان کے چرے شاہوں والے اور ایز بیاں وعو کا بازوں کی سی بین۔۔

'' (۲۰۹) جابر بن عبدالله رضی الله عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جج کے موقع پر لوگوں کو میدان عرفات میں اپنی رسالت پیش کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنی قوم پر پیش کرے۔ لینی خود بھی اسلام لائے اور قوم کو اس کی تلقین کرے۔ کیونکہ قریش نے مجھے اپنے رب کا پیغام سنانے ہے روک دینا جا ہاہے۔

ایک دن آپ کے پاس ہدان کا ایک مخص آیا آپ نے فرمایا تم کمال سے آئے ہو؟اس نے کما ہدان سے۔ آئے ہو؟اس نے کما ہدان سے۔ آپ نے پوچھاکیا تمہاری قوم کے پاس عسکری قوت وطاقت ہے؟ (اگر میں تمہارے ہاں جلا جاوں تو وعوت حق کے لئے وہاں جاناکس حد تک مغیدرہے گا) کہنے لگاہاں۔

چنانچہ وہ آدمی چلا کیا پھراسے ڈر محسوس ہوا کہ شائد میری قوم مجھے مار نہ ڈالے۔ اس لئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ آیا۔ تو کہنے لگا بیں اپنی قوم کے پاس جاکر بیہ وعوت پیش کروں گا اور پھر آکر آپ کو آگاہ کر دول گا۔ بیہ کہ کر وہ چلنا ہنا۔ ادھراللہ تعالی نے انصار کو مدینہ طیبہ سے ماہ رجب بیس بھیج دیا۔ (اوراشاعت اسلام کی راہ لکل آئی)

(۲۱۰) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قبائل عرب پر اپنی رسالت کی دعوت پیش کرتے تھے۔ کہ وہ آپ کی مدد کریں آکہ آپ اللہ کا کلام اور اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاسکیں۔ اورانہیں جنت مل جائے۔

(۲۱۱) عبدالله بن كعب بن مالك ب روايت بك نبي صلى الله عليه وسلم في اعلان نبوت كا بعد تبن سلى الله عليه وسلم في اعلان نبوت كا بعد تبن سال تك وعوت كا آغاز فرما يا۔
اور وس سال تك مسلسل به سلسلہ جارى رہا۔ موسم جم پر آپ تجاج كے پاس آتے ان كے شحكانوں،
عكاظ، مجمنہ اور ذى المجاز وغيرہ پر فينچے۔ ان سے مطالبہ كرتے كہ وہ آپ كے ساتھ وفاكريں۔
عكاظ، مجمنہ اور وى المجاز وغيرہ پر فينچے۔ ان سے مطالبہ كرتے كہ وہ آپ كے ساتھ وفاكريں۔
عكاظ، آپ وعوت اسلام كا كام جارى ركھ عيس۔ اور انسيں جنت مل جائے۔ محركوئى باى نه بحرآ (١)
آپ نے سب قبائل كو يہ وعوت وى اس دوران جس قدر تكليف بنو عامر كے ہاتھوں اٹھائى

### أيك سوبيس ساله خبيث أور گتاخ رسول بوژها

آپ بنو محارب بن خصفہ کے پاس آئے وہاں آپ کی ایک سو بیں سالہ بو ڑھے مخف سے ملا قات ہوئی۔ آپ بنو محارب بن خصفہ کے باس آئے وہاں آپ کی ایک مجھے تحفظ دیا جائے۔ آگہ میں خدا کا پیغام باحس طریق پنچاسکوں۔ بو ڑھے نے کمااے آ دمی! تمہاری قوم تمہیں خوب جانتی ہے۔ بخدا کوئی مختص اس موسم حج پرتم سے زیادہ خطرناک چیز لے کر نہیں لوٹے گا۔ اس لئے خود کو ہم سے بچا کرر کھو۔

(۱) یا در ب ان دنوں عرب کا دستور تھا کہ وہ موسم تج پر شوال کے معید میں ایک ماہ بحک وا دی عکاظ میں تیام کیا کرتے تے پھر وہاں سے اٹھ کر مجنسہ میں آ جاتے وہاں میں دن ٹھرتے پھر بازار ذی المجاز میں آ جاتے۔ اور بقید ایام تج وہیں پر گزارتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر قبائل عرب کے پاس تشریف لے جاتے اور وعوت اسلام پیش کرتے۔ بعض طاقور قبائل سے آپ یہ مطالبہ بھی کیا کہ بجھے اپنے ہاں پناہ دے وو میں جسیس دعوت اسلام کے قبول کرنے پر مجبور نسیس کروں گا۔ تم میں جو محض جا ہے اسلام لے آئے۔ البتہ میری پشت پنائی کی جائے۔ تاکہ میں اپناکام مجمع طور پر نبھاسکوں۔ مگر ہر طرف سے افکار کی ہی صورت میں جواب طاتم آئکہ مدید طبیبہ کے اوس و فزرج نے آپ کی دعوت قبول کی اور اشاعت اسلام کا باب کمل کیا۔

محریاد رہے اپن تفاظت کا مطالبہ آپ نے ابوطالب اور حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد کیا ہے جب تک ابوطالب زندہ رہے وہ آپ کی بوری بوری خری حد تک ابوطالب زندہ رہے وہ آپ کی بوری بوری خواخت کرتے رہے۔ اور ان کے ہوتے ہوئے آپ کوبری حد تک الممینان حاصل تھا۔ اور آپ بے ظر ہو کر دعوت وارشاد میں معروف رہے۔ ان کے دنیا ہے چلے جانے کے بعد آپ شدت سے محسوس کیا کہ مجھے ظاہری طور پر کمی مضبوط پشت پنائی کی ضرورت ہے۔ کیونکہ و نیاعالم اسباب ہے۔ اور اللہ تعالی اس سے تمتع کا تھم فرماتا ہے۔ تب آپ نے قبائل عرب کے سامنے اپنی حفاظت کا مسئلہ رکھا جو بالا تو حدید طیبہ کے انصار نے قبل کر لیا۔

ابولہباس محاربی کی بات من رہا تھا وہ اس کے پاس آیا اور کنے لگا اگر تمام حجاج اس کو تم جیسی کھری کھری ساویے تو یہ خود ہی اپنی وعوت چھوڑ وہتا۔ یہ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) بد دمین کذاب ہے۔ محاربی نے کما بخد اتم اسے خوب مجھتے ہو۔ یہ تمہار ابھتیجا ہے اور تمہارا کوشت ہے۔ مجر محاربی نے کما اے ابولہب شائد اسے بچھ جنون ہے۔ ہمارے قبیلہ میں ایک محفی ہے جواس کا محمح علاج کر سکتاہے۔ ابولہب نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ (۱)

البنة اس كے بعد وہ جس بھی قبيلہ عرب پر سے گزر تا (جو حج كے لئے آئے ہوئے تھے) ان كے پاس كورے ہوكر بلند آوازے كہتا" بے قلك بير بدرين اور كذاب ہے" (العياذ باللہ)

کے ابو تعیم کتے ہیں بقول واقدی جن قبائل کو آپ نے دعوت اسلام دی اور ان پر اپنی رسالت پیش کی ۔ ان میں سے بعض ریہ ہیں۔ بنو عامر وغسان بنو فرازہ - بنومرہ بنو حفیفہ - بنوسلیم - بنوعیس -بنو نصر اہل حوازن بنو ثقلبہ بن عکامیہ - کندہ - بنو کلب بنو حارث بن کعب - بنوعذرہ - قیس بن الخطیم ۔ ابوجیش بنوانس بن الجی رفع وغیر حم -

#### خوش قسمت میسرہ بن مسروق ایمان لے آیا

(۲۱۲) عبداللہ بن وابعد عبی اپنوالدے اور وہ عبداللہ کے داداے روایت کرتے ہیں کہ ہم (ج کیلئے) منی میں جمرہ اول کے پاس ازے ہوئے تتے جو مجد نیف کے قریب ہے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہمارے پاس تشریف لائے زید بن حارثہ آپ کے پیچے سوار تتے۔ آپ نے ہمیں وعوت اسلام وی ہم نہ مانے اور یہ ہماری غلطی تھی۔ ہمیں اس سے قبل بھی اطلاع مل چکی مقی۔ ہمیں اس سے قبل بھی اطلاع مل چکی مقی۔ کمیں اس سے قبل بھی اطلاع مل چکی مقی۔ کہ آپ وعوت کو محکرا ویا۔

ہمارے ساتھ میسرہ بن مسروق عبی بھی تھاوہ کہنے لگا خداکی نتم! اگر ہم اس آ دی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی تقدیق کریں اور اسے اپنے تبیلہ میں ساتھ لے جائیں توبیہ بری دانشندی ہوگی۔ خداک متم اس کادین اس قدر غالب ہوگاکہ تمام عالم اس کی زدمیں ہوگا۔

قوم نے کہا ہمیں ایسی باتیں نہ سناؤ۔ جن کا انجام ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ میں دلچی کی اور اس سے مزید گفتگو کی۔ اس نے کہا آپ کا کلام بہت ہی حسین اور منور ہے۔ لیکن میری قوم میرے خلاف ہے اور آدی کی زندگی قوم ہی سے وابستہ ہوتی ہے۔ اگر وہی اس کی مدد نہ کریں تو دغمن تو ہوتے ہی دور ہیں۔

<sup>(</sup>۱) مردود کو خدشہ تھاکہ جو معالج آپ کے پاس بھیجا جائے گا کمیں وہ خود وا خل اسلام نہ ہو جائے۔ کیونکہ ایسے چند واتعات ہو بچکے تھے۔ مدیث نمبر ۱۸۲ میں آپ معزت مناد کاواقعہ پڑھ بچکے ہیں۔

چنانچہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اور یہ قوم اپنے وطن اوٹ گئی۔ راستے میں اشیں میسرہ نے کہا ہمیں فدک چلنا چاہتے وہاں بیود رہتے ہیں ہم ان سے اس آدی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق تحقیق کریں گے۔ تو یہ لوگ بیود کے پاس آئے۔ انہوں نے کتابیں نکال کر ان بے سامنے رکھ دیں اور انہیں نبی عربی ای کی تعریف سنانے گئے جو او نٹول پر سواری کرے گا۔ وہ طویل قامت ہو گانہ بہت قد۔ بال ذیادہ لمبے ہوں کے نہ زیادہ محتقم یا لے۔ آئموں میں سرخی ہوگی۔

# یمود کی بد بختی اور سنگدلی کی انتیاخودان کی زبانی

ؙڣٳڹ۫؆ؙڽؙڡؙۅٙٳڷٙڹؽ۬ڎعَاكُوٚۏؘڶؘڿۣؽڹؿٷٷٳڎڂؙڶۊٳ؋ڔ؞ؽڹۣ؋ڣؘٳڹۜٵٮٛٛػؙڛؚۮؗۄ۠ڡؘؘڰۮٮؘؾٞٙؠؚڡؙۀ ٷؘڶٮؘٵڝؚٮ۫۫ۿ؋ۣ٥مٙۅٳڟۣؽڔڵڰٷعؘڟؚؽۼ

یمود کہنے گئے اگر وہ آدمی انہی صفات کا حامل ہے تو اس کی اطاعت کر لو اس کے دین میں راخل ہو جاؤ۔ ہم تو اس سے دا ) حمد رکھتے ہیں۔ اور اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ اور ہمیں اس کے ہاتھوں ہوے مصائب اٹھانے پڑیں گے۔ ایک وقت آئے گاکہ کوئی عربی اس کی اتباع کے بغیر زندہ نہ رہ سکے گا۔ تو تم فورا اس کی بیرو کاربن جاؤ!

میسرہ نے کمااے قوم یہ معالمہ تو خوب داضح ہوگیا۔ قوم نے کماہم آئندہ سال موسم جج پراس سے ملاقات کریں گے۔ پھر یہ لوگ اپنے وطن پہنچ گئے گر اہل وطن نے اٹکا ساتھ نہ یا۔ اور ان کا کوئی مخض دوبارہ جج پرنہ آیا۔

<sup>(1)</sup> كس قدر مقام تعجب ب كد علاء يهود كواس بات كامجى اعتراف تماكه حارب دل ميس ني صلى الله عليه وسلم كر متعلق حمد كه سوا كچو نبيس مكر فكر بجى اليمان نه لاتے تھے۔ كتنے شكدل اور بدرّين انسان تھے۔ ايسے بى لوگوں كے لئة الله نے فرما يا ہے۔

خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمُدِهِمْ وَعَلَى أَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُ وَعَلَى اللهُ عَظِيمَ وَعَلَى أَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُ وَعَلَى اللهِ عَظِيمَ وَعَلَى أَبْصَادِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُ وَعَلَى اللهِ عَظِيمَ وَعَلَى اللهِ عَظِيمَ وَعَلَى اللهِ عَظِيمَ وَعَلَى اللهِ عَظِيمَ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

میں بھتا ہوں کہ بیود کو اسلام قبول کرنے سے جہاں میہ چیز مانع تھی کہ بنی اسرائیل سے باہر کسی نبی کا آناان کے لئے لئے قابل تشکیم نہ تھااسی طرح اس میں اس اسر کابھی و خل ہے کہ بیود اپنی کتابوں کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قاتی و کیمیے تھے دو پڑھ کے بیٹوں کی دیسے کہ ان ایک باتھوں قبل و کے۔ ایس باتیں پڑھ کر ان کے دل میں تو میں مصبیت نے مجلہ بنالی تھی۔ اور وہ نسلی حمیت کی آگ میں جمل اٹھے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں کھا ہوا تھا۔ احتر مترجم غفرلہ

اد حرنی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے پھر تجیز الوداع کے لئے کمہ شریف پنچ تو میسرہ نے یہاں آپ سے ملاقات کی۔ آپ نے اسے پہچان لیا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جس ون آپ ہمارے پاس تشریف لائے تتے میں اس ون ہی سے آپ کا غلام بن جانا چاہتا تھا گر جو ہوا سو ہوا۔ اللہ تعالی میرے اسلام لانے میں آخیر چاہتا تھا چنانچہ وہ بہت سے لوگ مرکئے ہیں۔ جو اس وقت میرے ساتھ تتے۔ یارسول اللہ وہ جنم میں جائیں گے۔ ؟

آپ فرمایا جو دین اسلام پر نه مرے وہ دوزخ میں جائے گا۔ عرض کرنے لگا یارسول اللہ! اللہ کی حمر ہے جس نے مجھے کفرے بچالیااور دوزخ سے چھڑالیا۔

راوی کہتے ہیں اس کے بعدوہ سچامسلمان بنااور ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کے ہاں اس کی بڑی قدر ومنزلت بھی۔ (1)

بدروایت حن بن جهم کیروایت می ب-

# زینت عرش بننے والے قدم وا دی طائف میں لہولہو ہو گئے

(۲۱۳)، عروہ بن زیرر منی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھی جانے والی وستاویز ظلم آر آر کر دی تو آپ اور آ کیے صحابہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے گئے۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال موسم قج پر قبائل عرب کو اپنی دعوت پیش کرنا شروع کی۔ قبائل کے سرداروں سے آپ کی گفتگو یہ ہوتی تھی کہ تم لوگ مجھے اپنے ہاں پناہ دو میری خواعت کر وہیں تہیں اپنے دین کے افتیار کرنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ جو اسے پند کرے گا قبول کرے گا اور جو پہند نہ کرے گا جو اسے پند کرے گا قبول کر میں اپنے دین کے افتیار کرنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ میری حفاظت کرو تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پنچاسکوں بھر اللہ تعالی میرے لئے جو چاہے گا فیصلہ فرمائے گا۔ مگر کسی قبیلہ نے آپ کی ہید وعوت نہ مائی۔ اور ہر کسی نے بی جواب دیا کہ کسی محف کو اس کی قوم بی بھرجانتی تبید نے آپ کی ہید وعوت نہ مائی۔ اور ہر کسی نے بی جواب دیا کہ کسی محف کو اس کی قوم بی بھرجانتی ہے۔ کیا تم نے کسی ایسافی میں دیکھا ہے جو اپنی قوم کو چھوڑ کر دو سروں کا بھلا سوچے۔ در حقیقت اللہ نے آپ کی نفرت وابات کرنے کا اعزاز انصار مدید کے لئے کہ کما ہوا تھا۔

ایے میں ابوطالب فوت ہو گئے۔ نبی معلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے زیادہ امتحان آ پڑا۔ اسی دنوں آپ (طائف کے سب سے برے قبیلہ) ہو ثقیف کے پاس گئے آکہ وہ آپ کو پناہ دیں۔ اور

ا۔ میسرہ بن سروق کے تغییل مالات ہمیں نہیں لی سکے۔ کتب سیرت میں ان کا نذکرہ بس اس قدر لکھا ہے کہ وہ بنو عبس کے ساتھ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ گمراس وقت ایمان نہ لائے بعدا زاں سمجیۃ الوداع کے موقعہ پرانسوں نے اسلام قبل کیا۔ اور پلتہ مسلمان ثابت ہوئے۔

آپ کی مدد کریں۔ وہاں آپ کی تین سرداران ثقیف سے ملاقات ہوئی جو تینوں سکے بھائی تھے۔ عبدیالیل بن عمرد حبیب بن عمرداور مسعود بن عمرد آپنانہیں دعوت حق سائی۔ اور ہلایا کہ آپ کی قوم نے آپ سے کیامخالفت روار کھی ہے۔ (1)

آن میں سے ایک نے جواب ویا۔ اگر اللہ نے حسین نی بناکر جیجا ہے۔ تو (اس سے بهتر ہے کہ) میں کعبہ کے پردے اثار لول۔ دوسرے نے کما بخدا اس مجلس کے بعد میں تم سے ایک لفظ بھی کلام نہیں کروں گا۔ اگر تم نبی ہو تو تمہاری شان اس سے کمیں بلند ہے کہ ہم تم سے بات کریں۔ تیسرے نے کما کیا اللہ تعالیٰ تمہارے سواکسی کو نبی نہیں بنا سکتا تھا؟ پھر انہوں نے آپ کی کہی ہوئی باتوں کو سادے تھینے میں پھیلا دیا۔

چنانچہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نما آن اڑائے کے لئے جمع ہو گئے۔ آپ کے راسے میں ووصفیں بناکر کھڑے ہو گئے۔ ان کے ہاتھوں میں پھر سے آپ ہو بھی قدم اٹھاتے یار کھتے وہ اس پر پھر سے بھینئے۔ یہ ان کا نما آق اور متسخرتھا۔ آپ جب وہاں سے لگلے توقدم ہائے مبارک سے خون بہتا جارہا تھا۔ آپ راستے میں ایک انگوری باغ کے سائے میں آ بیٹھے۔ آپ از حد زخمی اور غم زدہ سے۔ آپ راستے میں ایک انگوری باغ کے سائے میں آ بیٹھے۔ آپ از حد زخمی اور غم زدہ سے۔ قدموں سے خون بہ رہا تھا۔ (۲) اچانک آپ کی نظر پڑی توباغ میں آپ کے دو بد ترین ویشن عتب بین رہید بیٹھے سے۔ آپ نے ان کے پاس جانا مناسب نہ سمجھا۔ اور وہیں بیٹھ

(1) یا در ب نی مسلی الله علیه وسلم ۲۷ شوال ۱۰ نبوی (جنوری ۱۲۰۰ء) کواپنے غلام حضرت زیدین حاری کو جمراه لئے طائف تشریف لے گئے۔ آپ وہاں کم و بیش ہیں دن رہے۔ محر ان لوگوں نے ہمایت حاصل نہ کی۔ آخر آپ والی تشریف لے آئے۔

والہی میں دوران سفرمقام شخلہ پر آپ کے پاس شرنصیبین کے جن حاضر ہوئے اور آپ سے قرآن من کر ایمان لے آئے چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی

كِلهُ مُكُوفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّرَكِ ٱلْجِنِّ يَكَتَّمِعُونَ الْعُمُوانَ

(٢) حفظ ناس مقام كالإانداز مين دلدوز نتشه كمينجاب- -

فرشتے جن پہ آ آ کر جبین طوق رکھتے تھے وہ پائے نازئین زخوں کی لذت آج محکھتے تھے مجگہ دیتے تھے جن کو حالمان عرش آکھوں پر وہ تعلین مبارک خاک و خوں سے بھر سمکیں بکر

اگر کمی مخف کے ذہن میں سوال آئے کہ ایک وہ دفت تھا جب ابو جمل پتر نے کر مارنے کے لئے آیا گر ڈر کر بھاگ اٹھا۔ قریش آپ کو تمل کرنے کی نیت ہے حرم کعبہ میں بیٹھے تقے۔ گر آپ کو دیکئے کر دم بخود بیٹے رہ گئے۔ اور آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی بھی کمی کو ہمت نہ ہو سکا۔ گر آج وادی طائف کا عجب مقام ہے کہ پتخر پر سائے جاتے ہیں وجود مسعود زقم آلود ہو جا آئے تعلین مبارک زقم ہے بھر جاتی ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟

بقيه حاشيه انظح صغحه پر

وہ فخص آپ کے قد موں میں گر پڑااور آپ کے ( زخمی ) قدموں کو بوسے دینے لگاجن سے خون بہ ساتھا۔

۔ ہاں۔ عتب اور شیبہ یہ صورت حال دکھ کر سکتے میں آگئے۔ جب غلام ان کے پاس واپس کیا تو انہوں نے پوچھا تہیں کیا ہوا ہے۔ تم نے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سجدہ کر دیا۔ اور تواس کے قدم چوشے لگا۔ قبل ازیں ہم نے تجھے کی اور کے ساتھ توابیا اظہار اوب کرتے نہیں دیکھا؟ اس نے کہا یہ نیک آدی ہیں۔ انہوں نے مجھے چند چیزیں ہتلائی ہیں جو میں اپنے علاقہ میں قبل ازیں معوث ہونے والے نبی کے متعلق جانا ہوں۔ جے یونس" بن متی کہتے تھے۔ انہوں نے جھے ہتلایا

جواب ہیہ ہے کہ رحمت دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم نے راہ خدا جی بڑے بڑے معمائب برواشت کے ہیں۔ چھر کا زخم تو کم اثر انداز ہوتا ہے زبان کے کھاؤ بہت کرے ہوئے ہیں نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کمیں زبان درازی کی گئی گر آپ اور انداز ہوتا ہے زیادہ اونچا تھا۔ آبم جب بھی آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا دل ہے ہے زیادہ اونچا تھا۔ آبم جب بھی آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اللہ تعالی نے اس کے آپ نے ابھی اپنے کام کو پاید پھیل تک پہنچا تھا ابھی دین نے کمسل ہونا تھا ابھی دیز سے کمل ہونا تھا ابھی دیز سے کمل ہونا تھا ابھی پیڑب نے دینہ خباتھا۔ اور سارے عرب و تھم پر وین کا جمعنا الرانا تھا۔ اس لئے قتل کا کوئی منصوبہ کیسے کام یاب ہوتا۔ رہ مصائب تو وہ آپ نے اپنی زندگی بھر جھیلے ہیں۔ اور مبلغین اسلام کو تاقیا مت مبرواستقامت کا کام یاب ہے۔

وادی ماآف میں بھی اگر آپ دعاکرتے تو پھر مارنے دالوں کے ہاتھ پھروں کے ساتھ چید سکتے تھے مگر۔ جفا جو معنی میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی نہیں

آپ پیچے حدیث نمبر۲۰۵ میں پڑھ آئے ہیں کہ جب آپ طائف ہے والیں ہوئے تورامتہ میں ملک الببال نے آگر عرض کیا تھا۔ یارسول اللہ اگر آپ اجازت ویں تو میں وادی طائف کے اوپر دو پہاڑا ٹھا کر رکھ دوں۔ اور یہ ایک لحظہ میں صفحہ ہتی ہے مٹ جائیں۔ مگر آپ نے فرمایا جھے امید ہے کہ یہ لوگ خود نہیں توان کی تسلیس میرے وین میں داخل ہوں گی۔ کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو بیہ دونوں اس پر ہنس پڑے۔ کئے گئے بیہ تہمیں کمیں اپنی عیسائیت (۱) سے نہ ہٹا دے۔ بیہ بردا فریبی ہے۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) اس کے بعد نبی معلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔

ابن رومان اور عبداللہ بن ابی بحر و غیر مما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو کندہ کے پاس عکاظ میں آئے جمال وہ جج کے لئے ممرے ہوئے تھے۔ سب قبائل سے زیادہ زم رویہ انہوں نے بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افتیار کیا۔ آپ جب ان کی قوت و شوکت اور خوش اظلاق ملاحظہ کی تو ان سے گفتگو فرمانے گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی طرف بلا آ ہوں جو وصدہ لاشریک ہے۔ دوسرا میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دو جیسے اپنی حفاظت کرتے ہو میری بھی کرواگر میری دعوت غالب رہی تو تمہیں اے قبول کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوگا۔

قبیلہ کے اکثر اوگوں نے کہا یہ بات تو ہری اچھی ہے۔ محر ہم اپنے باپ داداکی پیروی ہیں کچھ چیزوں کی پرستش کرتے آ رہے ہیں (اسے کیے چھوڑیں) تو ان سب ہیں سے چھوٹی عمر والا ایک محض بولا۔ اے قوم اس مخض کی بات فورا مان لو قبل اس کے کہ دو سرے لوگ تم سے سبقت لے جائیں۔ بخد الل کتاب چیش کوئی کر رہے ہیں کہ حرم محترم سے ایک نبی کا ظمور ہونے والا ہے۔ اور اس کا زمانہ قریب تر آ چکا ہے۔ قبیلہ میں ایک کانا آدمی تھا۔ وہ کنے لگا میری بات سنو۔ اس محض کو اسکے خاندان والوں نے نکال دیا ہے اور تم اسے پناہ دینا چاہے ہو۔ کیا سارے عرب سے لاائی لڑ کتے ہو؟ شیں ہر گزشیں؟

چنانچ (ج سے فارغ ہو کر) یہ قوم اپنے وطن کو لوث گئ۔ وہاں ایک یمودی نے ان سے کما غداکی قتم! تم نے اس کی بات نہ مان کر بہت بری غلطی کی ہے۔ اگر تم اس پر سب سے پہلے ایمان لے آؤ تو عرب کے سردار بن جاؤ گے۔ ہم اس نبی کی عظمتیں اپنی کتاب میں لکھی پاتے ہیں۔ پھر یمودی نے آپ کی صفات اپنی کتاب سے گوائمیں تو سب قوم کہنے گئی ہم نے یہ صفات اس میں خود دیکھی ہیں۔ یمودی نے کہا ہم نے اپنی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ وہ نبی مکہ سے لکھ گااور میں کو جرت کرے گا۔

اس پر ساری قوم نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سال جج پر سب لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں کے۔ مگر ان کے ایک سردار نے انسیں اسکلے سال جج پر جانے سے روک دیا۔ تو ان میں سے کوئی مخص بھی نہ آیا جب اس یبودی کی موت آئی تو پاس بیٹھے لوگوں نے سناوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق کر رہا تھا اور کلمہ پڑھ رہا تھا۔

ا .. آبم بعض الل سيرف تكما ب كه عداس اى وقت مسلمان موهما تما- ويميع مدارج النبوة جلد دوم ذكر سفر طائف

# بيعت عقبيه اولل

### (مركز اسلام مكه كرمه سے مدينه منوره كو منتقل ہوتا ہے)

(۲۱۴) محمر بن اسحاق سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارا دہ فرمایا کہ دین غالب کر دیا جائے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہو جائے اور نصرت حق کا وعدہ پورا کر دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول موسم حج پر تبلیخ دین کے لئے نگلے۔ آپ (کمہ ومنیٰ کے در میان ایک جگہ) عقبہ پر جلوہ افروز تھے کہ انصار مدینہ کے قبیلہ بنو خزرج نے آپ کی ملاقات ہوگئی۔

محمہ بن اسحاق نے عاصم بن عمر بن قرادہ سے اور انہوں نے اپنی قوم کے بزرگوں سے سنا ہے کہ کلا قات ہونے پر نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہاہم خززج میں آپ نے فرمایا یہود کے ہم علاقہ ؟ کہنے لگے ہاں۔ آپ نے فرمایا کیا تم پچھ دریہ بیٹھ سکتے ہو۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں ؟ کہنے لگے کیوں نہیں۔ تووہ آپ کے پاس بیٹھ گئے۔

آپ نے انہیں دعوت حق سائی پیغام اسلام پیش کیا۔ اور قرآن پڑھ کر سایا۔ ان پر اس کا برااڑ ہوا۔ جس کی ایک دجہ یہ بھی تھی کہ یمودی ان کے علاقہ میں (مینه طیب) میں بکٹرت آباد سے۔ وہ صاحبان کتاب وعلم تھے۔ اور یہ خزرج بت پرست مشرک تھے۔ اوس و خزرج کی یمودیوں کے ساتھ کئی مرتبہ جنگیں ہو چکی تھیں۔ جب بھی جنگ ہوتی۔ یمود ان سے کما کرتے اب ایک نبی مبعوث ہوئے والا ہے۔ اس کا وقت ظہور قریب آگیا ہے۔ ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر تمارا وہ حشر کریں گے جو قوم عاد وارم کا ہوا تھا۔ "

جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں اپنا کلام سنایا تو وہ آپس میں کہنے گئے "معلوم ہوتا ہے سہ وہی نبی ہے جس کا یبود نے تہیں مژدہ سنار کھا ہے۔ تو کمیں وہ ایمان لانے میں تم سے آگے نہ نکل جائیں" چنانچہ انسوں نے فورا آپ کی دعوت قبول کرلی اور آپ کی تقدیق کرتے ہوئے صلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

پر کئے گئے ہم اپنے پیچھے ایس قوم چھوڑ کر آئے ہیں کہ کوئی قوم ان سے بڑھ کر عداوت پنداور شرائگیزنہ ہوگی۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی انہیں بھی آپ کاغلام بنادے۔ ہم قوم میں پہنچ کر انہیں آپ کا پیغام سنائیں گے۔ اگر اللہ تعالی انہیں بھی توفیق ہدایت دے دے تو آپ سے زیادہ کوئی محض لائق عزت نہیں۔ چنانچہ بیہ لوگ دولت ایمان و تعمدیق سے مالا مال ہو کر اپنے علاقہ کو لوٹ گئے۔ جمال تک مجھے (محر بن اسحاق کو) معلوم ہوا ہے یہ کروہ خزرج کے چھ آ دمیوں پر مشمل تھا۔ بنو مالک بن نجار سے ابو امامہ اسعد بن زرارہ اور عوف بن حارث بن رفاعہ۔ بن زریق سے رافع بن مالک بن عجلان ۔ بنی سلیمہ بن سعد شاخ بنی سواد بن عنم سے قطبہ بن عامر بن حدیدہ۔ بنی حرام بن کعب سے عقبہ بن عامر بن تالی۔ اور بنی عبید بن عدی سے جابر بن عبداللہ بن رغاب بن نعمان رضی اللہ عنم اجمیس ۔

جب یہ چھ آ دی اپلی قوم میں مدینہ طیبہ پنچ توانسیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آگاہ کیا۔ اور گھر کھر میں دعوت اسلام پہنچانا شروع کر دی۔ چنانچہ انصار میں سے کوئی ایبا کھر نہ رہا جس میں آپ کا ذکر خیرنہ ہوا ہو۔

جب اگلا سال آیا تو انصار کے بارہ آدمی موسم حج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ (۱) اور مقام عقبہ پر ببی آپ ہے پھر لما قات ہوئی۔ اور انسیں الفاظ کے ساتھ آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ جیسے عور توں کی بیعت کے الفاظ قرآن کریم میں موجود ہیں۔ (۲) اور یہ جماد فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) ان مي چه ټودي تنے جو پہلے بھي آئے تنے اور چه آدي مزيد ساتھ لائے تنے۔

<sup>(</sup>٢) سوره متحند آيت ١٢ باره ٢٨ ركوع ٨ - ارشاد خداوندي ب-

ترجمد اے ہی ملی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس مومنہ عور تیں ان شرائط پر آگر بیعت کرنا چاہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ س ساتھ سمی چیز کو شریک نمیں محمرائیں گی ۔ نہ چوری کریں گی نہ بد کاری۔ اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ اور نہ بہتان تراشی کریں گی جوان کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان ہے (بدکاری کا) تو آپ ان کو بیعت میں واعل فرما لیں اور اللہ سے ان کے لئے بخش ماتھیں ہے شک اللہ بخشے والارح کرنے والا ہے۔

<sup>(</sup>٣) یاد رہے مقام عقید واوی منی میں آیک جگہ ہے بہاں انسار مدینہ کی ہی منکی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ج کے موقع پر تمن مرتبہ ملا قات ہو مرف چھ موقع پر تمن مرتبہ ملا قات ہو مرف چھ کے موقع پر تمن مرتبہ ملا قات ہو مرف چھ کا وی موف ہو کہ مسلمان ہوئے مروبال بیعت کا کوئی ذکر نیس۔ مرف تا ہے کہ نی مسلمان ہوئے مرف کے دعوت اسلام دی جو انہوں سے تعلق کو کا اور عرض کیا کہ ہم اپنی قوم میں جاکر آپ کا تذکرہ کریں ہے۔ اور انہیں ہمی آپ کے پاس کا کشر کے۔

جب کد دوسری طاقات میں ہارہ آدمیوں نے جن میں پہلے چھ مسلمانوں میں سے بھی تھے آپ کے ہاتھ پر اقرار بقید حاشید الگلے صفحہ پر ا

جب بدلوگ واپس جانے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصدب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی رمنی اللہ عنہ کور وانہ فرما دیا۔ اشیں علم دیا کہ وہاں جاکر لوگوں کو قرآن پڑھائیں احکام اسلام کی تعلیم دیں اور دین کے مسائل سے آگاہ کریں۔ چنا نچہ مدینہ طیبہ میں مصعب کو "مقری" (قرآن پڑھانے والا) کما جانے لگا۔ ان کی دہائش مدینہ طیبہ میں ابو امامہ اسعد بن زرارہ برا در بی نجار کے مکان میں تھی۔

## شان انصار مدينه بزبان حفرت على مرتفني

(۲۱۵) یکی بن بعلی سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ السار میں اللہ عنہ السار مین اللہ عنہ السار مین کا قد کرو کرنے اور ان کی اسلام میں سبقت و فعیلت بیان کرنے گئے۔ آپ نے فرمایا۔ جو انصار سے محبت نہ رکھے وہ مومن نہیں۔ خداکی قتم! انہوں نے اپنے علاقہ میں اسلام کی یوں خدمت کی۔ چیے گر میں گائے کے بچ کی محمداشت کی جاتی ہے۔ اپنی تواریں، زبانیں اور مال و دولت سب بچر اسلام کے لئے وقف کر دیا۔

نی صلی الله علیه وسلم موسم جج پر تبلیغ دین کے لئے لکلا کرتے تھے۔ مگر کوئی قبیلہ آپ کی دعوت پر کان نه دحرآ۔ مجسنہ عکاظ اور منی وغیرہ مقامات پر آپ سال به سال قبائل عرب کے پاس پہنچتے رہے اور یہ سلسلہ اتنا طویل ہو گیا کہ مچھ قبائل نے تو آپ کو یمال تک کمہ دیا۔ "کیا ابھی وہ وقت شیس آیا جب تم ہماری طرف سے مایوس ہو جاؤ گے؟ "

آ آنکہ اللہ تعالیٰ نے انسار مدینہ کواس شرف سے نوازا آپ نے انسیں دعوت دی اور انسوب نے فورا قبول کرلی۔ انسوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوا پنے ہاں پناہ دی اور ول و جان سے آپ کی نصرت و خدمت کی۔ اللہ انہیں بمتر جزا عطا فرمائے۔ ہم ان کے ہاں پنچے تو یہ لوگ ہماری میزمانی

توجید ورسالت کرنے کے ساتھ بیعت بھی کی اور وہ اس امری بیعت بھی کہ شرک۔ چوری۔ زنا۔ قتل اولاو۔ بہتان اور ہر معصیت سے اجتناب کریں گے بمی بیعت عقبہ اولی کملاتی ہے۔ چنا نچہ دلائل النبوة کی عبارت میں محمہ ابن اسحاق کی روایت کے بچھے الفاظ بہاں مذف ہو گئے ہیں جو سرت ابن بشام میں موجود ہیں۔ سیرت ابن بشام میں عبارت بوں ہے۔ "جب آئندہ سال آیا تو تو زمانہ تج میں انصار کے بارہ آدمی بہنچ اور مقام عقبہ پر رسول الله علیہ وسلم سے ملاقات کی "اس کانام عقبہ الاول ہے" ویکھتے سیرت جلد اول می ۱۸۸ (اروو) اس طرح طبقات ابن سعدے الفاظ ہیں " بی عفیہ اول کم کانا ہے "

اور تیسری طاقات میں ستریا بھتر انصار نے اقرار توحید و رسالت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں لے جاکر آپ کی حفاظت کرنے اور آپ کے لئے جان مال اولا و سب بچھ قربان کرنے کی بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ چانیہ ہے۔ اور دوسری بیعت سے تین ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمہ سے ججرت کر گئے۔ آپہم بعض اہل سیرنے پہلی لما قات کو بھی بیعت یعنی بیعت اسلام قرار دیتے ہوئے عقبہ کے نام سے تین بہتنیں کھی چیں مگر پہلاطریقہ ذیادہ واضح ہے۔ حاصل کرنے پر ہاہم لڑنے گئے اور قرمہ اندازی تک بات جائپنی۔ انہوں نے اپنے مال میں خود سے مجی زیادہ ہمیں حق دار بنا دیا۔ اور پھر نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے میں اپنی جان تک کی بازی لگا دی۔ (بدر واحزاب وغیرہ کی جنگیں اس پر شاہد ہیں)

(۲۱۲) ام سعد بنت سعد بن رہج ہے روایت ہے کمتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصہ تک وعوت حق کے لئے اقامت اختیار کی گر آپ کو ایذا رسانی اور گالی گلوچ ہے دوچار ہونا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گروہ انصار کوعزت و توقیر عطافرہانا چاہی۔ توان کے پچھے لوگ مقام عقبہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سے لیے۔ یہ لوگ جج سے فارغ ہو کر سر منڈوار ہے تھے کہ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے۔

راوی کہتا ہے میں نے پوچھااماں جان وہ کون کون تھے۔ فرمانے لگیں چھ یا سات آدمی تھے۔ اسعد بن زرارہ اور عفراء کے دو بیٹے وغیر ہم۔ فرمانے لگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے انہیں اللہ کا پیغام سنایا اور قرآن کی خلاوت فرمائی۔ ان لوگوں نے فوراً اللہ اور اسکے رسول کی وعوت پرلیک کمااور دوسرے سال اسی مقام پر پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے۔

میں نے ام سعد سے کہانی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تکرمہ میں کتنی دیر قیام فرمایا؟ کہنے لگیں تم نے ابو صرعہ قیس بن ابی انیس کے اشعار نہیں ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ تو آپنے مجھے سیہ اشعار سائے۔

فُمَّ قَدُرُنِيْ بِضَعَ عَشَرَةَ كَخَنَهُ فَي يُذَكِّرُ لَوَلاَقَ صِدِي يُعَتَّامُّوَانِبِاً پر آپ قریش میں وس اور کھ سال اللہ کی یاد دلاتے رہ کہ شائد کی تصدیق کرنے اور اطاعت کرنے دالے سے ملاقات ہو جائے۔

وَکَیمُوضُ فِنَهَا فِی الْمُوَاسِمِ نَفَسَهُ فَلَوْسَرَمُنَ اَبُوْدِی وَلَمُوسَرَدَاعِیًا اور موسم جج پر لوگوں کو اپنی رسالت کی وعوت پیش کرتے رہے۔ گھر آپ نے کوئی پناہ وہندہ اور واج حق نہ بایا۔

مَّنَ اَ اَ اَنَا اَ وَاطْمَا أَنَتْ بِهِ النَّوىٰ وَاَصْبَحَ مَسُرُوْمَ ابِطِينِهِ وَاضِياً پر جب آپ ہارے پاس تشریف لائے تو (اسلام کا) گرمطمئن ہو کمیااور آپ قلب و جگرے مرود اور دامنی ہوگئے۔ کچھ اور اشعاد مجی انہوں نے سائے تھے (۱)

ا۔ جو تھمل طور پر متدرک حاکم جلد ۲، ۱۲۷ میں موجود ہیں۔

بیعت عقبه ثانیه (مقام عقبه پرانصار کی دوسری بیعت)

" (۲۱۷) زہری نے روایت ہے کہ جب شرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مالات مخت تر بنا دیئے تو آپ نے ایک مرتبہ اپنے پچاعباس سے فرمایا۔ اب چچاب اللہ تعالی قریش کے علی الرغم اپنے دین کی خدمت الی قوم سے لے گا۔ جنہیں قریش کچھ حیثیت ہی نہیں دیتے ہوں گے۔ تم میرے ساتھ عکاظ چلو جھے قبائل عرب کے شمکانے ہتلاؤ۔ آکہ میں انہیں اللہ کا پیغام ساؤں۔ شاکہ وہ میری مدد کریں اور میں تبلیخ کا فریضہ باحس طریق سرانجام دے سکوں۔ حضرت عباس نے کما بھتے یا آؤ عکاظ جلتے ہیں۔

بی صلی اللہ علیہ وسلم نے بو تقیف سے آغاز وعوت کیااور سارے قبائل تک پینچ- محر اجابت ندارد۔

ا گلے سال اوس و خزرج کے کچھ لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ کچھ کے نام یہ ہیں۔ ابو البیٹم بن تیمان عبداللہ بن رواحہ سعد بن رکیج نعمان بن حاریثہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عظیم -

نی صلی اللہ علیہ وسلم ان ہے جمرہ عقبہ پر رات کے وقت لیے ان کے پاس بیٹے، انہیں وعقبہ حق سائی اور اس دین کی طرف بلایا جے لے کر تمام انبیاء ورسل آتے رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں وہ کلام سنائیں جو آپ پر بذریعہ وجی اترا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ ابراہیم کی ہید آیات سنائیں۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ مُمْ رَبِّ اجْعَكَ لَا مُذَا الْبَكْدَ امِنًا۔

(ترجمہ) اور یاد کریں! جب ابراہیم علیہ السلام نے دعائی۔ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آپ نے سورہ ابراہیم کے آخر تک طلات فرمائی۔

فَرَقَ الْقَوْمُ وَلَغْبَنُواحِيْنَ سَمِعُوْلُ وَأَحَابُوْهُ -

توم پر رفت طاری ہو منی۔ اور سنتے ہی سرتسلیم خم کر دیااور کلمہ پڑھنے گئے۔

عباس بن عبدالمطلب (جوابھی مسلمان نیس ہوئے تھے) وہاں سے گزرے، دیکھاتو آپ پچر لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کمااے بھتے! تسارے پاس سے کون لوگ بیٹے ہیں؟ آپ نے فرمایا چا! یثرب کے باشندے۔ اوس و فزرج ہیں۔ میں نے دیگر قبائل کی طرح انہیں بھی وحوت اسلام دی جوانہوں نے بلاحیل و جمت مان لی۔ اور میری تقدیق کر دی۔ اب سے چاہتے ہیں کہ جھے اپنے ساتھ اپنے علاقہ میں لے جائیں۔

یہ س کر عہاس بن عبدالمطلب اپنی سواری سے نیج از آے اور ان لوگوں سے کمااے کروہ اوس و خزرج ! یہ صاحب میرے بیتیج ہیں۔ مجھے سب لوگوں سے بیارے ہیں۔ اگر تم نے ان کی تقدیق کر دی ان پرایمان لے آئے اوران کو ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو بین تم ہے ایک مضبوط وعدہ لینا چاہوں گا۔ تاکہ جھے اطمینان ہو جائے کہ تم ان سے دھو کا نہیں کرو گے۔ انہیں رسوانہیں ہونے وو گے۔ کونکہ یہود تسارے ساتھ رہتے ہیں جوان کے دشمن ہیں۔ اور مجھے ان سے خوف ہے۔ اسعد بن زرارہ پر عباس کا قول ناگوار گزرا کیونکہ اسعد اوران کے ساتھی بھی عباس کی باتوں سے شکانت کر رہ ہتے۔ تو وہ کہنے گئے بارسول اللہ اجازت ہو تو ہم اسے جواب دیں۔ ہم آپ کے لئے پریشانی پیدا کر نااور کوئی ناگوار بات کر نائیس چاہے۔ محض آپ پرائیان و تقدیق کا اظہار کرنا چاہے ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جواب دو گر الزام نہ دو۔ اسعد بن زرارہ نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا یارسول اللہ! ہروعوت کا ایک راست ہے۔ زم ہو خواہ سخت۔ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا یارسول اللہ! ہروعوت کا ایک راست ہے۔ زم ہو خواہ سخت۔ آئی آپ نے ہمیں الیک دعوت دی جو لوگوں کے لئے بیجان خیز ہے۔ انہیں دہشت زدہ کر دینے والی کہا ہے۔ آپ نے بید وعوت دی کہ ہم ابنا دین چھوڑ کر آپکا دین اختیار کرلیں۔ یہ بروا کھن مرحلہ ہے۔ آپ نے بید وعوت دی کہ ہم ابنا دین چھوڑ کر آپکا دین اختیار کرلیں۔ یہ بروا کھن مرحلہ ہے۔ آپ نے بید وقوت دی کہ ہم ابنا دین چھوڑ کر آپکا دین اختیار کرلیں۔ یہ بروا کھن مرحلہ ہے۔ آپ نے بید وقول کر آپکا دین اختیار کرلیں۔ یہ بروا کھن مرحلہ ہے۔ آپ نے بید وقول کر آپکا دین اختیار کرلیں۔ یہ بروا کھن مرحلہ ہے۔ آپ نے بید وقول کر آپکا دین اختیار کرلیں۔ یہ بروا کھن مرحلہ ہے۔

آپ نے ہمیں وعوت دی کہ مشرک لوگوں سے رشتہ کاٹ لیں۔ سب قریب و بعید (غیر مسلم) رشتہ داروں سے کٹ جائیں۔ یہ دوسرا کھن مرحلہ ہے۔ گر ہم نے اسے بھی قبول کر لیا۔ آپ نے ہم لوگوں کو جو اپنے علاقہ بیں ایک مقام رکھتے ہیں قوت و حشمت کے الک ہیں۔ کوئی ہم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ وعوت دی کہ ایک ایسااجنی مخض ہم پر حکومت کرے جے اس کی قوم نے چھوڑ دیا اور اس کے چچوں نے اس سے وست بر داری کر لی ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ ایک مشکل ترین کام ہے۔ مرہم نے اس بھی قبول کر لیا۔ یہ تمام مراحل انسانوں کیلئے بہت مشکل ہوتے ہیں محراس محفی ہے۔ کر ہم نے اے بھی قبول کر لیا۔ یہ تمام مراحل انسانوں کیلئے بہت مشکل ہوتے ہیں محراس محفی کے لئے بہت مشکل نہیں جے اللہ ہوایت دینا اور مستعتبل میں بھلائی سے نوازنا چاہے۔

ہم اپنے ہاتھوں زبانوں اور سیوں ہے آپ کی دعوت پر لبیک کمہ رہے ہیں ہم نے زبان سے آپ کی دعوت کا اقرار کیا۔ دل میں ایسی معرفت محسوس کی جو ہمیں ثابت قدم رکھے گی۔ اور ہاتھوں ہے آپ کی بیعت کر رہے ہیں۔ در حقیقت ہم آپ کے اور اپنے رب کے ہتھ پر بیعت کر رہ ہیں۔ ہمارے ہوئ آپ کے خون ہے کم قیمت اور ہیں۔ ہمارے ہاتھ (آپ مال پر) آپ ہے ہاتھوں سے کم تر صاحب اختیار ہوں گے۔ ہم آپ کی ایسی ہمارے ہاتھ (اپ مال پر) آپ ہوئ ہاتھوں سے کم تر صاحب اختیار ہوں گے۔ ہم آپ کی ایسی ہمانے ہوئ ہاتھوں سے کم تر صاحب اختیار ہوں گے۔ ہم آپ کی ایسی ہمانے ہوئ ہاتھوں سے کم تر صاحب اختیار ہوں گے۔ ہم آپ کی ایسی ہمانے ہوئ ہاتھوں اولا داور اپنی عور توں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ عمد سیم خفاظت کر ہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ عمد سیم خفاظت کر ہے ہیں۔ واللہ السنا ان بی میں ہوئی ہوئی اور اگر نہ نبھا سے تو وہ اللہ کی قضاہو گی۔ گر ایسے میں کوئی محفی ہم سے زیادہ بر بخت نہ ہوگا۔ یارسول اللہ ہم یہ باتیں صمیم قلب سے عرض کر رہے ہیں۔ واللہ السنا ان نہم ہم بیا بین عبدالطلب کی طرف رخ کیا اور کما رہے تم۔ اے پھر اسعد بن زرارہ نے عباس بن عبدالطلب کی طرف رخ کیا اور کما رہے تم۔ اے ہمارے اور نبی کے در میان بات کرنے والے۔ تماری نیت کو تو اللہ ہی بمتر جانا ہے۔ تم نے ہمارے اور نبی کے در میان بات کرنے والے۔ تماری نیت کو تو اللہ ہی بمتر جانا ہے۔ تمارے اور نبی کے در میان بات کرنے والے۔ تماری نیت کو تو اللہ ہی بمتر جانا ہے۔ تم

ہلا یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسمارے بیضیح اور تنہیں سب سے محبوب ترہیں۔ مگر ہم کہتے ہیں کہ بیہ ہمارے رسول ہیں۔ ہم نے ان کے لئے سب قریب و بعید سے رشتہ کاٹ لیا۔ کیونکہ انہیں اللہ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ یہ غلط بات نہیں کتے۔ اور جو کلام انہوں نے سنایا وہ بشرکا ہو رکتا ہی نہیں۔ تسمارا یہ مطالبہ کہ تم ایک مضبوط وعدہ لینا جاہتے ہو تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم ہرفتم کا وعدہ وینے کو تیار ہیں۔ جو چاہتے ہو لوا چروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے گئے یارسول اللہ اینے لئے آپ جو فرانا چاہتے ہیں ہمیں تھم فرائیں۔ اور اپنے رب کے لئے جو حقوق ہم برعا کہ ہوتے ہیں بیان فرمائے جائیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اپنے رب کے لئے تو میں میں کموں گا کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور اپنے لئے یہ کموں گا کہ جیسے اپنی حفاظت کرتے ہو میری بھی کرو گے۔ کہنے لگے یارسول اللہ ہمیں سب پچھ منظور ہے۔

عباس بن عبدالمطلب نے کہااس پر اللہ کے نام کے ساتھ تسارا وعدہ رہا اور اس کے ذمہ کے ساتھ تسارا ذمہ رہا۔ اس حرمت والے ممینہ اور شریس یہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ تم ان کے اور ان کے خدا کے ہاتھ تسارا ذمہ رہا۔ اللہ کا ہاتھ تسارے ہاتھوں پرہے۔ تم ان کی پوری پوری مدد اور پشت پناہی کرو گے۔ اپنے ہاتھوں زبانوں اور دلی جذبات کے ساتھ ان سے ان کی پوری پوری مدد اور پشت پناہی کرو گے۔ اپنے ہاتھوں زبانوں اور دلی جذبات کے ساتھ ان سے انگرو گے۔ خوثی حاصل ہونے پر ان کا ساتھ چھوڑو گے نہ غی چینچنے پر ان سے الگ ہوگے۔

ت ہے۔ وَ شَاهِدُ وَإِنَّ هَذَا ابْنَ آخِي قَدِاتَ رَعَاهُمْ ذِمَّتَهُ وَاسْتَعْفَظُهُمُ

م نه لائے تنے ) کمااے اللہ تو من رہااور دیکھ رہا ہے۔ ان کے سرد کر دیا ہے اے اللہ! میرے بھتیج کا

تشریف لانے والے ہیں اور اہے۔ انصار نے ' ملا؟ آپ نے کما کیا تم جانتے نہیں کہ یہ اللہ کے مقدس شمر مکہ کرمہ میں رہتے ہیں۔ سیس پیدا ہوئے اور پرورش پائی۔ اور سیس ان کا خاندان بھی آباد ہے؟ کئے لگے یقیناً! ابوالہیش نے کمااگر کمی امتحان واہلاء کے دن تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دینااور انہیں تنماکر دینا ہے تو آپ کوالی دعوت ہی نہ دو ۔ یار رکھو عرب آپ کواوز تمہیں ایک ہی تیرکی زد میں رکھیں ہے۔

اگر تم اللہ کو اپنی جان مال اور اولاد سے عزیز رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ کے ہاں جو تمہارے لئے تواب ہے وہ تمہاری جان مال اور اولاد ہے کمیں بہتر ہے۔

ساری قوم انسار نے جواب دیا نہیں ایا نہیں ہوگا بلکہ ہم پورے صدق و وفا کے ساتھ آپ کے ساتھ رہیں گے۔

تچروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے عرض پردا زہوئے۔ یارسول اللہ ! اگر ہم آپ کی پیروی میں لوگوں سے جنگ کریں ۔ سب رشتہ داریاں اور قرابتیں پس پشت ڈال دیں اور جنگ ہمیں الجی پشت پر سوار کر لے اور کھل کر سامنے آ جائے کیاا لیے میں آپ ہمیں بے یار و مدد کار چھوڑ کر اپنے شرقونمیں چلے آئیں محے ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات من کر مسکرا دیے اور فرمایا اَلدَّمُ اَلدَّمُ اَلَدَّمُ وَالْهَدُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اِنْ کَا بِاتِ مِنْ کَرِ مُسَلِّمَا وَسِیَّ اور

تمهاری جنگ کے ساتھ میری جنگ ہوگی اور صلح کے ساتھ صلح ہوگی۔ (1)

عبداللہ بن رواحہ "کنے لگے ابوالہیٹم! بس کر وہمیں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنی چاہئے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابوالہیٹم نے بیعت کی۔

· ابوالھیشم نے کما یارسول اللہ! میں اس طرح آپ کی بیعت کر رہا ہوں جیسے بنی اسرائیل کے بارہ نقیبوں نے (تبلغ دین کے لئے) بیعت کی تھی۔

عبداللہ بن رواحہ" نے کہا یار سول اللہ میں ای امریر آپ کی بیعت کر رہاہوں۔ جس پر حوار یوں نے حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔

اسعدین ڈرارہ نے کمامیں اس بات پر اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کر رہاہوں کہ وفامیرے عمد کی تصدیق کرے گی اور عمل میرے قول کی تائید کرے گا۔

نعمل بن حارث نے کمایس آپ کے اور اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر تا ہوں کہ اللہ کی راہ میں کوئی دور و نزدیک کا رشتہ خاطر میں نہ لاؤں گا۔ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم تلواریں لے کر ان

۱۔ عرب کے لوگ تمی تن نے ساتھ طیف بنتے ہوئے کتے ہیں الدم الدم والہدم الهردم۔ یعیٰ جس قوم سے تم لاو کے ہم بھی لایں گے اور جس سے تساری ملح ہوگی ہماری بھی ہوگی۔ سیرت ابن ہشام میں یہ الفاظ زائد ہیں۔ اَنَا مِنْکُمْمُ وَاَنْتُمُ مِسِنِّیُ اُحَادِبُ مَنْ حَارَبُهُمْ وَاٰشَالِمُوْمَنُ سَالْمُنَمُّمُ ، تم میرے ہواور میں تسارا۔ جس سے تم لاو کے میں لاوں گاور جس سے تساری ملم ہوگی میری بھی ہوگی۔ (مشر کین و طالبین) اہل منیٰ پر پل پڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (ابھی) مجھے اس کا تھم نسیں دیا ممیا۔

عبادہ بن صامت ہے عرض کیا۔ یارسول اللہ۔ میں اس بات پر بیعت کر آبوں کہ خداک راہ میں سمی ملامت گر کی طعنہ بازی کو بار خاطر نہ بناؤں گا۔

سعدین رہے عرض پر داز ہوئے یار سول اللہ! میں اللہ کی اور آپ کی بیعت کر رہا ہوں مجھی خدا و رسول کی نافرمانی نہ کروں گا اور نہ مجھی ان سے نقض عمد کروں گا۔

چنانچہ بیعت کر کے سب انصار عقیدت و مسرت میں ڈوبے ہوئے اپنے وطن کولوٹ گئے۔ وہ خوش تنے کہ رسول خدانے انہیں قرآن سنایا۔ اور ان کی تمناکو شرف ا جابت بخش دیا۔ اس کا سے شر ہوا کہ ام کلے سال حج پر انصار کے ستر (۷۰) آوی حاضر دربار رسالت ہوئے۔

(۲۱۸) عروہ بن زبیرر منی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ انسار کاایک گروہ تج پر آیا۔ جن میں بن نجار ہے معاذین عفراء ۔ اسعد بن زرارہ ۔ بنی زریق ہے رافع بن مالک اور ذکوان بن عبد قیس ۔ بن غنم بن عوف ہے عمادہ بن صامت اور ابو عبدالر حمان بن ثقلبہ۔ بنی عبدالاشسل ہے ابو الہیثم بن تیمان اور بنی عمرو بن عوف ہے عویم بن ساعدہ بھی تھے رضی اللہ عنم الجمعین ۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ اپنی دعوت پیش کی۔ اپنی رسالت کی حقیقت ان پر ظاہر فرمائی۔ اور انہیں تر آن پڑھ کر سایا۔ جے سن کر انہیں آپ کی دعوت پر یقین واطمینان حاصل ہوا۔ اور اہل کتاب ہے آپ کی جو صفات اور خوبیاں من رکھی تھیں وہ آپ کی ذات میں سر بسر ملاحظہ کر لیں۔ توسب نے آپ کی تھدین کر دی اور ایمان لے آئے۔ یہ لوگ بھلائی کے ذرائع تھے۔ یہ لوگ آپ ہے عرض کرنے گئے یارسول اللہ! آپ جانے ہیں کہ اوس و خزرج میں کیسی جنگیں اب میک رہی ہیں۔ پھر بھی ہماری پوری تمناہ کہ ہم آپ کے دین کی خدمت کریں۔ اللہ اور اپنی سمجھ کے مطابق آپ کی اعانت کرنے ہیں کوئی فرو گزاشت نہ رکھیں۔ تو آپ اللہ پریہ کام چھوڑیں۔ ہم اپنی قوم میں واپس جاتے ہیں۔ انہیں آپ کی عظمت سے آگاہ کرتے ہیں۔ انہیں آپ کی عظمت سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور انہاری قوم کو اتحاد و انقاق عطا فرمادے۔ اور اماری قوت کیا ہو جائے۔ کوئکہ آج ہم آیک دوسرے کے دشمن بیٹھ ہیں۔ آگر آپ مارے پاس تشریف لے آئیں اور امارا باہم اتحاد نہ ہو تو پھر بات نہیں ہوگے۔ ہم آئندہ سال پھر حام ہونے کا وعدہ کرتے ہیں۔ نبی اللہ علیہ وسلم ان کی بات پر راضی ہوگے۔

چنا نچہ بدلوگ اپنی قوم میں والی مدینه منوره آئے۔ خفید طور پر وعوت اسلام کا آغاز کیا۔ اور

نبی صلی الله علیه وسلم کی نبوت ور ممالت سے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیا۔ اور قرآن سنا کر اہل وطن پر راہ حق روشن کرنے گلے۔ تا آنکہ کوئی گھر ایسانہ رہا جس میں کوئی ایک فرد مسلمان نہ ہو کمیا ہو۔

حضرت مصعب کے مدینہ جانے سے وہاں دین اسلام کا چشمہ ایل ہوا پر انسار نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجا کہ آپ ہماری طرف اپنا کوئی نمائندہ ہمجیں جو کتاب اللہ کے ساتھ لوگوں کو حق کی طرف بلائے۔ اس طرح لوگ جلد مائل ہوں مے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر برا در بن عبدالدار کو بھیج دیا۔ وہ بنی غنم میں حضرت اسعد بن زرارہ کے ہاں آکر محصرے اور خفیہ طور پر دعوت حق کا سلسلہ جاری کر دیا۔ اسلام پھیلنا شروع ہوگیااور اہل اسلام کی نفری میں اضافہ ہونے لگا۔ آنہم ابھی تک یہ سلسلہ درون خانہ ہی چل رہا تھا۔

## حضرت سعد بن معاذ كااسلام لانااور دين كالجعيلنا

ایک دن اسعد بن ذرارہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عثما مدینہ شریف کے ایک کواں بئر مرق یاس کے قریب کمیں آئے۔ اور اہل محلّہ کو بلا بھیجاوہ لوگ چھپ چھپ کران دونوں کے پاس آھے۔ ابھی مصعب بن عمیر انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے آگاہ کر رہے اور دین کی باتیں بتلارہے تھے کہ سعد بن معاذ کو (جو ابھی اسلام نہ لائے تھے) خبر ہوگئی۔

وہ اسی وقت تیر و تفتگ اور ضرب و حرب کے سامان سے مسلح ہو کر اُ چانک ان کی مجلس پر آ پنچے۔ اور کما۔ تم اس اجنبی درماندہ اور انجان فخص کو ہمارے علاقہ میں کس بنیاد پر لائے ہو؟ بیہ ہمارے بے وقوف لوگوں کو اپنے باطل خیالات کا قائل کر رہا ہے۔ اور تمہیں بھی اس کی دعوت دیے آیا ہے۔ خبردار جو آئندہ میں نے تمہیں یوں اپنے علاقہ میں مجلس لگائے بیٹھے دیکھا۔ چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔

پھرایک مرتبہ بئر مرق پر اہل دین کا دوبارہ اجتماع ہوا۔ سعد بن معاذ کو پھر اطلاع ہوئی۔ انہوں نے آگر دوبارہ ڈانٹ ڈبٹ کی۔ گر پہلے کی نسبت اب لہجہ کافی حد تک زم تھا۔

جب اسعد بن زرارہ نے سعد کالہجہ نرم پایا تو کہنے گئے اے میرے خالہ زاد بھائی! اس اجنبی کی بات تو ذرا سن لواگر پسند نہ آئی تواس سے بهتر رائے پیش کر دینا۔ اور اگر وہ کچی ہے توا ہے قبول کرو۔ تو سعد نے کما سناؤ یہ کیا کہتا ہے؟

چنانچہ مصعب بن عمیر نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔

حْمَ كَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ٥ إِنَّاجَكَلْنَا هُ قُرْآنَا عَرَبِيًّا لَكَكُمُ تَعْقِلُونَ ٥

ترجمہ: ۔ فتم ہے اس واضح کتاب کی ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔

سعد کتے گئے یہ بزی کی کلام ہے۔ وہ یہ س کر واپس چل دیئے گر قرآن اپناا ژکر گیا تھا۔ اور
دل میں اسلام اتر آیا تھا۔ تاہم آپ نے ابھی اس کا اظہار نہ کیا۔ پھر آپ اپنی قوم میں پنچے اور
اعلانیہ طور پر اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے کئے گئے۔ اسے قوم! اگر کسی چھوٹے بزے یا مرد
عورت کواس کلام میں شک ہے قواس سے بھتر کلام لے آئے۔ ہم اسے اپنالیس سمے خداکی قتم یہ ایسا
کلام ہے جے س کر گردن بھی کٹائی جا سکتی ہے۔

غَاسُكَتَ بَنُوعَبُدُ الْأَشْهَلِ عِنْدَ إِسْلَامِ سَعَدِ بْنِ مَعَاذٍ وَدُعَآثِهُ إِلَّامَ لَمُّ يُذْكَرُ فَكَانَتَ أَذَّلُ دُودٍ بِنِّنْ دُودٍ الْأَنْصَادِ أَسْكَتَ بِأَسَرِّهِمْ -

آپ کے اسلام لانے سے آپ کی ساری قوم بنی عبدالاسٹہل اسلام کے آئی اور سے اسلام میں ممل طور پر داخل ہونے والی انصار کی پہلی قوم تھی۔ )

بعدازاں ہو نجار نے مصعب بن عمیر "کواپ ہاں سے تکال دیا۔ اور اسعد بن ذرارہ پر بھی کنی کر دی۔ چنا نچہ مصعب بن عمیر "وہاں سے سعد بن معاذ کے پاس آگئے۔ اور وہاں دعوت حق دیتے رہے۔ اور اللہ تعالی لوگوں کو آپ کے ہاتھوں جام ہدایت پلاتا رہا۔ آ آنکہ انسار کے ہر گھر میں ایک سے زائد افراد مسلمان ہو گئے۔ بڑے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا۔ جن میں عمرو بن جموح بھی تھے۔ بت پاش پاش کر دیے گئے اور اہل اسلام اپنے علاقہ کی غالب اور معزز اکثریت میں تبدیل ہو گئے۔

مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ آئے۔ آپ کوان دنوں مقری (قرآن پڑھانے والا) کما جاتا تھا۔ (۱)

ا مکلے سال انصار کے سر افراد جج پر پہنچ ۔ جن میں چالیس کا شار بزرگوں اور اشراف میں ہو ہا تھا اور تھے۔ ان میں سب سے کم عمر عقبہ بن عمرو، ابو مسعود اور جابر بن عبداللہ تھے۔ ان لوگوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی عباس بن عبدالسطلب بھی آپ کے ساتھ سے ساتھ ساتھ ہوئی عباس بن عبدالسطلب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نبوت و رسالت کی تشریح ہتلائی۔ انہیں دعوت کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور دین کی نفرت کے لئے ہر طرح سے تیار ہوں۔ توسب دی کہ وہ اسلام لائمیں۔ آپ کی بیعت کریں اور دین کی نفرت کے لئے ہر طرح سے تیار ہوں۔ توسب نے دعوت قبول کر لیا اور عرض کیا ہمیں ارشاہ فرمائے کہ ہم پر اللہ کے کما

<sup>(</sup>۱) مصعب بن عمير كے بے شار فضائل بيں۔ آپ كاسب سے بواكارنامد كى ہے كہ آپ كى مديد طيب مي آمد سے خوب اسلام مجيلا۔ آپ كى برمجلس بين ايك دو آدى ضرور مسلمان ہو جاتے تھے آپ نے چاليس سال عمر پاكى اور غزد دامد مين شهيد ہوئے۔

حقوق ہیں اور آپ کے کیاہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لئے ہیں بیہ کموں گا کہ اس کی عبادت کر و اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہتاؤ۔ اور اپنے لئے بیہ کموں گا کہ (اگر ہیں تسمارے پاس مینہ طیب میں چلا آؤں تو) میری حفاظت اس طرح کرو گے جیسے اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہو۔

سب نے آپ کے ارشادات کو قبول کیا۔ حضرت عباس نے اس پر ان سے وعدہ لیا۔ اس کے بعد بیعت ہوئی۔ سب سے قبل ابوالہیٹم بن تبهان " نے بیعت کی۔ اور عرض کیا یارسول اللہ الوگوں کے ساتھ جمارے کئی روابط ہیں شائد وہ اب کٹ جائیں گے۔ تو کیا اس کے بعد آپ اپ وطن واپس تو منیں آ جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبہم کناں فرمایا۔

ٱلدَّمُ ٱلدَّمُ وَالْهَدْمُ الْهَدْمُ

لین تهارے خون کے ساتھ میراخون کرے گااور تهاری سلے کے ساتھ میری ملح ہوگی۔

ابوالہینم آپ کا جواب س کر نمایت مرور ہوئے۔ اور پھراپی قوم کی طرف رخ کر کے گویا ہوئے اے قوم! یہ اللہ کے جہ اللہ کے حرم ہوئے اے قوم! یہ اللہ کے جہ رسول ہیں میں گواہی ویتا ہوں کہ یہ سے ہیں۔ آج یہ اللہ کے حرم مقدس جائے امن میں اور اپ رشتہ داروں اور قوم کے درمیان جلوہ فرہا ہیں یاد رکھوا کر تم انہیں اپنے ساتھ لے کے قوعرب تم پراوران پرایک بی کمان سے تیماندازی کریں گے۔ اگر تم راہ خدا میں جان مال اولاد سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہو تو پھر آپ کو اپ ہاں تشریف لانے کی دعوت دو۔ کو نکہ آپ کی رسالت میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ کمیں آپ پریشان نہ ہوں تو پھر اب بی آپ کو ایس دعوت نہ دو۔

عبدالله بن رواحہ کنے گئے ابوالہینم! اب بات خم کروہم آپ کی بیت کرنا چاہے ہیں ابوالہینم کنے گئے سب کے پہلے میں بیت کروں گا۔ چنانچہ سب لوگوں نے بیت کی۔

بیعت عقبه ہونے پر شیطان بہاڑ پر چڑھ کر چیخے لگا

شیطان میازی چوئی پر چڑھ کر چیخ نگا و قرایش! دیکھویہ اوس و خزرج تمبارے ساتھ جنگ کرنے کا معاہدہ کر دے ہیں۔ یہ آواز سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے لوگ (اوس و خزرج) پریشان و خوف زدہ ہوئے آپ نے فرمایا اس آواز سے نہ ڈرویہ و بشن خدا البیس ہے۔ اس کی آواز قرایش تک نہ بہنچ گی۔ چرنبی صلی اللہ علیہ وسلم الشے اور شیطان کو پکار کر فرمایا "او سانپ کے کی آواز قرایش تک نہ بہنچ گی۔ چرنبی صلی اللہ علیہ وسلم الشے اور شیطان کو پکار کر فرمایا "او سانپ کے بیم تیری جرائے؟ میں ابھی فارغ ہو کر تیما علاج کرتا ہوں۔ "

قریش بیعت عقبہ کرنے والوں کو پکڑنے کے لئے لیکے مگر اندھے ہو گئے وَلَیْنَ قُدَیْشَا الْمَدِیْنُ فَا فَبَالُوَا حَتَیْ اَنَهُمْ لَیَتَوَ مَلْوُوْنَ عَلَا رَحْلِ اَضَعَابِ رَسُولِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ وَمَا اِیْجِرُ وَنَهُمْ فَرَجَعَتْ قُرِیْنٌ

اد حرقریش کواس بیعت کی خبر ہوئی تو دہ مقام عقبہ کی طرف لیکچ (گر خدا نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے) وہ انصار کے کچادوں کو روندتے پھرتے تھے گر انہیں پچھے نظر نہ آیا تھا۔ تو وہ ناکام ہو کر ، واپس چلے گئے۔

عباس بن عبادہ بن لفنلہ " برا در بنی سالم نے عرض کیا یارسول اللہ! اس خداکی فتم جس نے آپ کو عزت بخشی اگر آپ جاہیں تو ہم ابھی تلواریں لے کر ان اہل مٹی پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس کا تھم نہیں دیا گیا۔

چنانچے بید لوگ رضائے اللی کے حصول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت واعانت کا جذبہ لئے کامیاب و کامران واپس وطن لوٹ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لئے جائے پناہ مدر گار اور مقام ہج ہے سب پچھ مہیا کر دیا تھا۔

عمرو بن جموح " کا قبول اسلام اور آپ کے بت کی دلچپ سر گزشت

محدین اسحال سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے کے بعد جب انصار مدینہ طیبہ میں آئے تو اسلام خوب پھیلا، آئم کچھ لوگ ابھی اپنے عقیدہ شرک پر قائم تھے جن میں آیک عمرو بن جوح بھی تھے جب کہ ان کا بیٹامعاذین عمرو عقبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر کے آیا تھا۔
عمرو بن جوح بنو سلمہ کے معزز ترین فرد اور سرداروں میں سے ایک سردار تھے۔ انہوں نے اپنے محر میں کئڑی سے بنا ہوا ایک بت رکھا تھا جے منا قائے تھے۔ ویگر سرداروں کا بھی بی حال تھا۔
وہ اس کی عبادت کرتے اور اسے صاف ستحرار کھتے تھے۔

جب بنوسلمہ کے کچھے نوجوان جن میں معاذین جبل اور خود عمرو کے بیٹے معاذ بھی تتے اسلام کے آئے تووہ اکثر عمروین جموح کابت اٹھاکر باہر کے جاتے اور بنوسلمہ کے کھودے ہوئے کمی گڑھے میں جمال لوگوں نے کوڑا کر کٹ ڈالا ہو یا تھا۔ منہ کے بل پھینک آتے۔

ایک دن عمرد نے صبح کے وقت قوم ہے کہا۔ تمہارا برا ہو۔ بید رات کو ہمارے خدا کے ساتھ زیادتی کون کرتا ہے؟ چروہ بت کو تلاش کرنے لکلے جب وہ مل کیا تواسے گھر لائے۔ "خدا کو وحویا" اے صاف کیااور خوشبولگا کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ پھراسے کہنے گئے۔ اللہ کی قتم! اگر جھے معلوم ہو گیا کہ تہمارے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے تو میں اسے ذلیل کر کے رکھ دول گا۔ (خدا کو دلاسہ وے رہے تھے۔ معاذ اللہ)

اگلی شام کو جب عمرو بن جموح سو کئے تو بنوسلمہ کے نوجوان پھر آئے اور بت کو پھر وہیں پھینک آئے۔ پھر آئے دن الیا ہونے لگا اور عمرو ہر بار اسے ڈھونڈ کر لاتے اور دھو کر اپنی جگہ رکھ دیتے۔
ایک دن حسب معمول انہوں نے بت کو دھو کر خوشبولگا کر اور صاف کر کے اپنی جگہ رکھا اور اپنی تکوار لاکر اس کے کندھے پر لٹکا دی اور کہا۔ اے بت جھے نہیں معلوم کہ روزانہ تیما ہے حشر کون کر تاہے۔ اگر تھھ میں کوئی بھلائی ہے تو آج اس تلوار کے ساتھ خود ہی مقابلہ کر لینا۔ جب رات پڑی اور عمرو بن جموح نیندی وادی میں جا ہے تو مسلمان نوجوان پھر آئے۔ دیکھا تو تلوار بت کے کندھے پر لٹک ربی تھی۔ تلوار انہوں نے اتار لی اور باہر لے جاکر ایک مراہوا کاری کے ذریعے بت کے ساتھ باندھ دیا۔ اور اسے کوڑا کر کٹ کے کئی گھر جمیں پھینگ آئے۔

عمروین جموح نے صبح جب بت کو موجود نہ پایا تواس کی تلاش میں نگلے۔ جب وہ ملا تو دیکھا کہ "خدا" محمد گی میں بڑا ہے اور ساتھ ایک مراہوا کتا بھی بندھا ہے۔

عمرو بن جموح نے جب اس کی ہے حالت زار دیکھی تواس سے متنفر ہو گئے۔ پھر جب بوسلمہ کے مسلمان افراد نے آپ کو سے توحید اللی کا ایک محکونٹ پلایا تو آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ اور کیجے سے مسلمان ہو گئے۔

اسحاق بن بیار نے بنوسلمہ کے ایک فخص سے روایت کی ہے کہ جب بنوسلمہ کے لوگ اسلام لانے گئے توان میں عمروین جموح کی بیوی اور اولا دبھی مسلمان ہوگئی۔ عمرو نے آئی بیوی سے کماا پنے بچوں میں سے کسی کو میرے پاس نہ بلانا میں ان کی کلام سننا یا ان کے کسی فعل کو ویکھنا ہی شیں عابتا۔

بیوی نے کما درست ہے گر اپنے فلاں بیٹے ہے اگر تم اس کی ایک بات من لو تو حرج ہی کیا ہے۔ عمرونے کماوہ تو بے دین ہو گیا ہے۔ اس کی بات کیاسنوں۔ بیوی نے کمانئیں اس نے قوم کا ساتھ دیا ہے۔ چنا نچہ اس بیٹے کو بلوایا گیا۔ عمرو کہنے لگے بھٹی! وہ جواس آ دمی (مصعب) سے تم نے کلام ساہے وہ مجھے ساؤ۔ لڑکے نے پڑھناشروع کیا۔

ٱلْحَقَدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ الدِّرِ الفِيرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

عمرونے کمای کی کتا حسین وجمیل ہے۔ کیااس کا سارا کلام ہی ایبا ہے؟ لڑکے نے کماا با جان!اس ہے بھی خوب رہے۔ پھر لڑک نے پوچھا کیا آپ اس کی بیت نمیں کر لیتے؟ آپ کی ساری قوم توبیعت کر چکل ہے۔ کہنے گئے میں جب تک اپنے بت سے مشورہ نہ کر لوں پچھے نمیں کر سکتا۔ میں دیکھوں گا کہ بت بچھے کیا جواب رہتا ہے۔ کتے ہیں کہ اس بت سے جب الل قبیلہ بات کرنا چاہتے تھے توایک بوڑ می عورت اس کے پیچھے کمڑی ہو جاتی اور بت کی طرف سے جواب دیتی۔ عمرو بن جموح آئے مگر وہ بوڑ می اس دن غائب مقی۔

عمرونے پہلے بت کا شکریہ اواکیا۔ پھر کمااے مناۃ کچھ ہوش کر، کھنے تباہ کیا جارہا ہے۔ اور تو غافل ہے ۔ ہمارے ہاں ایک آ دمی آیا ہوا ہے جو ہمیں تیری عبادت سے رو کتااور کھنے چھوڑ وینے کا حکم دیتا ہے میں نے یہ پندنہ کیا کہ تجھ سے اجازت لئے بغیراس کی بیعت کر لوں۔ پھراس سے لمبی چوڑی محقلوکی۔ محراس نے پچھ جواب نہ دیا۔ عمرونے کما۔ لگتا ہے کہ تو غفیناک ہو گیا ہے۔ اور ابھی میں نے پچھ کیا بھی نمیں۔ عمرہ کو اس پر غصہ آعمیا اور اسے توڑ ڈالا۔

ابراہیم بن سلمہ نے محمر بن اسحاق سے اپنی روایات میں یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ جب عمرو بن جموح نے اللہ کو پچان لیااور بت پرستی سے کنارہ کشی کر لی تو مثلالت و اندھا پی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خوشی میں بداشھار کے۔

أَتُوْبُ إِلَى اللهِ مِمَّا مَضِيلً كَاسْتَنْقِدُ اللهُ مِنْ تَّارِيهِ

میں گزشتہ کناموں کی اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور اس کی دوزخ سے اس کی پناہ ما نکتا ہوں۔

وَأُفْنِيٰ عَلَيْهِ بِمُعَمَّآتِ إِلَّهِ الْمُعَرَّامِ وَأَسْتَابِهِ

اور اس کی نعتوں پر اس کی ٹاکتا ہوں۔ جو حرم اور اس کے پردوں کا بھی خدا ہے۔ فیکھنے اُنہ عَدَدَ المنساطِ اللہ کا در المنسکا فی وَسَدَ مَا رہ

تواللہ کے لئے حمد و ثنا ہے گناہ کرنے والوں کی تعدا دے برابر اور آسان اور اس موسلا وھار بر سے والی بارش کے قطروں کی تعدا د کے برابر۔

مَدَانِهُ وَتَدُكُنُ فِهُ ظُلُمَةٍ كَلِيْكَ مَنَاةً وَاحْجَادِم

الله لے مجھے ہدایت دے دی جب کہ میں تاریکی میں تھا۔ مناۃ اور اس کے پھروں کا حای اور دوست تھا۔

> وَا نُقَادَ فِي بَعَدَ سَدِبِ العَدَا لِينَ شَيْنِ ذَاكَ وَمِنَ عَادِم اللهِ مَا اللهِ عَلَامِ اللهِ المارِية اور مرسفید ہوجانے کے بعد مجھے اس کی نحوست اور عارسے نجات عطافرائی۔

فَقَذَكِذَتُ أَهْلِكُتُ فِي ظُلِلْمَةٍ تَدَادَكَ ذَاكَ بِمِفْدَادِم

میں تو آر کی میں بی ہلاکت کے قریب ہو چکا تما گر جس قدر آر کی تھی اللہ نے اس قدر مجھے نور مایت دے دیا۔

گَتَندُ از شُکُرًا لَهُ مَا يَقِينَتُ إِلَى الْاَسَامِ وَجَبَادِ ٥ الى الْاَسَامِ وَجَبَادِ ٥ الى كاهريد اداكرون كاء تمام انسانون كاخدااور جبار ہے۔

حضرت عمرو بن جموح رمنی الله عنہ کے ہی ہیہ اشعار بھی ہیں جو انسوں نے اپنے بت کی ندمت میں کھتے ہیں۔

کھے ہیں۔

تَا اللّٰهِ لَوَ كُنْتَ إِللْهَا لَـمُ آكُنُ اَنْتَ وَكُلُّ وَسُعِلَ بِالْرِفِ قَدَرُنَ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

افوس ہے تیرے یوں مرفے پر ۔ کیاتوالیازلیل خداتھااب ہم نے تحقین کی تو بھے بنایت حالت کا مرکز یایا۔

تواللہ تعالی والی نعت کے لئے ہر تعریف ہے۔ جو سچار زق رساں اور جزا و سزا کا مالک ہے۔

مین ایو تعیم" کتے ہیں ان تمام روا یات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے نهایت معنبوط والک ہیں۔ ولائل ہیں۔ انبی دلائل کو واضح کرنے کے لئے یہ روا یات درج کی حمی ہیں۔

# سترهوين فصل

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات اور '' دلائل النبوۃ '' جوسفر ہجرت میں ظاہر ہوئے

(غار کے د اپنے پر درخت کااگ آنا ور کبوتروں کا گھونسلہ بنالینا)

(۲۱۹) ابو مصعب بین کتے ہیں میں نے انس بن مالک زید بن ارقم اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عظم کی صحبت حاصل کی ہے اور تینوں سے ریہ حدیث سی ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے تواللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے دیا نے پر ایک درخت اگ آیا جس نے غار کا منہ ڈھانپ دیااور حکم خداوندی سے دو جنگلی کبوڑوں نے وہاں گھو نسسلہ بنادیا۔

ا دھر قریش کے بچھ نوجوان جن میں ہر قبیلے ہے ایک ایک فرد شامل تھا آپ کی تلاش میں ڈنڈے نیزے اور تکواریں لئے کا نش میں ڈنڈے نیزے اور تکواریں لئے اور جبتی کرتے ہوئے غار کے قریب پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا فاصلہ صرف چالیس گزرہ گیا۔ ﷺ

۔ ایسے میں ان میں سے ایک نے قار کی طرف دیکھ کر کھا۔ مجھے غار کے دیائے پر کبوروں کا گھو نسلہ نظر آرہا ہے۔ یوں معلوم ہو آکہ اس میں کبھی کوئی مخص واخل نمیں ہوا۔ (ورخہ سے گھو نسلہ ٹوٹ چھوٹ جاتا) (۱) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آ دمی کی بات س کی اور جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کبوروں کے ذریعے ہماری حفاظت فرمائی ہے۔

چنانچہ آپ نے ان کے لئے وعافر مائی اللہ سے ان کے لئے خیر مائلی اور ان کے اس عمل کی بھترین

<sup>🖈 (</sup> تخریج ) طبقات این سعد جلد نسرا ص ۲۲۸ - سیرت این کثیر جلد نمبرا من ۲۴۰ خصائص کبری

<sup>(</sup>۱) علادہ ازیں مند احمہ بن طنبل میں بر دایت ابن عباس مب کہ غار کے دیا ہے کہ اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بن دیا۔ کفار نے دیکھ کر کما گر اس غار میں کوئی داخل بوابو آلتہ جالانوٹ جانا جاہتے تھا۔

جزامقرر فرمادی اس لئے ان کی نسل حرم کعبہ میں رہتی ہے۔ (۱)

حضور صلی الله علیه وسلم کی بیت صدیق اکبر میں آمدا ور سفر بجرت کا آغاز ☆ (۲۲۰) ام المومنین سیدہ عائشہ رضی الله عنها ہے روایت ہے۔ فرماتی ہیں ایک بارنبی صلی الله علیہ وسلم نے کمہ تمرمہ میں فرمایا تھا، اے مسلمانو! مجھے ہجرت والاشرد کملایا گیا ہے جو شور زمین میں آباد ایک نخلتان ہے اور اس کے دونوں طرف دوسیاہ پھر لیے میدان ہیں۔

آپ کے اس ارشاد کے بعد لوگوں نے مدینہ (طیبہ) کی طرف کیے بعد دیگرے ہجرت کا آغاز کر دیا اور جو مسلمان قبل ازیں حبشہ کو ہجرت کر گئے وہ بھی وہاں سے مدینہ (طیبہ) کی طرف کوج کرنے گئے انہی دنوں ابو بکر صدیق " نے بھی ہجرت کی تیاری شروع کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا " تم ابھی تظہر جاؤ! مجھے امید ہے کہ (کسی وقت) مجھے (مجھی اذن سفر ملنے والاہے۔" (۲)

ابو بکر " کننے لگے کہ کیا آپ کو اس بات کا انتظار ہے؟ آپ پر طیرے ماں باپ قربان! آپ نے فرمایا ہاں! چنانچہ ابو بکر صدیق رسول خدانمی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہجرت کرنے کے لئے منتظر سے لگے اور چار ماہ تک دواونٹ باندھے رکھے اور انسیں ہول کے پتے کھلاتے رہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں ایک دن ہم اپنے گھر میں دوپسر کے وقت ہیٹھے تھے کہ استے میں سی نے آگر ابو بکر صدیق " سے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسارے گھر کو آرہے ہیں۔ آپ نے

(۱) اور مواهب لدنیہ میں مند برار سے منقول ہے کہ آج حرم شریف میں رہنے والے کیوتر انمی جوڑا کیوتروں کی اولاد ہے ہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں نمبرا اگر نجا کی خدمت سے پر ندوں کو یہ عظبت کل جاتی ہے توان صحابہ کرام خصوصاً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کا کیا مقام ہوگا جنبوں نے زندگی کی متاع عزیز صرف خدمت رسول کے اس کے لئے دقف کرر کمی تھی۔ نمبر ۲ بروں کے کارناموں سے اوال دکو بھی فائدہ ملا ہے اگر پر ندوں میں قدرت کی سید رحت جاری ہے تواید مسلمان اس کا زیادہ حقدار ہے مگر یاد رہے اس کے لئے ایمان شرط ہے ورند پر نوح مجمی محروم جی روم جاتی ہے۔

(rri) (تخریج) بخاری شریف جلد اول باب ججرة النبی صلی الله علیه وامحابه وسلم الی المدینه م ۵۵۲ (منهناً بر دایت زهری عن عروة عن عائشة )

آ مے حدیث نمبر ۲۲۲ میں آ رہا ہے کہ اس دقت حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا یارسول اللہ! اگر ان مشر کین میں ے کوئیا بی نظر جمکائے توجمیں دکھیے لے گا۔

(۲) بعنی اے ابو بکر '' تم ابھی نہ جاؤ جب مجھے اون سٹر ہو گاتو تم میرے ساتھ چلنا بلکہ اہل تشیع کے ہاں از حد معتبر کتاب اور ان کے بقول امام حسن عسکری کی تغییر میں ہے کہ بھرت کے وقت جبریل امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا۔

إِنَّ اللهُ تَسَالُ قَدَاً عَلَيْكَ السَّلَامَ وَأَمَدَكَ أَنْ لَتَنَفَعْتُ عِبَ أَبَا بَكُمِ - إِنَّ اللهُ تَسَالُ قَدَا لِي تَالُ كِمَاء كما عادر هم دياب كدابو بمرصدين كوساته ل كرجائين -

(وهوپ کی تیش سے بچنے کے لئے) سرپر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اور یہ الیا (گر می کاونت) تھاجس میں آپ بھی ہمارے گھر قبل ازیں نہ آئے تھے۔

سیدہ عائشہ ﴿ فرماتی میں ہم نے بہت جلدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحر صدیق ﴿ کار خت سفر تیار کیا چڑے کے ایک تھلے میں کھانے پینے کی چزیں ڈال دیں۔ اساء بنت صدیق اکبررضی اللہ عنها نے اپنے کمربند کے دو ککڑے کے اور ایک ککڑے سے تھلے کا منہ باندھ دیا۔ تو اس دن سے انہیں ذات التظاقین ( دو کمربندوالی ) کماجانے لگا ( م)

چنانچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بمر صدیق سفر پر روانہ ہوئے اور غار ثور میں جاکر قیام فرمایا وہاں آپ تین رات تک رہے۔

میان عاشق د معثوق رمزے ست کرا ایک تبین راهم خبر نیست المین میری میران میران میران میران میران کا این میران میران کا این میران کا تابیان کا تابیان کا تابیان کا تابی

(r) ام المومنين سيده عائشه رضى الله عنما كي طرف اشاره تھا۔

(٣) در حقیقت نی صلی الله علیه وسلم ابو بحر صدیق سے قیمتاً او ٹنی لینے پر اس لئے مصریتے کہ آپ راہ خدا میں مال خرج کر سے جمرت کرنے کا ثواب عاصل کرنا چاہتے تھے درنہ ابو بحر صدیق کویہ کب گوارا تفاکہ نبی صلی الله علیہ وسلم ان سے کوئی چیز قیمت کے ساتھ خرید کے لیس انسوں نے تو چار ماہ سے دواونٹ پال رکھے تھے اور اتنی مدت تک انسیں چارہ بھی ڈالتے رہے اور مقصد صرف میں تفاکہ ایک اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بدید عقیدت ہوگا۔ بید ہم اس لئے کمہ رہے جی کہ شان صدیق اکبر میں ہے بائی کرتا ہے کہ ان کے دل جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجت نہ مقی درنہ کیا ہدائی۔

( س ) عرب میں اس وقت دستور تھا کہ عور تیں اپی شلوار یا تنبند کے اوپر کر بند ہاند ھاکرتی تھیں باکہ جم سارے اور چاک وچو بند رہے اور تمبند منبوط بند ھار ہے۔ جناب سیدہ اساء بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنمائے مختمر حالات یہ ہیں کہ آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنماکی شکی بمن اور ان سے دس برس بزی ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایمان لائمیں آپ سے قبل

<sup>( 1 )</sup> یعنی صدیق اکبر کا دلگوائی دینے لگا کہ چار ماہ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور حبیب خدا کی معیت میں سفر ججرت کا آغاز ہونے لگاہے، محمزے دوست ایک دوسرے کی بات کو فورا مجھے جایا کرتے ہیں۔

#### غار میں تین را تیں کس صورت حال میں گزریں

ابو بمر صدیق کے بیٹے عبدالر حمان ان دنوں ایک سمجھ دار اور چاک و چوبند نوجوان ہے وہ رات غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر رہتے اور صبح ہونے سے پہلے مکہ میں قریش کے در میان کوں آ موجود ہوتے جیسے وہ رات بیس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بمر صدیق کی تاش کے متعلق قریش جو بھی منصوبہ تیار کرتے عبدالر حمان اسے دل میں محفوظ کر لیتے اور اندھرا چھانے پر غار میں جاسیتے اور دن بھرکی کاروائی ہے آپ کو مطلع کر دیتے۔ (۱)

علاوہ ازیں ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہمیرہ " ان کی بکریاں چرا یا کرتے تھے وہ بھی رات کا ایک پھر گزرنے پر بکریاں لے کر غار میں پہنچ جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو دودھ پلاتے اور صبح سے پہلے واپس چلے آتے۔ تین رات تک برابر ان کا یہ معمول رہا۔

ادهر آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق بنی دکل جو بنی عبد بن عدی کی ایک شاخ ہیں کے ایک باہرراہبر کو اجر بناکر آئے تھے اے اپ اونٹ دے آئے تھے اور اے کہ دیا تھاکہ تمین رات کے بعد غار ثور میں ہم ہے آگر لے۔ چنانچہ وعدے کے مطابق تین رات گزرنے پر وہ اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پاس پہنچ گیااور وہ اس کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ عامر بن فہبرہ جمی ان کے ساتھ تھے دکلی راہبرانمیں اذا خرجو کمہ سے مغرب کی جانب ایک موضع ہے کے رائے ساحل ہمندر کی طرف لے گیااور ساحلی رائے پر چلتے ہوئے مدینہ طیب کو لے موضع ہے کے رائے ساحل ہمندر کی طرف لے گیااور ساحلی رائے پر چلتے ہوئے مدینہ طیب کو لے مطاب

(۲۲۱) انس رضی اللہ عند ابو بکر صدیق ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بار فرمایا۔ میں جب بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا میں نے سراٹھا کر دیکھا تو جھے مشرکین مکہ کے قدم نظر آگران میں سے کوئی شخص اپنی نظر جھکائے توہمیں دیکھ لے گا۔ آگئے میں نے عرض کیا یار سول اللہ !اگران میں سے کوئی شخص اپنی نظر جھکائے توہمیں دیکھ لے گا۔ قَالَ . بَیَا اَبَا اِسَکِنِی مَا ظَلْمُنْ اِنْ اِلْسُرِی اَللَّهُ مُنَا اِللَّهِ اِلْمُعَادِ

آپ نے فرمایا اے ابو بکر ان دو ساتھیوں کے متعلق تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی خدا ہو

صرف سترہ آدمی اسلام میں داخل ہوئے تھے آپ سے افھارہ کاعدد پورا ہوا۔ آپ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام " کی والدہ ہیں۔ ان کی شمادت سے دس دن ابعد ٣٧ھ میں مکہ مکرمد میں آپ کا وصال ہوا سوہر س عمر پائی۔ بدی باہمت اور صاحب کرامت خاتون تھیں رضی اللہ عنیا۔

<sup>(1)</sup> حفزت عبدالر حمان بن الى بكر معزت مديق اكبرد ضى الله عنه كسب برو بينج بين سيده عائشه رضى الله عنها ك سطّح بعمائي بين باب كى طرف سے بھى اور مال كى طرف سے بھى آپ كى والده أم دومان بين - حديبيہ كے سال اسلام لائے ٥٣ ھيروفات يا كى -

(1)

(۲۲۲) ابن شاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بر صدیق رات کے اندھیرے میں غار تورکی طرف تشریف لے گئے۔ یہ وہی غار ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔
اوھر شرکین آپ کو تلاش کرتے ہوئے غار کے اتنا قریب پہنچ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحر ان کی آوازیں من رہے تھے۔ ابو بحر صدیق کو سخت خوف محسوس ہونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ور و نمیں اللہ بھارے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعاماتی تو خدا نے رحمت و سلم نے وعاماتی تو خدا نے رحمت و سلم نے وعاماتی تو خدا نے رحمت و سکینے سکون و طمانیت) نازل فرمادی جیے کہ ارشاد خدا ہے۔

فَأَخَرَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ الْإ

ان دنوں ابو بکر صدیق نے (غریب او گوں کو دودھ پینے کے لئے ) بکریاں دے رکھی تھیں جن کا دودھ آپ کے گھر آیا کر تا تھا۔ آپ نے عامرین فہیرہ کو کہلا بھیجا تھا کہ وہ بکریاں لے کرغار میں آپارے۔

عامر بن فہبیرہ بنی از دے تعلق رکھتے تھے۔ پہلے طفیل بن عبداللہ بن سنجرہ کے غلام تھے اور سیدہ غائشہ ' اور عبدالر حمٰن بن ابی بمر کے ہاں کی طرف سے بھائی تھے ( یعنی ام دومان اپنے بیٹے عامر کو پہلے خاوندے لے کر آئی تھیں اور سیدناابو بمرصدیق ہے ان کا نکاح ہوا )

جب عامر بن فہمیرہ اسلام لائے تو ابو بگر صدیق نے انہیں طفیل سے خرید کر آزاد کر دیا۔ سے
بوے مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بگر صدیق کے قیام غار کے دوران
سے فریضہ انجام دیا کہ روزانہ رات کو بگریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے وہ ان کا دودھ پیتے اور سے
صبح ہونے سے پہلے دیگر چروابوں کے درمیان مکہ میں ہوتے اور کسی کو محسوس نہ ہوتاکہ عامر رات
کماں تھے۔

إِذَا خَرَجَهُ الَّذِينَ كَمَنَرُ وَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُ مَا فِالْفَارِ إِذْ يَتُولُ لِصَلْحِيمُ لِاتَّفِذَ ذَ إِنَّ اللهُ مَمَنَا فَا مَنْزَلَ اللهُ مَكِينَتَهُ عَكَيْهِ وَلَيَّدَهُ بِجُنُوْدٍ لَمُرْتَرَعُهَا.

جب کفار نے آپ کو (کمہ ہے) نگلنے پر مجبور کر دیا دو میں ہے دو سراجب وہ دونوں غار میں تتے جب وہ اپنے محالی (ابو بکر صدیق) ہے کمہ رہے تتے تم نہ کروانلہ ہمارے ساتھ ہے۔ توانلنہ نے اس پراپنی رحمت آبار دی اور ایسے لفکروں ہے امداد کر دی جنسیں تم نسیں دکھے تئے۔ سورہ تو ہہ آیت ۴۰ ۱۳۶ ( تخریج) بخاری شریف جلداول ص ۵۵۸ باب جمرۃ النبی بردایت ثابت عن انس \*

ا ـ قرآن كريم مِن غار كانقشه يون كمينچا كيا - -

عبدالله بن مسعود کی کم سن بحری دست رسول کی برکت سے دودھ دینے لگی (کہ برس سے دودھ دینے لگی عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت بے فرماتے ہیں میں جب نوبالغ نوجوان تھا تو (کم محرمہ میں) عفیہ بن ابی معیط کی بحریاں چرا یا کر تاتھا۔ ایک دن نی صلی الله علیہ وسلم اور ابو بحرصدیق میرے پاس آئے جبکہ وہ مشرکین کم سے جان بچا کر فکلے تھے۔ مجھ سے کمنے گئے اے لڑک! ہمارے پینے کے لئے تیرے پاس کچھ دودھ ہے؟ میں نے کما میرے پاس دودھ امانت ہے میں تعمیل نمیں بلا سکا۔ انہوں نے کما کیا تیرے پاس ایس کم من بحری ہے جے ابھی نر جانور کے ساتھ جفت نہ کیا گیا ہو؟ میں نے کماباں ہے اور میں نے ایک بحری پیش کر دی۔

فَاغَتَنَكَهَا اَبُوْبَكُوكاَ خَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّرَعَ فَسَحَكُهُ وَدَعَا فَحَفَلَ الضَّرَعُ -

و توابو بمر صدیق نے اس کے پاؤں پکڑے رکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے تھٹوں پر ہاتھ پھیرا اور پچھ دعا پڑھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے اُبو بمر صدیق ایک بیا لہ نما پھر لے آئے اور اس میں دودھ دوہنا شروع کر دیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادر ابو بمر صدیق نے خود بھی بیا اور مجھے بھی یلایا۔

۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں کو تھم دیا کہ سکڑ جاؤتو وہ سکڑ گئے۔ اگلے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی یار سول اللہ! مجھے مبارک کلام قرآن کریم کا پجھے خصہ سکھلائے آپ نے فرمایا تم (واقعی) سکھنے والے نوجوان ہو۔ چنانچہ میں نے آپکی زبان مبارک سے ستر قرآنی سور تیں یاد کیں۔ جن میں کوئی دوسرا آدمی میرے ساتھ شریک نہ تھا۔ چھ

ہے ( تخریج ) منداح بن ضبل مدیث نمبر ۳۳۱۲ ۔ طبقات ابن سعد جلد نمبراص ۱۵۷ ۔ سیرت ابن کثیر جلد نمبرا ص ۲۲۵ سے در یہ امر تحقیق طلب ہے کہ بیہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا۔ حضرت امام ابو لئیم کے مطابق تو یہ جمرت کے سفر میں چیش آیا تھا کیونکہ انسوں نے اے سفر ججرت کے مجرات میں لکھا ہے۔ مگر حقیقت سے ہے کہ بیہ واقعہ ججرت سے قبل کا ہے۔ اس لئے کہ ابن مسعود ً اس وقت کمہ نمبیں حبشہ میں تھے۔

دھزت عبداللہ بن مسعود دارار تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے سے قبل اسلام لائے پھر حبشہ کو بجرت کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استر بچنانا پھر لپیٹنا آپ کی مسواک اور نعلین مبارک کی دھاظت کرنا آپاؤلیفٹر تھا۔ آپ کے لئے وضو کا پانی بھی مبیاکیا کرتے، اسلام کے سب سے برے وشمن ابو جمل کا سر بھی ابن مسعود بی نے کاناتھا۔ ۳۲ھ میں مینہ طیبہ میں دفات پائی اور جنت البقیع میں مدفون

سراقه بن مالك ً كا گھوڑا زمین میں دھنس گیا

جڑ کہ کہ (۲۲۳) براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں ابو بمر صدیق نے (میرے والد) عازب سے گیارہ در هم پر ایک کچاوہ خریدا اور عازب سے کما (اپنے بیٹے) براء سے کمو کہ وہ سے کچاوہ میرے گھر تک پہنچا آئے۔ انہوں نے کما ہر گزشیں، پہلے آپ مجھے وہ واقعہ سنائیں جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ججرت کے لئے فکلے تھے۔

ابو بمر صدیق کئے گئے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں مکہ سمرمہ سے نکلے اور ساری رات اور اگلا دن سفر کرتے رہے۔ آ آنکہ دو پسر ہوگئی۔ اور جب دو پسر خوب تپ اٹھی (شدید گر می ہو گئی) تومیں نے (ایک جگہ پہنچ کر) چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کمیں کوئی سایہ نظر آئے جمال گر می سے پناہ لی جائے۔ مجھے ایک چٹان نظر آئی، میں اس کے قریب گیا تو ہاں پچھ سامیہ نظر آیا۔

میں نے وہاں جگہ برابر کی اور سائے میں چادر بچھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یار سول اللہ! او هر تشریف ال کر آرام فرمائیں۔ چنانچہ حضور وہاں سائے میں محواستراحت ہو گئے اور میں رائے پر نکل آیا آگہ دیکھوں کوئی علی ش کرنے والا تواد هر نہیں آرہا؟

فرماتے ہیں میں نے دیکھاایک جرواھا بکریاں لئے آربا تھا میں نے اس سے پوچھا تم کس محف کے نمام ہو؟اس نے ایک قرایش کانام لیا جے میں نے پہچان لیا۔

پچر ہم رات تک چلتے رہے جبکہ قوم قرایش ہماری تلاش میں تھی۔ ان میں سے اگر کوئی ہمیں ڈھونڈ پا یاتووہ سراقہ بن مالک بن جعشم تھا۔ جوا پا گھوڑا دوڑا آپہم تک آپہنچا۔

میں نے مرض کیا یار سول اللہ! یہ پکڑنے والا آپنچا۔ آپ نے فرمایا

لاتخنزن إنّ الله مَعن

رد نہ ڈرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے جب وہ ہمارے قریب آگیا تو میں رو دیا۔ آپ نے مجھ سے یو جھاکیوں روتے ہو؟ میں نے کما

وَاللهِ مَا آبُكِيْ عَلَىٰ فَسَينِ وَلَكِنَ ٱبْكَنْ عَلَيْكَ

قتم بخدا میں اپنی جان کے لئے نہیں رو آ۔ میں تو آپ کی فکر کر کے مارے و کھ کے رو رہا ہوں۔

(۱) نبی صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا نہ روو، بھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سراقہ کو سنبھال لے،

میں نہ (۲۳۳) بخاری شریف جلد اول ص۵۵۷ باب جمرة النبی بروایت البی اسحاق اور بخاری جلد اول ص۵۱۰ کتاب
المناقب باب عادیات النبرة فی الاسلام

(1) یاد رہے مراقہ کے آئے کا واقعہ آپ کے غار میں جانے ہے پہلے کا ہے۔ کیونکہ غارے بعد کے سفر میں وکلی راہم پر ہمی اور عامر بن فہمبر و مجمی ساتھ تھے اور بعض روایات کے مطابق عبدالر حمان بن البی بکر بھی ساتھ تھے۔ ایسے میں ایک سراقہ ہے ڈرنے کا کوئی معن نسیں۔ نیز ابو بکر صدایق 'کونبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں سخت خوف و خطرہ غار

جيئة جاہتاہے

فَسَاحَتْ فَرْسُهُ فِي الْأَدْضِ إِلَىٰ بَطْنِهَا فِيَّ أَمْضٍ صَلْدٍ ـ

تونور أاس كالحوزا بخة زمين ميں پيپ تك از عميا۔

وہ چھلانگ لگا کر گھوڑے ہے اتر آیا اور کسنے لگا ہے محمد (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) ہیہ آپ کی دعا کا اثر ہے۔ آپ اللہ ہے د عاکریں کہ وہ مجھے اس مصبت سے نبجات دے دے۔ تو میں دوسری متلاثی قوم کو بھی آپ کی طرف ہے اندھاکر دول گا (انسیں کسی اور راہ پر ڈال دول گاناکہ وہ اس راستہ پر چلتے ہوئے آپ تک نہ پہنچ سکیس) آپ نے دعافرہائی تواس کا گھوڑا لکل آیا اور وہ لوٹ گیا۔

ہم چلتے چلتے مدے طیب آپنچ۔ اوگ ہمارے استقبال کے لئے اللہ آئے ان کی زبان پر میں الفاظ تھے۔

حَبَاءَى مُسْوَلُ اللهِ حَبَاءَ رَمُسُولُ اللهِ \_ رصى الله عليدوسلم،

رسول ضداتش بف لے آئے۔ رسول خدا جلوہ گر ہوگئے۔ لوگ ہماری میزمانی کے لئے باہم الجھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی نجار کے ہاں فروکش ہوئے۔ براء مسلح میں آپ کے تشریف لانے

میں پینچنے تک لاحق ربائگر جب بھکم قرآن انڈ تعالی نے ان کے دل پر طمانیت در حمت نازل کر دی تودہ خوف جا تارہا۔ بعض اوگ حضرت ابو بجر صدیق \* کے اس خوف و خطرہ اور گھراہٹ کی ہنی اڑاتے اور آپ کے اخلاص و محبت کا نماتی اڑائے ہیں۔ گھریسال دو باتیں قابل خور ہیں غبرا آپ کا یہ خوف بشری فطرت کا طبقی تقاضا تھا جس پر کوئی مؤاخدہ نسیں۔ در نہ انجیاء کرام بھی اس اعتراض سے نہ بچ کئیں گے۔ دیکھتے حضرت موئی علیہ السلام کے سامنے جب پہلی مرتبہ آپ کاعصاسانے بن گیاتو آپ ڈر کے ہارے بھاگ اٹھے۔ انڈ تعالی نے فرمایا۔

وَانُ اَلْقِ عَصَاكَ مَعَلَنَا دَاهَا تَهْتَدُّ كَا نَهَا حَبَانٌ وَلَا مُذْبِرًا وَّلَهَ يُعَقِّبُ ولِمُوْسِل لَاغَخَذُ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِيْنَ (مربسس آين برا)

اور یہ کہ اپنا عصابیمینک دیں! بھرجب مویٰ نے اے لیراتے دیکھاجیے وہ سانپ ہے تو پیٹے بھیر کر چلا ہے اور مز کرنے دیکھا ( توہم نے کما ) اے مویٰ سامنے آؤڈر د شیں ہے شک حسیں امان ہے۔

توجس طرح حفزت موی کایہ ڈر قابل گرفت نمیں ای طرح حفزت ابو بکر صدیق کا ڈر بھی فطری اور بشری نقاضا جونے کے باعث کچو کل اعتراض نہیں۔ نمبر۲ حفزت ابو بکر صدیق کو اپناڈر نمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ڈر تھا۔ ان کے بیہ الفاظ : بربحث حدیث میں کمی قدر واضح ہیں۔ توان کامیہ خوف اور میہ گریہ بھی ان کی محبت و عشق رسول کا پتا دے رہا ہے۔

ای طرح جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہے شب ہجرت میں یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ تو وہ از حد تحبرائے کیونکہ کفار ششیر بکف تحر کا محاصرہ کئے ہوتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈروشیں اللہ تسمارا محافظ ہے تو بھر حضرت علی کا ڈر جا آر ہااور حجدہ شکر سمجالاتے دیکھتے شیعہ حضرات کی معتبر کتاب بھارالاتوار جلد نمرہ ہ مطبوعہ امران طبح جدید۔ تو حضرت علی کو بحثیت انسان شب ہجرت میں اپنی جگہ ڈر محسوس ہوا تھاتو حضرت ابو بھر کو اپنی جگہ پر ۔ بھر شیعوں کا حرف حضرت ابو بحر پر اعتراض کر ناکماں کاانساف ہے ؟ مشرج غفرلد۔

### ہے قبل میں قر آن کی مفصل سور توں میں ہے چھے حصہ یاد کر چکا تھا۔ (۱) 🖈

ابو ابوب انصاری کی سے گھر میں جلوہ گری اور عبداللہ بن سلام کا قبول اسلام ہے ہیں۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیں کے گھر میں باللہ رضی اللہ عنہ ہے دوایت ہے فرماتے ہیں۔ بی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف تشریف لائے تو میدان حرہ کے کنارے پر نزول فرمایا (۱) اور انصار مدینہ کو اپنی آمد کی مدینہ کی طرف تشریف لائے ہاں دوڑے چلے آئے۔ آپ کو سلام عرض کیا اور گزارش کی کہ آپ دونوں (نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق) سوار ہوں اور برقتم کے خوف و خطرہ سے بے نیاز ہو کر مدینہ طیبہ می تشریف لے چلیں ہم اپنی نگاہیں فرش راہ کے ہوئے ہیں۔

مید یبس ریا ہے۔ اور ابو بحر صدیق سوار ہو کر روانہ ہوئے انصار ان کے کر واسلحہ سے لیس چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بحر صدیق سوار مج گیا کہ رسول خدا آتے ہیں لوگ چھوں پر چڑھ گئے ہو کر حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ اور مردینہ طلبہ میں شور مج گیا کہ رسول خدا آتے ہیں لوگ چھوں پر چڑھ گئے اور آپ کی راہ دیکھنے گئے۔ ان کے لبوں پرید الفاظ تھے جاء نبی اللہ۔ جاء نبی اللہ۔ حضور آگئے ہیں حضور

- آگئیں۔

انس فرہاتے ہیں کہ حضور نبی صلیٰ اللہ علیہ وسلم چلے چلتے مدینہ طلیبہ میں پہنچے گئے اور ابوابوب انصاری ہ کے گھر کے قریب جا اڑے جبکہ ابو ابوب اپنے گھر میں گھر والوں سے ہاتیں کر رہے تھے (کہ نہ جانے حضور ہمارے تشریف لائمیں کے یاکسی اور کویہ سعادت ملنے والی ہے)

عبداللہ بن سلام کو آپ کی آمد کا علم ہوا جبکہ وہ اپنے گھر میں مجودوں کے باغ میں پھل انار رہے تھے۔ تو وہ اس حالت میں یہ سنتے ہی اپنے گھر چلے آئے مجودیں ابھی تک ان کے ہاتھ میں تھیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری ہے اثر کر پوچھا کہ ہمارے شریدینہ کے لوگوں میں سے کس کا گھریماں ہے زیادہ قریب ہے ابو ابوب انصاری بے قرار ہو کر بولے حضور یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا دروازہ۔ آپ نے فرما یا جاؤ پھر ہمارے آرام کرنے کی جگہ بناؤابو ابوب عملے جگہ تیاری اورواپس آکر عرض کیا یا نبی اللہ! بچھونا بچھا ہے تطریف لائے اور ہمارے گھر کورحمت خداوندی کا مخزن بنائے۔

حضرت انس '' کتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ابوب '' کے گھر میں جلوہ افروز ہو گئے توعمداللہ بن سلام حاضر ہوئے اور کمامیں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ حق لے کر آئے

الله الله عن ا

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد آباشریف ہے کیونکہ مدینہ شریف کے آس پاس دو پھریلے میدانوں میں سے جنوبی میدان مقام آبا پر ختم ہو آ ہے۔

ين ٢٣٦ ( تخريج ) بخاري شريف جلد اول ص ٥٥٦ باب ججرة النبي الخ بروايت عبد لعمد عن عبد العزيز عن انس بن مالک - سيرت ابن مشر جلد ٢ ص ٢٤٥

ہیں۔ یبود جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں اور سردار کا بیٹا ہوں۔ ان میں سب سے بڑا عالم ہوں اور ان میں سب سے بڑے عالم کا فرزند ہوں۔ آپ انسیں بلا کر میرے متعلق پوچھیں قبل اس سے کہ انسیں میرے اسلام لانے کی خبر ہو۔ کیونکہ اگر انسیں اس کی خبر ہوگئی تو وہ میرے متعلق غلط ہاتمیں کہیں تھے۔

چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ہلا بھیجا تو وہ آگئے آپ نے ان سے فرمایا اے یہود افسوس ہے اللہ سے ڈرو! اس فعدا کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ اور میراپیغام حق ہے تم اسلام لے آؤ، وہ کہنے لگے ہمیں تو آپ کے متعلق کوئی علم نہیں (معاذ اللہ)

آپ نے فرمایا عبداللہ بن سلام کا تمہارے ہاں کیا مقام ہے؟ کسنے گئے وہ تو ہمارا سردار ہے اور سردار
کا بیٹا ہے ہم میں سب سے براعالم ہے اور سب سے بوے عالم کا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ اسلام لے
آئے تو پھر تمہارا کیا خیال ہو گا۔ کسنے گئے اللہ کی پناہ! وہ بھی اسلام نہیں لاسکتا۔ آپ نے آواز دی اے
ابن سلام! اپنی قوم کے سامنے آئ! چنانچہ وہ اوٹ سے نکل کر سامنے آگئے اور کمااے گروہ یہود! تم پر
انس سلام! اپنی قوم کے سامنے آئ! چنانچہ وہ اوٹ سے نکل کر سامنے آگئے اور کمااے گروہ یہود! تم پر
افسوس ہے اللہ سے ڈرواس خداکی قشم جس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔ تم خوب آپھی طرح جانتے ہو
کہ آپ اللہ کے سیح رسول ہیں اور آپ کا کلام بھی سیا ہے۔ یہود کہنے گئے تم جھوٹ کہ رہے ہو۔
(۱) چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں وہاں سے اٹھوادیا۔

#### سراقه یک دلچیپ کمانی خودان کی زبانی

(۲۲۹) سراقد بن مالک سے روایت ہے کتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہے جمرت کے لئے تکل پڑے تو قرایش نے آپ کو پکڑلانے والے کے لئے سواو نوں کے انعام کا علان کر دیا۔ سراقہ کتے ہیں میں ایک جگہ بیٹیا ہوا تھا کہ اپنے میں ہمارالیک ساتھی آیا اور کنے لگاتم بخدا میں نے تین سوار دیکھے ہیں جو ابھی میرے قریب سے محزرے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی تھے۔

مراقہ کتے ہیں میں نے اے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چپ رہے۔ پھر میں نے اسے کماوہ توفلاں قبیلے کے آدمی تھے جو اپنا گشدہ جانور تلاش کر رہے تھے۔ اس نے کماشائد وہی ہول گے۔ کہتے ہیں میں تھوڑی در وہیں بیٹھارہا پھروہاں سے اٹھ کر گھر آیا اور حکم دیا کہ میرا گھوڑا تیار کر کے بیٹے وادی میں پہنچا دیا

۲۲۷ بخاری شریف جلداول ص۵۵۳ جرة النبی بر دایت این شماب الزمیری عن عبدالرحمٰن بن مالک المدلجی عن سراقیه

<sup>(</sup>۱) حفزت عبداللہ بن سلام می مختفراحوال بید ہیں کہ آپ سیدنا بیسف علید السلام کی اولاد ہیں ہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لاے تو آپ نے اسلام تبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان میں متعدد آیات نازل فرمائیں سردہ آل عمران کا ایک حصد آپ کے حق میں اترا حضرت عثان غنی کے ایام محاصرہ میں آپ نے باغیوں کو بلیغ خطبدار شاد فرمایاتھا۔ سمجھ میں مدینہ طیب میں آپ کا وصال ہوا۔

جائے۔ اور پھر میرے تھم ہے میرااسلح بھی جمرے کے پیچھے سے لکال لایا گیا۔ اور فال بتانے والا تیر بھی حاضر کر دیا گیا۔ میں نے زرہ پنی اور تیر سے فال لکالی (کہ میرابیہ سنراچھارے گایا برا) تو نتیجہ میری خواہش کے خلاف لکلا جوانسیں (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو) نقصان نہ ویتا تھا۔ جب کہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو قریش کے ہاتھ پکڑا کر سواونٹ حاصل کروں۔

پ رہیں ہیں چل ہزاگر) میرا گھوڑا مجھے پریشان کرنے لگا تا آنکہ اس نے انھیل کر مجھے نیچ گرا دیا۔ میں نے دل میں کمایہ کیا بات ہے۔ میں نے پھر تیر سے فال نکالی نتیجہ پھر میری خواہش کے خلاف لگلا جو آپ کو ضرر نہ ریتا تھا۔ گر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی۔ اور سوار ہو کر آپ کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے جل دیا۔ گھوڑا پھر مجھے پریشان کرنے لگا اور یوں اچھلا کہ میں نیچے آرہا۔ میں نے سوچایہ آخر کیا ہورہا ہے۔ میں نے پھر فال نکالی جو میرے ناپندہی فاہر ہوئی اور آپ کے لئے بے ضرر تھی گر میں نے پھر پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور سوار ہو کر چل پڑا۔

فَتَمَعَّضَتُ فَلَمُ تَكُذُ نَخُرُجُ-

اورا جانک میرے گھوڑے کے پاؤل زمین میں دھنس گئے اور گھٹنوں تک دھنتے چلے گئے۔ میں نے نیچے اتر کر گھوڑے کو مارا۔ اس نے زور تولگا یا گمرزمین سے نکل نہ سکا۔

محمد ابن اسحاق اور موکیٰ ابن عقبہ کی روایت کے مطابق سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے (بڑے مجمز ہے) آپ کو پکارا کہ مجھے کچھ مسلت دی جائے آکہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ خداکی قتم میں آپ ہے کوئی دھوکا نہ کروں گااور نہ ہی آپ کو مجھ سے کوئی ٹاگوار بات در پیش ہوگی۔

کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا اس سے پوچھو یہ ہم سے کیا جاہتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے بچھ سے پوچھا تو میں نے کہا مجھے تحریر لکھ کر دے دی جائے جو میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان نشانی رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر اسے فرمایا کہ اسے تحریر تیار کر دو۔ چنانچہ انہوں نے کس بڈی یا کھال یا کسی کپڑے پر تحریر لکھ کر میری طرف چھینک دی جے میں نے اٹھا

<sup>(</sup>۱) ایس لئے کہ رسول خدا ہی صلی اللہ علیہ وسلم تور حت و معرفت خداوندی کے انوار سینے میں سینٹے ہوئے تھے اور قلب مبارک مطبئن تھا جبکہ ابو بکر صدیق کے دل پراہمی سیکینت کا نزول ہونا باتی تھا جو بعد میں "فانزل اللہ سکینت علیہ" کی صورت میں نازل کر دی گئی۔ اس لئے رسول خدا مطبئن چلے جا رہے تھے اور صدیق اکبر کا عشق انہیں مزمز کر چیجھے ویکھنے اور کمی و خمن کی آ مدے متفکلہ ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔

كرايخ تركش مين ركه ليااورلوث آيا .

میں نے اس پیش آمدہ واقعہ کے بارہ میں کسی کو کچھ نہ بتایا اور خاموش رہا۔ آ آنکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مکہ فتح کر دیا اور آپ حنین و طائف کے معرکوں سے بھی فارغ ہو پچکے تب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تحریر (جو آپ نے مجھے ججرت کے موقع پر دی تھی) لے کر آپ سے ملا قات کے لئے لکلا۔ اور مقام جعرانہ (۱) پر آپ کے پاس حاضر ہوا۔

میں انصار کے ایک گر سوار جتمع میں وا عَل ہو گیاانہوں نے مجھے نیزوں کی زد میں لے لیا اور کما کہ تم کئی نیت سے چلے آرہ ہو گا آنکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ آب بی او ختی پر سوار تقے۔ خدا کی قسم آپ کی او ختی کی پنڈلیاں اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ جو تھجور کے سخ کے گودے جیسی سفید تھیں۔ میں نے وہ تحریر پکڑے ہوئے ہاتھ اوپر اٹھا یا اور عرض کیا یارسول اللہ ایہ آپ کی تحریر ہے۔ میں سراقہ بن مالک بن جعشم ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ ہاں یہ این اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ ہاں یہ این اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

چنانچ میں آپ کے قریب ہو گیاا در کلمہ پڑھ کر اسلام نے آیا پھر میں نے اپنے ذہن پر زور دیا کہ
وہ سوالات یاد آجائیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا گر پچھ یاد نہ آیا۔ البنتہ میں نے بیہ سوال کیا کہ یا
رسول اللہ اگر ایک مم گشتہ اونٹ میرے حوض پر آجا آہ۔ جب کہ میں نے حوض میں صرف اپنے
اونوں کیلئے پانی بھرا ہے۔ اگر میں اس اونٹ کو پانی پلا دول تو کیا میرے گئے اس کا کوئی اجر ہے؟
آپ نے فرما یا ہاں ہر بیا ہے جگر والی جاندار چیز کو پانی پلانے میں اجر ہے۔

مراقہ ﴿ کہتے ہیں پھر میں اپنی قوم میں واپس آگیا اور اپنی زکوۃ کے جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روا نہ کئے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) میدوہ مقام ہے جہاں نبی معلی اللہ علیہ وسلم نے غروہ حنین کا مال غنیت تعتیم فرمایا تفااسلام میں وسیع بیانے پر آنے والا میں میلامال غنیت تھا۔

<sup>(</sup>۲) غانبا وہ تحریر یہ تھی کداے سراقہ تم واپس ملے جاؤ۔ ہم تہیں معاف کرتے میں اور تسارے لئے امان نامہ لکھ دیج ہیں۔ اس لئے سراقہ نے اپنی جان کی حفاظت کے لئے اس امان نامہ کو اوپر اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلکو شروع کی۔

<sup>(</sup>۳) سراقہ بن مالک بن جعشم بن مالک بن عمرہ بن تیم بن مدنج بن مرۃ فتح کمدے موقع پر اسلام لائے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں فرمایا تھااے سراقہ وہ بھی کیسا وقت ہو گا جب بھتے سمری ایران کے طلائی سخن پہنائے جائیں گے چنانچہ فتح مدائن کے بعد ایران کا فزانہ شاہی مدید طبیبہ میں لایا سمیا تو سراقہ کو سخن پہنائے گئے حضرت عمر فاردق نے خود بینا ئے۔ خلاف عثانی ۴۳ ھیں سراقہ کاوصال ہوا۔

سید ناصدیق اکبرا پنے اشعار میں غار کامنظرا ور سراقہ کی آمد بیان کرتے ہیں ۴ (۲۲۷) محمہ بن اسحاق (تعلیفاً) روایت کرتے ہیں کہ اہل علم کی روایت کے مطابق سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے شب ہجرت غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واخل ہونے اور دوران سفر سراقہ کے حملہ آور ہونے کے متعلق بیا شعار کے ہیں۔

قَالَ النَّبِيَّ وَلَهُ الْمُجِنَعُ سُيُوقِينِ فِي صَحْنُ فِي سَدْنَةٍ فِي صَطْلُعَةِ الْغَادِ نِي صلى الله عليه وسلم نے مجھے گھراہٹ میں ڈالنے کے بجائے میری عزت افزائی کرتے ہوئے فرما یا اور حال یہ تھاکہ غارکی تارکی نے ہم پر پر دہ ڈال رکھا تھا۔

لَا تَتَخَفَّ شَيُّا فَإِنَّ اللهُ صَالِلْهُ كَالِلْهُ كَاللهُ كَاللهُ مَعَلَى اللهُ مِنْ مُ يِلْظَهَا ؟ كَدَ يَجُهُ خوف نه ركمو ب ثك الله بي تيمرا ساتهي ب- اوريوں آپ نے ميرے لئے توكل كا راسة ظاہر كيا۔

وَالْنَهَاكَيْدُ مَنْ تَسَخَتْف بَوَادِيَ اللهِ مَنْ مَكُدُ النَّيَاطِينُ كَا دَنْهُ لِكُفَّابِ مَنْ النَّيَاطِينَ كَا دَنْهُ لِكُفَّابِ مَنْ فَرَابِ وَهُ شَيْطَانُول كَى جَالَ اللهِ عَنْ فَرَابِ وَهُ شَيْطَانُول كَى جَالَ اللهِ عَنْ الرَّوْنِ كَاتَمْ مِنْ وَرَبِ وَهُ شَيْطَانُول كَى جَالَ اللهِ مِنْ جَوَانُول فَ كَفَارُ كُو مَكْمِلا فَي مِن -

وَاللهُ مُسُهَلِكُهُ مُو طُلِّ الْمِمَاكَتَ بُول وَجاعِلُ الْمُنْتَهَى مِنْهُمُ إِلَى النَّادِ اور الله تعالى ان سب كوان كى براعماليوں كے سب تباه كر دے گا۔ اور ان كا انجام كارجنم بنا ے گا۔

کانت مُر رُبِّو لُ عَنْهُ مُورَ مَنَادِ کُهُوْ اِلْمَاعُدُولًا وَإِمَّا مُدُلِجٌ سَسَادِ اور تم انسِ (بیشے کے لئے) چھوڑ کر جارہ ہو۔ تم صح (یماں سے) کوچ کر جاؤگے یا پھر رات کے اندھرے میں چل یزدگے۔

کے مَاجِنُدُ اُنُّ صَنَدَهُمُو حَتَّی کُوُنَ لَنَا ﷺ قَنْمُ عَکَیْهِمِوْ ذُوُوْعِی نِرِی اَنْصَادِ تم ان کفار کی سرزمین سے جمرت کر کے ایسی قوم میں جاپہنچو گے جوان پر غالب آنے والے ہیں اور ہمارے مُدد گار

ﷺ اِذَا اللَّيْلُ وَاَرَا اَسْجَوَا نِبُهُ وَكُسُدَ مِن دُوُنِ مَنْ نَسَخُشَیٰ بِاَسْتَامِ نَا آنکہ جبرات کے اند فیروں نے ہمیں چھپالیا اور ان لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے جن کی آمد کاہمیں ڈرتھا۔

سَارَ الْأَرِيْقِطُ يَهُدِيْنَا كَأَنِيُتُ اللَّهِ الْعَنْ الْعَرْمِ لَعَبَّا خَتَ أَكُوار

توعبداللہ بن ارلیفظ (۱) راہنمائی کر تا ہوا (ہمارے آگے) چل پڑا۔ اور اس کی اونٹنیاں اپتے سوار وں کولے کر عادت کے مطابق بزبراتی ہوئی دوڑ پڑیں۔

یعشی فن کے کرمن الشّناکیا ہوئے اَ اُملوکی آبا ۔ کو کُلُ کہ بنی کا تینی السَّنْ فِ مَکّل ہ جوسیدھے راتے ہے ہٹ کر ساحلی راتے پر چل رہی تھیں جو کافی دور و دراز کا راستہ تھا اور وہ بیابان اور صحراکو تیزی ہے عبور کر رہی تھیں۔

حتی اِذَاقُلُتُ قَدْ اَغُبُ دُنَ عَارِضَنَا مِن مُدُلِجِ فَایِسِ فِيْ مَنْصَ وَاب مَا آنکه مِن نے که دیا که اونٹیوں نے ہمیں اس حملہ آور (سراقہ) سے بچالیا ہو بنی دلج کاشاہ سوار تھااور پھروں سے چنگاریاں نکالتا ہوا چلا آرہا تھا۔

یُڈ دِنی جِام مُشْرِثُ الْاَفْصادِ مُسْتَرِمٌ مَالَسَیّدِ نِی اللّبَ قِو الْمُنتَأْسِدِ الصَّادِی وہ اس شاہ سوار کو ایک بلند اعضاوا لامنہ زور گھوڑا برائی کی طرف لارہا تھا۔ گھوڑا کیاتھا ایک لیے بالوں والاخونخوار وخوفناک شیرتھا۔

فَقَالَ كُرُّ مِا فَقُلُنَا ۚ إِنَّ حَكَّ تَنَا مِنُ دُونِهَالكَ نَصُرُ الْحَالِقِ الْبَادِي اس نے ہم سے کماکہ لمیٹ آؤ۔ ہم نے جواب دیا کہ ہمارے بلٹنے سے پہلے تو خالق وباری تعالیٰ تہیں اپنی مددسے نواز دے گا (تمارے لئے ایمان کے اسباب پیدا کر دے گا)

اَنْ مَنْضَيفَ الْآمُونُ مِا مُنْسَى وَهَادِ سِهَا ﴿ فَانْظُوْ اِلْاَامُ مِعِ فِي الْآمُ صِ خَوَّا ہِ لینی زمین کا بچھ حصہ اپنے سوار سمیت باقی زمین میں دھنس جائے گاتو تم اپنے گھوڑے کی چاروں ٹائٹس تو دیکھوزمین میں دھنس کر کیسے ڈھیلی پڑمئی ہیں۔

فَهَیّلَ لَمَّا مَاٰیَ اَرْسَاعَ مُعَدَیامِ تَکَدُ سَعَنُنَ فِي الْاَمْضِ لَمُرْتُعُفَرْمِیْخِفَارِ تواس نے مارے افسوس کے اپنے سرمیں مٹی ڈالی جب اس نے دیکھا کہ اس کے پیارے گھوڑے کے گھٹے ایس شگان خزمین میں دھنس گئے ہیں جو کرال سے بھی پھوڑی نہیں جا عتی۔

نَتَالَ لَهُ وُ إِنْ تُطُلِتُ وَا فَرَسِتَ وَتَأْخُذُ وَامَوْلِيْ فِ نُصُحِ ٱسْرَادٍ

تواس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کمااگر تم میرا گھوڑا زمین سے چھڑوا دو تو جو بھی خیرخواہی کا خفیہ معلدہ تم بھی ہے لینا جاہو لے سکتے ہو۔

وَاصْرِفُ الْحَكَ عَنْكُمْ إِنْ لَتِيْشُهُمْ وَأَنْ اعْوَرٌ عَنْهُمْ عَيْنَ عُواب

ا ۔ یہ وہی بنی وئل کاراہبر ہے جس کا ذکر چیچھے گزر چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر بجرت میں اس نے اپنی پیشہ درانہ ذمہ داری خوب خوب نبھائی۔ شیخ محقق مدارج میں فرماتے میں اس کے اسلام لانے کے متعلق کوئی تحقیق سامنے شمیں آئکی۔ اور اگر میں قوم قرایش سے ملا توانسیں تسارے رائے سے ہٹا کر نسی دوسرے راہ پر ڈال دوں گااور کرائے کے جاسوسوں کی آئکھیں کانی کر دول گا۔

فَافْعُ الَّذِيْ مُوعَنَّكُمْ لَكَ عَدْ وَتَنَا يُطْلِقْ جَوَادِى فَا فَنَمْ خَسَيْرَ اَ جُرَادِ تواے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپ رب سے دعا کریں جس نے آپ کو ہماری عداوت کی شر سے بھیشہ محفوظ رکھا کہ وہ میرے گھوڑے کو نجات دے دے۔ حضور آپ تو سب نیکو کاروں کے میں اور ا

مروریں۔ فَکَالَ فَنَ لَاکَوَ سُوْلُ اللهِ مُنتَهِلًا يَارَبِّ إِنْ كَانَ بَنُوعَ عَسَيْرَ إِخْمَادٍ تو بي صلى الله عليه وسلم نے مسکراتے ہوئے بوی بیاری بات ارشاد فرمائی کہ اے الله اگر اس مخص کارادہ غیر متزلزل وعدہ کرنے کا ہے۔

نَعْجِهِ سَالِمَا مِّنْ شَكِّةِ وَعَقَبِ ﴿ كَمُهُدَهُ مُطْلَقٌ مِّنِ كُلِيّ آنَادٍ تواے نجات وے وے آكہ يہ ہمارى دعائے اثر بدے محفوظ ہو جائے اور اے اللہ اس كا نوخيز محوزاہمی ایے تمام آثارے آزاد كر دے۔

فَاظَهَرَ اللهُ إِذْ سَيدَعُوْ الْحَوَا خِدَهُ وَهَا لَهَا لَهَا مِنَ مَعُولِ اَخْطَا اللهِ وَاللهُ مِن مَعُولِ اَخْطَا اللهِ وَاللهُ تَعَالَى نَهِ اللهِ عَالَى مَعْدِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

ابو بكر صديق رضي الله عندے به اشعار بھي مروى بيں جو درج ذيل ہيں-

اَلَةُ تَدَاً أِنِّيْ صَاحَبْتُ اَيْمُنَ صَاحِبٍ عَلَى وَاصِعِ مِنْ مُنَّةِ الْمُوَتِّ مَنْهُمَ عَلَى وَاصِعَ مِنْ مُنَّةِ الْمُوَتِّ مَنْهُمَ عَلَى مَامِ مَنِينَ اعْتَيارَ كَى جاور بياست حميس معلوم نهيں كه ميں نے سارے جمال سے بابر كت ساتقى كى ہم نشينى اعتيار كى جاور بياست الهيد كاواضح اور سيدهاراستہ ہے۔

فَلَقَا وَلَجَنَّ الْعَنَا رَحَالَ مُحَدَّمَانُ الْمَنْ فَتُنْ فِي حَلِي حَتِي وَفُ فَلَج جب مِي عَارِ مِي وافل ہوا تو بي صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا۔ اے ابو بحرتم ہر طرح ہے به فوف رہواور سمی بھی آنے والے کی آمد پر دل کو مفبوط رکھو۔ خوف رہواور سمی بھی آنے والے کی آمد پر دل کو مفبوط رکھو۔ بِدَيْقِ اِنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَ

وَلاَ عَنَوْمَ نَنَ هَا الْمُعِنْ نُ وِنْهِمْ وَ فِي غَنَةٌ ﴿ وَإِنْهُمْ عَلَى ذِي النَّهُ يَ وَ الْكَنْحَيْمِ اور بر كُرْغُم نه كرو كونكه غم ايك بوجه اور فتنه به اور ايك دانا و پرميز گار آدى كے لئے تو برا كناه فَهَازَالَ فِنِيَمَا قَالَ مِن مُ لِي خُطَّةٍ عَلَى الصِّنة فِي كَأْتِيْنَامِهُ لَهُ مُ لَحَبِلَج اور حضور كاتو ہر معالمہ میں ہرار شاد صداقت پر بنی ہے جو آپ سمی شک و شہری منجائش كے بغیر ہم أ ہے بیان فرماتے ہیں۔

اِذِ الْخَلَكُفَّةُ مِنِيهِ الْمُكَالَةُ بَلِيَّنَتْ وَسَائِلُ صِدَقِ وَخُدِيهَا عَكُرُ مَنْ تَجْ جب آپ کے قول صادق پر لوگ الجھے لگیں فرشتوں نے اللہ جل ذکرہ کی طرف سے بذرایعہ وحی مسلسل پیغامات تقدیق لاکر حقیقت واضح کر دیتے ہیں۔

مَلَآ مِکَةُ مُرِثَ عِنْدِ مَنْ حَبِلَ ذِکُرُهُ مَّ مَنْ تَأْرِیْنَا بِالْوَحِیْ سَافَوْمِ تَعْسَجِ اے میری قوم جب فرشتے ہمارے پاس اللہ جل شانہ کی طرف سے وحی لارہے ہیں۔ تو پھرتم ٹیڑھا راستہ کیون اختیار کرتے ہو۔

فَقَدُ ذَا دَ نَفْسِي وَاظُمَأَنَتَ وَإِمْسَاتُ بِهِ الْيَوْمَ مَا لَا قَاجُوا وُ ابْنِ مُدُلِّج تحقیق میرانفس تواس دن سے اور زیادہ صاحب اطمینان وائمان ہو گیا ہے جب بنی مدلج کے ایک فرد کے گھوڑے سے ٹر بھیز ہوئی تھی۔

﴿ مُسَرَافَةً إِذْ يَبْنِي عَلَيْنَ الْحَلِيبُ اللهِ عَلَى اَعْوَجِيْ كَالْهِكَ اَوَةِ مُسْلَحِ جس كانام سراقة تعاجب اس كاغلام (گھوڑا) ميرى اونٹنيوں پر جومسلسل سفرسے كمزور ہوگئ تھيں حملہ كرنے لگا۔

فَتَالَ رَسُولُ اللهِ سَارَبِ أَنْجِهِ فَكَهُمَا آَثَاءُ مِنْ مَاطِع الْآمُدِ فَتِ تونی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا اے اللہ! اے (انجام برے) بچالے۔ پھر جب تو چاہ اس پر حقیقت امرکو کھول دے (دولت ایمان عطاکر دے۔)

فَسَاهَتَ بِهِنَ الْأَنْ صُ حَتَّى تَغَكِّبَتْ حَوَافِرُهُ فِي بَطْنِ كَادٍ مُعَجَّبِ توزمین اس کے گھوڑے کی ٹاگوں سمیت دھنے گلی۔ تا آنکہ اس کے پاؤں غبار آمیزوادی میں گر کرغائب ہوگئے۔

فَاعَنْمَا ﴾ رَبُ الْعَرْشِ عَنَا وَ مَا ذَّهُ ' وَلَوْلاً دِمَاعُ اللّٰهِ لَـهُ يَنْفَسَنَّ ج پھراے الله رب العرش نے ہم ہے (ہماری دعائے اثر بدے) بچالیا اور واپس بھیج دیا اور اگر وہ اے نہ بچا آتو وہ بھی رستگاری نہ حاصل کر پاتا۔

سراقہ کے ناکام لوٹے برابوجمل کی بدحواس اور بدگوئی

ابو جمل بن ہشام کو جب سراقہ ہے پیش آنے والا واقعہ معلوم ہوا اور اسے بنیا چلا کہ اس کا گھوڑا زمین میں وحفش گیا تھا تواہے خوف لاحق ہوا کہ سراقہ کمیں اس معجزہ کو دیکھ کر ایمان نہ لے آئے۔

چنانچہ وہ کہنے رکایہ

م بَین مُدُلَجِ إِنِّی اَخَافْ سَنِعِیهُ لَکُمُو سُسَراتَةً مَسْنَغْدِ لِنَصْدِ مُحَکّ اے بی مدلج مجھے ڈر ہے کہ تساری قوم کا بےوقوف آدمی مراقہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی مدد کے لئے عمرابی پندنہ بن جائے۔

عَلَيْكُمُوبِ الْكِيْمُ رِقَلَ جُمُونُ كُنُو ﴿ فَتَصْدِيحَ شَتَّى بَعْدَ عِنْ لَا اللهُ وَ لَهِ اللهِ اللهِ ال اسے سنبھالو! کمیں میہ تساری قومی وحدت کو پارہ پارہ نہ کر دے۔ ورنہ تم عزت وسیادت کھو کر انتشار کاشکار ہو جاؤگے۔

يَظُنَّ سَعِينهُ الْحَيِّ أَنْ حَبَاءَ رَشِبْهِ لَهُ عَلَى كَاحِنج مِّنْ مُسَّلَةِ الْحَيِّ مُهُتَهِ قبيلے كابوتوف مخض (ني صلى الله عليه وسلم - معاذ الله) سجعتا ہے كه وہ حق و ہدايت كى راہ روش پر گامزن ہے۔ حالانكه اس كما بي حيثيت مشتبہے۔

نَافَتْ يَكُونُ لَهُ الْعَقِّ كُمَا قَالُ إِذَاغَدًا وَلَهُ يَكُونُ الْمُعِيْنِ الْمُسُتَدَّ وِ الْمُسَتَدَّ و قاس نے مجمع ہوتے ہی جو کھ کماوہ کب حق ہے۔ بلکہ وہ روشن اور نا قابل افکار حق لا یاہی کب ہے۔ وَلِلْرِکَتَ اُولَیْ خَسَدِ بَیْبًا کِسِسَخُوطَ نِمْ اللہ سِیْلُوبِ مِنْا اَفْیَا لَبُکُ کَدُ مَوْلِ ہِ بلکہ وہ تو تحقی روز گار کے باتھوں بےوطن ہو کریٹرب کو چل دیا۔ تو وطن سے دوری کتی افسوس ناک ہے۔

وَلَوْ آنَكُ لَكُوْ يَالْتِ يَنْعِبَ هَادِيًا لَا شُجَاهُ وَفَعُ الْنَصْرَقِيِّ الْمُهَنَّةِ الْمُهَنَّةِ الْمُهَنَّةِ الْمُهَافِّةِ الْمُهَافِّةِ الْمُهَافِّةِ الْمُهَافِقِ الْمُهافِقِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

سراقہ م کے اشعار ابو جہل کے جواب میں

اَبَاحِكَمِ وَاللهِ لَوْكُنْتَ شَاهِ اللهِ الْمَدِ جَوَادِ بُواِذَ تَسِينَحُ نَتَوَائِمُ وَ اُ اے ابو تھم! بخدا۔ اگر تم وہاں موجود ہوتے جب میرے گھوڑے کے پاؤں زمین میں اتر گئے تھے۔ عَجِیبْتَ وَلَمُو مَّشُکُكُ بِأَنَّ مُحَامِّدًا سَکِمِیُّ وَبُرُهَانُ فَمَنْ زَایدُ کَا اِیسَانِ فَهُ تو تم ورط حیرت میں ڈوب جاتے اور تہیں اس میں کوئی شک باتی نہ رہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نی میں اور اللہ کی برہان۔ تو پھراس بر ھان خداوندی کو کون چھپاسکتاہے۔

 مِأَمْرِيَّكِ ذُالنَّصَرُ ونِيْهِ بَالِلِهِكَا لَوْلَنَّ جَمِيْعُ النَّاسِ طَـرَّا يُسَالِكُ اوراس دن سب انسار عهنه طلب خير من می تمناکریں گے کہ اے، کاش سب اوگ ان سے دوسی ، کرلیں۔

جب آ فآب نبوت نےام معبد کے جھونپردے کورشک قمر بنادیا

﴿ (۲۲۸) محابی رسول حبیش (۱) بن خالد رضی الله عندے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم ابو بحرصدیق ان کاغلام عامر بن فہبیرہ "اور رائے ہلانے والا فخض عبدالله بن ارتفیط لیتی کمه مکرمہ ہے ججرت کر کے جب بدینہ طیبہ کو جارہ ہے تو اورات میں ان کا گزرام معبد خزاعیہ کے خیمہ پرسے ہوا۔ وہ اپنے خیمہ کے بہر بیٹی اپنے بچوں کو کھلا پلار ہی تھی وہ بڑی باد قار وباعزت عورت تھی۔

قافلہ اہل ایمان نے اس ہے کچھ گوشت اور تھجوریں خریدنا چاہیں گمراس کے پاس بیجنے کے لئے کچھے نہ تھا۔ جبکہ اہل قافلہ کا زا دراہ ختم ہو چکا تھااور انہیں شدت سے بھوک محسوس ہورہی تھی۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ کی دوسری طرف ایک بحری کو دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ام معبد!اس بحری کاکیا عال ہے؟ وہ کہنے گئی سے کمزور (کم من) ہونے کی وجہ سے رپوڑ کے ساتھ چنے کے لئے نمیں جاسکی۔ آپ نے فرمایا کیا ہے بچھ دودھ دے سکتی ہے۔ ام معبد نے کمایہ اس کے بس کی بات نمیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم مجھے اس کے دوھے کی اجازت دوگی؟ام معبد کہنے گئی آپ پر میرے ماں باپ قربان ضرور!اگر آپ اس میں بچھ دودھ محموس کرتے ہیں تودوہ لیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بمری اپنے پاس مثلوائی۔ اپنے ہاتھ اس کے تقنوں سے لگائے اور اللہ کا نام لے کر اس بمری کے لئے وعالی۔

فَقَالَجِنْ عَلِيْهِ وَدَةَ فَ وَاحْبَارَتْ ، فَدَعَا بِأَنَاءٍ يَدِيْنُ الرَّهُ طَ فَحَلَبَ فِيهَا غَبًّا حتى عَلاهُ البِهَاءُ-

" دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ٹانگیس پھیلا دیں اور اس کے تھنوں میں بے پناہ دودھ اتر آیا۔ حضور نے ایک بردا برتن منگوا یا جو اس پورے قافلہ کو سیراب کر سکتا تھا آپ نے اس میں دودھ کیا دوہا دودھ کا ایک حوض \* بحر دیا۔ دہ بردا خوبصورت منظر تھا۔ "

چنانچہ آپ نے سب سے پہلے ام معبد کو پلایا وہ سیراب ہو گئی۔ پھراپنے ساتھیوں کو پلایا وہ بھی لبالب ہو گئے اور آخر میں نبی معلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیاا ور ہاتی ماندہ رودھ سب نے تھوڑا تھوڑا ہی

'(۱) آپ کا تعلق ہو خراعہ کے ساتھ تھا۔ فکی کمہ کے روز آپ معنزت خالد" کے ساتھ تنے آپ کے بیٹے ہشام نے آپ ہے روایات ای ہوں۔

۲۲۹ (حجرية) متدرك المحاسم جلد نبر اص ٩- مجح الزوائد جلد ١٥ ص ٥٨ بروايت طراني-

کر ختر کیا۔ آپ نے بکری کو دوبارہ دویل توبرتن پھر بھر گیا۔ جو آپ نے ام معبد کے پاس چھوڑ دیا پھرا ہے سلمان کر کے اور اس نے بیعت لے کر آھے چل دیئے۔ (1)

راوی کتا ہے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ام معبد کا شوہرا بو معبد بکریوں کو ہا نکتا ہوا گھر آپنچا۔ بکریاں بہت ناتواں تھیں کزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ جلتی تھیں۔ ان کے جوڑوں میں مخ بہت کم تھا۔ ابو معبد نے گھر میں اتنا دودھ دیکھا تو ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کئے لگایہ اتنا دودھ تھے کہاں سے مل گیا؟ گھر میں رہ جانے والی بکری تواہمی کسی نر جانور سے جفت بھی نہیں کی مخی (۲) نہ وہ حاملہ ہے اور نہ ہی گھر میں دودھ دینے والی دوسری بکری یا او خمی ہی ہے ہے۔ ام معبد نے کمانسیں۔ بلکہ بخدا یماں ایک نمایت بابر کت ہتی تشریف لائی تھی۔ جنگی ہی بچھ صورت حال تھی وہ کہنے لگا بچھان کا علیہ اور شکل وصورت بیان کرو۔

کے گئی میں نے دیکھاوہ ایک نمایت حسین انسان تھے۔ دیکتا چرہ تھا۔ پوراجم حس کا ایک حسین پیر تھا۔ نہ پیٹ بڑھا ہوا تھانہ سرچھوٹا تھا۔ الغرض ہر ہر عضو میں ایک عجیب دل کئی اور نظر نوازی تھی آئیکھیں موٹی اور ساہ ۔ پلکیں خدار اور آواز میں ایک رعب اور وقار، گردن ایک گونہ کشاوہ، واڑھی تھیٰی، ابرو بڑے باریک دراز اور باہم ملے ہوئے، جب وہ خاموش ہوتے تو چرے سے جلال میکتا اور گویا ہوتے تو حس جملائے۔ دور سے دیکھوتو حس و جمال کا پیکر ہیں اور قریب سے مشاہدہ کروتو کرم واخلاق کا مظر ہیں۔ گفتگواز حد شیریں تھی جس میں کچھ الجھاؤ تھانہ بدگوئی، آپ کی باتمیں کیا تھیں موتوں کا ایک شکتہ ہار تھا جس کے موتی تسلسل سے جھڑر ہے ہوں۔ میانہ قد تھا۔ نہ اتنا لمبا کہ عجیب مائے اور نہ اتنا چھوٹا کہ حقیر نظر آئے بلکہ دونوں کے درمیان کا درجہ تھا جو ان دونوں سے زیادہ ساگے اور نہ اتنا چھوٹا کہ حقیر نظر آئے بلکہ دونوں کے درمیان کا درجہ تھا جو ان دونوں سے زیادہ

(۱)ام معبد کانام عاتکہ بت خالد نزاعیہ ہے یہ بزی امیراور کمنی عورت تھیں مسافروں کو مفت کھانا میا کیا کرتیں۔ بیہ ای وقت ہی مسلمان ہوگئی تھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے جیسا کہ زیرِ نظر حدیث میں فدکور

ام معید" سے روایت ہے کہ وہ بحری جے وست پاک رسول کی برکت حاصل ہوئی تھی عرصہ وراز تک تمارے پاس رہی آ آئکہ دور خلافت فارد تی" میں جب قبط پڑا اور خٹک سالی کا دور دورہ ہو گیااور جانوروں کے لئے گھاس وغیرہ کاایک تکانظرنہ آ آ تھا تو وہ بحری مسلسل بھوئی پاس رہنے کے بادجود منج وشام دونوں وقت برابر دودھ دیتی تھی (طبقات ابن سعد جمة الله علیٰ العالمین)

<sup>(</sup>۲) پیس ہے ہی سلی اللہ علیہ وسلم کی شان اعجاز نظر آتی ہے۔ کیونکہ بیہ قانون فطرت ہے کہ جب تک مادہ جانور کو ز چانور ہے جفت نہ کیاجائے اور مجروہ حالمہ نہ ہو جائے تب تک دودہ نیس آسکا، بلکہ انسانوں میں بھی بھی تا نون فطرت جاری و ساری ہے ایسے جانوروں میں اس کو دودہ پیدا کرنے ہے انسان ہزار ہا سائنسی ترقی کے باوجود عاجز ہے اور عاجز بھی رہے گامگر دست نبوت نے یہ کمال ظاہر کر کے تمام تر کمالات انسانی کو شان ر سالت کے آگے عاجز و بے بس کر دیا ہے اور کی مجرے کی تعریف ہے۔

جاذب نظراور حسین ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے جو آپ کا انتمالی احرام کرتے تھے جب آپ کوئی ارشاد فرماتے تو وہ خاموش ہو کر سنتے اور جب کسی کام کا حکم دیتے تو اسے پورا کرنے کے لئے بے آب ہو جاتے میں نے آپ سے بڑھ کر کسی کو محترم اور مخدوم نہیں پایا درشت روئی اور تندخوئی آپ کے قریب بھی نہ پھٹی تھی۔ (1)

ابو معبد نے بیہ سن کر کما بخدا وہ قریش کا آ دی تھا جس کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی مکہ میں سن چکے بیں اور میں اس کی محبت حاصل کر ناچاہتا ہوں اگر میں اس کا کوئی راہ حاصل کر پایا تو ضرور کروں گا۔ کہتے ہیں انمی دنوں مکہ مکرمہ میں ایک بلند آواز سائی دی مگر بولنے والانظرنہ آیا تھا۔ کوئی کمہ رہا تھا۔

جَذَى اللّٰهُ كُرَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَنَاكِمْ كَيْ اللّٰهِ كَفِيْعَايْنِ حَلَّا خَيْمَتَىٰ أَمِّ مَعْبَ ﴿
الله تعالیٰ پرور و گار جہاں ان دوستوں کو بھتر جڑا عطافرائے جوام معبر کے خیے میں اترے تھے۔ مُسَمَا نَذَلًا بِاللّٰهُ لَّهِ يَ وَاهْتَ مَتْ بِ ﴿
فَقَدْ فَازَمَنْ اَمْسُولَ وَفِينَ مُحْمَّلُ ﴿
وہ دونوں ہدایت لے کر اترے توام معبد اس سے بسرہ ور ہوگی اور جس نے بھی محمد صلی الله علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کر لی کامیاب ہوگیا۔

نیکا لَکَتُمُکِیِّ مَازُوکَ اللّٰهُ عَنْهُ مُ بِهِ مِنْ فِعَالِ لَّا نَجَانِیٰ وَسُوُّدَ ﴿ تَوَا لِهِ اللّٰهِ قَصَى (قَرِیْشُ) افسوس تم سے اللّٰہ نے اس نبی (کی مخالفت) کے باعث کتنی ہی مجلائیاں روک لیں اور سیادت بھی۔

کیکٹن کین کھٹے مکت کم مشکانچھٹو کرمقعک کھا لِلْمُوُمِینِ بُرِک بِمَسَوْحَام بنوکعب کو ان کی لڑگی (ام معبر) کی عظمت مبارک ہو جس کی نشست گاہ اہل ایمان کے لئے جائے ناہ ہے۔

ب کی بیکت کی محت کُمٹر عَنْ شَاتِها کی اِنَآیُها کیانَگُمُهُ اِنْ تَسَنَکُوُ الشَّاةَ فَشُهَا اپی بمن سے اس کی بمری اور برتن کے بارہ میں پوچھو اور اگر تم بَمْری سے بی پوچھ لو تو وہ بھی (رسالت محمرہ کی) شادت دے گا۔

وَعَاهَا إِثَاةٍ حَامِلٍ فَنَحَلَّبَتْ عَلَيْهِ صَدِيعًا صُرَّةُ النَّاةِ مِذْبَهِ

ا۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے خدوخال آپ کا حلیہ مبار کہ صفات عالیہ اور انداز نشست و برخاست کے متعلق حضرت مصنف آخر میں دو حدیثیں لاتے ہیں کہلی حضرت اہام حسن بن علی رضی اللہ عنما سے مروی ہے اور دوسری جناب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنما ہے۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت کی معرفت جانج والے ان احاد یہ کو مغرور بڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیر جفت شدہ بکری مثکوائی تووہ آگھیوں کے سامنے دودھ دیے آگی اور بکری کے تھن کیا تھے تکھن پیدا کرنے والا آلہ بن محکے تھے۔

فَغَادَرَهَا رَهُنَّا لَدَيْهَا لِمَالِي مُرَدِّدُهَا فِي مَضْدَى شُكَّ مَسُوْرِهِ

تو آپ اے دورھ دوہنے والے کے لئے چھوڑ گئے ٹاکہ وہ اسے کھرسے چراگاہ لے جایا کرے اور واپس لایاکرے۔ (۱)

جبکہ ابو عمر بن حمدان کی روایت میں ہے کہ ادھر مدینہ طیبہ میں بھی ذمین و آسان کے در میان ایک ایسی بی غیبی آواز لوگوں نے سنی اور کوئی بولنے والانہ دیکھا گیااوڑ پہلی روایت (جس میں مکہ تحرمہ میں غیبی آواز کے اشعار بیان ہوئے ہیں) میں یہ بھی ہے کہ جب حسان بن ثابت انصاری "نے غیبی فخض کی یہ آواز بنی توجوش میں آکر اسے اپنے اشعار میں یہ جواب دیا۔

لَعَتَدْ خَابَ قَوْمٌ زَالَ عَنْهُ مُوْ نَبِيتُهُمُوْ ﴿ وَقُوْسَ مَنْ لِيَنْرِئَى َالْنَهِ وَ يَغْتَذِي وہ قوم نامراد ہو گئ جن کے ہاں ہے ان کانی چلا گیااور قابل صد تکریم ہیں وہ لوگ جن کی طرف رسول خدانے سنر کیااوران کے ہاں زوکش ہوا۔

سی کرکے کو عَنْ قَوْمِ فَصَلَّتُ عُسَقُوْلُهُ مُرِ کَوَ کَلُ علی فَوْمِ بِنِنُوْمٍ الْمُحِبَدَّ وِ الله الله ا ایک قوم سے اللہ کے رسول نے کوچ کیا توان کی عقل جاتی رہی اور دوسری قوم کے پاس تشریف لائے تودہ ایک مے نور سے منور ہونے لگے۔

ا ۔ لیعنی دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ غیر جفت شدہ بحری بیشہ کے لئے دودھ دینے والی بن مخی اور دوسرک بریاں کے ساتھ دہ بھی دودھ دینے اور چراگاہ کی طرف آنے جانے گئی۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر سے سنے ان کے لئے یہ واقعہ بہت بڑا درس عبرت تھا، اس لئے کہ جادو تھوڑے وقت کے لئے لوگوں کی آنکھوں کو دعوک دے دینے کانام ہے جس سے حقیقت نیس بدلتی جیسے فرعون کے جادوگروں نے رسیوں کو سانیوں کی شکل جس دکھوا یا قرآن میں ہے ۔ مشکور تھا کہ علی اعتباری اللہ سے ۔

(ترجمہ) انبول نے لوگوں کی آتھوں پر جادو کر دیا '' جبکہ موٹی علیہ السلام نے واقعتا اپنے عصاکو سانپ بنا دیا جس کی دیل سے کہ دہ سب رسیوں کو نگل گیا اور بعد جس وہاں کوئی رسی موجود نہ تھی۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرٹی کی کیفیت پر قائم رہی۔ تو جادو اور مجزو جس یمی کمرٹی کی کیفیت پر قائم رہی۔ تو جادو اور مجزو جس یمی فرق ہے کہ جادو محض فریب نظر ہے اور مجزو تبدیل حقیقت ۔ اور چونکہ اہل کمہ آپ کو جادو کر سجھتے تھے اس لئے تقدرت کے ہاتف نے آواز دے کر اخیس آپ کے اس دائی مجزے سے خبردار کیا۔ ہاکہ ان پر راہ ہوایت واضح ہو جائے اور ججت قائم کر دی جائے۔

كرب ہدايت پاليتا ہے۔

ھنگا ھُنم بِا اِبَعِنکا الضَّلَا لَ اِی رَبُّھُنُمْ فَادَشَکَ هُمْ بَمَن یَتَیْبِعِ الْمُتِیَّ کِیرْشُدِ اور کیاایی قوم کی مرای جو قبل اتمام حماقت کے دلدادہ میں ایے راہنما سے برابری کر عمی ہے جس سے ہرکوئی ہدایت پار ہاہے۔

وَقَدْ مَنْزُكَ مِنْ اُعِلَى آمْلِ سِكَثْرِبَ رِكَابُ مُدَّى حَدَّتْ عَكِيْهِمْ بِأَسْعَدِ اور اس رسول خدا كے آنے سے اہل پڑب پر ہدایت كی سواریاں اثر رہی ہیں اور ہر بری سے بری سعادت لار ہی ہیں۔

منَجِیُّ میکن مَا مَدی کالنَّاسُ حَوْلَهٔ کَ مِیْتُلُوْا کِتابَ اللَّهِ فِی مُحْلِ مَسَعِیدِ وہ رسول خدا ہیں عام لوگوں کی طرح ساوہ زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر مجد میں اللّٰد کی کتاب کی علاوت کرتے ہیں۔ (یعنی ان کے حکم سے ہر مجدمیں تلاوت کی جاتی ہے)

کطن فٹال فی کیٹیم مکسٹا کے تعاریب نئٹ شہد نیٹھا فی النیٹیم اُو فی صُعلی الْفَام اگر آپ کی دن گی خائب چیز کے متعلق پیش گوئی کر دیں تو اس دن یا اگلی صبح کو ہی اس کی تقدیق سامنے آجاتی ہے۔

لِيكَةَ نِ بَكِي كُنْتٍ مُّمَّكَامُ فَتَ اِنْهِيمُ وَمُقَعَدُهِ مَا لِلْمُؤْمِنِيدِينَ مِمْرُصَدٍ بن كعب كوان كى لڑكى (ام معبر) كامقام مبارك ہو، اس كى نشست گاہ (خيمه) اہل ايمان كى پناہ --

ابو حمد بن بشربن محمر کہتے ہیں ہمیں عبدالملک بن وهب نے ہتلا یا کہ انہیں جو روایت پینچی ہے اس کے مطابق ام معبد نے ہجرت کی اور اسلام قبول کیا اور مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو شمیں اور ابو امیہ محمد بن ابراهیم بن بشربن محمد کی روایت بھی اسی طرح ہے۔

### الوصل الاول

## دنیا کے شہنشاہوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط اور سیرت طیبہ کے چنداہم گوشے

قیصرروم کے نام آپ کا خطاوراس کار دعمل

اللہ (۲۲۹) عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر فرماز وائے روم کو خطالکھااور اے وعوت اسلام دی۔ آپ نے حضرت وحیہ کلبی '' کو خط وے کر روانہ کیا اور فرما یا کہ اے لے کر بھریٰ کے گور نرکے پاس چلے جاناوہ تمہیں قیصر تک پنچا وے گا۔

چنانچد حضرت دحیہ فط لے کروالی بھری کے پاس جاپنچ اور اس نے آپ کو قیصر کے پاس روانہ کر دیا۔ قیصران دنوں فارسی ایرانی لشکروں کو ارض روم سے نکال باہر کرنے پر بتوفیق اللی کامیاب ہوا تھا۔ تو وہ اظہار تشکر کے لئے حمص سے ایلیا (بیت المقدس) میں حاضری دینے کو آیا۔ جب اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پنچا۔ تواس نے کما کہ یمال اگر کوئی محض اس خط کے بیمینے والے کی قوم سے ملے تو اسے میرے پاس حاضر کیا جائے۔

ریب و برات کہتے ہیں مجھے ابو سفیان نے بتلایا کہ وہ ان ونوں بغرض تجارت چند قربی اور میوں کے ساتھ شام آیا ہوا تھا۔ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ قیصر روم کا ایک نمائندہ آیا اور ہمیں لے کر ایلیا کو چلد یا۔ جب ہم اس کے دربار میں پنچے تو وہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا سر پر آج تھا اور اس کے آس پاس روی شرول کے گورز بھی موجود تھے۔ اس نے اپنے تر جمان سے کما اس مخص (ابو سفیان) سے پوچھو کہ جس آدی نے دعوی نبوت کیا ہے تم میں سے نسبی طور پر کون اس سے قریب تر ہول۔ کون اس سے قریب تر ہول۔ اس نے کما تمہاری اس سے قریب تر ہول۔ اس نے کما قدہ میرا بچا زاد بھائی ہے۔ کیونکہ اس نے کما تمہاری اس سے تر سل طرح قرابت ہے؟ میں نے کما وہ میرا بچا زاد بھائی ہے۔ کیونکہ

ن ۲۳۰۰ - (تخزیج) بخاری شریف کتاب المغازی باب کتاب النبی صلی الله علیه وسلم الی کسریٰ وقیصر مخضرا - منداحمه بن حنبل جدیث نیمر ۴۳۷۰

ہارے وفد میں اس وقت میرے سوائی عبد مناف میں سے کوئی بھی نہ تھا۔ (۱)

قیصرروم کے سوالات اور ابو سفیان کے جوابات

قیمر نے کنااے (ابوسفیان کو) میرے قریب کرو۔ پھراس کے بھم سے میرے ساتھیوں کو میں کے میرے ساتھیوں کو میرے میں سے میرے پیچے کھڑاکر دیا گیا۔ اور اس نے تر جمان سے کہا کہ اس کے ساتھیوں کو بٹلاؤ کہ ہم اس سے دعویٰ نبوت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ کمیں جموث کے تو ہم اس کی تکذیب کر ویا بٹلا دیا کہ یہ جموث کہ رہا ہے۔ ابوسفیان کہتے ہیں بخدا اگر جمھے اس بات سے حیا مانع نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میری وروغ گوئی کو مشتمر کریں گے تو ہیں سوالات کے بات سے حیا مانع نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میری وروغ گوئی کو مشتمر کریں گے تو ہیں سوالات کے بواب میں ضرور کذب بیانی کر بائکر ہیں ای خوف کے پیش نظریج کے کہتارہا۔

قیعر نے تر جمان کے ذریعے جھے سے سوال کیا کہ اس آدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تہمارے درمیان حسب و نسب کیا ہے؟ جی نے کہ اس کا نسب ہم سب سے بہتر ہے۔ اس نے کہا کیا تہمارے قبیلہ جی اس سے قبل کمی نے دعویٰ نبوت کیا تھا؟ جی نے کہا نہیں۔ اس نے پوچھااس کے دعوائے نبوت سے پہلے بھی تم نے اسے بھی گذب بیانی کا مرتکب پایا تھا؟ جی نے جواب دیا نہیں! اس نے کہا کیا اس نے کہا کیا اس نے کہا کیا اس نے کہا کیا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا اس کی اتباع کرنے والے لوگ صاحب ثروت و سیاوت ہیں یا ہے کس و بے مایہ؟ جی نے کہا بردہ رہی ہے کہ و بے مایہ؟ جی نے کہا بردہ رہی ہے۔ اس نے کہا کیا کوئی محف اس نے کہا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی؟ جی نے کہا بردہ رہی ہے۔ اس نے کہا کیا کوئی محف اس کے دین جی واخل ہونے کے بعد مصائب و آلام سے ول برداشتہ ہو کر اس کے دین سے برگشتہ بھی ہوا ہے؟ جی نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس نے بھی کہ ہمیں برداشتہ ہو کر اس کے دین سے برگشتہ بھی ہوا ہے؟ جیس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیا اس نے بھی کہ ہمیں بدعمدی اور وجو کا دبی بھی گ ہے؟ جی نے کہا نہیں۔ البتہ اب ہمارے طالات ایسے ہیں کہ ہمیں اس سے بدعمدی کا خطرہ ہے؟ (۲)

(۱) نبي ملى الله عليه وسلم سے ابوسفيان كانبي تعلق

| عبدمنا   |
|----------|
| عبرتمس   |
| امني     |
| <u> </u> |
| ابوسغيان |
|          |

(۲) دراصل سے ملح صدیب کے دوران ملے پانے والے معاہدہ کی طرف اشارہ ب اور آریخ شاہد ب کداس معاہدہ کی فاف درزی خود کفار نے کی تھی جس کی ہناء پر سے معاہدہ منسوخ کر دیا گیا جس کی تفصیل سے کہ حدیب میں قرار پانے والی صلح میں سے بات بھی دا مل تھی کہ کوئی بھی فریق دوسرے فریق کے کسی حلیف قبیلہ سے تقرض نہ کرے گا

ابوسنیان (جو بعد میں اسلام لے آئے) کتے ہیں ساری مختلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف میں اگر کوئی لفظ واشل کر سکاتووہ میں تھا۔ پھر قیصرنے پوچھااس کے ساتھ جھی تہماری جنگ بھی ہوئی ہے میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا پھراس کا نتیجہ کیارہا۔ میں نے کہاری اور ڈول والا معالمہ ہے بھی وہ پانی بحرلیتا ہے اور بھی ہم) اس نے کہاوہ تہمیں کس بات کا حکم ویتا ہے۔ میں نے کہاوہ جمیں کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ وحدہ کی عباوت کریں اس کے ساتھ بات کا حکم ویتا ہے۔ میں نے کہاوہ جمیں کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ وحدہ کی عباوت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائمیں اور جن خداؤں کی ہمارے باپ داوا پرستش کرتے آئے ہیں وہ ہمیں ان سے روکتا ہے۔ ہمیں حکم ویتا ہے کہ نماز پڑھیں کی بولیس حرام سے بچیں پاکدامیں رہیں وعدہ وفاکریں اور امانت میں خیانت نہ کریں۔

ابوسفیان کے جوابات پر قیصر وم کاحقیقت افروز اور باطل سوز تبصرہ
جب یہ گفتگو ہو پکی توقیصر نے اپنے تر جمان کے ذریعے بچھے کما بیں نے تم سے اس کے نسب کے
بارہ میں بوچھاتم نے بتلایا کہ وہ عالی نسب ہوتے تھے پھر
میں نے پوچھاکہ تم میں قبل ازیں بھی کسی نے وعوائے نبوت کیا تھا؟ تم نے جواب دیا ، کہ نمیں۔ میں
نے اس سے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ اگر تم میں قبل ازیں بھی کوئی دی نبوت گزرا ہو تا تو ہم کمہ سکتے تھے کہ
اس مخص (نی صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے بیش روکی پیروی کی ہے (گراب ایسانہیں کما جاسکا) پھر
میں نے تم سے ، سوال کیا کہ اعلان نبوت سے قبل بھی تم نے اسے جھوٹ بولتے ہوئے پایا تھا؟ تمارا
جواب تھا نہیں، میں نے اس سے معلوم کر لیا کہ یہ ناممان ہے کہ ایک مخص تحلوق سے دروغ گوئی نہ
برتے اور اللہ پر جھوٹ کا فتاء کرے (لیمن جھوٹادعوئی کرے کہ انکہ نے جھے رسول بنایا ہے)

قیصر کے لگا پھر میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے آباؤ اجداد میں کوئی بادشاہ بھی گزرا ہے؟ تم نے اور فریقین کو اپنے ملیف مترر کرنے کی کمل اجازت ہوگ۔ چنا نجہ بنو بر قریش کے حلیف بن سے اور بنو تراعہ نی سال الله علیہ وسلم کے ، پھر یہ ہوا کہ بنو بر اور بنو تراعہ میں کسی سب سے بنگ چھڑ گئی۔ قریش نے معاہدہ صدیعیہ کی صرح مخالفت کرتے ہوئے بنو بر کی اور بنو تراعہ کی خوب قتل کیا تا آنکہ اشیں مارتے مارتے جرم کھیہ میں لے آئے اور وہاں بھی ان کا قال جاری رکھا اور حرم کی عزت کا بھی خیال نہ کیا۔ ایسے میں قریش نے اپنے چروں پر دیز کپڑے لیپ در کھے تھے تاکہ ان کی پچپان نہ ہو سے اور ہیات راز ہی میں دہ جگر سے راز فاش ہو گیا، بنو تراعہ نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر آئے۔ آپ نے فربایا ہم برقبت پر تساری الداد کریں کے اور قریش کو صلی الله علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کر آئے۔ آپ نے فربایا ہم برقبت پر تساری الداد کریں گے اور قریش کو اس برعمادہ تا کہ کہا یہ میں میری رضامندی شامل نہ تھی۔ اس بنچا اور آپ سے کہا کہ یہ شرارت ہارے بعض نادان لوگوں کی ہے جس میں میری رضامندی شامل نہ تھی۔ اس کے معامدہ قائم رکھا جائے اور اس کی مبعاد برحائی جائے گر آپ نے فربایا کہ اب معاہدہ کی تجدید نہ ہوگی اور پھر آپ نے فربایا کہا ہو مجاہدہ تا تم رکھا جائے اور اس کی مبعاد برحائی جائے گر آپ نے فربایا کہ اب معاہدہ کی تجدید نہ ہوگی اور پھر آپ نے فربایا کہ اب معاہدہ کی تجدید نہ ہوگی اور پھر آپ نے فربایا کہ اب معاہدہ کی تجدید نہ ہوگی اور پھر آپ نے فربایا کہ اب معاہدہ کی تجدید نہ ہوگی اور پھر آپ نے فربا کہ کر آپ نے فربایا کہ اب معاہدہ کی تجدید نہ ہوگی اور پھر آپ

جواب دیانئیں، میں نے اس سے جان لیا کہ اگر اس کا کوئی باپ دا داباد شاہ گزرا ہو تا تو کہا جاسکتا تھا کہ یہ فخض اپنی خاندانی وراثت کی بازیابی چاہتا ہے (محراب ایسا گمان بھی ناممکن ہے ) پھر میں نے تم ہے پوچھا کہ اس کی اتباع بوے لوگ کرتے ہیں یا کمزور و ناتواں ؟ تم نے جواب دیا کہ کمزور لوگ اس کے تمع ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ پہلے ر سولوں کے منتبعین مجمی ایسے ہی لوگ تھے۔ (1) پھران کے متعلق میرا بیہ سوال تھا کہ وہ بڑھتے جارہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے ہملا یا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اور ایمان کا بی حال ہو تا ہے آ آنکہ وہ غالب آگر رہتاہے پھر میں نے پوچھاتھا کہ کسی نے اس کا دین قبول کرنے کے بعد مختی روز گار ہے گھبرا کر راہ ار بدا د بھی اختیار کی ہے؟ تهمارا جواب تھا کہ نسیں، اور ایمان ہو تا بھی ای طرح ہے جب وہ ول کی گهرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر سخت ہے سخت آ زمائش بھی اے نکال نہیں عتی۔ میں نے تم سے بیہ سوال بھی کیا تھا کہ اس سے بھی تہماری جنگ

(۱) قرآن کریم بھی جا بجان امری شاوت دیتا ہے کہ کسی بھی قوم میں کسی نبی کی آمد پر سب سے پہلے وہاں کے سرداران اس کے مخالف ہوئے۔ چنانچہ معنزت نوح علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے۔

بھی ہوئی ہے؟ تم نے بتلا یا کہ ہاں ہوئی ہے۔ اور اس میں رسی اور ڈول والا معاملہ ہے تبھی اسے غلبہ

كَلْتَهُ أَرْسَلْنَا نُوحَا إِلَىٰ قَوْمِ ۗ ......فَعَالَ الْسَلَا ۗ ٱلَّذِيْنَ كَمَنَرُوْا مِنْ قَوْمِه مَانَزَاك إِلَّا بَشَرًا مِّشْلَنَا۔ بردَیت ۲

اور ہم نے نوح کو اپنی قوم کی طرف بھیجا...... قو سرداروں نے جنبوں نے اپنی قوم میں سے کفر کیا تھا ہے کما کہ ہم تو بچھے ہیں۔

یوننی معزت مود کے بارے میں ارشادر لی ہے۔

وَخَالَ الْسَلَاءُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْتَ كَنْدُوا وَكَذَّبُوُّا بِلِفَآ ۗ الْخِرْةِ وَاَتْرَفْنَهُمُ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا الْأَبْشَائِ يَتْلَكُمُوْ مِرَدُنِ ٢٨

اور ان کی قوم کے سرداروں نے کما جنوں نے کفر کیااور آخرت کی ملا قات کو جھٹلایا تھااور ہم نے اخیں ونیا کی ذندگی میں چین و یا تھابہ <sup>ن</sup>نیں تمر تمہارے جیسالیک انسان بہ

ای طرح حضرت شعیب کی قوم کاحال بول بیان ہوا ہے۔

خَالَ الْمُكَلُّ ٱلَّذِينُ اسْتَكَنْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَغُنْ مِجَنَّكَ كِاشْتَيْبُ وَالَّذِينِ امْنُوا

مَعَكَ مِنْ قَنْرَيَنُنِا ٱوْلَتَكُوٰ دُنَّ فِي مِلْلَقِنَا. ١ عراف ايت : ٨٨

سرداروں نے کماجو آپ کی قوم میں محکمرین تھے اے شعیب ہم حمیس اور تم پر ایمان لانے والوں کواپ شرے تكالديس كے يا پرتم حارے دين پر ہو جاؤ۔

تو مطالعہ قر آن ہٹلا آ ہے کہ دعوت حق کو بھیشہ مظلوم و مقہور اور معاشرہ میں پسے ہوئے لوگوں نے اختیار کیا ہے اور طاغوتی توقی بیشداس کے خلاف سریکار رہی ہیں۔ حاصل ہونا ہے تو بھی تہیں۔ اور رسولان رب العالمین اس طرح بتلائے آزمائش ہوا کرتے ہیں محر انجام کار کامیابی انہیں کے لئے ہوا کرتی ہے آخر ہیں ہیں نے تم سے پوچھاتھا کہ وہ تہیں کس بات کا تھم دیتا ہے؟ تم نے کماوہ تھم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھمراؤاور ان خداؤں کی پرستش چھوڑ دو جنہیں تممارے باپ دا دا پوجتے آئے ہیں۔ تممارے بقول وہ تمہیں نماز۔ سچائی۔ پاکدامنی۔ وعدہ وفائی اورا دائے امانت کا تھم دیتا ہے۔

قیعر نے کہایہ تمام مفات اس نبی کی ہیں جس کے ظہور کا بیں منظر تھا کر جمھے یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ظاہر ہو گااگر تماری ہاتیں جنی بر حقیقت ہیں تو عنقریب اس نبی کی حکومت یمال بھی ہوگی جس جگہ میرے قدم ہیں (۱) ، اگر جمھے اس تک مینچنے کی امید ہوتی تو ہیں اس تک پہنچنے کے لئے اپنی ساری کوشش صرف کر دیتا۔ اور اگر میں اس کے پاس ہوتا (یمان کا فرمانروا نہ ہوتا) تو اس کے پاؤں د مونے کوسعادت سجھتا۔

قیصرکے نام نبی صلی الله علیہ وسلم کے خط کامتن

ابوسفیان کہتے ہیں پھر قیصرنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاخط منگوا یا اور اس کے حکم سے (مجلس میں) خط پڑھ کر سنایا گیا۔ جس کامضمون یہ تھا۔

بسما لثدا لرحن الرحيم

اللہ کے (خاص) بندے اور اس کے رسول محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے شاہ روم ہرقل کے نام، سلام اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے۔ امابعد

میں تہیں اسلام کی دعوت ریتا ہوں۔ اسلام قبول کر لوگے تو سلامتی پالوگے اور اللہ تہمیں اس کا دوہرا ثواب دے گا (۱) اور اگر ا ٹکار کروگے تورومیوں کے اسلام نہ لانے کا گناہ بھی تہمارے سر ہو گا۔

اے اہل کتاب! اس بات کی طرف آجاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم صرف ایک خداک عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھسرائیں۔ اور ہم اللہ کو چھوڑ کر باہم ایک دوسرے کی اطاعت نہ کریں۔ اگر تم اسے قبول نہ کرو تو گواہ رہنا کہ ہم اللہ کے حکم پر سرتشلیم خم کناں ہیں۔

ابوسفیان کتے ہیں جب خط کا مضمون ختم ہوا تو قیصر کے آس پاس بیٹھے ہوئے سرداران روم نے راز ان روم نے راز ان روم نے (۱) چنانچہ فاروتی دور میں سلمانوں نے تمام شای علاقہ فیح کر لیاادر ۵۱ھ میں جنگ پر موک کے فیصلہ کن معرکہ کے بعد قیمر روم اپنے دل پر حسرت کا داغ لئے شام کو چھوڑ کر قسطنطنیہ چلا گیااور بیت المقدس سمیت ساراعلاقہ شام اسلام کے ذیر تکس آگیا۔

شور مچانا شروع کر دیااور ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ پچھ نیا نہ چانا تھا کہ وہ کیا کمہ رہے ہیں اور ہم شاہ کے حکم پر دہاں سے باہر نکل آئے۔ اور جب ہم علیحد گی میں پہنچے تومیں نے اپنے ساتھیوں سے کہااب ابن . ابی کبشہ (نمی صلی اللہ علیہ وسلم) کی کامیابی بیٹینی ہو گئی ہے۔ دیکھویہ نمی اصفر کا شہنشاہ (قیصر روم) بھی اس سے ڈرنے لگاہے۔

ا پوسفیانِ کتے ہیں واللہ مجھے اس دن سے پورایقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عنقریب سب پر غالب آنے والا ہے۔ تا آنکہ اللہ بنے میرے دل میں اسلام واخل کر دیا حالانکہ قبل ازیں میں اسے اچھا مجھنے والانہ تھا۔

ایک روایت کیمطابق ابوسفیان کتے ہیں جب میں قیصر کے پاس پنچاتواس کی بیشانی بینے سے شرابور تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کروہ بڑے کرب کی کیفیت سے روجار تھا۔ کیونکہ خط میں آپ نے اپنی رسالت کے متعلق یہ آیات کاھی تھیں۔

یکا اکف ل النگتابِ مَتَالَوْا الله کُلِمَةِ سُولَةِ بَینَنَا وَبَدِیْکُمُوْاَنْ لَاَنْکُبُدَ اِلْاَاللهُ الله اے اہل کتاب اس بات کی طرف آجاؤ جو ہمارے اور تسارے در میان مشترکہ ہے۔ کہ ہم اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کریں۔ (آل عمران آیت ۷۲)

هُوَالَّذِيِّ أَوْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْلِهِرَهُ عَلَى الَّذِيْنِ كُلِّهِ وَ لَوْكَىءَ الْنَشْرِكُونَ

وہی اُنٹہ ہے جس نے اپنار سول بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ ٹاکہ اپنے دین کو ہر دوسرے دین پر غالب کر دے۔ اگر چہ میہ بات مشرکوں کو کتی ہی ناگوار گزرے۔ (فتح آیت ۲۸)

قَاتِكُواالَّذِنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْلَحْرِ وَلَا يُحَرِّبُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَمَهُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ وَيْنَ الْمُوَّةِ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابِ عَتَّى يُعُطُوا الْجِذْبِيَةَ عَنْ يَدِوَّهُمُ صَاخِدُونَ

ان لوگوں سے جہاد کر و جو اللہ اور آخرت پر ایمان نمیں رکھتے۔ اور ان چیزوں کو حرام نمیں جانتے جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہیں اور دین حق کی پیروی نمیں کرتے ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، تا آنکہ وہ اپنے ہاتھ سے عاجز و خوار ہو کر جزیہ ادا کریں۔ (توبہ آیت۲۹)

حضور کے خطے روم میں پیدا ہونے والااضطراب حضرت دحیہ کلبی کی زبانی (۲۳۰) حضرت دحیہ کلبی سے روایت ہے۔ فراتے ہیں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خط دے کر تیصر کے پاس بھیجا جب میں اس کے دروازے پر جا پہنچا تو ہیں نے آواز دی اُنَارُ مُوُلُ مُرْمُوُلُ اللّٰہِ۔ میں رسول خدا کا فرستادہ ہوں۔ یہ سن کر وہ ڈر مجے۔ دربان نے اندر جاکر بتلایا یہ دروازے پر ایک آومی کھڑاہےاور کہتاہے کہ میں اللہ کے رسول کافرستادہ ہوں ۔

تیمرنے فورا مجھے اندر بلوالیامیں نے اے رقعہ و یاجوا سے پڑھ کر سنایا کیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا۔ "بہم اللہ الرحمٰن الرحیم محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف سے صاحب روم قیصر کے

ام"

' قیعر کا ایک بھتجا جس کا رنگ سرخ اور نیلا اور بال لیے تھے۔ بوے غرور سے بولا اس نے (صاحب روم لکھا ہے) شاہ روم کیوں نسیں کما پھر کہنے لگا۔ اے قیعر! اس نے تسمارا نام پہلے کیوں نسیں لکھااس لئے اس کا خط مت پڑھو قیعر نے کماا ہے (بھتیج کو) باہر نکال دو پھراس نے سب سے بوے پادری کو بلوایا۔ جسکی رائے کو سب اہل روم قابل احرام سجھتے اور اس کے تھم پر عمل کرتے تھے۔ جب اے یہ خط نیا گیا تو وہ کہنے لگا۔

مُوَى اللهِ وَسُولُ اللهِ الَّذِي بَشَكَ كَامِهِ مُوسىٰ وَعِيسَىٰ عَلَيْهِمَ السَّلامُ هُوَ وَاللهُ وسُولُ اللهِ الَّذِي بَسَنَّرَنَامِهِ مُوسىٰ وَعِيْسِىٰ عَلَيْهِمَا السَّلامُ -

، خداکی قتم یہ وہی رسول خدا ہے جس کی بشارت حضرت موئی اور عیسی علیہما السلام و نے بچکے ہیں۔ بخدا یہ حضرت موئی و عیسیٰ کی بشارت کا مصداق اور اللہ کا سچار سول ہے کئے قیصر نے کہا میں تساری بات سمجھتا ہوں لیکن یہ میرے لئے ممکن شیں۔ ورنہ میری حکومت جاتی رہے گی اور اہل روم مجھے قل کر دس گے۔ (1)

(۱) یعن اگر میں نے اس دین اسلام کی اتباع کا اعلان کیا تو اہلی روم نہ صرف جھے تخت حکومت سے نیچ تھینج ماریں کے بلکہ ایسااعلان کرتے ہی پکڑ کر تش کر دیں گے اور اس کا سہ خیال بالکل صبح تھا۔ جیسا کہ حدیث پیش نظر کی انگل سطور بتلار ہی ہیں کہ اسقف اعظم ۔ جس کے حکم کو اہل روم اپنے لئے واجب انعمل سمجھتے تھے وہ عظیم تر نہ ہی راہنما تھا کم جونمی اس نے کلے اسلام زبان سے اواکیا اہل روم نے اس کی ٹکابوٹی اڑادی۔

اس طرح بخاری شریف میں ہے کہ تیصر جب جمص پنچا تو معززین روم کو بلوا یا اور محل کے تمام دروازے بند کروا دیے پھر اس نے ان سے کمااے معززین! اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت کا راستہ حاصل کرواور تسارا ملک ہیشہ قائم رہے تواس پیغبری پیروی افتیار کرلو۔

ید من کروہ وحثی در ندوں کی طرح نفیناک ہو کر دروازوں کی طرف لیکے مگر دروازے بندیتے۔ تو وہ کئے گئے کیا تم ہمیں عیسائیت کو ترک کرنے اور ایک دہقانی کی غلامی کامشورہ وے رہے ہو۔ ہرقل نے ان کی نفرت و کیے کر کما میں تمہیں آزیانا عابنا تھاکہ تم اپنے وین پر کم لڈر ٹاہت قدم ہو۔

نلابرہے ہرقل نے ایسااس لئے کما تھا تاکہ بنا چلوائے کہ اگر میں اسلام لانے کا اعلان کروں تو ان کار دعمل کیا ہوگا۔ اور جب اس نے اپنے انجام کی ایک جھلک اپنی آٹھوں ہے دکیے لی توبات بدل دی تاکہ جان تومحفوظ رہے۔ جبکہ محمہ بن ابی علی کی روایت میں ہے کہ حصرت دحیہ فرماتے ہیں مجھے قیصر نے پھر بلوا یا اور کہا اپنے صاحب (مسلی اللہ علیہ وسلم) سے جاکر کہہ دینا کہ میں خوب خوب جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول میں مگر میں اس ملک سے اپنی جان کیسے چھڑاؤں۔

ثُعَّ اَحَذَ الْكِتَابَ فَرَصَنَعَهُ عَلَىٰ زَأْسِهِ رَقَبَّ لَهُ رَطَوَاهُ فِ الدِّينَاجِ وَالْمَشِرِيْرِ وَ جَعَكُهُ فِي سَنَعِل ـ

پراس نے آپ کا خطافعا کر اپنے سر پر رکھ لیااسے (پیارس) بوسے دیئے اور دہاج وریشم میں لپیٹ کرایک مندو ننجے میں دکھوادیا۔ (۱)

اد هراس پادری کابیہ حال تھا کہ ہراتوار کو اس کے پاس عیمائیوں کا اجتاع ہوتا تھا۔ وہ اپنے مجرے سے باہر لکلا کر آاور انہیں وعظ و نفیحت کیا کر آ۔ پھر اگلی اتوار تک کے لئے واپس مجرے میں داخل ہوجا آتھا۔

حضرت دحیہ کستے ہیں میں اس کے حجرے میں جاتا تھا اور وہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کرتا تھا۔ اب جو اتوار کا دن آیا تو عیسائی لوگ اس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ باہر نہ لکا اور مرض کا بہانہ کر لیا۔ چند ایک بار اس نے ایسے ہی کیا۔ آتا آنکہ انہوں نے اسے پیغام مجموایا کہ تم باہر آؤگے یا ہم تممارے حجرے میں آجائیں۔ کیونکہ جب سے تممارے پاس یہ عربی آیا ہواہے تم بدلے بدلے سے لگتے ہو۔

حضرت دحیہ کتے ہیں ہیہ بات ہونے پر اس نے جھے بلوایا اور کہا کہ تم اب اپنے ساتھی (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس چلے جاؤانسیں میراسلام عرض کرنا اور بتلانا کہ بیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پرسش کے لائق نمیں اور محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول حضرت عیسیٰی اللہ کے بندے اس کی ایک مجونک اور ایک کلمہ ہیں جو اس نے حضرت مریم مریم میں بیسیٰی اللہ کے بندے اس کی ایک مجونک اور ایک کلمہ ہیں جو اس نے حضرت مریم میں ڈالا تھا اور آپ اس کواری زاہدہ ماں کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں نے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں جو اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کے اس کیسائیوں کی الفاظ سنتے ہیں۔ عیسائیوں کی کیسائیوں کی دیسائیوں کی دیسائیوں کی دیسائیوں کی در الفاظ سنتے ہوئی کی دیسائیوں کی دیسائیوں کی دیسائیوں کی دیسائیوں کیسائیوں کی دیسائیوں کی دیسائیوں کی دیسائیوں کیسائیوں کی دیسائیوں کیسائیوں کی دیسائیوں کی دیسائیوں کی دیسائیوں کی دیسائیوں کی دیسائیوں کیسائیوں کی دیسائیوں کی

اس کے بعد دحیہ "نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آشخاور ساری بات کہ سنائی۔ حضرت وحیہ " جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمرٹی کے امیر یمن کی طرف سے بھیجے ہوئے آدمی آئے ہوئے سنے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرٹی شاہ ایران کو خط لکھا تھا تو اس نے صنعا ( بمن ) جس اپنے امیر کو پیغام مجموا یا اور اسے ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا کہ تمہارے علاقہ سے ایک محفق نے ایک محفق نے دین کی دعوت دی ہے اور بھورت دیگر اطاعت پذیر ہو کر جزیہ اداکرنے کا تھم دیا ہے ۔ ایک محقق علمہ الرمہ علی دعوت دی ہے اور بھورت دیگر اطاعت پذیر ہو کر جزیہ اداکرنے کا تھم دیا ہے۔ ایک محقق علمہ الرمہ تنہ کی دعوت دی ہے اور بھورت دیگر اطاعت پذیر ہو کر جزیہ اداکرنے کا تھم دیا ہے۔ ایک محقق علمہ الرمہ تنہ کی دار ہے۔ ایک میں کا تھا اللہ میں کا تھا کہ اللہ کا تھا کہ کا تھا کہ اللہ کا تھا کہ کہ اللہ کا تھا کہ کریے کا تھا کہ کے کہ کا تھا کہ کے کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کو تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کا تھا کہ کرنے کا تھا کہ کا تھ

<sup>(1)</sup> مجع محتق علیہ الرحمہ نے بھی مدارج جلد دوم م ۳۷۳ پر ارباب سیرت کے حوالے سے قیصر کا بیہ عمل لکھا ہے۔ اس سے بھی بنیا چانا ہے کہ دونی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دل سے ایمان لے آیا تھا۔

ور نہ وہ مجھ سے جنگ کرے گااور اگر وہ کامیاب ہو گیا تو خوں ریزی کرے گااور بچوں کو گر فقار کر لے گا۔ کیاتم اسے سنبھال سکتے ہویا بین تساری چھٹی کروا دوں ؟

چنانچہ امیر صنعاء نے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھجوا دیا (جس کی تفصیل آگے آرہی ہے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرستادوں کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور پندرہ دن تک وہ بیکار بیٹھے رہے آپ نے ان سے مسلسل اعراض بر آ۔ پندرہ دن کے بعدوہ آپ کے پاس آئے آپ نے انہیں دکھے کر اپنے قریب بلایا اور بتلایا کہ جاؤا پے شاہ (کسرائے ایران) کے پاس اسے میرے رب نے آج رات مار ڈالا ہے۔

چنانچہ وہ امیر صنعاء کے پاس پنچ۔ اسے ساری تفصیل سے آگاہ کیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبل کرئی کے متعلق جو خبر دی تھی وہ بھی ہتلائی۔ وہ کسنے لگا تنہیں وہ رات یاد ہے جب اس نے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے) تنہیں میہ خبر دی تھی۔ انہوں نے کہاوہ فلاں فلاں رات تھی۔ اس کے بعداس نے بوچھاکہ تم نے اسے کیا یا یا۔

عَالُوَامُا رَأَيْنَا مُلِكًا آهُيَكُ مِنْهُ لَاعَنَاتُ شَيْنًا - الْمِنَّا لَا يُحْرَبُ ، وَلَا يَنَعُ أَمَعَالُهُ اَصْرَاتَهُ مُوْعِنُهُ ﴾ -

وہ کہنے لگے ہم نے اس سے زیادہ کوئی بارعب بادشاہ نہیں دیکھااسے پکھ خوف نہیں۔ نہ اس کی پکھ حفاظت کی جاتی ہے ،اس کے ساتھی اس کے حضوراونچی آواز سے بات بھی نہیں کرتے۔ حضرت د حیہ \* کہتے ہیں پھراطلاع آگئ کہ واقعتاای رات کسرائے ایران کو قبل کر دیا گیاتھا۔

کسریٰ شاہ ایران کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاخط

۳۳۱ ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے کسریٰ کو خط
کھھا۔ جے پڑھ کر اس نے بھاڑ ڈالا۔ ابن شماب ؓ کتے ہیں میرا خیال ہے کہ ابن میتشفرماتے تھے۔
نبی صلی الله علیہ وسلم نے اہل ایران کے لئے میہ بد دعاکی کہ اللہ ان کی خکومت کو پارہ پارہ کر دے۔
(جھے انہوں نے خط کو یارہ کیا)۔

محر بن اسحاق کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ واسلم نے (حضرت) عبداللہ بن حذافہ بن قبی بن عسری بن معدد مسلم کو (۱) کسری بن مرمزشاہ فارس کے پاس خطوے کر بھیجا۔ جس کامتن یہ تھا۔

rrr( تخریج ) بخاری شریف کتاب المینازی باب کتاب النبی صلی الله علیه وسلم الی کسریٔ وقیصر ۱- کسریٔ اس وقت چس حکومت فارس کے ہر حکران کو کما جاتا تھا جس کا معنی ہے کا میاب۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے جس کسریٰ کو خلاکھاتھا اس کانام خسرو بن برویز بن ہر مزین نوشیرواں تھا۔

"بہم اللہ الرحمٰن الرحیم" نی ای محمد رسول (علیہ کے ) کی طرف ہے کسر کی عظیم فارس کے نام۔
سلام ہواس پر جو ہدایت کی اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے یہ گوائی
دے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ تنہا ولا شریک ہے۔ اور یہ کہ محمد (علیہ ) اس کا بندہ اور رسول
ہے۔ اے کسر کی ایس مجھے خدائی دعوت پہنچار ہا ہوں میں تمام نسل انسانیت کیلئے اللہ کی طرف ہے بھیجا
گیا ہوں تاکہ ہرزیدہ انسان کو عذاب آخرت ہے ذراؤں اور کا فروں پر جحت قائم ہو جائے۔ اے کسر کی ایمان لے آؤامن میں رہوگا گرتم ایمان نہ لائے توسب جموس کی گراہی کے تم فرمد دار ہوگے۔ "
تم ایمان لے آؤامن میں رہوگا گرتم ایمان نہ لائے توسب جموس کی گراہی کے تم فرمد دار ہوگے۔ "
کسر کی نے جب ربول خدا کا یہ خط دیکھا تو اے بھاڑ کر بھینک دیا اور کہا: میر اغلام ہو کر جمیمے ایسی تحریل بھیجتا ہے۔

محمد بن اسحاق کہتے ہیں: مجھے یہ خبر کینچی ہے کہ رسول کریم ﷺ نے (خط چھاڑے جانے کاذکر من کر) فرمایا خدانے اس کے ملک کے کلوے کر دیتے جیسے اس نے میرے خط کے کلامے کتے ہیں۔

بعد ازال کرئی نے فرمال روائے یمن باذان کو سے تھم بھیجا کہ تجازیس ظاہر ہونے والے اس شخص (نی شاہر ہونے والے اس شخص (نی شاہر ہونے والے اس شخص خاص ابابوہ کو جواس کا گران منتی تھا کسرٹی اخط دے کر بھیجا۔ اور ٹر خسر ونای ایک آوی بھی اے ساتھ دیا وار رسول کریم شیالت کو تھم نامہ بھیجا کہ آپ ان کے ماتھ کسرٹی کے دربار میں حاضر ہو جا ہیں۔ سے دونوں اور رسول کریم شیالت کو تھم نامہ بھیجا کہ آپ ان کے ماتھ کسرٹی کے دربار میں حاضر ہو جا ہیں۔ سے دونوں آدی روانہ ہوئے ، یمن پہنچ وہاں ان کی چند قریش او گوں سے ملا قات ہوئی انہوں نے آپ کے متعلق ان سے بچ چھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ تو مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں۔ پھر وہ قریش خوش ہو کرایک دوسر ہے سے بچ چھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپ تو مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں۔ پھر وہ قریش خوش ہو کرایک دوسر ہے کہنے گئے۔ مبارک ہو۔ اب بادشاہوں کے بادشاہ کسرٹی نے اس کر بان جاری کر دیا ہوں کے بادشاہ کسرٹی نے باذان بادشاہ کو فرمان بھیجا ہے کہ آپ کے پاس آدمی جسیج جائیں جو آپ کو لے کر کسرٹی بادشاہ کسرٹی نے باذان بادشاہ کو فرمان بھیجا ہے کہ آپ کے پاس آدمی جسیج جائیں جو آپ کو لے کر کسرٹی بینے بین آباد ان کی جائیں گا ہوں تا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں۔ آگر آپ کی حما تھوں سے ساتھ والی کردے گااور آپ سراات نے جائیں گے ورنہ آپ جائے جائیں گا ورنہ آپ جائے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی ممایت سے میں کہ دہ آپ کو آپ کو آپ کے ماتھوں سے سے ہاکہ کردے گااور آپ سراادکرڈالے گا۔

جب وہ دونوں رسول پاک علی اس آئے تو ان کی داڑھیاں منڈی ہوئی تھیں اور لبی مو تجھیں رکھی ہوئی تھیں اور لبی مو تجھیں رکھی ہوئی تھیں آپ نے فرمایا: تمہاری بربادی ہو تمہیں ایسا حلیہ بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟
کہنے گئے: ہمیں ہمارے رب یعنی کسری نے سے حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا: مگر میرے رب نے تو جھے داڑھی بڑھانے اور مو تجھیں کر دانے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ نے ان سے فرمایا: اب تم چلے جاؤ۔ کل میرے پاس آنا! او هر رسول کر بم علی کے پاس آسان سے فہر آگئی کہ اللہ تعالی نے کسری پراس کی میٹے شیر ویہ کو مسلط کیااور اس نے اسے فلال ماہ میں فلال رات کے استے بیج قبل کر دیا ہے۔

آپ نے ان فرستادوں کو بلا کر تحریٰ کے قتل ہے آگاہ کیا۔ وہ کھنے گلے تم کو معلوم ہے کیا کہہ
رہے ہو؟ ہم اس بری خبر کا تم سے بڑی آسانی کے ساتھ انقام لے سکتے ہیں۔ کیاہم اپنے فرمازواکو
تسارے حوالے سے یہ خبر پہنچا دیں؟ آپ نے فرمایا اسے میری طرف سے اطلاع کر دواور اسے یہ
مجھی کہہ دو کہ میرادین اور میری حکومت عنقریب سریٰ کی ساری سلطنت کوا پی آغوش میں لینے والی
ہے۔ اور جمال تک انسانوں کے پاؤں اور گھوڑوں کے سم پہنچ سکتے ہیں دہاں تک میرا دین بھی جا پہنچ
گاور اسے یہ بھی کہہ دو کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو ہیں تساری حکومت تمہارے ہاتھ میں رہنے دوں گا
اورا بی قوم کے تم بی فرمازواہو گے۔

پھر آپ نے نر خسرو کو ایک ہمیانی دی جس میں پچھ سونا چاندی تھی اور وہ کسی بادشاہ نے آپ کو ہدیہ بھیجی تھی۔ چنانچہ وہ دونوں بمال سے رخصت ہو کر فرماز وائے بمن باذان کے پاس پہنچ اور اسے سارا ماجرا کہ سنایا۔ وہ کئے لگا خدا کی قسم میہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہو سکتا اور میں سجھتا ہوں کہ اپنے دعویٰ کے مطابق میہ نبی ہے اور ہم اس کی خبر کی تقدیق کے منظر ہیں۔ اگر وہ صحیح ثابت ہوئی تو پھر اس میں ہی کے مطابق میں کہ وہ سچار سول ہے (۱) اور اگر خلاف واقعہ نگلی تو پھر ہم اس کے بارہ میں پچھ سوچیں گے۔ ابھی بی باتمی ہور ہی تھیں کہ شیرویہ کی طرف سے باذان کویہ خط آپنچا۔

ا مابعد، میں نے کسریٰ کو قتل کر ویا ہے۔ اور اس لئے کیا ہے کہ وہ اہل فارس کے شرفاء کے قتل کا خوگر تھااور ان کے لشکروں کو ناحق تباہ کر رہا تھا۔ جب تسارے پاس میری تحریر پہنچے توا پنے اہل ملک ہے میری اطاعت کا عمد لواور جس تجازی فخص کے بارہ میں کسریٰ نے تمہیں خطیس بیغام بھجوا یا تھا۔ اس کے بارے میں میری طرف ہے دوسرا آرڈر آنے تک کچھالقدام نہ کیاجائے۔

فَكَمَّا انْتَهَلَى كِتَابُ شَيْرَى يُولِنَ بَازَانَ قَالَ إِنَّ لَمُ ثَا الرَّحِبُلَ لَرَسُولُ فَا َسَلَمَّ كَاسْلَمَتِ الْابْنَاءُ مِنْ فَارِسٍ مَّنْ كَانَ مِنْهُمُ بِالْيَمَنْ -

شیرویه کی تحریر پڑھ کر باذان پکار اٹھا کر بلاٹنگ میہ آدمی سچارسول ہے تواسی وقت فرمازوائے بمن نے کلمہ اسلام پڑھ لیا اور اس کے ہاں جتنے اہل فارس رہتے تھے وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) کو یا اہمی قتل سمریٰ کی خبر مدائن سے منعاء میں بھی نہ پہنچ پائی تھی۔ وجد یک ہے کداس دور میں ذرائع ابلاغ ایسے ہی غیر ترقی یافتہ تھے تکر حضور کواس کی الحلاع بذریعہ وحی ل منی تھی۔

ر م) بعد ازاں باذان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر تعلق قائم رہا آ آنکہ جبتہ الوداع کے بعد باذان انتقال کر محے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم ہے ان کے بیٹے مسرین باذان کو والی یمن بنایا گیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں برعلاقہ میں صحابہ کرام بیعیج جوا پے اپنے علاقہ میں حاتم بھی تھے اور قاضی بھی۔

بابو سے نے بازان کو سے بھی بتلا یا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں نے کسی فخص کو پُر ہیبت نہیں بایا بازان نے پوچھاکیاان کے پاس پسرہ دار بھی تتھاس نے کہانسیں۔

غلبه روم کے متعلق حفرت صدیق اکبرائی مشر کین سے شرط بندی

(۲۳۲) ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے کتے ہیں جب رومیوں کی اہل فارس ہے جنگ ہوئی توسلمانوں کی تمنائقی کے روی غالب آئیں کیونکہ وہ اہل کتاب تھے جبکہ مشر کین کہ اہل فارس کے بت پرست ہوئی جس ہوئی جس سے مسلمانوں کو افسوس ہوا (۱) ابو بکر صدیق رضی الله عنہ جا ہے تھے۔ گر رومیوں کو فکست ہوگئی جس سے مسلمانوں کو افسوس ہوا (۱) ابو بکر صدیق رضی الله عنہ نے اس امر کا ذکرہ ہی صلی الله علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا اہل فارس کو عنقریب فکست ہوگی۔ ابو بکر صدیق نے جاکر مشرکین کو ہتایا۔ وہ کئے گئے ہم سے ایک مدت مقرر کرو۔ اگر اس ووران روی غالب آگئے تو ہم اتی رقم ویں کے اور اگر مغلوب رہے تو اتنا پیسہ ہم تم سے وصول کریں گے۔ چنا نچ انہوں نے پانچ سال مقرر کرویے گر پانچ سال یونی گزر کے۔ تو ابو بکر صدیق نے مال یونی گزر کے۔ تو ابو بکر صدیق نے مسلی الله علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تم نے وس سے پہرے کم (یعنی نو) سال کیوں نہ مدت مقرر کی؟

سعید بن جبیر "کتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اس لئے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ روم کے متعلق بضع سنین (چندسال) کی پیش گوئی کی تھی اور لفظ بضع نو تک بولا جا سکتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ روی مغلوب ہونے کے بعد نو سال کے اندر اندر ہی اہل فارس پر غالب آگئے تھے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

ب الْتَوْغُلِبَتِ الْوُ وَمُ فَيَّ أَذْ فَى الْأَرُّضِ وَهُ هَ مِنْ اَبَعْدِ غَلِبَهِ هِ سَيَغُلِبُوْنَ فِي بِضِيع سِنِيْنَ شَيْعِ الْمُسْرُمِنِ قَنْلُ وَمِنَ بَعْهُ وَيَوْمَنِ ذِي يَشْرَحُ الْمُوْمِنِيُونَ مِنْصُولِا الله الدروى قريب كى زنين مِن مغلوب ہو گئے اور وہ مغلوب ہونے كے بعد چند سالوں مِن غالب آجائيں گے۔ اللہ بى كے لئے ہے قدرت پہلے اور بعد بھى ۔ اور اس دن مومن اللہ كى دوسے خوش ہوں گے۔ (سورة روم آیت)

<sup>(</sup>۱) یه کی دور میں ۱۰ د بعثت کی بات ب میساک مدارج النبوت میں شیخ محقق کی شخیق ہے۔

حضرت سفیان کتے ہیں میں نے سنا ہے کہ روی جنگ بدر کے دن غالب آئے تھے۔ (۲۳۳) ابن عباس رضی اللہ عنمانے الم غلبت الروم کے تحت ابو بکر صدیق کی ابی بن خلف کے ساتھ شرط بندی بیان کی ہےاور کما ہے کہ رومی اہل فارس پر صلح حدیبیے کے دن کامیاب ہوئے تھے۔ جبکہ اس آیت کے نزول کو سات سال بورے ہونے والے تھے۔ (1)

یخ (ابو تعیم") کتے ہیں اس واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو دلالت قائم ہوتی ہے ہہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مغلوب ہو جانے کے بعدان کے غالب آ جانے کی پیش گوئی فرمائی اور اللہ تعالیٰ، تا ہے محبوب کی زبانی مومنوں کو یہ خبر سناکر ان کے دلوں سے وہ غم دور کر دیا جو رومیوں پر اہل فارس کے غلبہ سے پیدا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔

رہا بیا امر کہ ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشر کین سے ابتداء جو شرط لگائی تھی وہ پوری نہ ہو سکی تواس کے کہ وہ آپ کی تحری اور اجتماد کی بنیاد پر تھی۔ جس میں اصابت اور خطا دونوں کا اختمال تھا۔ جب اصابت ظاہر نہ ہو سکی تواسے جناب صدیق اکبر کی تحری میں واقع ہونے والی خطابی کما جا سکتا ہے جبکہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی خبر میں کوئی خطانہ تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی من مقرر نہ کیا تھا۔

 بس چند سالوں میں غلبہ روم کا مژدہ سنایا تھااور اس میں کیا شک ہے کہ چند سالوں میں ہی اللہ کے فرمان کے مطابق رومیوں کو اہل فارس پر مثالی فتح حاصل ہو ممی (۱) اور بیہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامعجزہ اور آپ کے " دلاکل النبوۃ" میں ہے ایک دلیل میں تھی۔

ا۔ مگر حقیقت ہیہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے شرط مقرر کرنے کے بعد حالات نے اس کی محذیب ہر گزشیں کی لیمنی بیان کیا کوئی الی پریشان کن صورت حال شیں جس کا حل تلاش کیا جائے۔ اس لئے کہ تقریبا بھی احباب سرنے ہی بیان کیا ہے کہ رومیوں کی فلست کے بعد ذکورہ آبت مبارک کے تازل ہونے پر ابو بکر صدیق نے ابی بن خلف سے شرط لگائی کہ اگر تین سال کے اندر رومیوں کو ابل فارس پر فتح نہ ہوئی تو میں جسیں دس جوان اوخٹ دول گااور اگر فتح ہو گئی تو دس اوخٹ میں مصلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا تم جاؤ اور شرط کی اوخٹ تم دو کے اور پھر ابو بر صدیق نے اس کا ذکرہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا تم جاؤ اور شرط کی مدت بھی بڑھا دواور اونٹوں کی تعداد ۱۰۰ مقرر کر دی۔ ابی بن خلف نے بھی اسے منظور کر لیا۔ چنا نجہ آبت کے نزول کے سات سال بعد یوم حدیب کو وعدہ التی پورا ہوا اور روم کو فارس پر عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ "کذا فقلہ الشیخ المحتفیق من دوخت الاحباب"

کھراس فتح کے بعدابو بکر صدیق ٹے نے مکہ تکرمہ میں اپنا آ دی جیجا جس نے ابی بن خلف کے در ٹا ہے شرط کے مطابق '' ۱۰۰ اونٹ وصول کئے جنسیں ابو بکر صدیق نے ہی سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر صدقہ کر ویا جبکہ ابی بن خلف جنگ احد میں واصل جنم ہو ممیاتھا۔

کھے فکر ہیں: قرآن کریم کی ہیں چش گوئی اور اس کی پھیل غیر مسلم اتوام کے لئے ایک بڑا درس عبرت وہدایت ہے تاریخ زوال رومن ایمپیائر اور انسائیکلو پیڈیا بریٹائیکا جلد نمبرے اوغیرہ میں ندکور ہے کہ سمری ایران نے فتح کے بعد ہرقل روم کو لکھا "سب خدا ڈوں کے خدا خسر دکی طرف ہے اس کے کینئے بندے کے نام، او کینئے ااگر تجھے اپنے خدا پر بھرور ما ہے تو اس نے یرو مظلم کو میرے ہاتھ ہے کیوں نہ بچایا۔ " سے تحریر پڑھ کر ہرقل کانپ اٹھا اور اس شکست خور دہ فرمازوا نے ضرو کے ہاں اپنا سفیر بھیجا کہ میں تیری اطاعت قبول کرتا ہوں۔ مگر ضروبیہ درخواست من کر غصے ہے پاگل ہو کیا اور کے لگا "سفیروں سے میں کلام نمیں کرنا چاہتا بکہ خور ہرقل کو زنجیرڈال کر میرے سامنے پیش کیا جائے۔

ایے میں برقل کی کامیابی کی بشارت قرآن نے شائی اور برقل خدار بھروسا کر کے پھر اٹھا اور کامیاب ہوتا چلا گیا۔ بٹلائے اس سے بڑھ کر قرآن کی صداقت اور اس کے وجی النی ہونے کی اور کیا دلیل ہے۔ چنانچہ ایک اگریز مورخ ایدورڈ گین (EDWARD GIBBON) ٹی کتاب رومن ایمیائر (ROMAN EMPIRE) جلد میں صفحہ ماکھ میں لکھتا ہے۔

AT THE TIME THIS PREDICTION IS SAID TO HAVE BEEN DELIVERED NO PROPHECY COULD BEMORE DISTANT FROM ITS ACCOMPLISHMENT SINCE. THE FIRST TWELVE YEARS OF HERACLIUS ANNOUNCED THE APPROACHINING DISSOLUTION OF THE EMPIRE.

( ترجمه ) جن حالات میں یہ پیشین کوئی جاری کی گئی ہے ایسے میں اس سے زیادہ نامکن کوئی اور پیشین کوئی نہیں ہو عتی۔ نجران کے عیسائیوں کامبالمہ سے فرار (۱) اور شان محدی

(۲۳۳) حضرت جابر رمنی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔ فرمائے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ( نجرانی عیسائی وقد کے قائدین ) عاقب اور طیب (۲) آئے آپ نے انہیں دعوت اسلام دی۔ وہ کئے لگے اے محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہم آپ ہے پہلے ایمان لاچکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ کتے ہو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ہملا دوں کہ تم اسلام میں کیوں نہیں داخل ہونا چاہج ؟ کہنے لگے ہاں ہملاؤ! آپ نے فرمایا صلیب ہے محبت شراب نوشی کی عادت اور خزیر خوری کی لت تمہیں اسلام سے روکے ہوئے ہے (مگروہ نہ مانے اور عیسائیت پر ڈٹے رہے )

حعزت جابر" کتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مبابلہ کرنے کی دعوت دی۔ (۳) انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم کل (مبابلہ کے لئے) آجائیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الکلے روز مبابلے کے لئے لگلے۔ اور حعزت علی سیدہ فاطمہ اور حفزات حسن و حسین رضی اللہ عنم کو بھی ساتھ لے آئے پھران عیسائیوں کو پیغام بھجوایا۔ گرانہوں نے آنے سے اٹکار کر دیا اور اپنے دین پراڑے

> مُ تَعَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمُ وَالَّذِي بَسَنَّى بِالْحَقِّ لَرُنْعَ كَلَا لَا .َ طَ الْوَادِي عَلَيْهَا الرَّا-

نی صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا اس خداکی فتم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے اگر یہ عیسائی مبالم ۔ کرتے توبہ وادی ان پر آگ پر ساتی (حضرت) جابر \* کتے ہیں چنانچہ اس بارے بیں یہ آیت نازل ہوئی۔ فعَدُّلْ تَعَسَالُوَا ذَنْئَ اَبْشَالُوا اَبْدَا فَکُهُ وَ اِنْسَا اَشَاکُ وَ اِنْسَالُکُو اَنْفُسِکُمُ سُتُمَ مُنْبَدِّ بِلِ فَنْفَعِکُ لِنَّفُتُ اللّٰمِ عَلَى اَلْکُورْ بِیْنَ ۔ مُنْبَدِّ بِلِ فَنْفَعِکُ لِنَّکُ اللّٰمِ عَلَى اَلْکُورْ بِیْنَ ۔

ر ترجمہ) تو آپ فرمادیں کہ آؤہم اپنے بچلاتے ہیں تم اپنے لاؤ۔ ہم اپنی عور تیں لاتے ہیں تم اپنی لائے ہیں تم اپنی لاؤ اور ہم خود بھی آتے ہیں اور تہمیں بھی بلاتے ہیں۔ پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت (زول

بتفایے ان حالات میں اس پیشین کوئی کا جلد و توع پذیر ہو جانا جبکہ غیر مسلم مئور نمین بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ بظاہریہ ایک نامکن الوقوع پیشین کوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ورسالت پر ایک عظیم الشان برہان مبین نہیں تواور کیا ہے، (1) ۔ آگے حدیث فمبر ۲۳۷ کے حاشیہ بیں اس داقعہ کابس منظراور تفصیل ملاحظہ فرہائیں۔

<sup>(</sup>٢) - مرديرروايات من طيب كى جكد البيد آيا بها كلى احاديث من جي البيد بى أرباب-

<sup>(</sup>٣) - مبالمديد موما ب كدفريعين مي س بركوكى الله س يد دعاكر س كد أكر بم سيح بين توجمار سد وشمن برعذاب نازل فرما-

عذاب) کی دعاکرتے ہیں۔(سورہ آل عمران آیت ۲۱) شعبی '' کہتے ہیں معزت جابر" نے کہا۔ کو آنفسٹا کو آنفسٹگٹر

ے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی میں جبکہ اُنٹکآء کا وَاَنِٹکآء کُٹو سے معزات صنین اور وَنِسَکَآء نَا وَ نِسَکَآء کُٹو سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنم اجعین مراد ہیں۔

(۲۳۵) ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت کہ نجران کے عیدائیوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس آیا۔ وہ کل چودہ آدمی تھے۔ جن میں البید جوان میں سب سے بڑا آدمی تھا اور عاقب بھی
تھے۔ عاقب بھی البید کے بعد ان سب میں صاحب رائے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں
سے کما۔ تم لوگ اسلام لے آؤوہ کہنے لگے ہم اسلام لا بچکے ہیں ( بعنی جس دین پر ہم ہیں ہی اسلام
ہور صحح دین ہے) آپ نے فرمایا تم اسلام نمیں لائے۔ انہوں نے کما ہم آپ سے پہلے اسلام
تبول کر بچکے ہیں۔ آپ نے فرمایا جموث کتے ہو تمہیں تمن چیزوں نے اسلام سے روک رکھا ہے
صلیب کی ہستش، خزیر خور کی اور تمہارا یہ گمان کہ اللہ کی اولاد ہے۔

چنانچە يە آيت نازل ہوئى۔

إِنَّ مَشَكَ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ ادَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُحَرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنُ فَيَكُونَ. بِ شِك (حفرت) عينى عليه السلام كى مثال الله ك نزديك (حفرت) آدم جيبى ب - جنيس الله في منى سے پيداكيا في فرما ياانسان ہوجاؤ تووہ ہوگئے تھے۔ (سورہ آل عمران آيت ٥٩) جب نبى صلى الله عليه وسلم في انہيں يہ آيت سائى تووہ كينے لگئے ہم نہيں جانے كہ آپ كيا پڑھ رہے ہيں چنانچہ بھريہ آيت نازل ہوئى ہے۔

فَكَنْ حَالَتِكَ فِيهِ مِنْ بَهُ مِهَا مَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا مَدْعُ أَبَا كَنَا قَالَنَا لَكُ ا قرح فخص اس بارعیس آب سے جھڑے بعدازاں کہ آپ کے پاس علم آچکا تو آپ فرمائیں کہ آؤہم اپنے بینے بھی بلاتے ہیں اور تمارے بھی۔

نبتھُوں کامطلب یہ ہے کہ ہم خثوع و خضوع کے ساتھ دعاکریں گے کہ جو پچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لائے ہیں وہ حق ہے اور اے عیسائیو! جو پچھ تم کہتے ہو غلط ہے اور اے اللہ تو غلط کہنے والوں پر عذا ب آر دے۔

#### نجراني عيسائيون كلاعتراف حق

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جھے فرمایا ہے کہ اگر تم ( دلاکل ہے ) اسلام قبول نہ کرو تو میں تم ہے مبالمہ کروں۔ وہ کہنے لگے اے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہم اس باریمیں واپس جاکر مشورہ کریں مجے اور آپ کواس ہے آگاہ کر دیں گے۔ ابن عباس ﴿ کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ علیحدگی میں اکٹھے ہوئے اور سب نے آپ کو سچا قرار دیا اور البید نے عاقب سے کہا یہ

قَدُ وَاللهِ عَلِمْمُ إِنَّ الرَّجُلُ لَنَيِّ أُمُرُسِلُ وَلَئِنْ لَاعَنْمَوْهُ إِنَّهُ لَاسْتَلْصَالَكُمْ وَ وَمَالَاعَنَ قَدِمُ نَبِيًّا نَبَقِى كَبِينُ هُمُ وَلَا نَبَتَ صَعِيْدُوهُ وَ .

خداکی قتم تم خوب جانتے ہو کہ ہیں آ دمی سچار سول ہے اور اگر تم نے اس سے مباہلہ کیا تو بخ و بن سے اکھڑ جاؤ گے کیونکہ جس قوم نے بھی کسی نبی سے مباہلہ کیا ہے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور اگر تم نے اس کی اتباع نہیں کرنی ہے اور اپنے وین پر ہی ڈٹے رہنا ہے تو چراس سے آئندہ مجھی دوبارہ آنے کاوعدہ کرلواپنے وطن کولوشنے کی سوچو۔

ادھر ہی صلی اللہ علیہ وسلم اپ خاندان کے چند افراد کو لے کر نکلے جو حضرت علی سیدہ فاطمہ
اور حضرات حنن و حسین رضی اللہ عنم سے آپ نے ان سے فرما دیا تھا کہ جب بین دعا کروں تو تم
آمین کمنا۔ استے میں (عیمائی وفد کا آیک آدمی) عبدالمسبح اپنے بیٹے اور بھتے کو لے کر آیا اور
اس نے مباہلے سے انکار کر دیا اور کما کہ ہم جزیہ اوا کرنے پر تیار ہیں اور کما کہ اے ابوالقاسم
صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ دین پر قائم رہے ہیں اور آپ سے اور آپ کے دین سے کوئی پرخاش
منیں رکھتے۔ آپ ہمارے ساتھ آپ صحابہ میں سے کوئی آدمی بھیج دیں جو ہمارے ہاں منصب قضا
منیس رکھتے۔ آپ ہمارے ساتھ آپ صحابہ میں سے کوئی آدمی بھیج دیں جو ہمارے ہاں منصب قضا
منیس رکھتے۔ آپ ہمارے ساتھ آپ محابہ میں سے کوئی آدمی بھیج دیں جو ہمارے ہاں منصب قضا
منیس رکھتے۔ آپ ہمارے ساتھ آپ محابہ میں سے کوئی آدمی بھیج دیں جو ہمارے ہاں منصب قضا
منیس رکھتے۔ آپ ہمارے ساتھ اپ محابہ میں سے کوئی آدمی بھیج دیں جو ہمارے ہاں منصب قضا
منہ ساتھ کی طاقتور اور امانت دار آدمی کو روانہ کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے ابوعبیدہ بن
ہمارے رضی اللہ عنہ (۱) کو ختب فرمایا اور انہیں بلاکر فرمایا اس قوم کے ساتھ چلے جاؤ اور وہاں
لوگوں کے در میان حق وانصاف سے فیصلے کیا کرو۔ (۲)

( ٢٣٧ ) حفرت عبدالله بن سلام " سے روایت ہے كہتے ہيں ( نبي صلى الله عليه وسلم كى مدينه طينيه

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن والوں سے کما جب کہ آپ نے ابو عبیدہ کا ہاتھ پکڑا ہواتھا۔ کہ میہ ہماری امت کا امین ہے۔ ابو عبیدہ وارار قم میں جانے سے قبل اسلام لائے۔ حبشہ کو ہجرت ثانیہ میں شرک ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نب فربن مالک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے وہاء عمواس میں مرض طاعون سے ۱۸ دیش دفات پائی۔

<sup>(</sup>۲) نجران ممن کا ایک علاقہ ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پڑھ کر ممن کا فرمازوا بازان اسلام لے آیا تو وہاں کے عوام بھی اسلام لائے تھے۔ ایسے میں وہاں کے چند عیسائی پاوری ساٹھ افراد کا وفد لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الھ میں مرید طیبہ پہنچ اور حضرت عیش کے خدا ہونے کے متعلق کج بجثی شروع کروی آپ نے انہیں ہر طرح کے ولائل ہے توحید کی حقیقت واضح کی مگر وہ نہ مانے۔ تو آپ نے قرآن کر یم کی ذکورہ آیات کے مطابق انہیں دعوت مبالمہ دی اور اسکے روز حضرت علی سیدہ فاطمہ اور حسنین کر میمین رضی اللہ

میں تشریف آوری سے قبل) میں نے ایک بار علاء یہود سے کما کہ میں اپنے باپ دارا حضرت ابراهیم و اساعیل علیہ السلام کی تقبیر کردہ معجد (کعبہ شریف) میں جاکر تجدید عمد کرنا چاہتا ہوں۔

راوی کہتا ہے کہ وہ یہ کہ کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے جبکہ آپ کمہ کرمہ بیں سے ۔ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ملا قات اس وقت ہوئی جب لوگ ج سے فارغ ہو چکے تھے اور حضور منی بیں تغریف رکھتے تھے۔ لوگ آپ کے آس پاس بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہیں دکھ کر فرایا تم عبداللہ بن سلام ہو؟ انہوں نے کما ہاں۔ آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ وہ کتے ہیں بیں آپ کے قریب ہوگیا آپ نے فرمایا سے عبداللہ بیس تمہیں اللہ کی میرے قریب ہوگیا آپ نے فرمایا اے عبداللہ بیس تمہیں اللہ کی میرے قریب ہوگیا اور بیس میں تاہدی ہوگئے اور بیس میں نے آپ سے کما آپ ہمیں ممارے دب کی تعریف سنانے ! استے بیس حضرت جمریل آکر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور بیس اللہ کا کے۔

قُلْ مُوَاللهُ أَكَدُ اللهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِهُ وَلَمْ يُولَهُ وَلَهْ عَلَىٰ لَمُ كُنُوا احَدُ.

اے نمی مسلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنااور نہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ بی اس کا کوئی ساجھی ہے۔

چنانچه نی صلی الله علیه وسلم نے ہمیں میہ سورۃ پڑھ کر سنائی۔ عبداللہ بن سلام " کہتے ہیں میں پکار افھا۔

إَشْهَدُانُ لَّا إِلَّهَ إِلَّاللَّهُ وَاَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ

میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ں-

بعدازاں حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ طیبہ واپس چلے آئےاور اپنااسلام چھپائے رکھا۔ وہ کہتے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں اس وقت ایک مجور کے ورخت کے تنے پر چڑھ کراہے درست کر رہاتھا۔ مجھے آپ کی آمد کی خبر ہوئی میں نے چھلانگ لگا دی،

عنم كو ساتھ كے كر ميدان ميں نظے تو عيسائيوں ميں ہے ہمى بعض نے مقابلے ميں آنا چاہا كر ان ميں نے ابو الحارث بن علقہ نے جو ان ميں سب سے عالم تھا كئے لئے تھے يقين ہے كہ يہ اللہ كاسچار سول ہے اور يہ پائج افراد (پائج تن پاك) كى ميں الى پاكيزہ صور تميں دكيد رہا ہوں كہ اگر يہ خدا ہے خواہش كريں تو پہاڑ بمى اپنى جگہ ہے ہٹ جائيں ان سے مقابلہ مت كرد درنہ بلاك ہو جاؤگے ، چنا نچہ يہ لوگ اسلام تو نہ لائے كر اپنے علاقہ كى طرف سے جزيہ اوا كر في رامنى ہو گئے اور ابو عبيدہ بن جراح رمنى اللہ عنہ كوان پر عال و قاضى مقرر كيا كيا جن كى مسلسل كوشش سے سے سرو فعہ بعد ميں اسلام لے آيا۔

میری دالدہ نے کما۔ اللہ تساری حفاظت کرے اگر تنہیں حفزت موئی بن عمران علیہ السلام کی آیہ کی اطلاع دی جائے توقیقیناً تم در خت کے سب سے اوپر والے جھے سے بھی خود کو پنچ گرا دو محے۔ میں نے کما بخدا مجھے حضزت موئی علیہ السلام کی آ مد سے بھی وہ خوشی نہ ہوتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہوئی ہے۔

حضرت عبدا للدین سلام کے تین سوا لات کے دلچسپ جوابات (۲۳۷) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم مینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ بن سلام اپنے تھجوروں کے باغ میں تتے انہیں خبر ہوئی تو فوراً. آپ کے

پاس حاضر ہوئے۔ اور عرض کیا میں آپ سے چند چزس پوچھنا چاہتا ہوں جن کا جواب کوئی نبی بی دے سکتا ہے۔ اگر آپ نے جواب دے دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ (۱) چنا نچہ انہوں نے یہ سوالات کئے۔

نمبرا کچر تمھی مال کاہم شکل ہوتا ہے جمھی باپ کااس کی کیاوجہ ہے؟

نمرا روز تیامت سب سے پہلے کوئی چیز ظاہر ہوکر لوگوں کومیدان حشر میں جمع کرے گی؟

نمبر الل جنت كاسب سے پسلا كھانا كونسا ہو گا؟

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا مجھے ابھی جرمل امین نے آگر یہ چیزیں بتلا دی ہیں۔ عبداللہ کہنے گھے جرمِل کو تو یہو دا پنا دشمن سجھتے ہیں پھر آپ نے یہ جوابات دیۓ۔

ا۔ اگر مرد کا نطفہ رحم مادر میں پہلے چلا جائے تو شاہت کا قرعہ باپ لے جاتا ہے اور اگر عورت کا ا نطفہ مرد سے پہلے رحم میں از جائے تو بچہ مال سے ہم شکل ہوجاتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) حالانک اس بے قبل والی حدیث نمبری ۱۳ میں یہ گزرا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جرت ہے قبل کم مرمہ میں جاکر نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹی میں حاضر ہوئے اور ایمان لے آئے تھے جبکہ ذیر نظر حدیث میں ہے کہ جبرت کے بعد عبداللہ بن سلام نے تمن سوالات پیش کے اور کما کہ اگر ان کا جواب مل جائے تو میں اسلام لے آؤں گا۔ اس لئے بظاہر تعارض بین الحدیثین ہے تاہم ہماری ناقص رائے میں ایک وجہ توفیق و تطبق بھی ہے چنا نچہ و درسری حدیث میں ہے (اگر آپ ججے ان کا جواب دے دیں تو میں ایمان لے آؤں گا) کا معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ میں ایمان میں پختہ ہو جاؤں گا لیمن جو ایمان میں پہلے سے قبول کر چکا ہوں اس میں ججے مزید استقامت مل جائے گی۔ اور قرآن کر یم میں استقامت فی الایمان کو ایمان لانے سے تبیر کیا گیا ہے ارشاد ربی ہے۔

إِنَّا يُتُهَا الَّذِيْنَ امَّنُواۤ الْمِنْوَا بِاللَّهِ وَمَ سُولِ ۗ الْمُ

ترجمہ: - اے ایمان والو! ایمان لاؤاللہ پر اور اس کے رسول پر۔ توجو پہلے سے ایمان والے ہیں ان کے دوبارہ ایمان لانے سے مرا دان کا بمان میں پختہ ہونا ہے۔

۲۔ سب سے پہلے روز نیامت میں آگ ظاہر ہوگی جو مشرق سے لکھے گی اور لوگوں کو ہائمتی ہوئی مغرب میں لے جائے گی (جمال میدان حشر قائم ہوگا)

الل جنت سب سے پہلے بیل کاسراور مچھلی کاجگر کھائیں گے۔

عبدالله "عرض کرنے گلے یا رسول اللہ یہود ہوی "بستان طراز قوم ہے۔ جب انہیں میرے اسلام لانے کی خبر ہوگی تو مجھ پر بستان بازی کریں مے اور میرے متعلق نامناسب باتیں بنائیں گے۔ آپ مجھے چھپاکر رکھیں اور پیغام بھیج کر انہیں بلوالیں۔ چنانچہ آپ نے یہود کو بلوالیا اور فرمایا اے یہود عبداللہ کاتممارے ، ہاں کیا مقام ہے ؟ کئے گئے۔

سَیدُنا وَابْرِ سَیْدِینا وَاعْلَمُنا وَابْنُ اَعْلَمِنا وَحَدَیْنا وَابْنُ حَدَیْرِنا وہ ہمارا سروار ہے اور سروار کا بیٹا ہے۔ ہم میں ہے براعالم ہے اور بڑے عالم کا بیٹا ہے ہم سب سے بمتر ہے اور سب سے بمتر کا بیٹا ہے۔ ) آپ نے فرمایا کیا خیال ہے؟ اگر وہ مسلمان ہو جائے تو؟ بمود کئے گئے اللہ اسے اسلام سے بناہ میں رکھے وہ مجھی اسلام نسیں لاسکٹا آپ نے آواز دی اے ابن سلام بابرنکل آؤ۔ تو وہ پروے کی اوٹ سے سائے آگئے اور کھ رہے تھے۔

كَشْهَدُ إِنْ لاَّ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَلَهُ شَهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا زَّمُولُ اللهِ-

قَالُوْكِنَ مُوَشَّرُنَا وَابْثُ شَيِّنَا وَحَامِلُنَا وَابْثُ جَاهِلِنَا -

یبود کینے مگلے نمیں یہ توہم میں سب ہرا آدی ہے اور سب سے بڑے آدمی کا بیٹا ہے۔ سب سے جامل ہے اور سب سے بڑے جامل کا بیٹا ہے۔ عبداللہ کہنے لگے یار سول اللہ! میں نے آپ سے کمانہ تھا کہ یہ بہتان طراز توم ہے؟ (۱) 🌣

روح کے متعلق یہود کا سوال اور نزول دحی

(۲۳۸) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندے روایت ہے کتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نہیں ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کمیں جارہا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں کمیور کا عصاتھا ہے ٹیک ٹیک کر آپ چل دے تھے۔

ہم میود کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے۔ ان میں سے پھے کئے لگے اس سے پچھ پوچھو ممکن ہم میود کی ایک بات بتلادے جو ہم ناپندر کھتے ہوں۔ بعض کئے لگے ہم توضور پچھ پوچھیں گے۔ چنا نچہ ان میں سے ایک آدی نے کوڑے ہو کر کمااے ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم ) روح کیا چیز ہے آپ یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں (عبداللہ بن مسعود ") سمجھ گیا کہ آپ پر وحی اتر نے گئی ہے۔ چنا نچ میں ایک طرف ہو گیا۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے یہ آبت تلاوت فرمائی۔ ہنا () امام بلاری علی الرحمہ نے مخلف طرق سے معرف انس سے یہ عدمت مختلف ہواب میں روایت کی ہے۔ وَيَتَنَكُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِرَ، فِنْ وَمَا اُوْتِيْتُوْمِّرَ الْعِلْوِ الْأَقَائِلَا اور وہ (یمود) آپ ہے روح کے باریش پوچھے ہیں۔ آپ فرمادیں کہ روح میرے رب کی چیز ہے اور تمیس بہت کم علم دیا کمیا ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) حقیقت میہ ہے کہ یہود بھی اس ہے باخبر تھے کہ روح کے متعلق اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بہت کم وضاحت کی گئ ہے پہلی کتب ساویہ میں بھی روح کے متعلق چنداں وضاحت نہیں کی گئی اس لئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیااور آپ کے اس مختفر جواب سے انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ سے رسول ہیں اور روح کے متعلق آپ کا دعی لب ولہے ہے جو پہلی کتب کاتھا۔ محر پھر بھی وہ یہ بخت اقرار حق نہ کر تھے۔

لَمَكَذَاحَقَّتَهُ الْعَنِيْ فِنعُمَدَ وَالْمَنَارِى فِيُكِتَابِ الْسِلْعِ وَالرَّاذِى فِ تَشْسِيْدِهُ وَعَنَ رُهُمَا .

ر ہاہد امر کہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کوروح کاعلم تھا یا شیس تو یمی علامہ بینی فرماتے ہیں۔

وَحَبَلَ مَنْضَبُ النَّيِّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّوَ وُهُوَحَدِيْبُ اللهِ وَ مَسَيِّدٌ حَلَيْتٍ إَنْ يَكُوْنَ عَيْرَ عَالِمِ بِالرُّوْجِ وَكَيْفَ وَقَدْمَنَّ اللهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَعَلَّمَكَ مَا لَوْتَكُنْ تَعَكُوْلَامَزَاهَ مِن مِددة مَمْ مَهُ ٢٥

یاد رہے زیرِ نظر مدیث امام بخاری نے کتاب العلم جلد اول ٹیل عبداللہ بن مسعود سے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے۔

# الوصل الثاني

### جنات (۱) کا دربار رسالت میں آگر اسلام قبول کرنااور جنات کے متعلق دیگروار دشدہ اجادیث

سانپ وغیرہ سے تین مرتبہ کمو کہ بھاگ جاؤنہ بھاگے تومار دو (الحدیث) (۲۳۹) ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ بِالْمَدِیْنَ کَوْ نَعْنَرُ الْمِیْنِ الْجِیْنَ قَدْ اَصْلَمُوْ اِنْعَرْنُ مَالَی مِنْ هٰ ذِهِ الْعَوامِبِ مَشَیْتُ اَفَلَیْمُوْ ذِنْهُ شَلَاشًا فَاِنْ بَدَ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلْیَفْتُلُهُ فَاِنَّهُ شَیْطَانٌ۔

ا۔ جن کیاہوتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے اس بارسین بعض لوگ مبتلائے شکوک ہیں بلکہ ہمارے دور کے بعضِ ملاحدہ نے وجود جنات کا سرے سے اٹکار کیا ہے اور ان کے خیال کے مطابق جن ان انسانوں کو کتے ہیں جو انسانی آبادی سے چھپ کر جنگلوں میں رہتے ہیں جن کی حقیقت اور کچو نہیں۔ مگر ان کابیہ خیال قطعی فلط ہے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں کافی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ سورہ الرحمٰن میں ہے۔

حَنَكَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلُصَالِ كَالْفَخَادِ ٥ وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ تَنَادِ جٍ مِّنُ النَّادِ ترجمہ: - انسان كو ككرى طرح كو كو الَّ على سے پيراكيا ور جنوں كو شعلہ بار آگ سے اس طرح سورہ حجر میں ہے كہ جنوں كو انسانوں سے پہلے پيداكيا كيا ۔

وَالْمُبَآنَّ خَكَمَنْكُ مِنْ تَبُلُ مِنْ نَارالسَّمُوُم -

اور جنوں کو ہم نے اس (انسان) سے قبل بے دعواں کرم تر آگ سے پیداکیا۔ (سورہ حجر آیت ۲۷) اور یہ توواضح ہے کہ قرآن نے جا بحاکما ہے کہ انسان اور جن دوطیحدہ علیحدہ مخلوق ہیں ارشاد ہے۔

لايُمَانُ عَنْ ذَكْيِهَ إِنْنُ وَلَاجَانَ لَهُ يَطُمِتْهُنَّ إِنْنُ تَنِلَهُ مُو وَلَاجَانَ مِنَ الْجِنَّةِ مِ وَالنَّاسِ وَعَنْ ذَكَانِهِ إِنْ اللَّهِ عَنْ ذَاكِ .

بسرحال جن آیک روحانی غیر جسمانی مخلوق ہے۔ مگر دو جس جسم اور شکل و صورت کو چاہیں اپنا سکتے ہیں دہ انسانی صورت می مجان غیر جسمانی مخلوق ہے۔ مگر دہ جس جسم اور شکل و صورت کو چاہیں اپنا سکتے ہیں دہ انسانی صورت میں بھی ہوتے ہیں اور موسم نام ہیں۔ ان میں نروحادی مجلوق کی اولاد بھی ہوتے ہیں اور موسمی و متحق ہیں۔ علامہ راغب اصفهانی تکھتے ہیں روحانی مخلوق کی تین اقسام ہیں (۱) سراسر خیر۔ وہ فرشتے ہیں۔ (۲) سراسر شر۔ وہ شیاطین ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جس میں کچھ افرار اور دہ جن ہیں۔

بے شک مدینہ میں کچھ جن اسلام لائے ہیں تو اگر کوئی شخص گھروں میں رہنے والی ان چیزوں (سانپ، چوہے وغیرہ) کو دیکھیے تواہے تمین مرتبہ بھاگ جانے کو کھے اگر تیسری مرتبہ کے بعد پھر نظر آئے تواہے مار دے کیونکہ وہ شیطان ہے۔ (1)

کفار جنوں کو پوجتے رہے اور وہ جن مسلمان ہو چکے تھے (۲۴۰) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ کچھے کفار بعض جنوں کی پرسٹش کرتے تھے۔ وہ جن اسلام لے آگئے جبکہ وہ کفار آ ہنوزان کی پرسٹش میں مصروف تھے۔ چنانچہ اللہ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔

میں دوں ۔ اُولائِک اَلَّذِیْنَ کِدْعُونَ کِبْنَعُونَ اِللَّارَبِّهِ مِوْ الْوَهِ مِیلُهُ اَکَیْهُ مُواَفِّرَبُ وہ (جنات) جنمیں یہ پوجتے ہیں وہ تواپخ رب کی طرف وسلہ حلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کے زیاہ قریب ہے ۔ (سورہ بنی *اسرائیل* ۵۵) (۲۴۲) اننی عمداللہ شے روایت ہے کہ آیت

أَولَيْكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبَنِّعُوْنَ اللهِ

ایک عرب فرتے کے متعلق نازل ہوئی جو بعض جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جن تواسلام لے آئے مگریہ انسان ابھی تک ان کی عبادت میں منهمک تھے۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی۔

جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات حاضر کرتے تھے

(۲۳۲) ابن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کتے ہیں۔ ایک آدی خیبرے لکا کمیں جارہا

تا۔ اس کے پیچے دو آدی نکل آئے۔ اتنے ہیں ان دونوں کے پیچے ایک چوتھا آدی بھی شہر سے

بر آمد ہوا۔ اس نے ان دونوں کو آواز دی کہ لوٹ آؤ۔ چنانچہ اس نے قریب آگر ان دونوں

کو سجمایا اور انہیں دالی کر دیا۔ مجروہ اگلے آدی کے پاس آیا اور کسنے لگا۔ یہ دوشیطان تھے۔ میں

ان سے جھڑتا رہا ہوں آ آئکہ انہیں لوٹا دیا ہے۔ ماکہ دہ شہیں کھے نقصان نہ دیں۔ جب تم نبی

ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو تو آپ کو میری طرف سے سلام کمنا اور ہتلانا کہ ہم اپنے صدقات

جع کر رہے ہیں آگر وہ آپ کے لئے کار آمد ہوں تو ہم انہیں آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں۔

<sup>(</sup>۱) کیونکداگر وہ سانپ در حقیقت عوامر پوت یا مسلمان جنوں میں ہو گاتوا للہ تعالی اس کی مدد کرے گااور اسے تسارے المحموں سے محفوظ رکھے گاا ہے ہیں ممکن ہے تسارے لئے کوئی پریشانی بن جائے جبکہ بصورت ویکر کافر جن کی مدن کی جائے گاور اللہ اسے تسارے المحمول میں معزکر وے گاناکہ تم اسے قبل کر سکو۔

چنانچہ وہ آ دی مدینہ طیب آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات عرض کر دی تب ہے آپ نے لوگول کو (رات کے وقت) تنابا ہر نگلنے سے منع کر دیا۔ ، ، ، ،

(۲۳۳) حفرت عاصم (جومشور مبعہ قراء میں سے ہیں) حفرت زر ہے اس آیت مبار کہ کا ذُصَرَفُنَا اِلَیٰکَ لَفَنْزَا مِّرَ الْمُمِنِّ کینیتَمِعُونَ الْمُشْلُانَ "فَلَقَاحَضَرُ فُو فَالْوَا اَنْصِنْوَاء فَلَمَنَا قُضِعَ وَلَوْا لِلْ قَوْمِهِ مُسُنْذِ رِنْہِنَ (سورہ احقاف آیت ۲۹)

اور جب ہم نے آپ کے پاس پکھ جن بیعیج آگہ وہ کان لگاکر قرآن سنیں۔ پھر جب وہ قرآن سننے کے لئے پہنچ تو کئے فاموش رہو۔ جب وہ پڑھا جا پکاتووہ اپنی قوم کوعذاب سے ڈرانے واپس چلے۔ کے تحت روایت کرتے ہیں کہ وہ 9 جن تھے۔ ان میں سے ایک زوبعہ بھی تھا۔ وہ آپس میں کمہ رہے تھے مہ (حیب رہ) (۱)

(۲۳۴) معن بن عبدالرحن سے روایت ہے گئتے ہیں میں نے اپنے باپ سے سناوہ کر رہے تھے کہ میں نے سپنے کہ میں است کہ میں نے سروق سے ایک بار سوال کیا کہ جس رات جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قر آن سننے حاضر ہوۓ تھے تو آپ کوکس چیز نے ان کی آمد سے مطلع کیا تھا؟ انہوں نے کہا جھے تسمارے باپ عبداللہ بن مسعود نے بتلا یا تھا کہ بول کے درخت نے آپ کوان کے بارے میں خبر کی تھی۔ اور ایک بارانہوں نے کہا تھا کہ کسی درخت نے خبر کی تھی۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی بیعت کرنے والے آخری جن کی وفات (۲۴۵) بشرین عبدالله ناجی کتے ہیں بیشا ہوا تھا کہ استے بیں امام اس بین ابیال کسن کے پاس بیشا ہوا تھا کہ استے بیں امام ابن سیرین آگئے اور جفرت حسن سے کئے ہم آب سے کچھ بوجھ یوچھنا چاہج ہو! کہنے گئے جن جنوں نے بی سلی الله آب ہے کہ بیت کی بیت

چنا نچہ وہ دونوں آدی وہاں جل دیے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہولیا۔ ہم ابن رجاء کے پاس پنچے۔ وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے تھے۔ گھر کیا تھار یکتان تھا۔ ان کے سامنے ایک اونٹنی دوھی جا رہی تھی۔ ہم نے سلام کمااور بیٹھ گئے۔ پھر ہم نے کما۔ آپ سے ہمیں پکھ پوچھنا ہے۔ کئے لگے جو چاہتے ہو پوچھو۔ ان دو آدمیوں نے وہی سوال کیا۔ کیا آپ کو ان جنوں کے متعلق کوئی علم ہے

<sup>(</sup>۱) لیخن ده جن ایک دو سرے کومہ کر کر خاموش ہونے کی تلقین کررہے تھے آگہ قر آن کریم توجہ سے سناجائے۔

جنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بیعت کی تھی ؟ آپ بھی امام حسن کی طرح مسترا دیئے۔ اور کہا بھے
کی فض ہے ایسے سوال کی توقع تونہ تھی آئیم جو کھو میں نے دیکھا یا ساہے۔ وہ تہیں ہتا آبوں۔
کینے گلے ہم ایک سفر میں تھے۔ رائے میں ایک چشمہ پر ہم نے پڑاؤ کیا۔ ہم نے فیے نصب کے اور
میں قبلولہ کرنے (دوپسر کی فیند کرنے) کی تیار کی کرنے لگا چانک میرے فیے میں ایک سانپ تھس آیا
جو تزب رہا تھا۔ میں نے منکا الناکر پانی نکا لا اور اس پر چھڑکا۔ جب میں اس پر پانی چھڑکا تو وہ فھر جاتا
اور جب چھڑکاؤ بند کرتا تو پھر تزہنے لگا۔ تا آنکہ کوچ کا نقادہ بجنے لگا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے
کما۔ ابھی ٹھمرو! ہمیں دیکھنا چاہئے کہ اس سانپ کا کیا بنتا ہے۔ پھر جب ہم نے نماز عصر پڑھی تو اس
و تت تک وہ سانپ مرچکا تھا۔

میں نے آپ تھلے ہے ایک سفید کپڑا نکالااس میں اسے لپیٹااور گڑھا کھود کر اسے وہاں وہا دیا پھر ہم سارا دن اور اگلی رات مسلسل مصروف سغررہے صبح ہونے پہ ہم ایک اور چشتے پر جااترے نجیے لگائے۔ اور میں سونے کی تیاری کرنے لگا۔ اچانک جھے آوازیں آنے لگیں تم پر سلام ہو۔ ایک دویا دس مرتبہ نمیں بلکہ سواور ہزار مرتبہ اور اس سے بھی زیادہ سلام ہو میں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہاہم جن ہیں اللہ تم پر بر کتیں نازل کرے۔ تم نے ہم پر وہ احسان کیا ہے جب کا ہم بدلہ دے ہی نمیں سکتے۔ میں نے کہا میں نے تم سے کیا حسان کیا ہے۔

قَالُوْ إِنَّ الْمُنِيَّةَ الَّتِيْ مَا مَتَ عِنْدَكَ كَانَتُ الْخِرَمِنَ بَنِي مِثْنُ بَائِعٌ مِنَ الْمِنْ الذِّيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ-

انہوں نے کہا جو سانپ تسارے پاس مراتھا وہ ان جنوں میں سے آخری جن باتی رہ گیا تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی (۱)

(۲۳۷) معاذین عبدالله بن معمرے روایت ہے کہتے ہیں میں حضرت عثمان بن عفان رصنی الله عند کے پاس بیٹماہوا تھاکہ اشنے میں ایک آ دمی آحمیاا دراس نے بیہ واقعہ سنایا۔

وہ کہنے لگا اے امیر المؤمنین! میں فلاں جنگل میں جارہا تھا اسے میں کیا دیکھنا ہوں کہ گرد و غبار کے وہ گھنا ہوں کہ گرد و غبار کے وہ گھنے ہوں کہ کرد وغبار کے دو گھنے ہوں کہ اس طرف سے آئے اور دو سرا دو سری طرف سے ۔ وہ آشنے سامنے سے آئے اور ایک دو سرے سے نکرا گئے جیسے باہم لڑ رہے ہوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ جدا جدا ہوئے (اور اپنی اپنی راہ کو چل دیے) اب ان میں سے ایک بگولہ پہلے سے چھوٹا ہو چکا تھا چنا نچہ میں آگے بڑھ کر ایک گلولہ پہلے سے چھوٹا ہو چکا تھا چنا نچہ میں آگے بڑھ کر ایک گلولہ پہلے سے چھوٹا ہو چکا تھا چنا نچہ میں آگے بڑھ کر ایک گلولہ پڑے تھے اور ویسے سانپ میں ا

<sup>(</sup>۱) یعیٰ تم نے مارے قبلہ کے جن کی وفات پر اے باعزت طریقے سے کفنایا دفنایا۔ اس لئے ہم تسارے احسان مند بس

نے کبھی نہ دیکھے تھے۔ گر ان میں سے کسی ایک سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میں نے انہیں الٹ لپٹ کے دیکھنا شروع کر دیا تاکہ بنا چلے کون ساخوشبودار سانپ ہے۔ تو وہ خوشبو ایک زرد رنگ والے باریک سے سانپ سے آرہی تھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ بیہ ان سب میں سے بہترہے میں نے اپنی دستار آثار کر اسے اس میں کپیٹا اور دفن کر دیا۔

اس کے بعد میں آگے چلاا چانک مجھے کسی نے آواز ذی جبکہ کوئی کھخص نظر نہیں آرہا تھا۔ آواز یہ متی اے بندہ خدا! یہ تونے کیا کیا؟ میں نے اسے سارا ماجرا سایا۔

حه مَعَالَ إِنَّكَ هُويُتَ مِلْدَانِ حَيَّانِ مِنَ الْجِينِ مِنْ بَنِيْ شُعَيْبَانِ وَبَنِي اَفْيَسَ ٱلتَعَوَّا فَكَانَ بَيْنَهُمُ مِنْ الْفَتْشِ مَارَئَيْتَ وَاسْتَشْهَدَ الَّذِيْ إِخَدْتَهُ وَكَانَ مِنَ الَّذِيْرِ َ إِسْتَمَعُوا الْوَحْيَ مِنْ ذَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ ـ

آواز آئی تم نے بت اچھاکیا۔ یہ مجولے جنوں کے دو قبیلے بن سیب ن اور بنی اقیس سے جنکی باہم لڑائی ہوئی جو تم نے ویکھی اور جس سانپ کو تم نے دفن کیا یہ شادت پانے والا تھا۔ کیونکہ یہ ان جنوں میں سے تعاجنوں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن ساتھا۔

حضرت عثان غنی رمنی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو تم نے بڑا عجیب منظر دیکھا ہے اور اگر جھوٹے ہوتو کذب بیانی کا گناہ پاؤگے۔

ظہور نبوت سے چار سوسال پہلے اسلام لانے والے جن کی وفات (۲۳۷) ابراهیم نخعی حد روایت ہے کتے ہیں عبداللہ بن معود کے کچھ ساتھی ج کے لئے روانہ ہوئے۔ ایک مجکہ رائے میں انہیں شاہراہ پر پڑا ہوا سانپ ملاجو کول مول پڑا تھا اور اس سے کتوری کی سمک اٹھ رہی تھی۔

کتے ہیں ہیں نے کہا، میں تواس سانپ کی حقیقت سمجھ بغیر آگے نہیں بڑھو نگا۔ کتے ہیں۔ میں ابھی

پچہ در ہی دہاں رکا تھا کہ وہ سانپ مرگیا۔ میں نے ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر اے رائے ہے بٹا

دیا اور ایک جگہ دفن کر دیا نہ اور دن ڈھلنے پر اپنے قافلہ سے جاملا۔ کتے ہیں اھل قافلہ ایک جگہ بیٹے

ہوئے تھے کہ اتنے میں مغرب کی طرف سے چار عور تیں آگئیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم میں سے

مرکو کن نے دفن کیا ہے؟ ہم نے پوچھا کون عمر؟ وہ کسنے گلی تم میں سے سانپ کو کس نے دفن کیا

ہوئے تھے کہا " میں نے کہا " قاس عورت نے کہا خدا کی قتم می نے ایک روزہ دار اور شب زندہ دار

ہتی کو سرد خاک کیا ہے جواللہ کے نازل کر وہ کلام کے مطابق تھم کر تا تھا۔ اور تمہارے نی صلی اللہ

علیہ وسلم پر اس وقت سے ایمان لا یا تھا جب اس نے آپ کی بعث سے چار سو سال قبل آسانوں میں

ان کی تعریف می تھی۔

ان کی تعریف می تھی۔

تواس مخف نے بتلایا کہ ہم نے اللہ کی حمد کمی اور اپنا جج اوا کیا پھر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورو میں حاضر موااور سانپ کے بارے میں جو دیکھا تھاعرض کیا۔

فَعَالَ صَدَفْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَنَهُ وَلَا أَمَنَ إِنْ فَجَلَ كَنْ الْعُتُ مِا أَنْ يَعْمِ أَوْ سَنَةٍ .

وہ کہنے گئے تربچ کتے ہو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے وہ جن میری بعثت سے چار سوسال مجل مجھ پر ایمان لا یا تعا۔

، (۲۴۸) ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے گئتے ہیں کچھ لوگ جج کرنے کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے مگر راہ میں بھنگ گئے اور (پاس کی وجہ سے) موت کے قریب پہنچ گئے جب انہیں موت سامنے نظر آنے کلی توانموں نے کفن پمن لئے اور مرجانے کی نیت سے لیٹ گئے۔

تواچانک ان کے سامنے در ختوں میں سے ایک جن نمودار ہوا۔ اور کہنے لگامیں ان جنول میں سے ہوں جنوں میں سے ہوں جنوں میں سے ہوں جنوں میں اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساتھا اَلْمُنْ مِن عَدُدُ لُهُ وَ اَلَّا مِنْ مِنْ عَدْدُ لُهُ وَ اِللّٰهُ لَا مَدَ مُنْ لُهُ وَ اَلْهُ مُنْ مِنْ عَدْدُ لُهُ وَ اِللّٰهُ لَا مَدَ مُنْ لُهُ وَ اِللّٰهُ لَا مَدَ مُنْ لُهُ وَ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰه

مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے اس کا عمدار اور راہنما ہوتا ہے اسے دھو کا نہیں دیتا ہے تمہارے قریب بی پانی کا چشمہ ہے اور یہ تمہارا راستہ ہے اس جن نے انہیں پانی کا مقام بھی ہلا یا اور سیدھے رائے پر بھی ڈال دیا۔

یہ جن آپ کا قرآن نے رہے۔ جب آپ نماز ختم کر چکے تویہ وہاں سے اپنی قوم کی طرف چل دیئے آکد انسیں عذاب سے ڈرائیں۔ وہ آپ کا قرآن من کر ہی ایمان لے آئے اور اطاعت پذیر ہو

<sup>(</sup>۱) شخل ایک وادی ہے جمال طائف کے بلند ترین مہاڑ فتم ہوتے ہیں اور مکد کی طرف جانے والا ہموار میدان شروع ہوتا ہے دہیں کمیں بدوادی واقع ہے۔

<sup>(</sup>٢) نسيبين ملك شام كاليك شرب جال قبيله بوربيد آباد تا-

مکے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں ان کابوں تذکرہ فر مایا۔

وَإِذْ صَرَفُنَا الِبُكَ نَفُرًا مِنَ الْجِنِ بَسَنَمِعُونَ الْغُرَانَ ۚ فَلَمُا حَضَرُوهُ فَالُوٓ ٱلْصِنُوا ۗ فَلَمُا قُضيَ وَلُوْا اللّي قَوْمِهِمُ مُنْذِدِينَ

اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک وفد کارخ موڑ دیا تاکہ وہ قر آن سنیں جب قر آن پڑھاجا چکا تووہ اپنی قوم کی طرف گئے انہیں ڈر سانے کے لئے۔

یتُومَنَا آ اَجِیبُوُا خاعِیَ اللَّهِ وَامِنُوا بِهِ یَغْهُرُلُتُکُرُ مِنْ ذُنُوبِکُمْ وَیَبُجِرُ کُمْ مِنْ عَذَابِ البَهِرِ "اے ہاری قوم اللہ کے مناوی کی بات مانواور اس پرایمان لاؤگہ وہ تنہارے پچھ گناہ بخش دے اور جنہیں در دناک عذاب سے بچالے۔"علاوہ ازیں قرآن کریم میں ان کا تذکرہ یوں بھی ہے۔

فُلُ أُوْجِى إلَى النَّهُ اسْنَمَعْ نَفَرَ مِنَ الْجِنِ فَغَالُواْ .....(الخ)" آپ فرمادين ميري طرف وحي كي گئے ہے كہ جنوں كے ايك گروہ نے (قَرآن) شالو كہنے لگے ہم نے برا تعجب فيز قرآن سناہ " (جن آيت ا)

(۲۵۰) اسحاق بن عبداللہ بن جعفر سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پیش دن رہے اور بروز منگل ۲۰ ذی القعدہ کو واپس کمہ کرمہ آئے جبکہ آپ تقریباً ۲۷ شوال کو طائف روانہ ہوئے تھے اور جو مقام مجون (۱) پر جنول کے وفود کی آپ کے پاس آمہ ہے وہ رئے الاول ۱۱ سنہ نبوی کی بات ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) يدكم كرمه ك مرقى عاد من بازب بكداس عاد كريمي حجون كت بين .

<sup>(</sup>۲) گویادا تھات کی ترتیب ہوں ہوئی کہ طائف ہے دالیں ہوتے ہوئے راستہ میں آپ مقام نخلہ پر نماز پڑھ رہے سے کے تھے کہ تصبیبین کے مجھے جن او هر آنگے اور صاحب قرآن کی زبان پاک ہے قرآن کی آیات من کران کے دل پچلس گئے اور وہ ایمان لے آئے جن کا تذکرہ سورہ احقاف میں کیا گیا ہے۔ پھر وہ اپنے طاقہ میں گئے اور وہ ای تبلیغ شروع کر دی چتا تھے چند ماہ تک ان کی تبلیغ جاری رہی جس کے نتیج میں سات سوجن ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے پر تیار ہوئے اور مقام حجون پر رہے الاول ااھ میں جنول کا لشکر جرار آپ سے آگر ملا جیسا کہ اگلی حدیث میں امراج۔

یادرہ سورہ جن میں جس وقد جن کی آمد کا ذکر ہے یہ واقعہ اس سے الگ ہے جن کا تذکرہ سورہ احقاف میں ندکور ہے کیو تکہ جن جنوں کی آمد سورہ احقاف میں ندکور ہے وہ آپ کی طائف سے واپسی پر آپ سے ملے تھے اور ان کا نصیبین سے تعلق تھا جکہ سورہ جن والا واقعہ آپ کے اعلان نبوت کے فوراً بعد کا ہے۔ کیونکہ وہاں یہ بھی ندکور ہے کہ جن نمی مسلی اللہ علیہ وسلم کو بتلانے لگے کہ قبل ازیں ہم آسان کے قریب جاکر طاء اعلیٰ کی ہاتیں سناکرتے تھے محراب جو آسان کے قریب کے تو ہم پر اوپر سے آگ برسائی مٹی اور آگ برسائے جانے کا سلسلہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی شروع ہو کیا تھا۔

ا کار بیشتر مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھ مرتبہ جنات آئے ہیں۔

# جب مقام محجون پر آپ کے پاس جنوں کالشکر جرار آیا

(۲۵۱) واقدی کتے ہیں ہی ملی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپن آکر تین ماہ کہ حمرمہ میں رہے تب

آپ کے پاس دوبارہ جن آئے۔ چنانچہ جھے یعقوب بن عمرہ نے یعقوب بن سلمہ کے داسطے سے کعب
بن احبارہ سے روایت کرتے ہوئے بتلا یا کہ کعب کتے ہیں۔ جب لصیبین کے سات جن جو فلال
فلال اور اروبان اور احقب تے مقام نخلہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کر کے اپنی قوم کو
دعوت حق دینے اور انہیں عذاب اللی سے ڈرانے کے لئے واپس گئے۔ تو پھر تین سوجنوں کا عظیم وفد
وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا قات کے لئے آیا یہ لوگ مقام جون پر فروکش ہوئے ان
میں سے احقب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوکر سلام عرض کیا اور کما کہ ہماری قوم مقام
حجون پر آئی ہوئی ہے اور مشتاق زیارت ہے۔ تو آپ نے اس سے جون پر ملا قات کا وعدہ کیا
(اور پھروہاں جاکر جنوں سے ملا قات کا وعدہ کیا
(اور پھروہاں جاکر جنوں سے ملا قات کا وعدہ کیا

(۲۵۲) واقدی کتے ہیں مجھے عبدالحمید بن عمران بن ابی انس نے اپنجاب سے روایت کرتے ہوئے بتا یا کہ جنوں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاقات کے لئے آیا اور مکہ مکرمہ کے بالائی حصہ فیام پنجر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا میرے ساتھ (جنوں سے طاقات کے لئے) کوئی ایسا محفی نہ جائے جس کے ول میں سمی بھی دو سمرے مخص کے لئے رائی برابر کھوٹ ہو۔

عبدا لللہ بن مسعودیہ سن کر فوراً اٹھے اور تھجوروں کے شربت والا برتن اٹھا کر آپ کے ساتھ ہو لئے۔

عمران بن ابی انس کتے ہیں جیون پہنچ کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کے گرد دائرہ تھینچ دیااور فرہایا میرے آنے تک اس کے اندر کھڑے رہنااور پکھے خوف نہ رکھنا یہ کہ کر آپ تشریف لے گئے۔

راوی کتام کہ ابن مسعود " نے کہامیں دیکھ رہاتھا کہ جنوں کے بڑے بڑے تبلیع گروہ ور گروہ آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غائب ہو گئے اور وقت سحروالیس آئے میں باہنوز کھڑا تھا بیٹیا نمیں تھا۔ راوی کتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ " سے پوچھا کہ تم ساری رات کھڑے رہے؟ انہوں نے کہا آپ نے جھے میں فرمایا تھا کہ میرے والیس آنے تک یماں کھڑے رہو۔ تو میں آپ کی والیس تک کیے بیٹھ سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے پچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے پچھ سیاہ وجود اور رسیاں کی دیکھی ہیں اور سخت شور سنتار ہا ہوں آپ نے فرمایا سے نصیبین کے جن تھے۔ میرے پاس ابنا ایک جھگڑالائے تھے جوان میں چل رہا تھا۔ مبح طلوع ہونے پر آپ نے عبداللہ " سے فرایا تہمارے پاس وضو کے لئے پھر ہے؟ انہوں نے عرض کیا میرے پاس شربت فرما کا ایک برتن ہے۔ آپ نے فرمایا فرما پاک پھل ہے اور پانی پاک ماز، پھر فرمایا جھے وضو کرواؤٹو میں نے وضو کروایا (۱) استے میں ان میں سے دوجن آگئے۔ آپ نے انسیں فرمایا میں نے تہمارا جھڑااٹھا نہیں دیا؟ کئے گئے کیوں نہیں؟ گرہم نے جاہا کہ ہم میں ہے کچھ السے نمازی بھی ہونے چاہئیں جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہو؟ چنا نچہ آپ نے نماز پڑھائی اور انہوں نے ساتھ پڑھی۔ آپ نے نماز پڑھائی۔ اور انہوں نے ساتھ پڑھی۔ آپ نے نماز فجر میں سورہ ملک اور سورہ جن کی تلاوت فرمائی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لئے جنوں کی خور اک کا نظام کر دیا ابن مسعود \* کتے ہیں نمازے فراغت کے بعد میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لگا کر ان کی بات من رہے ہیں تموڑی در کے بعد آپ نے فرایا کہ یہ دونوں جمہ سے مجھ اور قرآن سنا چاہج تھے۔ انہوں نے جمھ سے کما تھا کہ ہمارے لئے خوراک کا انتظام کیا جائے عبداللہ \* نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے پاس جنوں کی خوراک کے لئے مجھ ہے ؟

زَوَّهُ ثُهُهُ مُ التَّرِجِنِعَ وَلاَ يَجِدُ وَنَ عَظْمًا إِلاَّ وَجَدُوْهُ عَرَقًا وَلاَ رَفَّا إِلَّا وَجَدُوْهُ ثَنَعُرَهُ تَعَنِرَهُ عَالزُا يَا رَسُولَ اللهِ يُنْسِدُهُ النَّاسُ عَلَيْنَا ۖ نَنَهُلُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُسْتَنْجَلُ بِالْسَطْءِ وَالرَّجِيْعِ.

آپ نے فرمایا میں نے گور اور لید کوان کا کھانا بنا دیا ہے۔ ( آئندہ) وہ جس ہڈی کو افعائیں گے وہ ان کے لئے آزہ پھل ان کے لئے گور یالید افعالیں گے وہ ان کے لئے آزہ پھل کی شکل افتیار کر جائے گا۔ جنوں نے عرض کیا یار سول اللہ لوگ ان چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ (ہڈی یا خنگ لیدے استخاء کر لیتے ہیں) تب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر کے ساتھ استخاء کرنے کی ممانعت فرمادی (۲)

<sup>(</sup>۱) نبیز شرے وضو کرنااہم اعظم رحمۃ اللہ کے نزدیک جائز ہے لینی وہ پانی جس میں مجور کو کوندھ کر طایا گیا ہو۔
اہام صاخب کی دلیل بکی معت ہے بلکہ آپ کے نزدیک براییا پانی جس میں کوئی پاک اور شموس چیز مل جائے اور پانی
کی رجمۃ ذائقہ اور بو بدل جائے تو بھی اس سے وضو جائز ہے جیسے پانی میں ہے ہر کر اس میں محل جائیں۔ محر شرط سے
ہے کہ پانی گاڑ معانہ ہو جائے بینی پانی میں ملنے والی چیز کے اجزاء پانی کے اجزاء سے بردھ نہ جائیں نبیذ تمر کا بھی می تھم
ہے لنذا جمال کمیں اہام اعظم سے بید مردی ہے کہ نبیذ تمرے وضوء جائز نہیں اس سے مراد گاڑھا نبیذ ہے جو آسانی
سے بعد نہیں سکا۔

<sup>(</sup>۲) بلکابو داؤد میں حضرت رو بغغ بن ثابت اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس مخف نے جانور کی لیدے یا فری سے استنجاء کیااس سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بری ہیں۔

پھر جب عبداللہ بن مسعود کوفہ تشریف لائے اور وہاں قوم زط کو دیکھاتو فرما یاانسانوں میں سے سے قوم ان جنوں سے مشابہ ہے جو سمجون پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔

ان بحول سے متابہ ہے بو سمجوں پر ہی کی الد علیہ و سمے پال اسے ہے۔

( ۲۵۳ ) ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (شب جنات میں) اپنے محابہ سے فرما یا اگرتم میں ہے کوئی جنوں سے ملا قات کے لئے چلنا چاہتا ہے تو چلے۔

توصرف میں ہی تھا جو آپ کے ساتھ وہاں گیا۔ جب ہم مکہ کے بالائی مقام پر پنچے تو آپ نے میرے

گرد ایک طلقہ تھینچ و یا اور خود تشریف لے گئے اور (ایک جگہ) کھڑے ہو کر قرآن کر یم کی تلاوت
شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے سیاہ وجود میرے اور آپ کے درمیان حاکل ہو گئے اور آپ سے سان جی کہ میری آٹھول سے اوجھل ہو گئے آپ کا آگکہ آپ کی آواز بھی جھے تک پنچنا بند ہو گئ

اب ان میں ہے صرف ایک گروہ باتی رہ گیا تھا۔ آپ وہاں سے ہٹ کر مقام ملخمہ جو قریب ہی 

اُ جگہ تھی) پر آئے اور وہاں سے چل کر میرے پاس آنمودار ہوئے۔ اور فرمایا (تہیں کچھ پتا چلا

کہ) جنوں نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ وہ تو یہ کھڑے میں چنانچہ آپ نے ان (جنوں کے آخری ٹولے) کوایک ہڈی اور ایک (خٹک لید) تھا دی۔ پھر آپ نے نمی فرما دی کہ کوئی مخض بڈی یالیدے استفاء نہ کرے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلیمان علیہ السلام کی طرح جنات پر تصرف حاصل تھا

(۲۵۴) ابو هریره رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار میں سو رہاتھا کہ ایک شیطان نے آگر مجھے بریشان کرنا چاہا۔

فَلَخَلْتُ بِحَلْمِتِهِ لِحَنَفَتَهُ حَثَّى أَنْ لَآجِهُ بَزَدَلِسَانِهِ عَلَى إِبْهَا مِي فَكَرْحَمُ اللهُ سُلَمُانَ فَكُولَا دَعُوتُهُ لَاصْبِعَ مَرْبُوطاً مَنْظُرُونَ إِلَيْهِ .

تو ہیں نے اس کو حلق سے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ تا آنکہ جھے اپنے انگوشے پر اس کی زبان کی شھنڈک محسوس ہوئی تواللہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائے (جن کے قبضے میں بہت سے جنات تھے) اگر میں اسے چھوڑنہ دیتاتو ہے کولوگ اسے (ستون کے ساتھ) بندھا ہوا پاتے۔
(۲۵۵) ابو ھریرہ \* سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیک بہت بڑا خطر تاک اور خبیث جن آج رات جھے پر حملہ آور ہوا تاکہ میری نماز میں خلل انداز ہو اللہ تعالی نے جمعے اس پر اختیار دیا اور میں نے اسے دول تاکہ صبح تم

سباے دیکھ سکو تکر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی میہ دعایا دیم تمی۔

رَبِّ اغْفِرُ لِي رَهَبُ لِي مُنْكَا لَآيَ لْبَغِيْ لِإَحَادِ مِّنْ لَهَدُوى (١)

اے پرَور د گار! مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت عَطَّا فرماجو میرے بعد کسی اور کونہ لے (۲) تواس دعا کوذین میں لاکر میں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ ناکام لوٹ گیا۔

(۲۵۷) ابو در داء " سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے سنا کہ آپ نماز میں فرمارہے تھے میں تجھ سے اللہ کی پناہ ما نگٹا ہوں۔ پھر تین بار فرما یا میں تجھ پر اللہ کی لعنت کر آ ہوں۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا یا جسے کوئی چیز پکڑتا چاہتے ہوں۔

جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا یارسول الله آج ہم نے آپ کو دوران نماز ایس کلام کرتے سئا ہے جو قبل ازیں بھی نہ سی تھی اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ نے فرایا ہے شک دعمن خداا بلیس شعلہ بدست آیا تاکہ جھ پر آگ چھیکے۔ تو میں نے کما میں تجھ سے اللہ کی پناہ ما نگا ہوں۔ مگر وہ چیچے نہ ہٹا میں نے بھر یمی کما مگر وہ بڑھتا آیا۔ میں نے، پھر یمی الفاظ دہرائے مگر اس پر بچھ اثر نہ ہوا۔

فَاَرَدْتُ اَخْذَهُ فَكُوْلَا دَعْرَهُ اَخِيْنَا مُلَيْمَانَ لَاَصْبَعَ مَوْتُؤُقَّا لِلْعَبُ بِهِ وِلُدَانُ اَحْوِلِ الْعَكِيْنَةِ ـ

تب میں نے اُے پُرْلیناً جاہا اور اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعانہ نہوتی تووہ صبح کو ستون سے بندھا ہوا یا جا آا ور اہل مدینہ کے بچے اس سے کھیلا کرتے۔

## حضرت ابو هرره کے پاس تین رات کونساچور آثار ہاتھا

(۲۵۷) ابو هریره رضی الله عند سے روایت ہے کہتے ہیں مجھے نبی صلی الله علیہ وسلم نے صدقه فطر(کی گندم یا تھجوروں) پر جمہان مقرر کیا۔ میں رات کو دہاں حفاظت کر رہاتھا کہ ایک چور آیا اور غلے سے پچھ چانے لگامیں نے اس پکڑلیا تو وہ منت کرنے لگا کہ مجھے چھوڑدو میں محتاج اور عیال وار ہوں اس نے التجاءی اور میں نے ازراہ ترحم اسے چھوڑ دیا۔

<sup>(</sup>۱) موروص آیت ۳۵

<sup>(</sup>۲) لیعنی سلیمان علیہ السلام کوانلہ تعالی نے ان کی اس دعا کے بعد جنات پر قبضہ عطافرہا یا تھااور وہ جنوں کو سرکٹی کرنے پر سزا دیتے تھے۔ دیکھیئے سورہ سبا آیت ۱۲، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرہا یا کہ اگر میں جنوں کو پکو کر انسیس سزا دوں تو حضرت سلیمان کی اس دعا کے خلاف ہوجائے گا۔

صبح جب میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرہایا اے ابو هریرہ " تسهارے رات والے اسیر کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اس نے بہت کجاجت کی اور اپنی ہے کسی و بے بسی ظاہر کی میں نے اس پر رحم کیااور چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ کہا تھااور وہ پچر آئے گا۔ ۔

جب دوسری رات آئی تو پھروتی چور آیا اور غلہ چرانے لگا۔ ابو هریرہ فی نے اسے پکڑلیا اور کما ہیں تھے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہچاؤ نگا۔ تم نے کہا تھا کہ ہیں دوبارہ نہیں آؤ نگا تھر تم پھر آگئے وہ کسنے لگا جھے چھوڑ دیں اور اس نے ب بی کارونا رویا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور رحم سے کام لیا، جب مبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اسے ابو هریرہ تہمارے رات دللے اسریکا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے بہت منت ساجت کی اور بہت ہی ہے کسی کا اظہار کیا تو ہیں نے اس پر رحم کرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا وہ پھرتم سے جھوٹ کہہ گیا اور وہ پھرآئے گا۔

چنا نچہ جب وہ تیمری مرتبہ آیا تو ابو هریرہ " نے اسے پکڑلیا اور کمااب تو میں نتجھے کسی قیمت پر نمیں چھوڑوں گااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گابیہ تین راتیں گزر پیکیں تو دعدہ کر جاتا ہے کہ میں نمیں آؤں گااور پھر آ جاتا ہے وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو میں اب نمیں آؤں گا۔

كُامُكِنُكُ كُلِمَاتٍ يَنْعَدُكَ اللهُ بِهَا إِذَا أَرَيْتَ إِلى خِرَاشِكَ فَا قُرَأُ أَيهَ الْحُرُسِيّ مِنْ اَوَّلِهَا إِلَى آخِرِ مَا فَإِنَّهُ لَنْ تَيَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْوُرُكِ شَيْطَانُ

اور میں تہیں کچھ کلمات سکھلا ویتا ہوں جن سے اللہ تہیں نفع دے گا۔ جب تم رات کو سونے لگو تو آیت الکری شروع سے آخر تک پڑھ لیا کرو۔ صبح تک تم اللہ کی حفاظت میں رہو گے کوئی شیطان تمارے قریب سے نہ پھنگ سکے گا۔

آپ نے بیہ سن کر اسے چھوڑ دیا صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو هریره قلق آج رات تسارے اسپر کا کیابنا؟ میں نے عرض کیا یار سول اللہ اس نے جھے کچھ کلمات ہملائے ہیں اور وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھے ان سے فاکدہ دے گا۔ آپ نے فرمایا وہ کونے کلمات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا وہ کہتا تھا کہ جب تم اپنے بستر میں جاؤ تو کھمل آبت الکری پڑھ لیا کرواس طرح صبح تک اللہ کی حفاظت میرے شامل حال رہے گی اور شیطان میرے قریب نہ آئے گا آپ نے فرمایا آگر چہ وہ بڑا جھوٹا ہے گر تم سے کچی بات کہ گیا۔ اے ابو هریرہ قریب نہ تمین رات کس سے ہم کلام رہے ہو؟ ابو هریرہ قلی تھیں میں نے کہا میں نہیں جانیا آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ حضرت عمر نے شیطان سے تین بار کشتی لڑی اور ہربار اسے خاک آلود کر ویا (۲۵۸) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عذب روایت ہے کہ ایک فخض کا لمینہ طیبہ کی کئی میں شیطان سے سامناہوا تو دونوں میں کشتی ہوگئی تواس نے شیطان کو بخ دیااور خاک آلود کر دیا شیطان کنے لگا بجھے چھوڑ دومیں تمہیں ایک تعجب خیزبات بتا تا ہوں، اس نے کمانہیں! پہلے وہ بات بتالاً ایک میں اس نے شیطان کو چھوڑ اور کما کہ اب بتااؤ گر وہ افکار کرنے لگا۔ اس پر وہ پھر کشتی لڑنے گئے اور اس آدی نے شیطان کو چھوڑ اور کما کہ اب بتاؤ گر وہ افکار کرنے لگا۔ اس پر وہ پھر کشتی لڑنے گئے اور اس آدی نے شیطان کو گراکر زمین میں ٹمونس وہ تعجب خیزبات بتالا سکوں۔ اس نے کمانہیں! پہلے بتالاؤ تب چھوڑ وں گا (مگر شیطان کے منت ساجت توب کرنے پر) پھر اس نے اسے چھوڑ اتو وہ پھر مشکر ہوگیا، اس آدی نے پھر شیطان کو پکڑ کر نیچ گرالیا اور زمین میں ٹمونس مارا، وہ لجاجت کرنے لگا کہ اب مجھے چھوڑ دو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے کما ہر گز نمین اب بندیں جھوڑ وں گا۔ شیطان کہنے لگا کہ تم سورہ بقرہ پڑھے نمیں! جب تک بتالاؤ مح نہیں قتم بخدا میں نہیں چھوڑ وں گا۔ شیطان کہنے لگا کہ تم سورہ بقرہ پڑھے کہ کی طرح چختا ہوا بھاگا ۔ آپ کے کما ہاں۔ کے لگا شیطان جب اس سورت کا کوئی بھی حصد س لیتا ہے تو وہاں سے گد سے کی طرح چختا ہوا بھاگا ہیا۔۔۔۔

نَقِينَلَ لِأَبْنِ مَسْعُودٍ وَمَنْ ذَالِكَ الرَّجُلُ فَالَ وَمَنْ عَسَى إِلَّا اَنْ يَكُونَ عُمَرُ بَنُ الْحَنَقَابِ؟

تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ دہ آدی کون تھا ( جس نے شیطان کو تین بار خاک میں کتھیڑ دیا) ؟ آپ نے فرما یا عمرفار دق رمنی اللہ عنہ کے سوابھی کوئی مخص ایساکر سکتاہے۔

ابليس كامسلمان بربو آبار گاه رسالت مآب صلی الله عليه وسلم ميس

(۲۵۹) عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک روز ہم مکہ کرمہ کے کسی پہاڑ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ کہ اتنے میں ایک بوڑھا محض ابتھ میں عصالئے نمودار ہوااور اس نے قریب آگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کما۔ آپ نے سلام کاجواب دیااور فرمایا تمہارالب ولہد جناتی معلوم ہوتا ہے۔ تم کون ہو؟ وہ کئے لگامیں ھامہ بن معلم میں لاقیس بن ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا کویا تمہارے اور ابلیس کے درمیان صرف دو باپ ہیں۔ اس نے کماہاں۔ آپ نے پوچھاتم پر کتنے زمانے گزر چکے ہیں؟ (تمہاری عمر کتنی ہے) اس

۲۷۰ ( تخریج ) الاصابہ فی معرفد الصحاب جلد نمبر۳ م ۵۹۳ ترف الهاء نمبر ۸۹۱۵ بیں حام بن هیم بن لاقیس بن الجیس کے تحت اس مدیث کے متعدد طرق بیان کئے گئے ہیں۔ وہال رجوع کیاجائے۔

نے جواب ویا میںنے کچھے چھوڑ کر (نسل انسانیت کا) باقی سارا زمانہ دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی کوئی علامت؟ اس نے کہاجب قائیل نے ھائیل کو کمل کیا میں اس وقت چند سالوں کالڑ کا تھا۔ ہر بات کو سجھتاً۔ ویران ٹیلوں پر آٹا جاتا۔ لوگوں کے کھانے پینے کی چزیں خراب کر دیا کر تا اور ان کے دلوں میں قطع رحمی کے جذبات پیدا کیا کر تا تھا۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بیہ تو بہت برا کام ہے بخدا بیہ تو کسی زینت پرست بوڑھے اور قابل سرزنش نوجوان کافغل ہی قرار دیا جاسکتاہے۔

شیطان کا پر پو آکنے لگا مرے متعلق کھے بدگانی نہ کر میں ہیں اللہ کی جناب ہیں اپنے افعال بد سے توبہ کرنے والا ہوں۔ ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا ہوں جب وہ اپنی قوم کے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مجد ہیں رہتے تھے۔ ہیں ان سے اس بات پر جھڑتا رہتا تھا کہ وہ اپنی قوم کو (ان کی مسلمل اور طویل ترین سر سٹی کے باوجود) دعوت حق کیوں دیتے ہیں؟ تا آنکہ وہ ان کی سر سٹی پر مارے غم کے رو پڑے اور جھے بھی رالا دیا اور پر انہوں نے کہا یقینیا ہیں اس پر تا وہ علیہ السلام اس بات سے اللہ کی پناہ ما تکا ہوں کہ میں جاتل بنوں (۱) میں نے عرض کیا اے نوح علیہ السلام اس سعاوت مند شہید ھا تیل بن آوم علیہ السلام کے قل میں ہیں جھی شریک کار تھا۔ تو کیا رب کے بال میری توبہ بھی قبول کی جا تھی ہے؟ حضرت نوح نے فرمایا اے ھامہ! (قیامت کی) وائی حسرت و بناں میری توبہ بھی قبول کی جا تھی ہے؟ حضرت نوح نے فرمایا اے ھامہ! (قیامت کی) وائی حسرت و بڑھا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے لئے آتا ہے اس کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہوں اللہ اس کی توبہ ہوں کر تا ہے۔ تم اٹھ کر وضو کر واور بارگاہ ایزدی ہیں دو سجدے اوا کر و جب میں نے ہم کی بارگاہ این کی توبہ ہیں گر گیا اور ایک سال تک سجدے میں گا پروانہ آگیا ہے۔ تو ہیں اوائی شکر کے لئے پھر توبہ ہیں گر گیا اور ایک سال تک سجدے میں گرا

' پھر میں حعزت ہود علیہ السلام کے ساتھ ان کی معجد میں ان کے مسلمان اہل قوم کے ساتھ رہا کر آ تھا اور ان سے بھی اس بات پر جھڑتا تھا کہ آپ (لوگول کی مسلسلِ نافرمانی کے باوصف) اپنی قوم کوراہ حق کی وعوت کیوں دیتے ہیں؟ آ آنکہ آپ ان کی سرکھی پر رو پڑے اور مجھے بھی رلا و یا اور پھر آپ

<sup>(</sup>۱) شائداس کامطلب یہ ہے کہ قوم کی مسلسل سر کھی پر پہلے حضرت نوح علیدالسلام غم کے مارے رو دیے مگر پھر خیال آیا کہ بیر رونا تور حمت خداوندی ہے مایوس کا شائیہ بھی رکھتا ہے اور مایوس تو نہیں ہونا چاہئے۔ اس لئے اس رونے پر بھی آپ کو ندامت آگی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے تھے۔ چند سطر آ مے حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق بھی اپنے الفاظ آرہے جیں ان کا بھی غالبا میں مقصد ہے واللہ اعلم۔ کو یا تلؤب انبیاء جیس کس قدر خوف التی تھا صلوت اللہ و تسلیمانے علیم آئی ہوم الحساب۔

نے کما کہ میں اس پریقیناتا دم ہوں اور جابل بنے سے اللہ کی پناہ ما تکتا ہوں۔

پھریں جناب بعقوب علیہ السلام کے ہاں کثرت سے حاضر ہوتا رہا اور بوسف علیہ السلام کے نزدیک بھی میراایک مقام تھا۔ میں حضرت الیاس کے ساتھ بھی وادیوں میں ملتارہا (جب وہ زمین پر تھے) اور اب بھی ان سے ملتاہوں (جبوہ آسانوں میں رہے ہیں) (۱)

بیں نے موئی علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی۔ آپ نے مجھے قورات کا پچھے حصہ سکھلا یااور فرما یاآگر حضرت عیسیٰ سے تمساری ملاقات ہو توانمیں میراسلام عرض کر دینا پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی حاضر ہوااور جناب موئی کاسلام پہنچا یااور حضرت عیسیٰ نے مجھے فرما یا کہ اگر مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے تمہاری ملاقات ہو توانمیں میراسلام عرض کر دینا۔

حضرت عمر فرماتے ہیں میہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ پڑیں آپ رو پڑے ۔ اور آپ نے فرمایا حضرت عیسیٰ پر بھی تاروز قیامت میرا سلام ہو اور اے حامہ تماری اداء امانت کے سبب تم پر بھی میرا سلام ہو۔ حامہ نے کہا یار سول اللہ آپ بھی مجھ پر وہ احسان فریائیں جو حضرت موکیٰ علیہ السلام نے کیا تھا انہوں نے مجھے پچھ تورات سکھلائی تھی۔ چنانچہ آپ نے اے سورہ واقعہ، مرسلات، نباء، تکویر، اخلاص اور مخوذ تین کی تعلیم دی۔ اور فرمایا اے حامہ تماری کوئی حاجت ہوتو چیش کرواور پر بھی ہم سے ملتے رہو۔

حعزت عمرفاروق ؓ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ نشائد بی نہ نربائی۔ اب مجھے کچھ خبر نہیں کہوہ زندہ ہے یامرچکا۔ (۲)

صدیث کے تمام الفاظ قاضی (ابواحد محد بن احد بن ابراهیم) کی روایت کے مطابق ہیں۔ (٣)

<sup>(</sup>۱) اس مِگه بظاہرا شکال موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی آسانوں پر جنوں کا جانا مسدود ہو ممیا تھا قرآن و حدیث اس پر شاہد ہیں تو الیاس علیہ السلام ہے ملا قات کرنے کو حامہ کا آسانوں ہیں اب چلے جانا کیے ممکن ہے؟ تواس کا بیہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ وہ ممانعت سرکش اور شیطان جنوں کے لئے ہے جواستراق سمع کے لئے جاتے تھے۔ حامہ کا جانا اور طمرح سے ہے وہ تو ٹیک مقصد کے لئے جاتا تھا وائما الا محال بالنیات۔

<sup>(</sup>r) اصابه جلد نمبر م م ٥٩٥ ميں ب كه سنن ابي على بن الاستعث ميں ايك حديث ب

عَنْ عَالِمُتَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ضَالَ إِنَّ هَامَتَهُ بَن أَهِ يُعِرِبُ لِأَوْلِينَ

سيده عائشة عروايت بي كه نبي صلى الله عليه وسلم في فرما يا حامه بن اهيم بنت مين ب-

<sup>۔</sup> (٣) مطلب یہ ہے کہ یہ حدث صاحب کتاب ابو تھیم کو قاضی ابو احمد اور محمد بن حسن دوشیوخ سے لی ہے دونوں ۔ کے الفاظ باہم محتلف ہیں مگریساں ابو تعیم نے قاضی کے الفاظ پیش کے ہیں۔

اس فصل کی احادیث پر مصنف کاتبصرہ

ھیخ (ابوتعیم " ) کہتے ہیں۔ ان تمام روایات کو دیکھ کر اگر کوئی معترض بیہ سوال اٹھائے کہ صحابہ کرام یا دوسرے لوگوں نے جنات کیے دیکھ لئے جبکہ ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّهُ يَوْكُوْمُو وَقَيِينَكُهُ مِنْ حَيْثُ لَاتَّوَوْنَهُمْ - (١)

بے شک وہ (شیطان) اور اُس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جبکہ تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔

تو جواب میں کما جائے گا کہ اس آیت میں عام لوگوں کی عادت بیان کی گئی ہے (کہ عام لوگ انہیں نہیں دکھے سکتے) جبکہ انبیاء کرام کے دور میں ان کاظہور ہو آرہتا تھا حضرت سلیمان بن داؤد علیما السلام کے عمد میں یہ ظاہر و باہر تھے اور دار ندوہ میں شیطان شیخ نجدی کی شکل میں نمودار ہوا۔ جب کفار نی علیدالسلام کے متعلق حیلہ سازی کر رہے تھے۔

چنانچہ دور رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کے سامنے جنوں کا آنا آپ کی نبوت و رسالت کی تقدیق کے لئے تعااور شوام و دلائل نبوت میں سے ایک تھا۔ جیسا کہ آپ کا ایک جن کو گر دن سے پکڑلینا جب وہ آپ کی نماز میں خلل انداز مور ہاتھا بھی ہمارے لئے باعث تقویت بصائر اور موجب زیادت علم ہے۔ (۲)

علاوہ ازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حفرت ابو هریرہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دینا کہ وہ شیطان دوبارہ چوری کرنے آئے گابھی اس امر کی دلیل ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیب پر اطلاع دی تھی اور میہ اطلاع اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتاہے عطافر ہا آہے۔ (۳)

یمال ایک اور جواب مجمی دیا جا سکتا ہے کہ شیاطین کو اس وقت نہیں دیکھا جا سکتا جب وہ اپنی لطیف صورت میں ہوں محمر جب وہ انسانی شکل میں آ جائیں تو ہر کوئی انہیں دیکھ سکتا ہے۔

ام ما کم و قاضی تک مینچے ہے قبل چور کو چھوڑا جاسکتا ہے کیونکہ اس وقت تک وہ
 حق عید ہے عدالت میں پہنچ کر حق خدا ہو جا آ ہے لنذا اے چھوڑا نہیں جاسکتا۔

<sup>(</sup>۱) اتراف آیت۲۵

<sup>(</sup>۲) اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت قرآنیہ عام لوگوں کے متعلق ہے جن کا نور باطن گزور ہے۔ مگر انجیاء و اولیاء کی نگاہ وقلب نور معرفت سے جگرگائے ہوتے ہیں اس لئے وہ شیاطین کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ نار پر نور کو قوت اور غلبہ حاصل ہے۔

<sup>(</sup>٣) حفرت ابو ہریرہ کی چوروالی مدعث مبارک ہے کی فقی مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ ا- شیاطین چوریال کرتے اور لوگوں کے مال کھاجاتے ہیں ان ہے محفوظ رہنے کا میں طریقہ ہے کہ غلہ جات پر آیت الکری کا دم کر دیا جائے توشیاطین کی دست بروے بچاجا سکتا ہے۔ ۲۔ بعض بندگان خداکو یہ طاقت دی گئی ہے کہ اگر شیاطین کو پکڑلیں تو وہ جان نیس چھڑا سکتے آن عِبادِی لئیس کھی سکتھائی ان رائی سک عکریک کھی میں لمطان کا دوہ جان نیس چھڑا سکتے آن عِبادِی لئیس کے تعلیقے عُرسُلطان (این سک عکریک کھی میں لمطان کا

# اٹھارویں فصل

جانوروں اور درندوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایتیں لے کر آنا۔ آپ کو سجدہ کرنا اور دور رسالت میں جانوروں کی گفتگو کے دیگر واقعات بھیڑیا شان سیدالا نبیاء میں رطب اللسان ہے

(۲۲۰) ابو سعید خدرتی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں ایک چرواہا میدان حرہ میں بکریاں چرا رہا تھااتنے میں بھیٹریا آیا اور ایک بکری کو اٹھا کر چاتا بنا۔ چرواہا پیچھے دوڑا اور اس سے بکری جاچھڑوائی بھیٹریئے نے پیچھے مڑکر دیکھا اور کھنے لگا ہے چرواہے! تجھے خوف خدا نہیں تم نے مجھ سے وہ رزق چھین لیاجو مجھے اللہ نے دیا تھا۔

چواہے نے کما برا تعب ہے کہ ایک بھٹریا پی دم پر بیٹا بھے سے انسانوں کی می ہتیں کرتا ہے؟ فَقَالُ اللّهِ مُنْ اَفْلَا اُخْرِ کُ بِمَا هُوَ اَغْجَبُ مِنْ هٰذَا ؟ هٰذَا وَصُوْلُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَرَسَلَمْ مَانِيْ الْمُحَرَّتُهُ فِي يَدْعُوالنَّاسَ إِلَى اَبْكُاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ب

بھیڑیۓ نے کماکیا میں تختے اس ہے بھی عجیب تربات نہ بتلاؤں دیکھویہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دومیدانوں کے درمیان (شرمدینہ میں)) گزشتہ کی خبریں بتلاتے ہیں۔ بعدازاں چروا ہا واپس آیا اور بکریوں کو مدینہ طیبہ میں کمی جگہ ٹھکانے پر چھوڑ کر نمی صلی اللہ علیہ سلاس سرید سرید میں میں کریوں کو مدینہ طیبہ میں کئی جگہ ٹھکانے پر چھوڑ کر نمی صلی اللہ علیہ

وسلم کے پاس حاضر ہوااور بھیڑئے کی بات سائی۔ آپ نے فرمایا۔ چرداہا بچ کہتاہے یادر کھو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے اس خداک فتم جس کے قبضے میں میری جان ہے اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہیں کریں گے اور جب تک آدمی سے اس کی جوتی کا تسمہ مختگو نہیں کرے گا اور جب تک آدمی کو اس کا چاہک میہ نہیں بتلائے گاکہ اس کی غیر موجو دگی میں اس کے گھر والوں نے کیا کیا تھا۔ (۱)

(۲۷۱) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں ایک بھیٹریا کسی ریوڑ سے ایک بحری اٹھا کر بھاگ لکلا چرواہے نے اس کا پیچھا کیااور اس کے منہ سے بھری لکلوالی، بھیٹریا (افسوس کے ساتھ) ایک میلے پر سکھنے اٹھا کر بیٹے گیا۔ اور کہنے لگا تم نے میرے منہ سے وہ رزق ٹکال لیاجواللہ نے مجھے دیا تھا۔ آدمی نے کما بخدا آج سادن میں نے بھی نہ دیکھا تھا بھیٹریا باتیں کر رہاہے؟ (۲) )

فَعَالَ اَعْبَبْ مِنْ هٰذَا رَحُبِلُ فِ النَّكُ لَاتِ بَيْنَ الْحُرَّتَ يُنِ يُخْبِرُ بِمَا مَضَىٰ وَمَا هُوَكَالُو ؟ يَعَنْهُ كُوْء

بھیڑیے نے کما

اس سے بھی عجیب تربات میہ ہے کہ ایک آ دمی دو میدانوں کے در میان واقع نخلستان ( مدینہ ) میں بیٹھ کر ہلار ہاہے کہ کیا ہو چکا ہے اور آئندہ کیا ہو گا۔

تووہ آدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ واقعہ بتلا کر اسلام لے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرائی اور ارشاد فرمایا یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے آیک ہے اور وہ وقت قریب ہے جب آدمی گھر سے لکلے گااور اس کی جوتی اور چابک اسے بتلائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔

(۲۷۲) مطلب بن عبدالله بن حنطب "كتية بين كه ايك روز نبي صلى الله عليه وسلم مدينه طيبه مين ا پن صحابه كے ساتھ بيٹھے تھے كه اچانك ايك بھيڑيا آگيااور نبي صلى الله عليه وسلم كے سامنے كھڑے ہور كچھ بھونكنے لگا۔ (ابن زبان ميں بچھ كينے لگا۔)

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بیہ در ندول کی طرف سے تمہارے پاس نمائندہ آیا ہے آگر تم چاہتے ہو کہ ان بھیڑیوں کے لئے اپ مال میں سے پچھ حصہ مخصوص کر دو تو پچروہ کسی اور کونہ دواور ۔ اگر چاہتے ہو کہ ان سے پچ کر رہواور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو تو پچر بچو پچھ یہ اٹھا سکیس وہ ان کا ۱۲۳۳ ( تحریج) طبقات ابن سعد جلد اول ص۳۵۹ ذکر و فادات العرب۔ وفد انسباع۔ منداحمہ بن صبل عدیث نمره۸۰۰

(۱) آج کے سائنسی دور میں پنیبرصادق دیر حق صلی الله علیه وسلم کی بید پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں چنانچہ مغرب میں آج کل جوتیوں اور ہاتھ کی چھڑاوں میں جاسوی آلات نٹ کر دیئے گئے ہیں اور گھر میں پڑی ہوئی جوتی گھر میں موجود تمام افراد کی تفتکو ریکارڈ کر لیتی ہے اور جس نے دہ جوتی رکھی ہوتی ہے دہ گھر آکر جب جوتی میں لگے ہوئے ریکارڈر کو آن کرتاہے تواہے سب بتا چل جاتا ہے کہ میرے بعد گھروالے کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیں۔

۲۔ ریو فخص بیودی تھااور بہار بن اوس فزائ نام تھابعد میں اے معلم الذئب کتے تھے لینی وہ مخض جے بھیڑیے نے راہ بدایت کی تعلیم دی سجان اللہ۔ ویرز تُرُومن حیث لایجنسب ۔ ۲۵ - ۳ رزق ہو گا۔ " (۱) محابہ نے عرض کیا یارسول اللہ ہم توانسیں پچھے بھی دینے پر راضی نہیں ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھیڑئے کی طرف اپنی تین انگلیوں کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ (یعنی اسے کماکہ لوگوں سے پچ کر بھاگ جائے) تووہ چچ و تاب کھا تا ہوا واپس ہو گیا۔

تحكم رسول پر ہرنی بچوں كو دودھ بلاكر قيد گاه ميں واپس آگئی

(۲۷۳) زید بن ارقم سے روایت ہے کتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیب کی کی طلع میں جارہا تھا ہم ایک اعرابی کے خیمہ پر ہے گزرے وہاں خیمہ میں ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ وہ کہنے گلی میں جارہا تھا ہم ایک اعرابی نے کچھ دیر پہلے جھے شکار کیا (اور یہاں لا کر باندھ دیا) جنگل میں میرے دو نبچ ہیں۔ میرے تھنوں میں دورہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ اب بید نہ جھے ذرج کر آ ہے کہ جھے استراحت مل جائے اور نہ ہی چھوڑ آ ہے کہ میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اگر میں تھے چھوڑ دوں تو تو واپس آ جائے گی ؟ کہنے گلی ہاں۔ ور نہ جھے اللہ سخت عذاب دے گا۔

تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد واپس آگئی وہ اپنے ہونٹوں کو زبان سے صاف کر رہی تھی (کیونکہ پچھ کھائی کر آئی تھی) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حسب سابق خیے میں باندھ دیا استے میں وہ اعرابی ہاتھ میں مشکیزہ لئے آپٹچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اسے پچو گے؟ وہ عرض کرنے لگا یارسول اللہ! یہ آپ کے لئے ہدیہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برنی کو کھول کر آزاد کر دیا۔

زید بن ارقم " فرماتے ہیں بخدا میں نے اسے دیکھا کہ وہ زمین پر چکتی جارہی تھی اور کہہ رہی تھی اشہدان لا اللہ الله واشدان محمدأرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)

(۲۷۴) انس بن مالک رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم کا ایک قوم پر گزر ہوا جننوں نے ایک برنی شکار کر کے خیمے کے ایک بانس سے باندھ رکھی تھی۔ وہ عرض کرنے لگی یارسول اللہ! مجمعے شکار کر لیا گیا ہے جبکہ میرے دو بچے ہیں آپ مجمعے اجازت دیتے ہیں آکہ میں جاکر

<sup>(</sup>۱) یعنی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بھیٹریاا پی قوم کی طرف سے پیغام لایا ہے اور کہتا ہے کہ یاتو ہمارے لئے لوگ اپنے مال میں سے ایک حصہ مقرر کر ویں جو وہ کسی اور کو فہ دیں تو پھر ہم اس حصہ پر تناعت کر لیس مے آور یا پھر ہم اپنی مرمنی سے جو چیزا ٹھاکر لے جاسکیں اس پراعتراض نہ کیا جائے اور ہم سے وہ چیز چین کر واپس لینے کی کوشش نہ کی جائے۔

ن المرانی نے اور ایر جلد ۸ من ۲۹۵ میں ہے کداے طبرانی نے اوسط میں صالح الری سے رواہتے کیا ہے۔

اشیں دودھ پلاؤل اور واپس آجاؤل؟ آپ نے فرہایا اس کامالک کون ہے؟ لوگول نے کہا ہم ہیں 
یارسول اللہ! آپ نے فرہایا اے کھول دو ٹاکہ سے اپنے دونوں بچول کو دودھ پلا کر واپس آجائے۔
وہ کنے گئے یارسول اللہ اگر میہ نہ آئی تواس کا ضامن کون ہو گا؟ آپ نے فرمایا ہیں ضامن ہوں گا۔
توانسوں نے اے آزاد کر دیا ہرنی گئی بچول کو دودھ پلا یا اور لوگول کے پاس واپس آگئی انہول نے
اے باندھ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس وہاں سے گزرے اور فرمایا ہرنی کامالک کمال ہے۔
لوگوں نے کما یہ ہے یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کیا تم اے تیج مے؟ وہ کہنے گئے یارسول اللہ ہے آپ کے طرح کا میں ہے۔
کے لیم ہورے آنوں نے انہوں کے اور وہ اپنے بچول کے پاس چھوڑ دو۔ انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ اور وہ اپنے بچول کے پاس چلی گئی۔

ایک گوہ خداا ور رسول کی تعریف و توصیف کرتی ہے

عربن خطاب " نے عرض کیا یارسول اللہ اجازت دیں کہ میں اس کا سراڑا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اے عرائم جانتے نہیں کہ حلیم و ہر دبار آدی ہی مرتبہ نبوت کے لائق ہوتا ہے۔ (تہیں ہر دباری کرنی چاہئے) پھر وہ اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا جھے لات و عری کی قتم میں تم پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ نے اے فرما یا اے اعرابی تم کیوں ایمان نہیں رکھتا۔ آپ نے اے فرما یا اے اعرابی تم کیوں ایمان نہیں کر کھتے۔ سمس سب سے تم نے یہ باتیں کمیں اور میری مجلس کی بحریم کو بالائے طاق رکھ کر ناحق گفتگو کی ، وہ کہنے لگا ( ہاں ) میری گفتگو اللہ کے رسول ( صلی اللہ علیہ و سلم ) کی شان کے خلاف تمی اور مجمعے لات و عری کی قتم میں آپ پر تب تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہیں لائں علیہ و سلم کے سامنے پھینک دی اور کہا اللہ ۔ ساتھ ہی اس نے بھینک دی اور کہا اگر یہ گوہ اظہارا یمان کر دے تو میں مجمی دا خل اسلام ہوجاؤں گا۔

فَعَالَ مَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمِسَلَعَ يَاضِيَ الْمَتَكُلَّمُ الطَّبُ المَا يَعَرَفِيهِ الْمِينِ يَفْهَمُهُ الْعَقَ مُ جَمِيْعًا لَبَيْنَكَ وَسَعَدُ بَلْكَ يَا رَسُولَ مَ بِ الْسَالِيَ عَرَفَهُ اللهِ وَمَن وَسُولُ اللهُ وَمَنَ تَعَبُّدُ يَاضَبُ وَفَعَالَ اللهُ اللّهُ الَّذِي فِي الشَّمَا وَعَرْشُهُ وَفِي النَّامِ عَذَا لِهُ اللّهُ الذِي فِي الشَّمَا وَفِي النَّامِ عَذَا لِهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَن الْمُعَلِّينَ وَخَامَ اللّهُ اللّهُ مَلِينَ وَخَامَ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن صَدَّةً لَكُ وَقَد خَابَ مَن كَذَبُكُ وَاللّهُ مَن صَدَّا مَ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن صَدَّةً لَكُ وَقَد خَابَ مَن كَذَبُكُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن صَدَّةً لَكُ وَقَد خَابَ مَن كَذَبُكُ وَلَا لَهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ ال

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گوہ! تو گوہ نے صاف عربی زبان میں جے سب لوگ سمجے رہے تھے

یہ کمالبیک وسعد یک یارسول رہ العالمین اے پرور دگار ہرعالم کے رسول میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے گوہ تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہنے گئی میں اس خدا کی
عبادت کرتی ہوں جس کا آسان میں عرش ہے۔ زمین میں قضہ ہے سندر پر حکومت ہے جنت میں
رحمت ہے اور دوزخ میں اس کاعذاب ہے۔ آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ گوہ کہنے گئی آپ رسول
رب العالمین اور خاتم الرطین ہیں۔ آپ کی تصدیق کرنے والا کامیاب ہے اور ا نکار کرنے والا
کام ونامراد۔

اعرابی ہے دیکھ کر بول اٹھااشدان لا اللہ الا اللہ واشدائک رسول اللہ حقا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ قتم بخدا جب میں آیا تھا توروئے زمین پر کوئی محف جھے آپ سے زیادہ تالبندنہ تھا اور بخدا اس وقت آپ جھے اپنی جان اور اولا و سے بھی عزیز ہیں۔ میرے جسم کا بال بال اور رونگٹا رونگٹا آپ پر ایمان لا چکا اور میراعیان و نماں اور ظاہر و باطن آپ پر تمیان اللہ کے لئے ہر تعریف ہے جس نے باطن آپ پر قریان ہوچکا ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کے لئے ہر تعریف ہے جس نے بلطن آپ پر قریان ہوچکا ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اللہ علیہ اس دین کو اللہ تعالیٰ صرف نماز ہے آپ کر ایک ہوئے ہے قبول ہوتی ہے۔

پھر آپ نے اسے سورہ فاتحہ اور اخلاص سکھلائیں وہ عرض کرنے لگا یار سول اللہ میں نے نشراور لکم میں کوئی بھی کلام اس سے حسین تر نہیں سا۔ آپ نے فرمایا بیہ رب العالمین کا کلام ہے شعر نہیں۔ جب تم نے قل عواللہ احد (سورہ اخلاص) کو پڑھ لیاتو سمجھوا یک تمائی قرآن پڑھنے کا تواب مل گیااگر اسے دو مرتبہ پڑھا تو تم نے دو تمائی قرآن کی خلاوت کا جرپالیا اور اسے تین بار پڑھنے سے متمیس پورے قرآن کی خلاوت کا مقام حاصل ہو گیاا عرائی کئے لگا ہمارا خدا کتاا جھا خداہے جو تھوڑا سا جمل بھی تول کر لیتا ہے اور بہت سااج عطافرہا دیتا ہے۔

مجرنی صلی الله علیه وسلم نے محابہ سے فرما یاس اعرابی کی محمد درو۔ توانهوں نے اسے اتنا دیا

کہ اے (کثرت مال کی وجہ ہے) ورجہ تکبر تک پہنچادیا۔ (۱) عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کرنے گئے یار سول اللہ! میرا خیال ہے میں اسے اپنی او نمٹی دے کر قربت اللی کا ایک ذریعہ حاصل کروں میری اونٹی فاری نسل سے چھوٹی اور عربی اونٹوں ہے بودی ہے۔ وس ماہ کی حالمہ ہے اور اتنی شاہزور ہے کہ چیچے سے دوڑ کر پہلے سے گئے ہوئے اونٹوں سے جا لمتی ہے مگر کوئی اونٹ اس سے نمیں مل سکتا مجھے بطور ہربیہ کمیں سے ملی تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواونٹ تم دو کے اس کی تعریف تم نے کر دی۔ اور جواونٹ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواونٹ تم دو کے اس کی تعریف تم نے کر دی۔ اور جواونٹ اللہ! آپ نے اس کی جڑا میں دے محااس کی تعریف میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں پار حد کے ہوں گے اور اس پر کے فرمایا جہیں سوراخ دار موتیوں کی اونٹنی سلے گی جس کے پاؤں سبز زبر جد کے ہوں گے اور اس پر کریب اور ریشم کا کچاوہ رکھا ہو گا۔ وہ حمیس لیکنے والی بجلی کی سی تیزی سے بل صراط سے گزار دے گی۔
گی۔

پھروہ اعرابی بی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھہ کر باہر نکلا۔ آگا ہے ایک ہزار اعرابی ملے جو ہزار جانوروں پر سوار اور ہزار نیزوں اور ہزار تلواروں سے مسلح تنے وہ ان سے کئے لگا کدھر جارہ ہو؟ انہوں نے کماہم جھوٹے مختص سے جنگ کرنے جارہ ہیں جوخود کو نبی سجھتا ہے۔ اس اعرابی نے (جو اننی کی قوم کا ایک فرد اور ان کا رئیس تھا) کما میں تو گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے کما تم نے بھی یہ نیا دین اختیار کر لیا ہے؟ اس نے کماہاں کر لیا ہے۔ پھراس نے انہیں (گوہ کی گواہی سے متعلق) ساری بات کمہ سائی۔ توان میں ہر کوئی یہ کئے لگا شدان لا اللہ اللہ اللہ واشدان محمد ارسول اللہ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے ایمان لانے کی خرمپنی تو آپ انہیں ملنے کے لئے تشریف لائے۔ وہ آپ کو دیکھ کر سواریوں ہے کو د پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کے جس حصہ تک ان کی رسائی ہورہی تقی اسے چوم رہے تھے اور ساتھ ساتھ کسہ رہے تھے۔ لا اللہ الامحمد رسول اللہ پھر وہ عرض کرنے لگے یارسول اللہ آپ ہمیں جو تھم ویٹا پہند فرماتے ہیں ارشاد فرمائیں آپ نے فرما یا تم خالد بن ولید "کے جھنڈے تلے ہوگے۔ (۲)

راوی کتاب سارے عرب میں بیک وقت اسلام لانے والے ایک ہزار آ دمی (سب سے پہلے) صرف بنوسلیم ہی ہے ہے۔

<sup>(</sup>۱) مطلب یہ نمیں کہ واقعی وہ مال لے کر متکبر ہو گیامطلب یہ ہے کہ اے اتنامال دیا گیا جے لوگ اچانک حامل کر کے متکبر ہو جایا کرتے ہیں۔

<sup>(</sup>۲) غالبًا وه كسى غروه كى تيارى كاوقت بوگا-

بكرياں آپ كو سجده كرتى ہيں

(۲۹۲) انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم انسار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ ابو بحر صدایق، عمر فاروق اور پھھ انسار رضی الله عنم بھی تھے۔ باغ میں بحریاں تھیں۔ وہ آپ کو دیکھتے ہی آپ کے آگے سجدہ ریز ہو گئیں۔ ابو بحر صدیق نے عرض کیایار سول اللہ !ان بحریوں سے زیادہ ہماراحق بنماہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ سدیق نے فرمایا میری امت کو یہ حائز نسیں کہ کوئی فخض سمی دو سرے کو سحہ و کریے اور آگر ایک آپ نے فرمایا میری امت کو سے وار آگر ایک

آپ نے فرمایا میری امت کو میہ جائز نہیں کہ کوئی فحض کسی دوسرے کو سجدہ کرے اور اگر ایک دوسرے کو سجدہ کرناجائز ہو آتو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

#### جانور آپ کود مکھ کر تغظیماً کھڑے ہوجاتے تھے

(۲۷۷) ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض گھر والوں نے کچھ جانور رکھے ہوئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نگلتے تو وہ آپ کو دکھے کر خوشی ہے اچھلنے کو دنے لگتے۔ اور جونمی انہیں آپ کی آمد کا احساس ہو آ (کہ آپ تشریف لا رہے ہیں) تو وہ گھنوں کے بل کھڑے ہونے لگتے۔

#### اونٹ آپ کو سجدے کرتے اور اپنی فریادیں پیش کرتے ہیں

(۲۷۸) ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مهاجرین و انصار رضی اللہ عنم کی ایک محفل میں تشریف فرماتھ۔ اتنے میں ایک اونٹ آیااور آپ کے آگے سر بسیجود ہو گیا۔

(۲۲۹) جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تتھے۔ جب ہم واپس آئے اور بنی نجار کے ایک باغ تک پنچے تومعلوم ہوا کہ باغ میں ایک طاقتور اور غصہ سے بھرا ہوااونٹ ہے جو باغ میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا جو بھی داخل ہونا چاہے ر اس پر حملہ آور ہوجا تاہے۔

نبی صلی الله علیه وسلم ( بلار دو کد ) باغ میں تشریف لے گئے اور اونٹ کو آواز دی۔ تووہ گر دن ڈال کر چلا آیااور نبی صلی الله علیه وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایااس کی لگام حاضر کرو۔ پھر

ی ۲۷۸ ( تخریج ) جمع الزوا کد جلد نمبرہ ص سم کتاب علامات النوۃ باب اوب الحیو انات لہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اس مدے کو احمہ۔ ابدیعلی ۔ بزار اور طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور احمہ کے رجال صحیح بخاری کے رجال ہیں۔ آپ نے اس کے منہ میں لگام دے کر اسے اسکے مالک کے حوالے کر دیااور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا بے شک زمین و آسمان میں کوئی الیمی چیز نہیں جو بیہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں سوا سرکش جنوں اور انسانوں کے۔

(۲۷۰) جابر بن عبدالله رضی الله عنماے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم غروہ ذات الرقاع (۱) ہے ۔ واپس ہوئے جب ہم میدان حرہ سے اترے (اور بنی نجار کی بہتی میں پنچ) توایک اونٹ تیزی ہے دوڑ آ ہوا آیا آپ کے سامنے بیٹے گیا اور اپنی گردن آپ کے قدموں میں ڈال دی آگے حدیث ، سابق کی طرح ہے۔

(۲۷۱) جابر رضی الله عندے روایت ہے کتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر لکلا جب ہم واپس ہوئے تو دوران واپی میں نے محسوس کیا جیسے پچھ پرندے ہمارے اوپر سامیہ کرتے ہیں ای دوران ایک سرکش اون آیا جب وہ رائے کے دونوں کناروں کے درمیان (آپ کے سامنے) آیا تو سجدے میں کر کمیا ہی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس بیٹے کئے پھر آپ کھڑے ہوئے اور فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو انصار کے کچھ نوجوانوں نے کما یا رسول اللہ میہ ہمارا ہے۔ آپ نے فرما یااس کی کیاصورت حال ہے کہنے گلے ہم نے اپنے باغ کو پانی دینے کے لئے اس سے میں سال مشقت لی ہے۔ اس کاجم خوب چربی دارہے ہم نے (اس کے بوڑھا ہوجانے کے سبب) اراوہ کیا ہے کہ اے ذیح کر کے اپنے غلاموں میں تقتیم کریں۔ تب سے بیہ ہم پر سرکش ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے ہاتھ چ دووہ عرض کرنے لگے نمیں بلکہ یہ آپ کے لئے بدیئے ہے آپ نے فرما یامیں تواہے لینانسیں چاہتا کرتم اس کے ساتھ اچھار آؤکرتے رہو تا آنکہ اسے موت آجائے۔ (۲۷۲) تعلید بن الی مالک سے روایت ہے کتے ہیں کہ نی مسلمہ کے ایک آ دمی نے اونٹ خریدا ماک اس پر پانی لاد کر لایا کرے اس نے اے اپنی جانور باندھنے والی جگہ میں لا کر باندھ ویا۔ ممراس نے بند معن توزلیا آکہ اس پر کچھ لا دانہ جاسکے اب جو آ دمی بھی اس کے پاس جا آاوہ اے مار بھگا آ۔ انے میں ادھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ سے ماجرا کہا گیا آپ نے فرمایا دروازه کھول دو ( ماکه میں اندر چلا جاؤں ) وہ لوگ کہنے لگے یارسول اللہ ہمیں ڈر ہے کمیں اوت آپ کو نقصان نہ دے۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دوچنانچہ انہوں نے کھول دیا۔ اونٹ نے جب آپ کو دیکھاتو فورا تجدے میں گڑھیالوگ سے دیکھ کر شیع کنے لگے اور عرض کرنے لکے یار سول اللہ ان جانوروں سے زیادہ حاراحق ہے کہ آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے فرما یا اگر کسی

<sup>(</sup>۱) ۵ ہے جس قبائل انمار د نظبہ نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کاارا دہ کیاتو ہی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سرکوبی کیلئے تشریف لے محتے جب آپ مقام ذات الرقاع بحک پنچے تو کفار ڈر کر بہاڑوں میں جاچھچا در کوئی جنگ منہ ہوئی۔

کویہ جائز ہونا کہ وہ اللہ کے سواکسی کو بجدہ کرے تو عورت پر حق ہونا کہ وہ شوہر کو بجدہ کرے۔ (۲۷۳) یعلیٰ بن مرہ ثقفی میں سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین امور (معجزات) دیکھیے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کمیں جارہے تھے، ایک اونٹ پر ہمارا گزر ہوا۔ جس پر پانی لاواجار ہاتھا۔

اونٹ نے جب آپ کو دیکھا تو بربرانے لگا اور اپنی گرون زمین پر ڈال وی (آواب بجالایا) بی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آکر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا اس میرے ہاتھ بچ دو۔ وہ کئے لگانیس بلکہ بیں اسے آپ کے لئے بہہ کر آ ہوں۔ آپ نے فرمایا نیس بلکہ یہ ہم تجھے دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایسے گھرانے کی ملک ہے جن کا ذرایعہ معاش اس کے موالی چھر بھی نمیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تممارے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کیا ہے تو یا در کھواس نے زیادہ مشقت لئے جانے اور کم چارہ ڈالے جانے کی شکایت کی شمارے تو تم اس سے اچھار آذر کھو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم اونٹ کی فریاد س کر اسے اپنے پاس ر کھ لیا

(۲۷۳) یعلی بن مرو سے روایت ہے کتے ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمیں تشریف لے
چلے۔ اتنے میں ایک اونٹ بلبلا آبوا آیا اور آپ کے آگے سر بسسجود ہو گیا مسلمانوں نے یہ و کھے کر
کمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کے لئے ہم زیادہ حق دار ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں غیر خدا
کے لئے سجدہ کی اجازت دیتا ہو آ تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تم جانتے ہو یہ
اونٹ کیا کمہ رہا تھا؟ کمتا تھا کہ اس نے اپنے آ قاؤں کی چالیس برس خدمت کی ہے اور جب وہ بوڑھا
ہو گیا ہے تواس سے مشقت زیادہ لیتے ہیں اور چارہ کم ڈالتے ہیں۔ آ آنکہ ان علے ہاں شادی تھی۔
انہوں نے چھری اٹھائی آکہ اسے ذرح کر دیں (توہ دوڑ کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاس آگیا)

آپ نے اس کے مالکوں کو بلوالیا اور انسیں ساری بات سنائی۔ وہ کہنے نگے یارسول اللہ اس نے چھکا ہے ۔ پچ کما ہے آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم اسے میرے پاس رہنے دو۔ چنانچہ وہ اسے آپ کے باس چھوڑ گئے۔ پاس چھوڑ گئے۔

دو سرکش اونٹ آپ کو د مکیھ کر مطبع اور سربسبجود ہو گئے (۲۷۵) اغیلان بن سلمہ ثقفی سے روایت ہے کتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سنر یں تھے ہم نے دوران سنر آپ سے نمایت تعجب خیز کام (معجزہ) دیکھا۔ ہم چلتے ہوئے ایک منزل پر اترے دہاں ایک آدی آیا اور عرض کرنے لگا یار سول اللہ! میراایک باغ ہے جو میری اور میرے اہل وعلی کی کل معیشت ہے اور باغ میں میرے دواونٹ بھی ہیں جو اس باغ کو پائی دینے کے لئے ہیں۔ وہ دونوں مجھ سے سرکش ہو گئے ہیں اور مجھے اپنے یاباغ کے نزدیک تک نئیں آئے دے رہے اور نہ می کوئی دوسرا محض ان کے قریب جاسکتا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ سمیت کھڑے ہو گئے اور اس باغ کو چل دیے آپ نے باغ والے فخص سے فرمایا دروازہ کھول دو وہ عرض کرنے لگا پارسول اللہ وہ نمایت سرکش ہیں اور بول قابو میں آنے والے نمیں۔ آپ نے فرمایا تم دروازہ کھول دو۔ جب دروازے کو حرکت ہوئی تو وہ طوفان کے سے شور وغوغا کے ساتھ دروازے کی طرف لیک کر آئے۔

محر جب دروازہ کھلا اور اونٹوں کی نظر رخ مصطفیٰ صلّی اللہ علیہ وسلم پر پڑمٹی تو فورا آپ کے سامنے مودب بیٹھ محے اور سرسجدے میں رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیں سروں سے پکڑ کر ان کے مالک کے حوالے کر دیا۔ اور فرمایاان سے کام بھی لواور چارہ بھی اچھاڈالو۔

لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں اور آپ کے طفیل اللہ کا احسان ہم پر تو ان سے کمیں زیاوہ ہے۔ اللہ نے آپ کے صدقے ہمیں گراہی سے نکال کر ہدایت دی اور ہلاکوں سے بچایا۔ تو کیا آپ ہمیں بھی اپنے آگے سجدہ کی اجازت دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ میرے لئے جائز نہیں۔ وہ تو صرف اس زندہ جاوید خدا کے لئے سے جمعی موت نہیں آ سکتی، اگر میں اپنی امت میں کی کو غیر خدا کے لئے سجدہ کی اجازت ویتا تو (سب سے پہلے) عورت کو شوہر کے آگے سجدہ کرنے کا تھم ویتا۔

(۲۷۷) عبداللہ بن الی اوئی سے روایت ہے کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ ایسے میں ایک آدی آیا اور عرض کیا یارسول اللہ! فلاں خاندان کا پانی لانے والا اونٹ سرس ہو گیا ہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے ہم بھی ساتھ ہو گئے۔ (وہاں پہنچ کر) ہم نے عرض کیا یارسول اللہ اونٹ کے قریب نہ جائیں وہ آپ کو کیس نقصان نے دے گر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قریب ہو گئے۔ اونٹ نے آپ کو دیکھتے ہی سجدہ کر دیا۔ پھر آپ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اس کی لگام حاضر کر وجو حاضر کر دی گئی آپ نے اس کے مند میں لگام وال دی اور فرمایا اس کے مالک کو میرے پاس بلاؤ جو بلا لیا گیا۔ آپ نے اس سے نوج بھا۔ یہ تیرا اونٹ ہے، اس نے کما ہاں۔ آپ نے فرمایا اسے چارا اچھا والا کرو اور طافت سے نیارہ وہ شخت نہ لیاکرودہ کئے لگا ہے ہی کیاکروں گا۔

صحابہ عرض کرنے لگے یار سول اللہ! یہ جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ ان پر آپ کاعظیم

حق ہے تو ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں آپ نے فرمایا نہیں! اگر میں اپنی امت میں ہے۔ امر جائز رکھتا کہ وہ باہم ایک دوسرے کو سجدہ کریں تو عور تول سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔

(۲۷۷) انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے فرماتے ہیں مدینہ طیبہ میں انسار کا ایک گرانہ تھا جو اپنے اونٹ پر پانی لا یا کرتے اور اپنے باغ کو سیراب کیا کرتے تھے۔ ایک بار اونٹ سرکش ہو گیا اور اپنی پشت کو کسی کے کام آنے سے روک لیا۔ انسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ ہم اپنے اونٹ پر پانی لا یا کرتے ہیں گروہ ہم پر برانگیخہ: ہو گیا ہے اور ہمارے استعال کا نہیں رہا۔ جبکہ محجوریں اور تھیتی سوکھتی جارہی ہے۔ (۱) آپ نے صحابہ سے فرما یا ٹھووہاں چلیں۔ صحابہ آپ کے ساتھ چل بڑے۔

آپ باغ پر تشریف لائے۔ اون ہنوز باغ کے ایک کونے میں موجود تھا۔ آپ اس کی طرف بر معے۔ لوگوں نے عرض کیا یار سول اللہ یہ کتے کی طرح خوفناک ہو چکا ہے ہمیں ڈر ہے یہ کمیں آپ پر حملہ نہ کر دے آپ نے فرما یا جھے اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں۔ چنا نچہ وہ اونٹ چلا ہوا آیا اور آپ کے آگے سجدہ ریز ہوگیا۔ سحابہ نے عرض کیا یہ بے عقل جانور ہے اور ہم صاحب عقل ہیں ہم آپ کو سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کسی انسان کو جائز نہیں کہ وہ دو مرے انسان کو سجدہ کرے۔ اگر ایساکر نا جائز ہو آتو ہیں عورت کو شوہر کے آگے سجدہ ریز ہونے وہ دو مرے انسان کو سجدہ کر بار حق ہے۔

### اس فصل کی احادیث پر مصنف کاتبھرہ

شخ (ابو نعیم") فراتے ہیں نہ کورہ روایات کے مطابق جانوروں کا آپ کو سجدہ کرنا آپ کی فدمت میں شکایات پیش کرنا وغیر ذالک، آپ کی نبوت کی واضح علامات اور دلائل ہیں اور ان سے دو فائدے ضرور حاصل کئے جاکتے ہیں۔ نمبرایا تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو لغت ہائے ہمائم عطافرمائی گئی ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی گفتگو کا علم عطافرمایا گیا تھا۔ تو یہ امر آپ کی نبوت و

<sup>(</sup>۱)اس دو میں عرب کے دیسات کی سب سے بڑی معیشت ہی ہوتی تھی کہ باغ لگالیا کرتے مگر چونکہ عرب کی ذمین اکثر بنے آب اور خشک ہے اس لئے انہیں دور دراز کے چشموں اور پہاڑی دادیوں سے پائی لانا پڑتا اس مقصد کے لئے اونٹ کی مفرودت پڑتی اور اس کا سرسش ہو جانا کے اونٹ کی مفرودت پڑتی اور اس کا سرسش ہو جانا ان کے لئے ایک معیبت عظمٰ سے کم نہ ہوتا تھا، تو قربان جائیں اعجاز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرجو بے مموں کے کام آئیا در ان کی مشکلیں آسان ہو تکئیں۔

رسالت کی روشن دلیل ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کے لئے تھی۔ نمبر۲ یا پھر آپ کو جانوروں کی شکایات کامقصد بذریعہ وحی معلوم ہو آتھا۔ جو بھی ہو بسرحال سے امر آپ کے لئے ایک معجزہ اور روشن تر دلیل نبوت سے کم نہیں۔

اگر کوئی معترض کے کہ یہاں ایک تیمرااحمال مجی ہے وہ سیاکہ آپ نے لوگوں کے جانوروں کے مائیر ول کے مائیر کا کہ جانور اپنی زبان حال سے یک کچھ کسہ رہے ہیں (کسہ ہمارے مالک ہم سے کام زیادہ لیتے ہیں اور چارہ کم ڈالتے ہیں)

تواس کا جواب رہے کہ یہ احتمال تو موجود ہے محرکسی اونٹ کو دیکھ کر محض اندازے سے رہیات کبھی معلوم نہیں ہو سکتی کہ اس کامالک فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور استے سالوں سے اسے کام میں لارہا ہے اور اسے شادی کے موقع پر ذیج کرنا چاہتا ہے۔ صورت حال کو دیکھ کر ایسی باتیں مجھی معلوم نہیں کی جاسکتیں۔ اس لئے یہ احتمال سراسریاطل ہے۔ (۱)

يعفورنامي گدهانبي صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں

(۲۷۸) معاذ بن جبل رمنی الله عند سے روایت ہے۔ کتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم کے پاس خیر بین الله علیہ وسلم کے پاس خیر بین ایک سیاہ رنگ کر ما حاضر خدمت ہوا اور آپ کے سامنے کو اہو گیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا بین عمرو بن فلال ہوں ہم سات بھائی تھے۔ ہم میں سے ہرایک پر انبیاء نے سواری کی ہے۔ میں ان سب سے چھوٹا تھا اور مجھے قدرت نے آپ کی سواری کے لئے رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ ایک یمودی میرا مالک بن گیا اور میں جب آپ کو یاد کر کے بے قرار ہو جایا کر آ تو وہ

<sup>(</sup>۱) یہ مدے نمبر ۲۷۵ کی طرف اشارہ ہے جس میں ہیر گزرا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کے فریاد کرنے پر صحابہ کرام سے ارشاد فرما یا جانے ہویہ کیا کہ رہا ہے؟ یہ کتا قا کہ اس کے آتاؤں نے برابر چالیس برس اس سے مشعت کی ہے اور اب شاذی کے موقع پر اسے ذرج کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وجی معلوم کیس یا اونٹ کی بولی اور لغت آپ کو معلوم تھی۔ اور دونوں صورتوں میں آپ کی نبوت ورسالت پر روز روشن کی طرح وضاحت و صراحت کے ساتھ ولیل موجود ہے۔

علاوہ ازیں مدیث نمبرہ ۲۹ بیں گوہ کا تعیج عربی میں مختلو کرنا اور آپ کے سوالات کا جواب دیتا، حدیث نمبر ۲۹۲ بیں برتی کا میں جیئرے کا خالص عربی زبان میں ایک یبودی کو راہ اسلام کی ہدایت دیتا اور مدیث نمبر ۲۹۳ اور ۲۹۳ میں برتی کا حضور صلی الله علیہ وسلم ہے مختلو کرنا اور گر بچوں کو دودہ پلا کر واپس آنا ندگور بواہے۔ آخریہ تمام احادیث مید موضوع توشیں قرار دی جاسمین اس لئے ذی قیم اور خوش قسست انسان کے لئے ان تمام واقعات میں نبی عربی صلی الله علی دسلم کی رسالت پر اظهر من الفتس دلائل ہیں محرجو لوگ فتم الله علی تلویجم اور بل طبع الله علی تلویجم کی صفت رکھتے ہیں دم بھی شیں بان کتے۔

جھے زود کوب کرنے بگتا۔ نبی صلی الله عليه وسلم نے فرما ياتو تم ليعفور مو (١)

(١) يَعْفُونُ جرونان عَصَفُونُ

کا منی ہے برن کا بچر۔ شائد اس کدھے کی سرعت رفار کے باعث آپ نے اسے بدلت بعن تاب نے اسے بدلت عنایت فرایا۔ فیخ محقق نے دارج بیں امام مہیلی کی کتاب النفریف والا علام کے حوالے سے تصاب کہ چرب یہ بعور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس رہاجب آپ نے کسی سحابی کو بلانا ہو آ آوا سے تحم فرماتے وہ آپ کا عظم پاکر اس سحابی کے گھر پر جا آبادر پاؤں کی شموکر سے دروازہ محکمتانا جب وہ محمٰی باہر فلانا قریب بعدور اللہ علیہ وسلم یاد فرماد ہے ہیں۔ پھر آپ کے وصال پر بعضور اپنے سرسے اشارہ کر کے بتانا آکہ حمیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماد ہے ہیں۔ پھر آپ کے وصال پر بعضور نے آپ کی جدائی برداشت نہ کرتے ہوئے کئویں میں چھلانگ لگا دی اور اپنا خاتمہ کر لیا (آئیم اس پراس ممل نے کوئی مثوا فذہ نسی کے تک جانور فیر مکلف بیں)

## انيسويں فصل

تاجدار کشور رسالت صلی الله علیه وسلم کے تھم پر در ختوں کا

اطاعت بجالانااور حاضر دربار رسالت موجانا

ہر شجرو حجرسے آواز آتی تھی السلام علیک یارسول اللہ

(۲۷۹) سیدنا حفرت علی رضی الله عند سے روایت ہے فراتے ہیں میں مکد میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تھا ایک بار ہم مکہ کی کی جانب بہاڑوں اور ور ختوں میں سے گزر رہے تھے فکا فک فک تیک بیک بیک بیک الله السّلام عکنیک کیا کہ سُول الله ا

توجس بھی بہاڑیا در خت کے قریب ہے آپ گزرتے اس سے آواز آتی تھی السلام علیک یارسول اللہ (۱)

### در خت چلناهوا آیااور سامان تسکین قلب رسول بن گیا

(۲۸۰) سیدنا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کمہ کرمہ کے بالائی حصہ بیل مقام حجون پر بوٹ پریشان وغمزہ بیٹھے تھے آپ نے وہاں دعائی اے اللہ! جھے اللی نشانی و کھا جس کے بعد بیس اپنی قوم کی تکذیب سے پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے الله کے تھم سے اپنی نشانی و کھا جس کے بعد بیس اپنی قوم کی تکذیب سے پریشان نہ ہوں۔ چنانچہ آپ نے حضور حاضر ہو سے اپنے بیچے کھڑے آپ کے حضور حاضر ہو کیا اور سلام کا نذرانہ پیش کرنے لگا۔ آپ نے اسے واپس جائے کو کما توانی جگہ واپس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تب آپ نے فرمایاب جھے کوئی پروا نمیس کہ قوم میں سے کون جھے جمٹلا آ ہے۔

<sup>(</sup>۱) بلكه يیچ جلداول مدیث نبرے ۱۵ میں گزر دکاہ کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فرما یا ابتداء نزول وی کے بعد جب عمل محر آیا تو سیکھکٹ لایکلٹ اِن سیکٹ کو کو اسٹیکٹ اِلا تھا کہ اسٹ کدم مے کمبیٹک کیا رسٹو کی الله ہِ . میری بیہ حالت مقی کہ راستے عمل ملنے والا ہر پھراور ورخت می کمہ رہا تما کہ السلام علیک یا رسول اللہ ۔ ۱۲۸۰ (مخرج) متدرک للحائم جلد ۲۴ میں ۲۲۰۔ سنن داری۔ سنن ترزی صدیث نبر ۳۲۳

درخت نے حکم نبی پاکر خود کو زمین سے اکھیڑااور اپنی جڑوں پہ گھٹتا ٰہوا پیش خدمت ہو گیا

(۲۸۱) ابن بریدہ اپنے والدے روایت کرتے ہیں۔ کتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگایار سول اللہ! میں اسلام لاچکا ہوں جھے کوئی نشانی دکھلاہے آکہ میرایقین بڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا تو کونسی نشانی دکھینا چاہتا ہے؟ اس نے کما اس درخت کو تھم فرمائیں کہ وہ آپ کے پاس آجائے۔ آپ نے فرمایا جاؤاے بلالاؤ۔ وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور اے کما اے درخت! رسول اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔

قَالَ فَمَا لَتَ عَلَى جَانِبٍ مِّنَ جَوَائِيهَا فَقَطَعَتْ عُدُوتَهَا ثُوَّ مَالَتَ عَلَى الْمُانِبِ الْآخَرِ فَقَطَعَتْ عُرُوقَةَ هَا حَقَّ لَعَتَ النَّيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَكَمُ فَعَالَتِ التَّلَامُ

عَلَيْكَ مَا رَسُولَ اللهِ- كَتْ بِي كَه درخت بِمِلْح

ررایک طرف گرا پھر دوسری طرف گرااس نے اپنی جڑیں اکھیڑیں اور چلتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیاا ور اس سے آواز آئی السلام علیک یارسول اللہ اُعرابی نے کہابس بس مجھے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے در خت سے کہا واپس چلے جاؤ تو وہ واپس ہو گیااور حسب سابق اپنی جڑوں اور شنیوں کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔

اعرابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا سرانور اور قدم ہائے مبارک چوم لوں۔ تو آپ کی اجازت ہے اس نے اپنا ہے ارمان پورا کر لیا پھراس نے کہا کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں آپ کو سجدہ کر لوں؟ آپ نے فرما یا کوئی کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا اگر میں اس کی اجازت دیتا تو (سب سے پہلے) عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کیونکہ عورت پراس کاعظیم حق ہے۔

درخت آپ کے اشاروں پر اکٹھے ہوتے ہیں

(۲۸۲) و کیع بن مرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں گئتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمیں (جارہا) تھا، ہم ایک جگہ ٹھرے جہاں بہت درخت تھے۔ آپ نے مجھے فرمایا ان (دور کھڑے) درختوں سے کمو "تہمیں اللہ کارسول تھم دیتا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ" میں ان کے پاس ممیا اور میں نے کہا۔ میں رسول خدا کا فرستادہ ہوں وہ تہمیں تھم فرمارہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ۔ میری بات شنتے ہی وہ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آڑ میں

١٨٣٠ ( مخيج ) مندرك للحاكم جلد ع ص ١١٤ م مح الزواكد جلد ٥ ص ١ نقلاعن السند لاحر"

قضاء حاجت فرمائی اور واپس آگر مجھے فرمایاان در ختوں سے کمو کدا پنی اپنی جگد واپس ہو جائیں میں نے انہیں بیپنیام دیاتووہ جدا ہو گئے ۔

(۱۸۸۳) یعلی بن مرو لقفی سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر شعے۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تحواسراحت ہو گئے اسے میں ایک درخت زمین کو پھاڑ تا ہوا آیا اور آپ پر سامیہ لگن ہو گیا کچھ دیر وہاں ٹھسر کر واپس چلا گیا۔ آپ کے بیدار ہونے پر ہم نے اس کا ماجرا عرض کیا۔ تو آپ فرمانے لگے اس درخت نے اپنے رب عزوجل سے اجازت مانگی تھی کہ جمھ پر سلام پڑھے۔ چنانچہ اسے اجازت وے دی گئی۔ (۲)

(۲۸۴) حکیمیہ زوجہ یعلی بن مره کی روایت کے مطابق بھی یعلی ہے ایس بی خبر مروی ہے۔

(۲۸۵) فیلان بن سلم لقنی سے روایت ہے۔ کتے ہیں ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنر میں ہمر کاب تھے، ہم نے اس موقع پر آپ سے نمایت تعجب فیزام (معجزہ) دیکھا۔ وہ سے کہ ایک جگہ ہمارا گزر ہوا جمال درخت تو تھے مگر دور دور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے فرمایا اے فیلان! ان دو درختوں کے پاس جاؤاور انہیں کموکہ آپس میں مل جائیں میں ان کی آڑ میں استخاء کرنا چاہتا ہوں، تو میں ان کے پاس ممیا اور انہیں کما کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہیں تھم فرما رہے ہیں کہ آپس میں مل جائوں۔

فَتَاذَتُ الْحَدَاهُمَا ثُمَّ النَّلَقَتُ مَحُدُ الْأَمْ ضَ جَنَّ انْضَمَّتُ اللَّصَاحِبَتِهَا، فَنَذَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّلُ ضَلَّانُهُمَا وَمَ كِبَ، ثُمَّ عَادَتُ مَحْدُ الْأَمْضَ إِلَى مَوْضِعِهَا .

چنانچہ ان میں سے ایک درخت اوپر کی طرف لمباہوا اور زمین سے اکمڑ گیا۔ پھروہ چاتا ہوا دوسرے درخت کے ساتھ جاملا۔

<sup>(</sup>۱) کو یا وہ ورخت آپ پر سایہ کرنے کے لئے نہیں آیا تھا ممکن ہے آپ پہلے سے ساتے میں سوتے ہوں بلکہ وہ مرف بار گاہ وہ مرف بار گاہ ہوں بلکہ وہ مرف بار گاہ ہوں بلکہ وہ مرف بار گاہ ہوت میں سلام پیش کرنے کے لئے آیا تھا کو یا درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچان رکھتے ہیں اور آپ کا عظمت میں ہے گاہ ساوت سیجھتے ہیں۔ اور میں بھی اپنے ماحول سے قافل و بے خبر نہیں ہوتے اس لئے آپ نے بیدار ہو کر میں معلوم ہوا کہ آپ حالت خواب میں بھی اپنے ماحول سے قافل و بے خبر نہیں ہوتے اس لئے آپ نے بیدار ہو کر فرمای کہ اس درخت نے اللہ نے اون لے کر حاضری وی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جمال آمام ہو ممبری سے سر ماتے

ہیں۔ کا کُٹنٹیکی الْوَحْدَی مِن مُروکیا مُ اِنَ لَهُ تَلْسًا اِذَانَامَتِ الْسَکیْنَانِ لَـوْتَ نَمِ ترجمہ: نمی ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے عالم خواب میں وہی کے آنے کا اٹکار نہیں کرنا جاہے کیونکہ آپ کا قلب مبارک آنھوں کے سوجانے کے باوجو دبیدار رہتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے ان کی آڑیں ہاتھ دھوئے اور پھرسوار ہو گئے۔ پھر، ورخت واپس چلناہوا بی جگہ یہ جاکر کھڑا ہوگیا۔

(۲۸۷) عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت سے روایت ہے کتے ہیں ہم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اللہ وسلم کے اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کے اللہ عنہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک کشادہ وادی میں ازے۔ اور قضاء حاجت فرمانے کے لئے ایک طرف چلے میں آپ کے پیچے پانی کابرتن لے کر آیا۔ آپ نے چادوں طرف دیکھا گروہاں آڑ لینے کے لئے کوئی چیز (در خت وغیرہ) نظرنہ آئی۔ البتدواوی کے کنارے بردودر خت کھڑے تھے۔

فَانُطَكَقَ ثَهَمُثُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمُ إِلَّى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِعُصُنِ مِّرْثُ اغْصَانِهَا وَحَالَ إِ فَتَادِئَ عَلَّ فَا ذِنَ اللهُ عَنْ ذَحِبَلَ لَهَا فَانْفَا وَتُ مَعَهُ كَالْبِعَيْدِ الْحُنْشُوشِ الَّذِئ يُطَاوِعُ قَاثَدِهُ \* حَثَى اَفَى النَّجِرَةُ الْاُخْرِئُ فَا خَذَ بِعُضُنِ مِّنَ اعْضَانِها فَعَالَ لَهَا اِنْفَادِئُ عَلَى بَإِذْنِ اللهِ فَالْفَتَا وَتُ مَعَهُ كَذَ الِكَحَمُّ إِذَاكَانَ اللهِ فَالْفَتَا وَتُ مَعَهُ كَذَ الِكَحَمُّ إِذَاكَانَ الْمُنْصَعَنِ بَيْنَهُ هَا اَتَعْمَلُهُ اَوْنَ اللهِ فَالْفَتَادَ تُ مَعَهُ كَذَ الِكَحَمُّ إِذَاكَانَ الْمُثَانِ اللهِ فَالْفَتَالَ عَلَى الْمَعْتَادِ

نی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ہے ایک کے پاس گئے اور اسے ایک شنی سے پکڑ کر فرمایا میرے ساتھ چلو۔ تو وہ اللہ کے اوٰن سے آپ کے ساتھ یوں چل پڑا جیسے کیل انداختہ اونٹ شتریان کے پیچھے چلنا ہے۔ پھر آپ دوسرے در خت کے پاس مملے اور اسے بھی یوننی تھینچ لائے اور دونوں کو در میان میں لاکر اکٹھاکر دیااور انہیں فرمایا کہ باہم مل جاؤ تو وہ مل مکئے (1)

حفزت جابر مستحتے ہیں میں دور جاکرایک جگہ بیٹے کمیا (پچھ دیر بعد) مجھے آپ کی آہٹ محسوس ہوئی میں نے (پلٹ کر) دیکھا تو آپ میری طرف تشریف لا رہے تتے اور دونوں درخت ایک دوسرے سے الگ ہو کر سیدھے کھڑے تتے۔ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھ دیر کھڑے رہے کے بعدا پے سرے دائیں بائیں اشارہ کیا (لینی دونوں درختوں کو سرکے اشارے سے فرایا کہ اپنیا پی جگہ پر جاکر کڑجاؤ (۲)

وی میں بیت کہا ہے۔ ( ۲۸۷ ) این عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے فرماتے ہیں کہ بنی عامر بن صعصعہ سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ معالج تھالوگوں کا علاج معالجہ کیا کر تا۔ آپ سے کئے لگا

<sup>(</sup>۱) اور ان کے ملنے سے آ ڈبن مخی جس کی اوٹ میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضائے حاجت فرمائی الذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منت محسری کہ آ دمی کو تھلے میدان میں پاخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو تو تک نہ کسی آ ڈاور پر دے کی حل شرک کے داشت کرتا پڑے کیؤنکراللہ تعالی حیا کرنے والا ہے ہمیں بھی حیاا پناتا چاہئے۔ حاش کرے خواہ اسے مجمد مشاخت ہر داشت کرتا پڑے کیؤنکراللہ تعالی حیا کرنے والا ہے ہمیں بھی حیاا پناتا چاہئے۔ (۲) مید عدیث مشافرة باب المحجزات میں ہر دایت مسلم موجود ہے۔

اے محمہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) تم کچھ (عقل سے ماوڑی) باتیں کرتے ہو کیا میں تمہارا علاج نہ کروں؟

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھجور کے ایک درخت کو آواز دی تو وہ تجدے کر آاور سجدے سے اپنا سراٹھا آ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیااور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اے فرمایا واپس چلے جاؤ تواپی جگہ واپس چلا گیا۔ اس عامری حکیم نے یہ دیکھ کر کما خداکی قتم آئندہ میں تمہاری کسی بات کو جمٹلا یا نہیں کروں گا۔ پھراس نے قبیلہ بنو صعصعہ سے بھی کمہ دیا کہ آئندہ میں آپ کی کسی بات کو نہیں جمٹلاؤں گا۔ (۱))

آپ کے عظم سے در خت اکشے ہو گئے اور پھر از خود دیوار بن گئے مسل (۲۸۸) اسامہ بن زیدرض اللہ عنماے روایت ہے کتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج پر روانہ ہوئے، جب آپ وادی روحا (جو مدینہ منورہ سے تمیں میل دور ہے) پنچ تو آپ نے جھے فرمایا اسے "اسم!" (زهری کتے ہیں کہ آپ حفزت اسامہ کو پیار سے تفغیر کے ساتھ اسم کتے تھے) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہرجانے کے لئے تہیں کیس کوئی آڑنظر آئی ہے۔ اسامہ کتے ہیں میں باہر لکلا اور کائی طاش کی تا آئکہ میں تھک گیا گر نہ کوئی الی جگہ مل سکی جمال لوگ موجود نہ ہوں اور نہ ہی کوئی آڑنظر آئی جس کے پیچھے آدی چھپ کر قضاء حاجت کر سکے۔ میں والی آگیا اور عرض کیا یارسول اللہ آپ کوحق دے کر سے والے رب کی قشاء حاجت کر سکے۔ میں والی آگیا اور عرض کیا یارسول اللہ آپ کوحق دے کر سے خوالے رب کی قشم میں نے بہت طاش کی

واپس آگیااور عرض کیا یارسول اللہ آپ کو حق دے کر بھیجنے والے رب کی فتم میں نے بہت تلاش کی مگر کوئی الیمی جگہ نہ مل سکی جمال آو می چھپ کر قضاء حاجت کر لے اور لوگوں سے وادی کے دونوں کنارے بھرے پڑے ہیں۔، آپ نے فرما یا کیا کوئی در خت یا کچھ پھر بھی کمیں نظر پڑے ہیں؟ میں نے کہاہاں چند چھوٹے چھوٹے مجود کے در خت ہیں اور ان کے قریب ہی پھرکی کچھ سلیں ہیں۔

آپ نے فرمایا تو پھر تم ان در ختوں کے پاس جاؤ اور انہیں کمو کہ اللہ کارسول تہمیں تھم دے رہا ہے کہ آپس میں طرح ہے ہا ہے کہ آپس میں طرح ہے ہیں گو، تو ہیں ان در ختوں کے پاس آیا اور انہیں کما کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہمیں فرمارہے ہیں کہ باہم مل جاؤ تاکہ ان کے لئے پردہ کی جگہ بن جائے۔

<sup>(</sup>۱) یمال امام بومبری دحمتدا تشعلید فی قصیده برده می کیاخوب فرمایا ب\_

فَبَاآءَتُ لِدَعُوَتِ وَالْاَسْتُجَاءُ سَاحِدَةً تَصْتُونَ الْدَيْهِ عَلَى سَاقَ بِلَا قَدَ مِهِ الْسَافِ بِلَا قَدَ مِهِ الْسِكِ الْمَاكَةِ مِنْ الْمِلْ الْمِلَا لَيْمَاكَةُ مِنْ الْمُولِينِ الْمُلَالِقِينَ الْمُلَالِقِينَ الْمُلَالِقِينَ الْمُلَالِقِينَ الْمُلَالِقِينَ الْمُلَالِقِينَ الْمُلَالِقِينَ الْمُلَالِقِينَ الْمُلَالِقِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللْلِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ الْمُعْمِلُ مِنْ اللْمُعْمِلِي مَا مُنْ مِنْ اللْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُولُ مِنْ اللْمُعْمِلْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلُ مِنْ اللْمُعْمِلُ مِنْ اللْمُلْمُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ اللْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُولُ مِنْ الْمُعْمِلُ اللْمُعْمِلُ مِنْ مُنْ الْمُعْمِلُ مِنْ مُنْ الْمُعْمِلُ مِنْ الْمُعْمِلُولُ مِنْ الْمُعْمِلُ مُنْ الْمُعْمِلُمُ اللْمُعْمِلُولُ

فَوَ الَّذِي بَعَثُهُ بِالْحَقِ لَعَدُ مَ أَيْسُهُ فَرَسَّنَا فَزُن بُرُوْمِنَّ وَتُرَامِنَ حَمَّ لَصِيَّ بَعْضُهُ تَ بِبَعْضِ فَكَأَنَّهُ نَ نَحْدُ لَهُ كُواحِدٌ أَ وَقُلْتُ ذَالِكَ الْحِجَامَ وَ فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِ لَكَدُ مَ أَيْتُهُ فَنَ يَتَكَافَ ذِنَ حَجَبًا حَجَبًا لَحَبُّ لِحَدِّي صِدْنَ كَأَنَّهُ مُنَّ جِدَامُ -

تواس خداکی متم جس نے بی عظیم کو حق دے کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ در خت اپنی جزول اور مٹی کے ساتھ زمین سے اچھل اچھل کر باہر نکل رہے ہیں پھر یوں آپس میں لل کر کھڑے ہوگئے بعید ایک بی در خت ہو۔ پھر میں نے پھر وں کو بھی آپ علیمی کا کا حکم سنایا تو اللہ عزوجل کی قتم جس نے آپ علیمی کو جن دے کر بھیجا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بھی کود کود کر ایک دوسرے پر بیٹھ رہے ہیں اور ویکھتے بی دیوسرے پر بیٹھ رہے ہیں اور ویکھتے بی دیوسرے پر بیٹھ رہے ہیں اور ویکھتے بی دیوسرے کر بھیجا ہے میں نے دیکھتے ان کی دیوار بن گئے۔

میں آپ کے پاس آیا در ساری بات سائی۔ آپ نے فرمایا اے اسیم سے پانی کابرتن اٹھالو۔ میں نے اٹھالیا اور آپ کے ساتھ چل پڑا۔ جب ہم ان در ختوں والی جگہ پر پہنچ تو آپ نے برتن جھ سے لیا اور چل دیئے۔ آپ نے وہاں تضاء حاجت فرمائی اور برتن اٹھائے میرے پاس والیس آگے۔ ہم والیس اپنے خیمے میں آگے آپ نے جھے فرمایا اے اسیم! ان در ختوں کے پاس جار اور انسیں کمورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہیں تھم وے رہے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ والیس ہوجار اور پھروں کو بھی کی پیام دے دو۔

فَاتَنَيْتُ الْغَنْ لَاتِ فَتُكُنُ لَهُنَّ مَا اَسَرَنِ ، فَوَالَّذِي بَعَنَهُ بِالْحَقِّ لَفَهُ مَا أَيْتُهُنَ يَتَقَافَ ذَنَ بِعِمُ وَقِهِنِ وَتُكُلِيهِنَّ حَتَّى بِعَنَهُ بِالْحَقِّ لَعَدَمَ أَيْتَهُنَ يَتَقَافَ ذَنَ بِحِبَرًا حَبَلًا
عَلَى مَتَعَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَالَدِي بَعَنَهُ بِالْحَقِّ لَعَدُمَ أَيْتَهُنَ يَتَقَافَ ذَنَ حَجَرًا حَبَلًا
عَلَى مَتَعَ عَلَى مَتَعَ عَلَى مَتَعَ بِاللهُ مَكَانِهِ ، فَاتَيْنَهُ فَا خَبَرَتُهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَلَمَ مَعَ مَتَى اللهُ تَعَالَى كُومَ مِن فَي عَلَى مِن وَرَخُول كَيام آياورا نَهِيل آب عَلِيقَ كَا عَلَى مَتَى مَتَى اللهُ تَعَالَى كُومَ مِن فَي عَلَيْهُ وَمَن مِن وَمَ فَلَ مَعْ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَى مَعْ مَن عَلَيْكُ وَلَى مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَن اللهُ عَلَى مَعْ مِن فَي اللهُ عَلَيْهُ وَمِن اللهُ عَلَى مُعْمَى اللهُ عَلَى مَعْ مَن عَلَيْكُ وَمَ اللهُ عَلَيْكُ وَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ الْمِعُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَمَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْحَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ ر کانہ پہلوان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلچیپ کشتی (۲۸۹) ابواہامہ رمنی اللہ عنہ سے رواہت ہے کتے ہیں کہ ایک فخص کانام رکانہ تھا۔ سب

لوگوں سے بد طلق نمایت طاتور اور شرک تھااضم نای وادی (۱) میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔
ایک بار نی سلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها کے گھر سے لکے اور اس وادی کی طرف چلد ہے۔ وہاں آپ سے رکانہ کی لما قات ہوگئی آپ کے ساتھ کوئی بھی ساتھی نہ تھار کانہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ساتھی نہ تھار کانہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ساتھی نہ تھار کانہ آپ کو برا سات آکھ ابوا اور کنے لگا ہے تھی! (سلی اللہ علیہ وسلم) تم بی ہمارے خداؤں لات و عزیٰ کو برا بھل کتے اور اپنے خدائے عزیز و تھیم کی طرف وعوت ویتے ہو؟ اگر میرے تسارے ور میان ایک طرح کی رشتہ واری نہ ہوتی تو بی تمہیں قبل کر کے بی تم سے کوئی بات کرتا۔ اب تم اپنے خدائے عزیز و تھیں جھے سے بچالے ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھتا ہوں کیا تم بھے عزیز و تھیم کو پکارو کھا ہوت کوئی بات رکھتا ہوں کیا تم بھے کے نظیہ وہے اور میں اپنے لات و عزیٰ کو پکارو نگا ہے کہتے کرا لیا تو میری ان بجریوں میں سے دس بجریاں تمہاری ہوں گی اپنی پند کی لے اس

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ سن کر فرہایا ہاں! اگر تم چاہتے ہو تو ٹھیک ہے چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عزوجل عزیز و تھیم کے حضور دعا فرہائی کہ وہ آپ کور کانہ پر فتح عطافرہائے اوھرر کانہ نے لات وعزیٰ کو پکارا ناکہ اے آپ پر غلبہ حاصل ہو۔

پر آپ نے اسے پڑااور نیچ گرالیااور اسکے بینے پر بیٹے گئے رکائہ کنے لگاتم تو جھے یوں نہیں گرا کئے تھے یہ تو تہدارے خدائے کڑااور نیچ گرالیااور اسکے بینے پر بیٹے گئے میرے لات وعزیٰ دھوکا دے گئے ورنہ تم سے پہلے بھی کمی نے جھے نہیں گرایا تھا پھر رکانہ نے کہا دوبارہ کشتی کر لواگر اب بھی تم نے جھے گرالیاتو وس بحریاں مزید تمہاری ہوں گی جو تم اپنی مرض سے چین لینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑااور پھر نیچ گرالیااور اس کے جگر پر بیٹے گئے۔ رکانہ نے پھر کہا۔ تم نے تو جھے نہیں گرایا یہ تو تھے نہیں گرایا یہ تو تھے اس کرایا یہ تو تھے اسے بھر کا دے گئے ہیں۔ ورنہ آج تک تمہارے خدائے عزیزہ علیم کا کام ہے۔ جبکہ جھے لات عزیٰ دعو کا دے گئے ہیں۔ ورنہ آج تک جھے کوئی ذیر نہ کر سکاتھا۔ رکانہ نے پھر کہا جھے ایک بار پھر لؤکر دیکھ لواگر تم نے جھے اب بھی گرالیا تو دونوں نے لیے اللہ کو پکاراجھے تو دس بحریاں اور لے لینانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر پکڑلیااور دونوں نے لیے اللہ کو پکاراجھے

<sup>(</sup>۱) مد مديد طيب ك قريب نشيب مي واقع واوى كانام ب-

یهٔ ۱۲۹۰ ( تختیج) متدرک للحائم جلد نمبر۳ م ۵۲ م کتاب معرفدا لصحابه ذکر مناقب رکاندین عبدیزید — ترندی مدیث نمبر۱۷۸۵ — ابو داؤد کتاب اللباس باب فی العمائم ۲۰۷ جلد تانی (مخترا)

کہلی مرتبہ پکارا تھا اور ساتھ ہیں آپ نے اسے پھر بچھاڑ دیا رکانہ کھنے لگا یہ تم نے بچھے نہیں گرایا تسارے خدائے عزیز و حکیم نے گرایا ہے جبکہ میرے لات و عزیٰ ججھے اب کی بار بھی رسواکر گئے۔ اس لئے میری ان بکریوں میں سے تمیں بکریاں چن لو۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ مال نہیں چاہتا بلکہ تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں ، اے رکانہ تیرا جنم میں جانا مجھے بہت ناگوار ہے اگر تم اسلام لے آئے تو جنم سے نئے جاؤ گے رکانہ کنے لگانہیں! بلکہ پہلے مجھے کوئی نشانی دکھلاؤ! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر اللہ گواہ ہے۔ اگر میں اللہ سے دعا کروں اور تجھے نشانی دکھلادوں تو کیا تم میری دعوت قبول کر لوگے؟ کہنے لگا ہاں!

رون اور بے سان وسل وال کو ایک ورخت تھا بری و روس اور شاخوں والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قریب ہی بول کا ایک ورخت تھا بری شنیوں اور شاخوں والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ کے اذن سے میرے پاس آؤ۔ تو وہ ورمیان سے ٹوٹ گیا اور اس کے اور اپنے آوھے تنے پر چلنا ہوا ہی شنیاں اور شاخیں لئے حاضر دربار رسالت ہو گیا اور آپ کے اور رکانہ کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ رکانہ نے کہا آپ نے جھے براعظیم معجزہ وکھلا دیا۔ اب اسے کمیں کہ واپس چلا جائے آپ نے اسے تھی دونوں حصے باہم مل گیا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے فرمایا اب تواسلام لے آؤ آکہ نارجہتم سے نج جاؤ۔ رکانہ نے کما جھے یوں توکوئی افکار نمیں جبکہ میں ایک عظیم معجزہ دکیے چکا ہوں۔ گر جھے یہ ناپند ہے کہ مدینہ طیب کی عورتیں اور نجے یہ سنیں کہ میں نے اپنے ول میں تمہارا رعب محسوس کر کے تمہاری بات مان لی ہے کوئکہ مدینہ طیبہ کی عورتیں اور نجے خوب جانتے ہیں کہ آج تک کسی نے جھے گرایا نمیں اور بھی میرے دل میں کسی کا خوف آیا نمیں۔ البتہ یہ بحریاں حاضریں آپ اپنا حصہ وصول کر لیں آپ نے فرمایا جب تم نے اسلام قبول کرنے سے افکار کر دیا تو جھے تمہاری بحریوں کی کوئی ضرورت نمیں۔ یہ فرماکر آپ والی تطریف لے آئے۔

اد حرابو بحر صدیق اور عمر فاروق رضی الله عنما آپ کو (ند پاکر) تلاش کرتے ہو ہے سیدہ عائش رضی الله عنما کے گرف اندون رضی الله عنما آپ وادی اضم کی طرف تشریف لے گئے ۔ جبد ابو بحر صدیق اور عمر فاروق کو معلوم تھا کہ وہ رکانہ کی وادی ہے اور اس سے آپ کی فی بھیر ضرور ہوگی تو وہ آپ کی تلاش میں او حر لکل پڑے ۔ اور ڈر رہے تھے کہ کمیں رکانہ آپ کو (تنما پاکر) فمل کرنے کی کوشش نہ کرے ۔ یہ وونوں ہراونجی جگہ پر چڑھ کر نبی صلی الله علیہ وسلم کو رکھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ است میں آپ دور سے تشریف لاتے و کھائی دیے۔ تو یہ عرض کرنے کے کہ است میں آپ دور سے تشریف لاتے و کھائی دیے۔ تو یہ عرض کرنے کے یارسول اللہ! آپ اس وادی کی طرف اکیلے کیسے تشریف لے آئے آپ جانے ہیں کہ

ا دھرر کانہ رہتا ہے اور وہ آپ کی تحذیب میں سب ٹوگوں سے بڑھ کر خباثت پر داز اور سخت کوش' ہے آپ ان کی بات س کر مسکرا دیئے اور فرما یا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما یا نہیں؟

والله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

اوراللہ آپ کولوگوں (کے شر) سے بچائے گا۔ ،

توجب الله میرے ساتھ ہے پھر کون میرے قریب آسکتا ہے؟ پھر آپ انسیں رکانہ سے کشتی کا سارا ماجرا سنا دیا اور جو آپ نے اسے معجزہ دکھلایا تھا وہ بھی بتلایا۔ تو وہ کہنے لگے یارسول الله! آپ نے رکانہ کو گرالیا؟ اس خدا کی فتم جس نے آپ جیسارسول حق کے ساتھ بھیجا آج تک کوئی انسان اسے گرانہ سکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیں نے اللہ سے دعا کی تواللہ نے وس انسانوں کی قوت و طاقت کے ساتھ میری مدد فرمائی (میرے بازوؤں میں دس شاہروروں کی طاقت فرال دی) (ا)

ایک بچفربعثت سے قبل بھی مجھے سلام کہتا تھا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم (۲۹۰) جار بن سره رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنَّ بِمَكَنَّةَ لَمُ حَبِرًا كَانَ يُسَلِمُ عَلَّ كَيا لِيُ بُعِثْتُ إِنِّ لَاَعُرِونَكَ إِذَا مَرَيِّ تُعَلَيْهِ

کمہ کرمہ میں ایک پھرہے جو جن را توں میں مجھے مبعوث کیا گیا تب وہ مجھے سلام کمتا تھا۔ ( آج بھی ) جب میں اس کے قریب سے گزرنا ہوں تواہے پہچان لیتا ہوں۔

(۲۹۱) جابر بن سمره رض الله عندے روایت ب کتے بین که نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ اِفْنَ لَاَعْدِفُ مَحَجَدُلُ کُانَ يُسَلِّمُ عَلَىٰ قَبْلَ اَنْ أَجْمَكَ وَإِنِّ لَاَعْدِفُهُ وَ

میں اس پھر کو پیچانا ہوں جو بعثت ہے لبل مجھے سلام کماکر آتھا۔ میں اے ( آج بھی ) بیچانا ہوں۔

<sup>(1)</sup> رکانہ بن عبد بزید بعد میں اسلام لے آئے اور مرتبہ محابیت حاصل کیا اور امیر معاویہ کے ابتدائی وور لینی معرف م ۱۳۰۰ میں عدید طبیبہ میں وصال فرمایا چنا نچہ ابو داؤد کتاب اللباس اور متدرک کتاب معرف الصی بہ میں حضرت رکانہ کے بیٹے ابو جعفر محمد بن رکانہ سے دوایت ہے کہ حضرت رکانہ کتے ہیں میں نے سانمی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور مشرکین کے درمیان بید فرق ہے کہ ہم ٹوجوں پر عمامہ باندھتے ہیں۔

## ببيبوين فصل

### تحجور کا خٹک تنا ہجرر سول میں رو پڑتا ہے

(۲۹۲) جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم تھجور کے تنے سے میک لگا کر خطبہ (جمعہ وغیرہ) ارشاد فرما یا کرتے تھے جب مبنر تغییر ہوا تو وہ نثار و پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اپنی بانہوں میں لے لیا جس ہے وہ جب ہو گیا۔

قَالَ جَابِدٌ وَالْنَاشَاهِ يُحِيُنَ بَنَ مَنَّ عُمَّ فَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ كَوْلَهُ ٱحْتَنْضِنْهُ كُلِّنَ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

( حفزت ) جابر " کہتے ہیں میں اس کے رونے کا گواہ ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اسے سینے سے نہ لگا تا تو وہ تاقیامت رو تارہتا (1)

(۲۹۳) جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہاں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز ایک در خشت کے شنے کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما یا کرتے تھے و کیع کی روایت کے مطابق وہ محجور کا تناتھا۔

توانصار کی ایک عورت نے عرض کیا یار سول اللہ! میرا ایک غلام بڑھئی ہے کیا ہیں اس سے آپ کے لئے منبرنہ بنوا دُں جس پر ہیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرما یا کریں؟ آپ نے فرما یا کیوں نہیں۔ جب جمعہ کا دن آیا تو آپ منبر پر خطبہ دینے گئے۔

قَالَ فَأَنَّ الْحِنْعُ الَّذِعْ كَانَ يَغْطُبُ عَلَيْهِ كَمَا رَيْنُ الصَّحِيثُ ، فَعَالَ مَسُولُ اللهِ

(۱) معلوم ہوا کہ زمین میں سے اگے ہوئے ترو آزہ درخت ہی نئیں بلکہ خٹک ککڑیاں جو عمارت میں نصب شدہ ہیں بھی آپ کو پچائق ہیں آپ کے قرب سے لذت و سرور پاتی ہیں اور اگر وہ قرب چھن جائے تورد پڑتی ہیں مولانا روی " نے خوب فرما یا۔

#### استن حنانداز بجررسول \_ نالدے زو بچوارباب عقول

۴۹۳ نختری یادرہے بخاری شریف میں حضرت جابر " سے دوا حادیث مروی ہیں جن کا خلامہ یمی ہے معجد نبوی میں ایک سنون تھا جس پر معجد کی چست قائم تھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ فیک لگا کر وعظ فرماتے تھے الخ و کیمنے بخاری شریف کتاب علامات النبوۃ جلد اول ص ۲۰۱ جبکہ وہیں ایک روایت حضرت عبداللہ بن عمر " سے بھی ہے۔ کتے ہیں اتنے میں وہ خنگ نارو پڑا جس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ خطبہ پڑھاکرتے تنے وہ بچ ل کی طرح (بلک بلک کر) رور ہاتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے ناؤکر (خدا) نہ پانے کی وجہ سے رور ہاہے۔ (۱)

(۲۹۴) حضرت جابر" سے روایت ہے کہ مجد میں ایک کٹڑی کے ساتھ فیک لگاکر آپ خطبہ ریاکر تے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ اگر ہم آ کچے لئے کری نما بناکر لائیں اور آپ اس پر بیٹے کر خطبہ دیا کریں (توکیما ہو)؟ تو آپ نے تبول فرمالیا۔

فَكُنَتُ الْمُنْكَةُ كُمَا عَمِنُ النَّاقَةُ قَالَ فَإِنَا هَا فَا خَمَضَلَهَا مُوضَعَ لِدُهُ عَلَيْهَا

ت وہ لکڑی رو پڑی جیسے اوننی روتی ہے آپ منبرے ازے اور اسے سینے سے لگالیا اور اس پر اپنا ہاتھ مجیرا تو وہ خاموش ہو گئی۔

منبر بنوانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی

(۲۹۵) جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنماے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھجور کے تنے سے ٹیک لگاکر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ یارسول اللہ اسلام تھیل چکا ہے لوگ زیادہ ہو گئے ہین تمام اطراف سے وفود آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ اگر آپ تھم فرمائیں توہم کوئی الیمی چیز بنوالائمیں جس پر آپ بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ (۲)

وم وں میں پر روسی میں پ پ پ نے فرمایا اور فرمایا ایک منبر بناکر لاؤ۔ اس نے کماٹھیک ہے آپ نے فرمایا تر آپ نے فرمایا تر آپ نے فرمایا ہے ہی تہارا نام کیا ہے اس نے نام ہملایا۔ آپ نے فرمایا تم نہیں بنا بھتے ، پھر ایک اور آوی بلوایا اے بھی میں پھر کیک اور بر می کو وعوت دی اور اے فرمایا کہ تم منبر بناؤ گے؟ اس نے کما ہاں! ان شاء الله آپ نے فرمایا تو تم منبر بناؤ۔ جب وہ بن کر آسمیا اور آپ اور اس پر جلوہ آرا ہوئے تو وہ خلک تا او نمنی کی طرح رو پڑا جسکے ساتھ آپ فیک لگایا کرتے

تَسَيَعَ اَحْدُ الْسَنْجِدِ صَوْتَهَا شَوْقًا إلل رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَصَلَّمُ فَكُنَ لَكُ وَسَلَمُ فَكُنَ لَكُ مَا لَكُنَهُ الْعَنْ مَا اللهُ عَلَيْ وَصَلَّمُ فَكُنَ لَكُ مَا لَكُنَهُ الْعَنْ اللهُ عَلَيْ وَمِ الْفِيَا مَنْ وَ - وَالْعَنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الل

<sup>(</sup>۱) یعنی پہلے اس سے کے پاس کمڑے ہو کر ذکر خداکیا جاتا تھااب وہ اس نعت سے محروم ہو جانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔

<sup>(</sup>r) بین آپ کسی اوٹی چزر بیغاکریں آکہ سب کو آسانی سے زیارت بھی ہو جایا کرے اور آواز بھی سب سک بہتا ہے۔ باسانی پنچ سکے۔

ہجررسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے رونے کی آواز تمام نمازیان مبجدنے صاف سی آپ منبر ے اتر آئے اور اسے سینے سے نگالیا اور فرہایا اس خدا کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر میں اسے یونمی چھوڑ دیتا تو یہ قیامت تک رو تارہتا۔

#### استن حنانه كو محبت رسول كأكياصله حاصل موا؟

(۲۹۲) ابن الی بن کعب اپ والدے روایت کرتے ہیں۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھجور کے ایک تنے کے پاس نماز پڑھتے تھے۔ مجد کچی تھی اور آپ اس تنے کے (ستون کے) ساتھ نیک لگا کر خطبہ ارشاد فرما یا کرتے تھے۔

توایک صحابی نے عرض کیا یار سول اللہ اگر آپ اجازت دیں توہم کوئی الی چز بنوا لائیں جس پر
آپ روز جعد کھڑے ہوا کریں ٹاکہ لوگ آپ کود کھے عیں اور آپ کا خطبہ من عمیں ۔ آپ نے
فرمایا ہاں۔ چنا نچہ منبر بنوایا گیا جس کی تین میٹر ھیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چڑھے اور
حسب سابق کھڑے ہوگئے۔ تواچانک وہ تنا آپ کی طرف جھک گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے
فرمایا مبر کرو۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ تنامیرے فراق میں رو پڑا ہے۔ آپ نے پھر اے
فرمایا مبر کرو۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں تہیں جنت میں گلوا دوں اور تجھ سے اہل جنت پھل کھایا کریں
اور اگر چاہو تو تہیں پہلے کی طرح ہرا بحرا در خت بنا کر گڑوا دوں گر اس نے دنیا پر آخرت کو ترجے
دی۔ (جنت میں گلنا پند کیا)

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تحویل میں دے دیا گیا مجروہ اننی کے پاس رہا یا آئکہ اسے دیمک کھا گئی۔

(۲۹۷) سل بن سعدر صنی الله عند سے روایت ہے کتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم آیک چوب
کے ساتھ کوڑے ہوتے تھے۔ جب لوگ زیادہ ہو گئے تو صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ! لوگ زیادہ
ہو گئے ہیں کیاہم آپ کے لئے منبر نہ بنوالائیں جس پر آپ کوڑے ہو کر خطبہ فرما یا کریں ؟ کیونکہ آیک
آ دمی دور ہے آتا ہے۔ اگر وہ آپ کی بات سے بغیروالیں چلا جائے تو یہ اس پر بزاشاق گزر آ ہے۔
کتے ہیں کہ پھر آپ نے انصار کے ایک غلام کو منبرینانے کا حکم دے دیاد تو وہ جنگل سے ایک لکڑ
کاٹ لایا اور منبر تیار کیا۔ جب آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ چوب گریہ انداز ہو گئی جس کے
ساتھ آپ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ آپ منبرے از کر تشریف لائے اور اس پر اینا ہاتھ پھیرا جس سے
وہ خاموش ہو گئی۔

(۲۹۸) ابو سعید خدری رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خٹک تنے کے ساتھ کوڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما یا کرتے تھے۔ ایک رومی باشندہ آیااور کہنے لگامیں آپ کے لئے منبر بنا آبوں جس پر آپ خطبہ دیا کریں۔ تو میہ ممبر جوتم دیکھ رہے ہوای نے بنایا تھا۔

جب آپ اس مبر پر کھڑے ہوئے تواس خنگ تنے نے رونا شروع کر دیا۔ جیسے اونٹنی اپنے بچ پر روتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے اور اے گلے ہے لگالیا۔ جس سے وہ خاموش ہو گیا۔
( ۲۹۹ ) عمارہ بن غزیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عباس بن سل بن سعد ساعدی سے ساوہ اپنے والد سے روایت کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں نصب شدہ ایک چوب کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے جب لوگ زیادہ ہو گئے تو آپ سے عرض کیا گیا یارسول اللہ! اگر آپ اپنے کے مبنہ بنوالیس اور اس پر تشریف فرما ہو کر لوگوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا کریں تو کیسا ہو؟ چنانچہ آپ نے ایک برحمی کو بیغام جمجوایا۔

وہ بر معنی (آپ کا تھم پاکر) چل دیا ہیں اس کے ساتھ ہولیا۔ وہ جنگل ہیں آیا وہاں سے ایک درخت کاٹا۔ اور لاکر اس سے منبرتیار کر دیا۔ پھر ہم اسے اٹھا کر معجد ہیں لانے کے لئے وہاں گئے۔ تو دیکھا کہ اس کی دوسٹر هیاں ہیں اور تیسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست ہے۔

توتم بخدا ابھی نی صلی اللہ علیہ وسلم مبر پر بیٹہ کر آغاز مختکو میں تھے کہ اس ختک ہے نے آپ کو اپنے ساتھ نہ پاکر بیل کی طرح اونچی آواز میں بلبلانا شروع کر دیا۔ (عباس راوی نے اس کی آواز کی بلندی کو ہاتھ اٹھا کر سمجایا جیسے کہ انہوں نے اپناپ کو سمجھاتے دیکھا تھا) تا آنکہ لوگ گھبرا گئے اور اس کے رونے کی آواز کے ساتھ لوگ بھی رو پڑے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجان اللہ۔ اس خٹک ککڑی کو ویکھو؟

جبکہ محرین احمل روایت میں ہے کہ آپ نے الز کر اس پر اپنا دست مبارک رکھا۔ جس سے وہ خاموش ہو گیا۔

(۳۰۰) (ام المؤمنین سیدہ) عائشہ رضی اللہ عنباہے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجور کے ایک سے کے ساتھ فیک لگا کر جعہ پڑھا یا کرتے تھے۔ تو آپ کے لئے منبر بنایا گیا جس کی چار سیڑھیاں تھیں۔ آپ اس پر جلوہ آرا ہوئے۔ اور لوگوں سے خطبدار شاد فرمایا، تووہ خٹک تااونٹنی کی طرح رو پڑا۔

آپ اس کے پاس تشریف لائے اپنا ہاتھ اس پر رکھااور فرما یا تسار اکیا حال ہے؟ اگر تم چاہو تو میں اللہ سے وعاکر آبام کا اس کے وعاکر آبوں کہ تبہیں ای جگہ پر ہرا بحرا درخت بناکر لگا دے جمال سے تبہیں کاٹ کر لایا گیا تھا۔ اور اگر چاہو تو اللہ سے بید دعاکر آبوں کہ تبہیں جنت میں لگا دے اور تم وہاں ایک پھل دار درخت کی شکل میں اولیاء اللہ کے لئے کام و وحن کی تواضح کا سامان میں کرتے رہو اور انبیاء و مرسلین تسارا پھل کھایا کریں۔ ہم نے سناکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ سے "ہاں"! اور فوراً وہ ختک تنازین میں اتر ما چلا کیا اور غائب ہو کیا۔

# أكيسوين فصل

### سفرو حضرمیں انگشتان دست نبوت سے چشموں کاابلنا

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگٹ توں سے پانی کا پھوٹ پڑنا آیات نبوت میں سے عجیب تر آیت معجوات میں سے واضح تر معجوہ اور ثبوت رسالت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل میں روشن ترین دلیل ہے۔

یہ اس طرح ہے جیسے موی علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کی ضرب کے ساتھ پھڑے پانی جاری کر دیا تھا۔ بلکہ یہ اس سے بھی عجب تر ہے۔ کوئکہ پھڑے پانی کا پھوٹ پڑنا آنا حیران کن نہیں جتنا گوشت پوست کی الگلیوں سے چشموں کا اہل پڑنا تعجب خیز ہے۔ کیونکہ جن چیزوں سے جمان میں پانی لگاتا ہے ان میں پھڑ بھی ہے اور انسانوں کا ایک جم غفیراور جانوروں کا انبوہ عظیم اس سے سیراب ہوجائے۔ جبکہ پھڑوں سے پانی کا ابلنا چنداں حیران کن اور انہونا امر نہیں۔ ہاں کسی کی انگلیوں سے ایسے امر کا وقوع یقینا آیک عظیم الشان معجزہ ہے۔ (۱) ا

ابن مسعود " نے انگشتان رسول سے چشمے ا بلتے دیکھے

(۳۰۱) عبداللہ بن مسعود رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب تھے۔ نماز کاوقت آگیا۔ ہارے پاس تھوڑا ساپانی تھا-

فَدَعَارُهُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمْ بِعَآءٍ فَصَبَّهُ فِي صَحْفَةٍ فَجَعَلَ كَفَّهُ فِيْهِ فَجَعَلَ الْمَاهُ يُتَفَجِّرُ مِن بَيْن أَصَابِعِهِ -

(۱) اسکا مطلب کوئی فخص ہے نہ سمجھے کہ صاحب کتاب کے نزدیک موئی علیہ السلام کا پھڑے ہارہ چیٹے جاری کرنا مجڑو شمیں۔ مطلب ہے ہے کہ انگشت ہائے رسول ہے وفور آب میں جو شان اعجازے وہ پھڑے ضرب کلیم کے سبب وفور آب میں ہرگز نمیں اگرچہ اپنی جگہ پر وہ بھی بلاریب مجڑو ہے۔ مجڑو ہروہ کام ہے جو کمی نبی سے فلاہر ہواور اس کے مقابلہ میں سب انسانوں کی عمل و فرواور فن وہنر ہے کار ہو جائے اور انہیں نبی کا مقام تشلیم کرنا پڑے فلاہر ہے ایک سنگلاخ پھر پر ڈیڈا مار کر اس سے ایک آن میں بارہ چٹم ہائے آب جاری کر وہائمی انسان کے بس کی بات نمیں بھر پھڑے پانی کا ایمنا انسانوں لے اپنی زندگی میں بڑار ہابار دیکھا ہے جب کہ کمی انسان کی الکیوں سے پانچ چشموں کا بہ پڑناچشم فلک نے بھی نہ دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی مثکوا یا اےائیہ تھلے برتن میں ڈالااور اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیا تو آپ کی انگٹ تو ل سے پانی کی دھاریں الجنے لکیس۔

آپ نے آواز دی " آؤسب وضو کروبر کت تواللہ کی طرف سے ہے" لوگ آواز من کر وضو کے لئے آنے لگے اور وضو کرنے لگے جب میں نے ساکہ آپ فرمارہے ہیں برکت اللہ کی طرف سے ہے تو میں دوسروں پر سبقت کرتے ہوئے وہ پانی پیٹ میں آبار نے لگا۔ (۱)

(۳۰۲) عبدالله بن مسعود رمنی الله عند سے روایت ہے کہتے ہیں ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سنر پر تھے۔ ہمارے پاس پانی نہ تھا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرما یا علاش کر واگر کسی کے پاس کچھ بچا ہوا پانی ہو تولاؤ۔ چنا نچہ آپ کے پاس ایک برتن پیش کیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اپنی ہمسلی اس میں رکھ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی انگلیوں سے پانی پھوٹے لگا۔ پھر آپ نے آواز دی آؤ پاکیزہ اور بابر کت پانی لے لو! اور برکت تواللہ کی طرف سے ہے چنا نچہ ہم نے اس پانی سے باہمی اور وضو بھی کیا۔

عبدالله كتے ہیںا درہم كھانا كھاتے ہوئے كھانے میں سے تبیع كى آواز بنتے تھے۔

حدیبیہ میں دست رسول کی برکت سے ایک پیالہ پندرہ سو کے لشکر کو سیراب کر گیا

(٣٠٣) جابر رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کتے ہیں حدیبیہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کاایک کورالا یا گیا۔ لوگ اسے دیکھ کر اس کی طرف (شدت ہیاس سے) لیگے۔ میں نے عرض کیالوگوں کے پاس میں کچھ پانی ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہے۔

فَوَضَعَ النِّيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّوْيُهُ فِي الرَّكُوَةِ فَجَعَلَ الْمُلَّاءُ يَفُومُ مِنْ جَيْنِ آصَابِعِهِ كَأَنَّهَا الْعُيُونُ فَاصَابَ النَّاسُ مِنَ الْمَاءِ حَاجَتَهُمُ ء

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستِ مبارک اس کورے میں رکھ دیا تو آپ کے ہاتھوں ہے پانی یوں ہنے لگاجیے چشے الجتے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے پانی سے اپنی حاجتیں پوری کرلیں۔

راوی کمتاہے میں نے حضرت جابر سے پونچھااس وقت تم کل کتنے آوی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تووہ پانی ہمیں کانی ہوتا۔ تاہم ہم پندرہ سو آ دمی تھے۔

<sup>(</sup>۱) لعنی دوسرے لوگ مرف وضو کررہے تھے اور میں پانی پینے بھی لگا۔

<sup>﴾</sup> ٣٠٠ و ( تخريج ) بغارى شريف جلد اول م ٥٠٥ كتاب علامات النبوة بروايت حصين عن سالم بن الي الجعد عن جابر بن عبدالله "

(۱۳۰۳) ، جابر رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں حدیبیہ کے دن صحابہ کرام کو سخت ہیا س محسوس ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کٹورا وضو کے لئے رکھا ہوا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر آپ کی طرف دوڑ ہے آئے۔ آپ نے فرما یا کیا بات ہے تہمیں ؟ کہنے گئے یارسول اللہ ہمارے پاس وضو کرنے یا چینے کے لئے بھی پانی نہیں بجراس کے جو آپکے سامنے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹورے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ دیکھتے دیکھتے آپ کی انگلیوں سے یوں پانی پھوٹے لگا جیسے پانچ چشے ائل رہے ہوں ، لوگوں نے پانی سے پیاس بجھائی اور سیراب ہوگئے۔

راوی کتا ہے میں نے جابر " سے تو چھاتم کتنے آوی تنے ؟ انسوں نے کما اگر ہم ایک لا کھ افراد بھی ہوتے تربھی وہ پانی ہمیں کانی ہو آباہم ہم چدرہ سو آ دمی تنے۔

آپ نے پانی کے ایک گھونٹ سے سارے لشکر کوسیراب کر دیا

(۳۰۵) ابو قاوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک (۱) سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا تسارے پاس پانی ہے؟ میں نے کماہاں میرے پاس میرا آنآب (وضو کرنے والا برتن) ہے جس میں کچھ پانی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اے لاؤ میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ استعمال کر لوچنا نچہ آپ نے اس سے وضو کیا اور باتی صرف اس میں ایک گونٹ پانی رہ گیا۔ آپ نے جھے تھم ویا کہ اس سنجمال کر رکھو۔ عقریب اس سے ایک بوی خبر ظاہر ہوگی۔

ابو قادہ " کتے ہیں جب دوہری گری شدید ترہو گئی تواکب نے لوگوں کور کئے کے لئے کہا۔ لوگ کھنے
گئے۔ یار سول اللہ اہم ہیا س سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں گر دنیں ٹوٹے کو ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرما یا تم پر کوئی ہلاکت نمیں۔ پھر فرما یا اے ابو قادہ "! وضو والا برتن لاؤ! ہیں لے آیا۔ پھر آپ
نے فرما یا اے لوگو! بھیڑنہ کرو۔ یہ بیالہ تم سب کو سیراب کر کے بھیجے گا۔ تو سب لوگوں نے پی لیا بجز
میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ، تب آپ نے بھے بھی بیالہ بھر دیا اور فرما یا اے ابو قادہ پی لو!
میں نے عرض کیا یارسول اللہ آپ بیس آپ نے فرما یا پلانے والا سب سے آخر میں بیا کر آ ہے۔ تو
میں نے با ور میرے بعد آپ نے بھی نوش فرما یا۔

وَيَقِيَ فِي الْمِيْضَأَةِ نَحَوَمًا كَانَ فِيهَا - رَهُمْ يَوْمَئِنِ إِثَلَاثُ مِأْةٍ.

<sup>(</sup>۱) عَالَبْ جَنگ بدر کے لئے جاتے ہوئے راستہ میں میہ واقعہ چیں آیا تھا۔ یمی حدیث مسلم جلد اول کتاب المساجد باب نمبر ۲۳۳ قضاء الفائدتیۃ میں ہالتفعیل ندکور ہے وہاں ای واقعہ کے ضمن میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر ک تضاء ہوئے کاذکر بھی ہے اور میہ حادیثہ راہ بدر میں ہی وقوع پڑر ہواتھا۔

اور آ فآبے میں ابھی تک پہلے جتنائ پانی موجود تھا۔ جبکہ اس دن وہ تین سوافراد تھے۔ اور ابراھیم بن تجاج نے توا بی روایت میں سات سو کیے ہیں۔

(۳۰۲) ابو قاوہ رضی اللہ عندے روایت ہے۔ کتے ہیں ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر سفے۔ آپ نے فرمایا کچھ پانی ہے؟ تو میں آپ کے پاس مشکیزہ (اور ایک روایت کے مطابق وضو کا برتن ) لے آیا جس میں کچھ پانی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا اور برتن مجھے دے دیا اب اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے سنبھال لو کیونکہ اس سے ایک خرظ ابر ہونے والی ہے۔

چنانچہ ( پیچھے آنے والے) محابہ کا قافلہ دن ڈھلے ہم تک آپنچا اور وہ مارے پیاس کے ہلاک ہونے کو تھے۔ کئے گئے پارسول اللہ! ہم ابھی ہلاک ہوا چاہتے ہیں آپ نے آفابہ منگوا یا پھر ایک برتن منگوا یا جو پیا لے سے برا اور کورے سے چھوٹا تھا۔ آفاب کو آپ نے بغل میں دہالیا۔ اور برتن میں پانی ڈال ڈال کو لوگوں کو پلانے لگے۔ آ آنکہ سب نے پی لیا۔ پھر آپ نے آواز وی کیا کسی کی پیاس باتی ہے؟ پھر آپ نے آفابہ ( جھے ) لوٹا دیا۔ جس میں آہنوز پہلے جتنا ہی پانی میں آہنوز پہلے جتنا ہی پانی اللہ کیا کہ میں آہنوز پہلے جتنا ہی پانی اللہ کے اللہ کا دیا۔ جس میں آہنوز پہلے جتنا ہی پانی اللہ کا دیا۔

راوی کمتاہے ہم نے ابو آلاہ ہ " سے پوچھاتم کتنے آ دی تھے آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ؓ کے ساتھ اس آ دی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیارہ۔

### آپ نے دو گھونٹ سے تین سوصحابہ کرام کووضو کرا دیا

(٣٠٧) انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حجابہ کے باس موجود تھا۔ آپ کے صحابہ کے ساتھ (مدینہ طیبہ میں) مقام زوراء یا مدینہ کے گھروں کے پاس موجود تھا۔ اوگوں نے وضوء کا ارادہ کیا تو آپ کے پاس ایک بڑا بیا لہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھدیا تو آپکی انگٹ توں سے پانی پھوٹے لگا تا آنکہ سب قوم نے وضوء کر لیا۔

راوی کہتا ہے میں نے (حفزت انس سے) پوچھا آپ اس دن کتنے افراد تھے۔ انہوں نے کما تمن سو۔ حدید بیرے خشک کوئیں میں برکت لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم (۳۰۸) حفرت براء رضی اللہ عنہ ہے رواہت ہے کتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمر کابی میں حدید پر تھے۔ حدید ایک کنواں تھا۔ اس میں جتنا پانی تھاوہ ہم نے نکال کر استعال کر لیا (اب اس میں پچونہ تھا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے اجرا عرض کیا گیا۔

فَجَكَسَ عَلَىٰ شَغِيْدِ مَا فَدَعَا بِٱنَآءٍ فَمَنْ مَضَمَضَ ثُمَّ مَتَّ فِيُهَا ثُمَّ مَكَثَنَاعَتُدًا فَاصْدَءَ ثَنَا وَكَاكَبُنَا وَشَرِبْنَا مِنْهَا مَا شِنْنَا .

آپ تشریف لا کر اس کے کنارے بیٹھ گئے چھر آپ نے پانی کا ایک برتن متلوایا اور کلی کر کے کوئیس میں اور ہمارے جانوروں کو کوئیس ملسل میں اور ہمارے جانوروں کو مسلسل سراب کر آرہا ور جس قدر ہم نے اس سے چاہیا۔

زميرنے يه روايت الى اسحاق سے لى بے جس ميں حضرت براوكے بيد الفاظ ميں كه جم چوده سو

افراد تھے۔

روس) ناجیہ بن جندب سے روایت ہے کتے ہیں ہم مقام غیبم (1) پر تھے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے باریر میں معلوم ہوا کہ انہوں نے خالد بن ولید کو کچھ گھوڑ سوار دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ رو کئے کے لئے بھیجا ہے آپ نے ان کا سامنا کرنا اچھانہ جانا (کیونکہ آپ حالت احرام میں تھے) اور آپ ان پر رحیم تھے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی ایسا مختص ہے جو ہمیں کسی اور رائے ہے کہ مامیں حاضر ہوں آپ پر میرے والدین قربان؟

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محابہ کو لے کر میرے بتائے ہوئے رائے پر چل پڑے جے لوگوں نے چھوڑ دیا ہوا تھااور وہ غیر ہموار اور تکلیف دہ بھی تھا۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مزاحت کے بغیر صریب پر پہنچ مجے۔ صدیبہ ایک خٹک کنواں تھانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش سے دو تیمر نکال کراس میں بھیکئے۔

ثُمَّ بَصَنَى فِيْهَا ثُمَّ دَعَا فَنَامَ تُعُيُونًا حَتَى آفِولُ أَوْ نَعُولُ لَوْشِنَا كُمُّ آفِهُ الْمُوْمِ لَا تَعُولُ لَوَشِنَا لَا يَعِينُ لَهُمُ بِالدَّقِ حَتَى صَدَوُواْعَنُهُ

(۱) كداور مدد كدرمان مديد كاريب ايك مكدب-

ہے پانی لے عقیں۔

کتے ہیں بخداجب تک ہم وہاں رے وہ برابر ہمیں سراب کر تارہا۔

دومشکینزوں سے سارے لشکر کی سیرا بی کادلچیپ واقعہ

(۳۱۰) عمران بن حمین رمنی الله عندے روایت ہے کہتے بین م ایک مفریس نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھے۔ ساری رات سفر جاری رہا۔ یا آنکہ جب ضبح ہونے والی تھی ہم نے پڑاؤ کیا۔ اور کسی مسافر کیلئے پڑاؤ کرنے کے اعتبار سے اس سے زیادہ لطف انگیزاور کوئی وقت نہیں ہوتا۔

چنا نچہ ہم ایسے سوئے کہ سورج کی تپٹی ہی نے ہمیں بیدار کیا۔ سب سے پہلے حضرت بلال اٹھے۔ پھر فلال اور فلال اور عمر بن خطاب رضی الله عنهم۔ اور نبی صلی الله علیہ وسلم جب سوتے تو آپ کو کوئی بھی بیدار نہ کر آتھا آپ خود ہی نینڈ سے اٹھتے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ نینڈ میں آپ کس حالت کے ساتھ ہیں۔

جب عمر فاروق بیدار ہوئا ور لوگوں کی یہ حالت دیمی اوروہ تھے بھی طاقتور آدی، توانموں نے بلند آوازے تجبیر کمی اور وہ تھے بھی طاقتور آدی، توانموں نے بلند آوازے تجبیر کہنے لگے تا آنکہ ان کی آوازے بی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ لوگوں نے آپ کواپی پیتا سائی تو آپ نے فرما یا کوئی بات نمیں۔ یماں سے کوچ کر چلو۔ چنا نچہ لوگ وہاں سے چل بڑے اور کچہ بی دور جاکر بڑاؤکیا گیا۔ پھر آپ نے پائی منگوا یا اور وضوء کیا۔ پھر اذان کی گئے۔ اور آپ نے نماز بڑھائی۔ نمازے فارغ ہوکر آپ نے دیکھا کہ ایک فخص الگ بیٹا ہواں سے نوگوں کے ساتھ فمازنہ بڑھی تھی آپ نے اسے فرمایا اللہ فلال! کیابات ہے تم نے قوم کے ساتھ مل کر نماز کیوں نمیں بڑھی؟ وہ عرض کرنے لگایارسول اللہ! بھے جنابت لاحق ہوئی ہو اور پائی نمیں۔ آپ نے فرمایا تو مٹی استعال کرو (تیم کرو) وہ تمیں کائی

' پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے توایک جگہ پہنچ کر لوگوں نے آپ سے بیاس کی شکایت کی۔ آپ وہاں اترے اور فلاں صحابی کو بلایا۔ ابو رجاء نے اس کا نام بھی لیا تھا (گر ان سے روایت کرنے والے) جناب عوف" بھول گئے۔ علاوہ ازیں آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھی بلایا۔ اور انہیں فرمایا جاؤپانی کی تلاش کرو۔ وہ دونوں گئے۔ ایک جگہ انہیں ایک عورت ملی جو اونٹ پر دو ملکے یا مشکینرے رکھے لے جارہی تھی۔ یہ دونوں اس کے پاس گئے اور کما پانی کماں ہے؟ (1) اس نے کما بیس نے گذشتہ روز اس وقت یہ پانی حاصل کیا تھا انہوں نے اسے کما جارے ساتھ چلو کئے

<sup>🛨</sup> ۳۱۱ تخریج ) بخاری شریف جلداول باب علامات النیوة بروایت ابی رجاء عن عمران بن حصین 🗓

<sup>(1)</sup> لین تم نے یہ پانی کمال سے حاصل کیا اور وہ جگد بہال سے کتنی دور ب۔

کی کماں چلوں؟ کمار سول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کینے گل۔ وہی جے صائبی (نیا دین لانے والا) کما جاتا ہے؟ انہوں نے کما تیری مراد ورست ہے اب تھے ہمارے ساتھ چلنا ہو گا۔ چنانچہ بیہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ کو ساری سرگر شت سنا دی اور اس عورت کو ساری سرگر شت سنا دی اور اس عورت کو ساری سرگر شت سنا دی اور اس عورت کو ساری سرگر شت سنا دی اور اس عورت کو ساری سرگر شت سنا دی اور اس عورت کو ساری سرگر شت سنا دی اور اس عورت کو ساری سرگر شت سنا دی اور اس عورت کو ساری سرگر شت سنا دی اور اس عورت کو ساری سرگر شت سنا دی اور اس عورت کو ساری سرگر شت سنا دی اور اس عورت کو ساری ساز کے لئے کما۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوا یا اور دونوں مشکینروں کا مند کھول کر برتن میں کچھ پائی ڈالا پھر اس سے کلی کی اور دالپس برتن والے پانی میں ڈال دی پھروہ پانی مشکینروں میں واپس ڈال کر ان کا مند بند کر دیا۔ پھر ان کا نیچے والا مند کھول دیا (۱) اور لشکر میں آوازی دی گئی آؤ پیواور (جانوروں کو) پلاؤ! چنانچہ لوگ پنے پلانے گئے۔ آخر میں آپ نے اس آدی کو پانی دیا جے جناب لاحق ہوئی تھی اور فرایا جاؤا سے اپنے اوپر بمالو!

وہ عورت ایک طرف کوئی رکھے رہی تھی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا ہورہا ہے؟ اور خدا کی تشم ابھی تک وہ مشکیزے ایسے ہی پُر تھے جیسے اونٹ سے انارتے وقت پُر تھے بلکہ ہمیں یوں محسوس ہورہا تھا کہ پہلے سے بھی زیادہ پھولے ہوئے ہیں۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے محابہ سے فرہایا اس عورت کے لئے پچھ جمع کرو تو لوگوں نے مجوریں ستواور آٹا جمع کیااور ایک کپڑے میں بائدھ کراونٹ پر اس کے آگے رکھ ویا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرہایا تہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہم نے تیرے پانی میں سے پچھ بھی کم نہیں کیا ہمیں تواللہ تعالیٰ نے ( نزانہ غیب ) سے بلاویا۔

چنانچہ وہ اپنے گمر پنچی اور چپ چپ رہنے گی۔ گمر والوں نے پوچھا تھے کیا ہوا ہے؟ چپ کیوں رہتی ہے؟ کنے گلی میں نے نمایت تعب خیز معاملہ دیکھا ہے جمعے دو آ دی ملے اور جمعے اس فخص کے پاس لے گئے جمعے صائبی کما جاتا ہے تواس نے یہ یہ کیا (اس نے سارا واقعہ سنایا) اور خداکی قتم وہ یا تو ان دونوں (اس نے زمین اور آسان کی طرف اشارہ کیا) کے در میان سب سے بڑا جادو کر ہے یا پھر وہ اللہ کا سجار سول ہے۔

روسید با پار وں ہے۔ او حرابل اسلام اس عورت کی بہتی کے آس پاس مشرکین پر جلے کر رہے تھے مگر اسکی بہتی کی ابھی تک نوبت نہ آئی تھی۔ توایک دن وہ اپنی قوم سے کئے گلی قشم بخدا جھے محسوس ہورہا ہے کہ سے لوگ (اہل اسلام) ہمیں چھوڑنے والے نہیں، تواسلام قبول کرنے کے متعلق تمہاراکیا خیال ہے؟ چنانچہ قوم نے اس کی بات مان لی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سب نے اسلام قبول کر

<sup>(</sup>۱) شائداس دور میں ایسے مشکیزے ہوں مے جن کے دو منہ ہوتے تھے ایک اوپر والا بوا وحانہ اور دوسرا یچے کی طرف والاثو تی اماسوراخ جس سے پانی ٹکالاتو جاسکا تھا محر ڈالانسیں جاسکا تھا۔

#### خنگ کنواں ہمیشہ کے لئے آب رواں بن گیا

(۳۱۱) زیاد بن مارٹ مدائی سے روابت ہے کتے ہیں ہم آیک سفریل ہی معلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھاکپ نے جمعے فرما یا تسمارے پاس کھ پانی ہے؟ جس نے کما باں تھوڑا ساہ جو آپ کے لئے کانی ہوگا آپ نے فرما یا کسی برتن میں ڈال کر میرے پاس لاؤ۔ تو میں لے آیا آپ نے اس میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی ہردو الکیوں کے درمیان سے چشمہ اہل رہا ہے آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنے رب سے حیانہ ہوتی تو ہم (جیشہ کے لئے) اس سے پیتے اور پائے رہے۔ میرے محابہ کو آواز دے دو کہ جے پانی چاہئے وہ اپنی حاجت کے مطابق بھر لے۔

زیاد کتے ہیں میں اپنی قوم سے بطور نمائندہ آپ کے پاس آیا تھا ناکہ واپس جاکر انہیں اسلام اور اطاعت خداوندی کی تعلیم دے سکول۔ ہمارے وقد کے ایک آدمی نے کما یا رسول اللہ! ہمایے ہاں ایک کنواں ہے سروبیں میں تواس کا پانی ہمیں کفایت کرتا ہے ہم اس کے گرد جح رہتے ہیں جبکہ گرمیوں میں اس کا پانی بہت کم رہ جاتا ہیں۔ جبکہ گرمیوں میں اس کا پانی بہت کم رہ جاتا ہیں۔ جبکہ آج کل مید ہمارے کے بہت مشکل ہوگیا ہے کو تکہ ہمارے آس پاس میس جسب قبائل ہمارے دشمن ہوگیا ہے کہ تاریخ ہیں جمیں ہیشہ کانی دہا کرے۔

فَدَعَا رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ فَعَرَكُهُنَّ فِي يَدِم وَ وَعَادِثُمَّ مَّالَ إِذَّا اتَيْمُمُ وَحَافَا لُعُوْهَا وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ وَاذْكُرُ والسَّعَالَةِ عَلَيْهَا فَكَا اسْتَطَاعُوا اَنْ يَنْظُرُ ذَا الله تَعْرِهَا بَعْدَهَا-

تونی صلی اللہ علیہ وسلم نے سات کنگریاں منگوائیں آپ انسیں اپنے ہاتھ میں لے کر ملتے رہے اور دعا کرتے رہے پھر فرمایا جب تم واپس جاؤ توانسیں ایک ایک کر کے کنوئیں میں ڈال ویٹا اور ہربار بسم اللہ شریف بھی پردھنا! سمتے ہیں کہ پھراس کے بعداس کنویں کی محمرائی معلوم نہ ہوتی تھی۔

## بائيسويں فصل

### سفرو حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت سے افزونی طعام کے معجزات

ابوطلم " کے گرایک آوی کے کھانے سے ای افراد سیر ہوئے

(۳۱۲) انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے فراتے ہیں کہ ابو طلحہ "نے ام سلیم سے کما (۱) میں نے محسوس کیا ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی آواز میں ضعف ہے اور میرے اندازے کے مطابق ایدا بھوک کی وجہ سے ہے کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کما ہاں۔ چنانچہ انہوں نے جو کی چندروٹیاں بنائیں پھرانیا دوپٹہ آگارا۔ اسکے ایک جھے میں روٹیاں باندھیں اور میرے ہاتھ میں تما دیں اور دوسرا حصد میرے اور لپیٹ ویا اور مجھے نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بھیج اور ا۔

میں مجدمیں پنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وہلم وہاں موجود تھے اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے میں

(۱) ابوطلحہ اورام سلیم رضی اللہ عنما کا تعارف یہ ہے کہ ابوطلیہ بیت عقبہ میں سرّانصار کے ساتھ حاضر دربار رسالت ہوئے اور اسلام قبول کیا پھر تمام غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب رہے۔ آپ سب سحابہ میں بلند آواز تنے آپ کی تیراندازی مضور تھی۔ غزوہ حنین میں آپ نے ہیں کفار کو بیک وقت قتل کیا۔ سنتر ہرس کی عمر میں اسمے میں وفات پائی۔

جبك ام سليم رضى الله عنها كااصل نام سيله ياربانه تها پهلے آپ مالك بن لفرى زوجه تعيى جو حفرت انس كے والد بيں۔ پهر بد مالک مشرک بوكر قتل بوگياء تو حفرت ام سليم بے حد پريٹان تعيم اليے ميں حفرت ابو طلحه " نے جو ابھى مسلمان نه بوئے تنے ام سليم كو پيغام نكاح بھيجا انہوں نے جواب دياكد اكر تم مسلمان بو جادً تو بين تيار بوں -چنا نچہ وہ اسلام لے آئے اور ام سليم سے ان كا نكاح بوگيا۔ ام سليم نے اپنا مر صرف ابوطلح كااسلام ركھا تھا اور بيشہ عاد كياكرتي قميم كه ميرے جيسا مركمي عورت كو نہيں لما۔ تو حضرت انس رضى الله عند ابوطلحه سے سوتيلے بينے جماعة

یک ص ۳۱۳ ( تجریج ) بخاری شریف جلد اول ص ۵۰۵ کتاب علامات النبوة بروایت اسحاق بن عبدالله عن انس بن مالک ۔ ان کے تریب جاکر کھڑا ہو ممیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے فرمایا تنہیں ابو طلحہ " نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا ہال! آپ نے فرمایا کیا کھانے کی دعوت کے لئے؟ میں کہا ہاں! تو آپ نے اپنے ساتھ والے لوگوں سے فرمایا اٹھو (ابو طلحہ " کے گھرچلیں)۔

آپ ہمارے گھر کو چل دیے اور میں آگے آھے چلا ہواابو طلبے تک پنچااور ساری بات سنائی وہ کنے گئے اے ام سلیم! نبی صلی اللہ علیہ وسلم توسب لوگوں کے ساتھ آرہے ہیں اور ہمارے ہاں تو ان سب کو کھلانے کے لئے کچے بھی نہیں۔ وہ کئے لگیں اللہ اور اس کارسول بمترجاتے ہیں تو ابو طلبی ان سب کو کھلانے کے لئے کچے بھی نہیں۔ وہ کئے لگیں اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اکشے ہی گھرسے لگلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم! تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ عاضر کر دو۔ واضل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم! تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ عاضر کر دو۔ تو وی روٹیاں حاضر کر دی گئیں۔ آپ کے حکم ہے ان کے چھوٹے چھوٹے کھڑے بنا دیے گئے اور ام سلیم یہ تھی سے بچھوٹے کھڑے بنا دیے گئے اور ام سلیم یہ تھی سے بچھ سالن بنالا کیں۔

پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر پھے پڑھا جس قدر اللہ نے چاہا، پھر فرمایا دس آدمیوں کو اندر لاؤ۔ تو وہ آگئے، اور کھانا گئے کھانے تا آنکہ سیر ہوگئے اور اٹھ کر چل دیئے پھر آپ نے فرمایا وس اور کوا جانت دو۔ تو دس اور محابہ آگئے کھانا کھایا سیر ہوئے اور چل دیئے۔ پھر آپ نے دس صحابہ اور بلوائے۔ وہ آئے اور سیر ہوکر چلے گئے بھرآپ نے دس اور کو بلوایا وہ بھی آئے اور سیر ہوئے اس ہوئے اور اپنی راہ لی۔ پھر آپ نے دس اور کو دعوت دی۔ وہ بھی آئے کھانا کھایا اور سیر ہوئے اس محرح ساری قوم نے سیر ہوکر کھانا کھالیا جبکہ ان کی تعداد ستریا ای بھی۔

(۳۱۳) انس بن مالک رضی الله عنه (۱) سے روایت ہے کہتے ہیں ایک روز میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا میں نے دیکھا آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور پیٹ پر پی بندھی ہے راوی حدیث اسامہ کتے ہیں مجھے ٹیک ہے کہ پی کے ساتھ پھر کابھی ذکر تھا۔ (۲)

تو میں نے آپ کے بعض صحابہ سے پوچھا آپ نے اپنے پیٹ کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ انہوں نے کما بھوک کی وجہ سے ، میں ای وقت ابو طلحہ ﴿ کے پاس گیا (جوام سلیم ﴿ بنت ملحان کے شوہر تھے ) میں نے کمااے باپ! میں دکھے کر آیا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ کو پئی سے باندھ رکھا

<sup>(</sup>۱) یہ دافعہ پہلے دافعہ ہے قطعی مختلف ہے آگر چہ دونوں میں یہ ندرے مشترک ہے کہ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملئے اور آپ اپنے ساتھ ستریاسی محابہ (امحاب صف) کو لے کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور ایک آ دی کا کھانالن تمام محابہ کو کھلا ویا اور سب کو شکم سیر بھی کر ویا۔ تاہم دونوں واقعات کی تفصیلات ایک دو مرے سے جداگا نداور مختلف ہیں اس لئے کہنا پڑے گا کہ دونوں مختلف او قات میں طاہر ہوئے ہیں۔ (۲) بعنی حضرت انس ٹے کما تھا کہ آپ کے بیٹ پر پٹ کے ساتھ پھر بھی بندھاتھا۔

ہے میں نے آپ کے ایک محابی سے پوچھاتوانہوں نے ہٹلایا یہ بھوک کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر ابو طلحہ میری والدہ کے پاس آئے اور کما تسارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کما ہاں روٹی کے چند نکڑے اور پچھے تھجوریں ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آجائیں توہم ان کے لئے پیٹ بھر کھانا میاکر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ کوئی محض اور بھی آیا تو پھر کھانا کھایت نہ کرے گا۔

ابو طلحہ " نے بھے ہے کہااے انس! جاؤنی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہو جانا! جب آپ محفل برخاست کریں توسب صحابہ کے چلے جانے کا انظار کرنا۔ پھر جب سب لوگ چلے جائیں اور آپ بھی اپنے دروازے تک پہنچ جائیں تو پیچھے ہے پہنچ کر عرض کرنا یارسول اللہ! میرا باپ آپ کو بلارہا ہے۔ تو میں نے اس طرح کیا گر جو نمی آپ نے میرے منہ سے یہ لفظ سنا کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ نے بلند آوازے تمام صحابہ کو پکار کر فرما یا "اے لوگو آؤ ابو طلحہ کے گھر چلیں" پھر آپ نے معبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیااور صحابہ سمیت ہمارے گھر کو چل دیئے اور ہمارے گھر کے قریب پہنچ کر میرا ہاتھ جھوڑا۔ تو میں اندر واضل ہوا اور کہا اے باپ! میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح عرض کیا تھا جیسے آپ نے کہا۔ گر آپ نے سب صحابہ کو بلا لیا اور انہیں ساتھ لئے تشریف لا چکے ہیں ابو طلحہ باہر آئے اور عرض کیا یارسول اللہ میں نے آپ نے فرمایا تم اندر چلواللہ تنظام نہیں کہ سب کو کھانا کھلا سکوں۔ آپ نے فرمایا تم اندر چلواللہ تعالیہ ساتھ انہ تعراف میں کرت ڈالے گا۔

جنانچ ابوطلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر آئے اپ نے فرایا تسمارے پاس جو کچھ کھانا ہے اے اکشار کے لے آؤ۔ آپ کے محابہ دروازے کے قریب (کی چائی وغیرہ پر) بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس جو کچھ روٹیال اور کھجوریں تھیں وہ ہم نے ایک چٹائی میں ڈال کر حاضر کر دیں، آپ نے اس پر برکت کے لئے دعائی پھر فرایا آٹھ آدی میرے پاس لے آؤیوں لے آئیوں لے آیا۔ وہ اندر آئے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے پھر آپ نے فرمایا آٹھ اور لے آؤ! میں لے آیا استے میں پہلے آٹھ جا پھے تھے۔ اس طرح آٹھ آٹھ آدی آتے رہ آ آئلہ ای آدمیوں نے سیر ہو کر کھانا کھالیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے میری والدہ اور ابو طلحہ «کو بھی بلایا اور فرمایا کھاؤ! ہم نے بھی کھایا اور ہم سیر ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے ام سیم ! جو کھانا تم لائی تھیں کیا اور ہم سیر ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے ام سیم ! جو کھانا تم لائی تھیں کیا اس میں پچھ کی آئی ہے؟ انہوں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان! اگر میں نے لوگوں کو آگر کھانا کھاتے دیکھانہ ہو تو میں کہ میں میں کہانے کھانے میں ذرہ برابر بھی کی نہیں آئی۔

چار سیر آئے کا کھاناایک سوتمیں صحابہ کر ام سے بھی پچ کر ہا (۳۱۳) عبدالر حمان بن ابی بحر رضی اللہ عنماہے روایت ہے کہتے ہیں ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا تم میں ہے کسی کے پاس پھھ کھانا ہے؟ توایک آدمی کے پاس ایک صاع (تقریباً چار سیر) آٹا لکا، چنانچہ اسے کوندھا ممیا۔ استے میں ایک مشرک آدمی آیا طویل قامت اور غبار آلود بالوں والا۔ وہ پھھ بحریاں ہا کئے لار ہاتھا آپ نے اسے فرمایا یہ بحریاں تم نے خریدی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ و خریدی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے ایک بحری خرید فرمائی اور فرمایا کہ اس کا کوشت بھون کرتیار کرو۔

عبدالر حمان کہتے ہیں فتم بخداایک سوتمیں میں نے ہرایک فخص کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت سے ایک نکڑا کا ٹااور وہ نکڑے دو ڈمیروں میں بانٹ کر رکھ دیئے۔ کہتے ہیں ہم سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا تگر دونوں ڈمیروں سے ابھی پچھ بچاہوا تھا جواونٹ پر لادلیا گیا۔ یا جیسے رادی کے الفاظ تھے۔

افزونی طعام کاایک واقعہ حضرت ابو هربرہ میں زبانی

(۳۱۵) ابو هریره رضی الله عند سے روایت ہے۔ فراتے ہیں ایک بار ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ ہمارا زا دراہ ختم ہوگیا۔ ہم نے عرض کیا یار سول الله! اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم سواری کا کوئی جانور ذرج کر لیس؟ عمر فاروق کئے گئے یار سول الله یا پھر ہم اپنا بچا تھچا کھانا حاضر کرتے ہیں اور آپ اس پر برکت کی دعا فرما دیں؟ آپ نے فرما یا ہاں اپنا بچا تھچا کھانا لاؤ۔ چنا نچہ چٹا کیاں اور چادریں بچھا دی گئیں بھر لوگ کھانا لائے گئے کوئی چند مجبوریں لا رہا تھا اور کوئی تھوڑے سے ستو۔ جب سارے لا بچکے تو نبی صلی الله علیہ وسلم نے کھانے پر دست مبارک پھیراا ور دعا فرمائی۔

سے بیں چرہم سب نے سر ہو کر کھانا کھایا اور آپنے برتن بھی بحر لئے مگر کھانا ابھی بچاہوا تھا۔ بیہ د کچے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی خدا نسیں اور بیں اللہ کا رسول ہوں۔ جس محض نے بیہ کلمہ اسلام اخلاص کے ساتھ پڑھ لیا۔ وہ جنت سے دور نہیں رکھا حائے گا۔

(۳۱۲) ابو هریره اور ابو سعید خدری رضی الله عنما سے روایت ہے کہتے ہیں غرق ہوک بیل لوگوں کو سخت بموں قو ہم اپنے پچھ لوگوں کو سخت بموٹ تو ہم اپنے پچھ اونٹ و بخت بموک کی توانسوں نے عرض کیا یا رسول الله اگر آپ اجازت ویں تو ہم اپنے پچھ اونٹ و بحک کے اور سخم بھی۔ (۱) نبی صلی الله علیه وسلم نے فرما یا ٹھیک ہے کر لو! اپنے بیل عمر فاروق رضی الله عند آگئے۔ وہ عرض کرنے گلے یارسول الله! اگر انسوں نے ایساکیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی اس کے بجائے آپ ان سے بچا تھیا کھیا کھانا منگوائیں اور پھراس پر برکت کی دعافرمادیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی خیر ظاہر فرمادے۔

<sup>(1)</sup> لین کوشت سے کماناتیار ہو جائے گادر چربی سے محمی وغیرہ بن جائے گا۔

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چائیاں متکوائیں جو بچھا دی سمیں۔ پھر آپ نے لوگوں سے
اپنے بچے کھیے کھانے لانے کو فرایا تو ایک آدمی مٹھی بھر کمئی لے آیا کوئی مٹھی بھر کھوریں
اور کوئی روٹی کے چند کھڑے لے آیا۔ آ آنکہ چٹائی پر ایک ڈھیر سالگ گیا۔ آپ نے اس پر
برکت کے لئے وعافرائی پھر آپ نے فرایا اپنے برنن بھر لو۔ چنانچہ لوگوں نے برتن بھرنے شروع
کر دیے آ آنکہ لکر میں کوئی ایبا برتن نہ رہا ہو بھر نہ گیا ہو پھر لوگوں نے کھانا کھا یا اور سیرہو گئے اور
ڈھیر ابھی بچا ہوا تھا یہ دکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی
معبود نہیں اور میں اللہ کا سچار سول ہوں ہو بھی ان دو شادتوں کو کسی شک کے بغیر دل ہیں لئے اللہ
کی بارگاہ میں چیش ہوگاہ وجنت سے محروم نہیں رکھا جائے گا۔

### حضرت جابرين كي دعوت كاليمان افروز واقعه

(۳۱۷) حضرت جابر رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھدائی میں مصروف تھے۔ تین دن تک ہم کھانا نہ کھا سکے اور نہ ہی اس کی طاقت تھی۔ کھدائی کے دوران ایک مضوط چٹان آگئی۔ میں نے جاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا .

کہ خندق میں یہ چٹان رکاوٹ بن می ہے۔ چنا نچہ ہم نے اس پر پانی چھڑکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ کے بعل مبارک پر پھر بندھا ہوا تھا آپ نے کدال اٹھا یا اور تین مرتبہ ہم اللہ شریف پڑھ کر اس چٹان پر ضرب لگائی تو وہ رہت کے تودے کی طرح ٹوٹ بچھوٹ گئی۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دکھے کر آپ سے اجازت چاہی اور اجازت پاکر اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا تھے تیری مال روئے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جات (گرشگی) دیکھی ہے جو میں اور عبول سے کہا تھرے پاس پچھ جو ہیں اور میرے لئے نا قابل برداشت ہے تہمارے پاس پچھ کھانا ہے؟ اس نے کما میرے پاس پچھ جو ہیں اور میرے لئی برداشت ہے تہمارے پاس پچھ کھانا ہے؟ اس نے کما میرے پاس پچھ جو ہیں اور میرے کی حکم کی کاچھوٹا سابھ ہے۔

چنانچہ ہم نے جو چیے ، بحری کامینا ذکا کیا اور اس کا گوشت بناکر ہنڈیا میں ڈال دیا پھر میں نے آٹا گوندھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا کیا بچھ دیر وہاں (کام کرآ) رہا۔ پھر دوبارہ اجازت چاہی اور اجازت لے کر گھر آیا۔ تو آئے کی حالت اچھی ہو پھی تھی میں نے بیوی سے اس کی روٹیاں ایکانے کو کما۔ اور خود ہنڈیا چو لیے بر چھادی۔

پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ممیااور چیا ہے آپ کے کان میں کماکہ ہمارے پاس پھھ تموڑا ساکھانا ہے۔ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو آپ خود اور ایک دو آ دمی اپنے ساتھ لے کر تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا کھانا کیا ہے اور کتنا ہے؟ میں نے کماتقر بہا چار سیرجو ہیں اور ایک بکری کا میں اور ایک بکری کا میں اور دونیاں تنور سے نہ لکا ہے۔ نہ الارے اور رونیاں تنور سے نہ لکا لے۔ (۱) پھر آپ نے لوگوں میں اعلان فرمایا۔ چلو جابر کے گر چلیں۔ جابر سمتے ہیں ہیں من کر جمعے اتن حیا آئی جے اللہ بی جانتا ہے میں نے اپنی یوی سے کما تجھے تنی ماں روئے نبی ملی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام محابہ کو لے کر تہمارے گھر آ رہے ہیں۔ وہ کہنے گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کھانے کے متعلق پوچھاتھا؟ میں نے کما ہاں! تواس نے کما پھر اللہ جانے اور اس کارسول۔ آپ نے تو ہتلائی ویا تھانا کہ کتنا کھانا ہے۔ جابرہ کہتے ہیں بیوی کی باتوں سے میری ساری پریشانی فتم ہوگئی۔ میں نے کماتم بچ کہتی ہو۔

استے میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کے آئے اور صحابہ سے فرمایا از دھام نہ کرو ( کھلے ہو کر بیٹمو) پھر آپ نے تئور اور ہنڈیا میں اپنالعاب دہن ڈال دیا۔ اور ہم بر تئوں میں روثیوں کے مکڑے ڈال کر اور ان پر شور با ڈال کر آپ کے قریب لا کر رکھنے لگے نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دستر خوان پر سات یا آٹھ آ دمی بیٹمیس۔

(سات آٹھ آدمیوں کے فارغ ہونے کے بعد) جب ہم نے توراور ہنڈیا کو دوبارہ کھولا تو وہ پہلے
کی طرح پھر بھر چکے تھے۔ ہم نے پھر دوٹیوں کے مکڑے بناتے اور بر توں میں ڈال کر ان پر شوربا ڈالا
اور قریب لے آئے۔ ہم ہربارا یہ ہی کرتے رہ اور ہربار تنور اور ہنڈیا کو کھولئے پر انہیں پہلے کی
طرح بھرا ہوا پاتے رہے۔ تا آئکہ سب محابہ کرام سیر ہو گئے اور کھانا ابھی بچا ہوا تھا۔ پھر آپ نے
ہمیں فرما یالوگوں کو بھوک گئی تھی (اس لئے انہیں پہلے کھلایا گیا تھا) اب تم کھاؤ اور کھلاؤ پھر ہم اس
سارے دن میں وی کھانا کھاتے اور کھلاتے رہے۔ راوی کہتا ہے جھے حضرت جابر "نے بتلایا کہ اس
دن صحابہ کرام آٹھ سویا تین سوتھ (راوی کو شک ہے کہ حضرت جابر "نے آٹھ سوکماتھا یا تین سو)

اصحاب صفه کے لئے افزونی طعام کاایک واقعہ

( ۳۱۸ ) والله بن استفع لیتی " ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم ایک محفوظ مقام پر رہتے تھے جے صفہ کما جاتا تھا (۲) ہم کل بیں آ دمی تھے ایک بار ہمیں سخت بھوک گلی۔ میں ان سب میں چھوٹا تھا۔

<sup>(</sup>۱) شائد اس دور میں ایسارواج ہو گا کہ روٹیاں پکا کر اور تئور بجھا کر روٹیوں کو تئور ہی میں رکھ دیتے ہوں گے تاکہ وہ گرم رہیں یا کوئی اور فائدہ مدنظر ہوتا ہو گا۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول ''میرے آنے تک روٹیاں تئور ہی میں رہنے دو'' کا کوئی منموم ذہن میں نمیں آیا۔ کیونکہ مسلسل تئور میں لگے رہنے ہے روٹی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ (۲) لیعنی مجد نبوی کے اندراسحاب کی رہائش ایک محفوظ رہائش تھی جماں تک کسی دشن کا پیٹچنا مشکل تھا۔

انہوں نے بچھاپی بھوک کے بارے بیں آگاہ کرنے کے لئے بچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔
آپ نے اپنے گھر والوں کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا۔ پچھ ہے ؟انہوں نے کہاپاں! یمال روٹی کے چھوٹے کے چند کلڑے ہیں اور پچھ دودھ ہے تووہ آپ کے سامنے لایا گیا آپ نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے کھڑے بنائے ان پر وودھ ڈالا اور اپنے ہاتھ سے انہیں آپس میں طایا تووہ ایک ٹرید سابن گیا۔ پھر آپ نے فرمایا ہے واٹلہ! اپنے ساتھیوں میں سے دس کو لے آؤ اور دس چھوڑ آؤ۔ میں انہیں بلا لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام خداکی برکت کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرید کو اس کے درمیان میں ایٹ مائے کھاؤ سامنے سے کھاؤ اور درمیان میں رہنے دو کیونکہ برکت درمیان میں آتی ہے۔ اور یہ کھانا بڑھ جائے گا۔

واٹلہ گستے ہیں میں دیکھ رہاتھا کہ وہ دس صحابہ انگلیاں پھیلا پھیلا کھارہے تھے آ آنکہ وہ سیر ہو گئے۔ جب وہ کھا چکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تم اپنی جگہ چلے جاؤ اور اپ ساتھیوں کو بھیج دو۔ تو وہ چلے محتے اور میں تعجب سے کھڑا یہ منظر دیکھتارہ گیااتنے میں دوسرے دس صحابہ آگئے آپ نے انہیں بھی پہلے کی طرح حکم فرمایا اور جو کچھ پہلوں کو ہدایت کی تھی انہیں بھی گی۔ توانہوں نے بھی بیٹ بھر کر کھالیا ور کھانا ہوز بچاہوا تھا۔

كيون جناب بوهريره كيساتفاوه جام شير

(۳۱۹) ابو هریره رضی الله عنه ب روایت بے کتے ہیں کہ اس خداکی قتم جس کے سواکوئی معبود نمیں ایک وقت تھا کہ میں بحوک کی شدت ہے اپنا کلیجہ تھام لیتا تھا اور بھوک کے مارے پیٹ پر پھر باندھے رکھتا تھا۔ ایک دن میں اس راستہ پر بیٹیا تھا جدهر سے لوگ (مسجد سے) نگلتے تھے۔ ابو بکر صدیق مجھ پر گزرٹے میں نے انہیں قرآن کریم کی ایک آئیت پڑھ کر ان سے پچھ ما نگا (الیمی آئیت پڑھی جس میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب موجود تھی) اور میرا مقصد کی تھا کہ وہ جھے ساتھ لے جائیں گے (اور کھانا کھلائیں گے) وہ خاموثی سے گزر کے اور پچھ نہ کھا۔ پھر عمر فاروق گزرے میں نے ان سے بھی آنے کو کمیں گے دو بھی آنے کو کمیں گے وہ بھی ایک آئیت پڑھ کر گئے اور پھی گزر گے اور پھی ایک وہ بھی آنے کو کمیں گے وہ بھی گزر گے اور پھی گزر گے اور پھی ایک آئیت پڑھ کر کیا۔

پرنی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے گزرے اور مجھے ہوں دیکھ کر مسکرا دیے اور میرے چرے سے ظاہر ہونے والی کیفیت کو بھانپ لیا۔ پھر مجھے فرما یا اے ابو حریرہ! میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک! آپ نے فرما یا میرے پیچھے چلے آؤ آپ چل دیے اور میں پیچھے ہولیا۔ آپ اندر تشریف لے گئے۔ میں نے بھی اذن دخول ما نگا اور

اجازت پاکراندر آگیا۔ آپنے گھریں دودھ کاایک پیالہ دیکھافرہایا یہ دودھ کہاں ہے آیا گھروالوں نے کہافلاں مردیاعورت کی طرف ہے ہویہ آیا ہے۔

آپ نے فرمایا اے ابو هریرہ! میں نے کہالیک یار سول اللہ فرمایا جاد اہل صفہ کو بلالاؤ۔ اہل صفہ مهمانان اسلام تھے جن کے پاس اہل و عیال تھے نہ دولت و مال۔ جب آپ کے پاس صدقہ کی کوئی چیز آجاتی تواسے ان کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود پچھے نہ لیتے۔ اور اگر ہدیہ آ باتواس سے پچھے تھوڑا سااپنے لئے رکھ کر باتی انہیں بھیج دیتے۔

جھے یہ بات طبع کے خلاف اتری میں نے سوچا یہ تعوزا سا دودھ اصحاب صفہ کے کیا کام آئے گامیں تو چاہتا ہوں کہ اس دودھ سے ایک گھونٹ جھے مل جائے اور میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ فائدہ اٹھالیں۔ اگر وہ لوگ آگئے تو آپ جھے بی ارشاد فرائیں گے کہ انہیں پلاؤں اور پکھ توقع نہیں کہ اس کا کچھ حصہ جھے بھی مل سکے۔ تاہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی لازم تھی۔ اس لئے میں گیااور انہیں بلالا یا۔ وہ آگئے انہوں نے اندر آئے کی اجازت چابی اور اجازت یا کر اندر آئے اور کمرے میں اپنی جگہ لے کر بیٹھ گئے۔

آب نے فرمایا اے ابو هریره یس نے عرض کیالیک یارسول الله! فرمایا دوده لاؤ اور انہیں پلاؤ۔ یس پیالہ اٹھاکر لے آیا۔ میں ایک آدی کو پیالہ دیتاوہ پی کر سیر ہو جا آباور پیالہ جھے دالیس کر دیتا تومیں دوسرے آدی کو دے دیتاوہ سیر ہو کر پیالہ جھے لوٹا دیتا تومیں ایکلے آدی کے پاس پیالہ لے جا آبادر دو بھی پی کر جھے لوٹا دیتا۔ نا آنکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا جبکہ سارے محابہ سیراب ہو بھے تھے۔

آپ نے پیالہ اپنے ہاتھ میں تھام لیااور میری طرف دیکھ کر مسکرانے گئے اور فرمایا اے ابو هریرہ! میں نے عرض کیالبیک یارسول اللہ! فرمایا صرف میں اور تم ہی باقی رہ گئے؟

یں نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ! آپ نے تی فرمایا پھر آپ نے جھے تھم دیا کہ بیٹھواور پو۔ یں بیٹے گیااور پینے لگا، آپ نے فرمایا اور پویس نے اور پیا۔ آپ جھے بار بار فرماتے رہے اور میں پتیار ہا آ آنکہ میں نے عرض کیا۔ اس اللہ کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اب دودھ کے نیچے جانے کا کوئی راستہ نمیں رہا۔ پھر میں نے آپ کو بیالہ دے دیا آپ نے اللہ کی حمد کمی بسم اللہ شریف پڑھی اور باتی ماندہ دودھ نوش فرمالیا۔

چند تھجوریں اور ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنما کے ولیمہ کی دعوت (۳۲۰) ٹابت بنانی سے روایت ہے کتے ہیں کہ میں نے حصرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کما دور رسالت میں آپ نے کوئی عجیب ترجیز دیمی ہو تو ہلائیں کہنے گئے ہاں اے ثابت! میں نے وس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور میری کسی کو آبی پر آپ نے بجھے بھی عار نہ ولائی۔ عابت بنانی نے کہاان وس سالوں میں جو عجیب تر چیز آپ نے ویکھی وہ کیاتھی؟ حضرت انس ﴿ نے کہا جب نبی صلی اللہ عنها ہے نکاح فرمایا و میں اللہ عنها ہے نکاح فرمایا تو میری والدہ نے بجھے ہے کہا اے انس ﴿ اِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا ہے اور میں نہیں جانتی کہ آپ کے ہاں صبح کا ناشآ ہو۔ تو یہ بھی لاؤ اور پچھے محبوریں لے آؤ۔ پھر انہوں نے اس نے حیث بنایا اور کہا اے انس! اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی (سیدہ زینب ﴿ ) کے بیس لے جاؤ میں پھرے بنہ ہوئے ایک برتن میں یہ جس لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنچا۔ آپ نے فرمایا اے کرے کے اس کونے میں رکھ دو اور جاکر ابو بر (صدیق) عمر فراوروں کا نافر کا فرمایا کو کا واروں کا لاؤ علاوہ ازیں اہل محبد اور راسے میں طنے والے تمام احباب کو بھی بالاؤ۔

بجھے برا تعجب ہوا کہ کھانا کی قدر کم ہے اور جنہیں بلانے کا بجھے تھم ویا گیا ہے وہ کتنے زیادہ بیں۔ بجھے آپ کے امرے سرآبی کی مجال بھی نہ تھی۔ اس لئے میں لوگوں کو بلالایا تا آئکہ سارا مکان اور جمرہ بحر گیا چر آپ نے فرمایا اے انیس (۲) ! کوئی اور بھی تہیں نظر آتا ہے (جونہ آیا ہو) ؟ میں نے عرض کیا نمیں یا نبی اللہ! آپ نے فرمایا یہ کھانا اوھر لاؤ۔ میں نے وہ برتن لاکر آپ کے سامنے رکھ وہ ا

نَعَمَسَ ثَلَاثَةَ أَصَابِعِهِ فِي التَّقِي فَجَعَلَ التَّوْمُ يَوْدُوُّا وَيَوْتَفِعُ ، فَجَعَلُوُّا يَتَعَدُّوْنَ وَيَغُوْرُجُوْنَ حَنَّى إِذَا ضَرِغُوُّا اَجْمَعُوْنَ وَكِبِي فِي النَّوْيِ خَصَمَاحِبُسُهِ

آپ نے اپنی تین انگلیاں برتن میں ڈبو دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کھانا بڑھنے اور بلند ہونے لگا۔ محابہ کھانا کھانے اور فارغ ہو کر جانے گئے تا آئکہ سب کھاکر چلے گئے اور برتن ابھی تک بحرا ہوا حما۔ آپ نے فرمایا اے زینب کے آگے رکھ دو تو میں ان کے آگے رکھ کر دروازہ بند کرکے چلا گیا جو مجور کی شنیوں سے بنا ہوا تھا۔

ابت کتے ہیں میں نے حفزت انس مے کمااے ابو حزہ! جنبوں نے اس برتن سے کھایا تھا آ کچے خیال میں آئی تعداد کیاتھی ؟انہوں نے کمامیرا گمان ہے کہ اکہتر یابمتر ہوگی۔

<sup>(</sup>۱) عرب لوگ ایک بکوان بناتے تھے تھی میں مجوریں گوندھ کرایک پٹیر ساتیار کیاجا آ۔ اے جیس کتے تھے۔

<sup>(</sup>۲) بدائس کی تفغیرہ۔ اس تفغیر میں بیار وشفقت کا اظہار ہے جیسے یا اٹنی کے بجائے یا بنی کتے ہیں۔ تفغیر کا بد عمل اردو زبان میں بھی ہے جیسے بیٹی کو بیٹا یا ندی کو ندیا کما جاتا ہے۔ یا درہے ہر زبان میں تفغیر کاعمل جن برشفقت و بیار جوتا ہے۔

# ا فزونی طعام کاایک حیرت انگیزوا قعه حضرت علی یک زبانی

(٣٢١) حفرت على رضى الله عنه ب روايت ب كتة بين جب بير آيت نازل مولى -

· وَأَنْذِهُ عَسِنْهُ لَكَ الْأَقْدَىبِ إِنْ

اوراپے قربی رشتہ داروں کو (پہلے) وُراؤ-

تونی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا اے علی۔ بے شک اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ قربی رشتہ داروں کو (عذاب اللی اور دوزخ ہے) ڈراؤں۔ حضرت علی کستے ہیں اس سے میرا دل ہاتھ بحر شک ہوا (۱) کیونکہ میں جانیا تھا کہ جب میں ان لوگوں کو اس طرف بلاؤں گاتو سے نمایت ناپند کریں گے۔ اس لئے مجھے دل نظی ہوئی۔ آ آنکہ جبریل امین علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے کہا اے مجمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ایسانہ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں اللہ کے اللہ کا اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈالدے گا۔

چنا نچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے فرمایا ہمارے لئے کھانا بناؤ بکری کی ٹانگ کا سالن تیار کرو اور ایک برا کورا دودھ کا بھی اکٹھا کر لاؤ پھر جا کر تمام بنو عبدالمطلب کو بلا لاؤ تاکہ میں ان سے بات کروں اور جو پچھے بھے تھم دیا ممیا ہے وہ ان تک پہنچا دوں! میں نے آپے ارشاد پر عمل کیا۔ اور وہاس دنچالیس افراد تھے یا ایک آدمی اس سے کم وہیش ہوگا۔ ان میں آپے چچاابو طالب۔ حزہ ﴿ ۔ عباس ﴿ اور ابولب بھی تھے۔

جب یہ لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے جمعے وہ کھانالانے کو فرمایا جو میں نے ان لوگوں کیلئے تیار کیا تھا۔ میں نے اے سامنے رکھدیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے گوشت کا ایک کھڑا اٹھایا اسے اپنے دانتوں سے کانااور (گوشت والے) برتن کے کناروں میں پھیلادیا۔ اور فرمایا نام خداکی برکت سے کھاؤ۔۔

خَاكَلَ الْفَكُمُ مَنَىٰ مَا بَقِى لَهُمُ اللهُ شَيْئِ صَاجَة تُؤْمَا الدَّى الْأَمَولَضِعَ الْفِيهُمُ وَاللَّهُ مِنْ الْفَرْمُ الْأَحِدُ مِنْهُمُ لَيَا حُكُلُ مِثْلَهُ وَكَينُ مُنْكَ مِنْكَهُ وَلَينُدُر مِنْكَ أَوْ

قوم نے کھانا شروع کر دیا۔ یا آنکہ کی کی حاجت باتی نہ رہی۔ کر کھانے پر صرف ہاتھ لکنے کے نشانات نظر آرہ سے فر کھانا کمل طور پر جول کا تول بچا بڑا تھا) حالانکہ اس اللہ کی قتم جسکے قبضے

<sup>(</sup>۱) قبلی کیفیت کو بیان کرنے کیلئے ایک انداز ہے لیخی شدت غم واندوہ سے میرا ول یوں سکڑ کیا جیسے کوئی کپڑا ہاتھ مرچمو ٹارو جائے ۔۔

۳۲۲ ( ترجیج ) مجمع الزوائد جلد نمبر ۸ م ۳۰۳ میں ہے کہ اس حدیث کو ہزار اور احمد نے روایت کیا ہے اور
 احمد کے رجال رجال مجمح میں اور ہزار کیا اساد میں ہے بھی ایک سند شرط مجمح پر ہے

میں میری جان ہے۔ ان میں ہے ہر آ دی ہے سارا کھانا اکیلا کھاسکا اور ہے دودھ اکیلا فی سکتا تھا۔

پر جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنا چاہی تو ابولہب نے بڑھ کر اپنی بات شروع کر دی
اور کما تمہارے میزبان نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ تو لوگ کھا کر چلے مجے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان ہے کہ کہ نہ سکے۔ اسکلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی! اس مخص
(ابولہب) نے جھ سے پہلے وہ باتیں کمنا شروع کر دیں جو تم س چکے ہواور میرے کھے کہ سے پہلے
ی لوگ اٹھ کر چل دیے۔ توکل کی طرح آج پھر کھانا تیار کرو۔ اور ان لوگوں کو بلا لاؤ تو میں نے
کھانا بنایا اور ان کو بلا لایا۔ آپ نے کھانا مشکوایا۔ ان کے سامنے رکھا۔ اور اس طرح کیا جسے کل کیا
تھا۔ سب نے کھانا کھایا تا آنکہ کسی کو کچھ کھانے کی حاجت نہ رہی۔ پھرکپ نے بچھے فرمایا انہیں پلاؤ
تھی۔ بب نے کھانا کھایا تا آئکہ کسی کو کچھ کھانے کی حاجت نہ رہی۔ پھرکپ نے بچھے فرمایا انہیں پلاؤ
تھی وہی بواکورا لے آیا سب نے بیا تا آئکہ سیراب ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
تعتگوفرہائی۔

### غیب سے بکری آئی اور چار سوصحابہ کو دودھ بلاگئی

(۳۲۲) حفرت (۱) نافع رضی الله عندے روایت ہے کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تقریباً. چار سو آ دمی ہم سنر تھے۔ ہم نے ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا جہاں پانی کا نام تک نہ تھا، اس جگہ اتر نالوگوں کو ناگوار محسوس ہوا تاہم جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اترتے دیکھاتی ہمی اتر پڑے۔

ا چانک ایک بکری دوڑتی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخمی اسکے سینگ ایسے تھے جیسے فولاد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دوھا پھر تمام لشکر کو دودھ سے سیراب کیا اور خود بھی نوش فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا ۔

يَانَافِعُ آمُلِكُهَا وَمَا آزَاكَ نَمُلِكُهَا۔

م ٣٦٣ ( تخريج ) الاصابه في معرفة الصحاب جلد نمبر المنفي ٥٣٨ حرف النون ميں نافع كے عنوان كے تحت ہے۔ يه جدم ابن سعد سے منقول ہے جس كى سند ہے عن خلف بن الوليد خلف بن خليفه عن ابان بن بشر عن شخ من اہل البصرة عن نافع آ مح لكعاب كداہے حاكم نے بعى كئي ميں ابوالفضل كے عنوان ميں روايت كياہے۔

(۱) اس نافع میں اخلاف ہے کہ یہ کون نافع ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے مشہور حضرت نافع رضی اللہ عدید و نبی صلی اللہ علیہ و مائی ہے کہ این نے ابو الفضل سے روایت کیا ہے کہ ایک اللہ علیہ وسلم کے خلام تنے مراد نہیں ہیں۔ چنانچہ حاکم نے لکھا ہے کہ ابان نے ابو الفضل سے روایت کیا ہے کہ ایک مخض جس کا نام نافع تقاد اسط شرحین آیا کر آتھا اس نے تجاج کے دور تک طویل عمریائی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرف کی حدیث روایت کیا کر آتھا کہ میں ایک مرتبہ آپ کا ہم سنرتھا اور بحری غائب سے آئی الخے۔ معلوم ہوا یہ مشور نافع نہیں ہیں۔

''اے نافع اس بکری کو سنبھال لو گر مجھے نسیں امید کہ تم اے سنبھال سکو'' کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے نہیں امید کہ تم اے سنبھال سکو تو میں نے ایک ثیخ لے کر زمین میں گاڑی۔ پھرایک مضبوط رسی اس بکری کے مکلے میں ڈالی اور اے ثیخ سے باندھ دیا۔

اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو مے۔ لوگ بھی سو مے اور میں بھی سو ممیا۔ جب میں بیدار ہوا تو ویکھا کہ رسی معلی پڑی ہے اور بکری غائب۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس امر سے آگاہ کیا آپ نے جمعے فرمایا اے نافع امیس نے تم سے کمانہ تھا کہ تم اسے سنبھال نہ سکو مے ؟

إِنَّ الَّذِيْ جَآءَ بِهَا مُوَالَّذِيْ ذَهَبَ بِهَا۔

بے شک جواسے لا یا تعادی لے بھی گیا۔

### عمرفاروق کی چندسیر تھجوریں چار سوصحابہ بھی نہ کھاسکے

(۳۲۳) و کیربن سعیدر منی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں کہ ہم چار سو آدمی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لینے کیلئے آئے آپ نے فرمایا اے عمر! جاؤائیس کھاؤ بھی اور کچھ دو بھی۔ انسوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میرے پاس تو صرف چند سیر تھجوریں ہیں جو کہ میرے اہل وعیال کے کھانے کاکل سامان ہے۔ ابو بحر صدیق کئے گئے۔ تم تھم نبی سنواور اس پر عمل کرو! عمرفاروق کئے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم سر آتھوں پر۔

یہ کہر کر عمر فاروق وہاں سے چلے اور اپنے گھر آئے اپنی گرون سے (بندھی ہوئی) چابی اتاری اور دروازہ کھول کر توم سے کمااندر آجاؤ۔ تووہ واخل ہوگئے میں سب سے آخر میں واخل ہوا۔

فَعَالَ خُدُوْلِفَا حَدَكُلُ رَجُلٍ مِسْهُمْمَا آحَبَ ثَمَّ الْتَغَتُّ الْيُعِرَالِي لَمِنْ الْحِرِالْعَوْمِ وَكَانَا لَمَ خَزَمَ أَتَعَرَةً .

آپ نے فرمایالو کھاؤ! توہر آدی نے اپنی حاجت کے مطابق کھایا۔ میں نے کھانے کی طرف دیکھاجب کہ میں سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہم نے ( دسترخوان سے ) ایک تھجور بھی کم نہیں گی -

## ابو ایوب انصاری کے کھانے میں کیسی برکت آئی

(٣٢٣) ابد ابوب انصاری رضی اللہ عندے روایت ہے کتے ہیں (جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیب تشریف لائے ) تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابد بحر صدیق کے لئے کھانا تیار کیا جو آپ دونوں حعزات کے لئے کانی تھا۔ میں نے کھانا لاکر سامنے رکھدیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا جاؤ

اور باشندگان مدینہ میں سے تمیں سرکر دہ افراد کو بلاؤ۔ کتے ہیں سے بات جھے پر بڑی بھاری اتری میرے
پاس تو اس سے زائد کھانا بھی نہ تھا۔ میری طبیعت بوجھل می ہوگئی۔ آپ نے پھر فرمایا جاؤتمیں
اشراف مدینہ کو بلالاؤ۔ میں بلالایا۔ وہ آگئے۔ آپ نے فرمایا کھاؤ۔ وہ کھانے گئے آ آگہ سر ہوگئے۔
پھر انہوں نے کوائی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور جانے سے پہلے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی
بیعت کرلی۔

پھر آپ نے فرمایا جاؤساٹھ معززین مدینہ کومیرے پاس لاؤ۔ ابو ابوب کستے ہیں تمیں کی جگہ ساٹھ کا الفظ من کر مجھے ووٹا خوف محسوس ہوا آہم میں انہیں بلالا یا۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا لو بھٹی زور لگالوا تووہ کھانے لگے اور سیرہو مجھے پھر انہوں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جانے سے پہلے آپ کی بیعت کرلی۔

پر آپ نے بچھے فرمایااب جاؤ مزید نوے اشراف مدینہ کو دعوت دے آؤ کہتے ہیں اب بجھے ساٹھ اور تمیں کی جگہ نوے کا لفظ سن کر پہلی دونوں مرتبہ سے کہیں زیادہ خوف محسوس ہوا مکر میں انہیں بلالایا انہوں نے آکر کھانا کھایااور سیرہو گئے۔ پھرانہوں نے گواہی دی کہ آپ سچے رسول خدا ہیں اور تب باہر فکلے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیت اسلام کر لی تھی۔ کتے ہیں اس دن میرے اس دوافراد کے کھانے ہے ایک سواسی افراد نے کھانا کھایا جو سب کے سب انصار تھے (1)

ایک پیالہ ٹرید سے صبح ناظر صحابہ کرام جماعت در جماعت کھاتے رہے (۳۲۵) سروبن جندب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹرید کا ایک پیالہ لایا گیا جے لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اور لوگ اس سے صبح سے دوپسر تک کھاتے رہے۔ ایک جماعت کھاکر اٹھتی تو دوسری بیٹے جاتی۔

ایک شخص نے حضرت سمرہ " سے پوچھا کیا وہ کھانا بڑھ جاتا تھا؟ آپ نے فرمایا تہیں تعجب کس بات پر ہے؟ وہ اد هرسے بڑھتا تھا۔ آپ نے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

<sup>(</sup>۱) اس سے معلوم ہوا کہ بحثیر طعام یا الگیوں سے پانی جاری کرنے جیسے معجزات و کھانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سقعد لوگوں کو اسلام کی حقانیت سے آگاہ کرنا اور انہیں واطل اسلام کرنا ہو آتھا اور معجزہ کی حقیقت بھی بکی پکھ ہے۔ چنا نچہ مدینہ طیبہ بٹی تشریف آوری کے ابتدائی دور بٹی آلکا دوافراد کے کھائے کو انسانوں کی ایک بری جماعت کیائے کائی دوائی بنا دینا مرف اس لئے تھا کہ اہل مدینہ اسلام لے آئیں تو اس مجزے کو دیکھ کر ۱۸۰ افراد اسلام لے آئیں تو اس مجزے کو دیکھ کر ۱۸۰ افراد اسلام لے آئے بھر انہوں نے آئے جمال تک بیر واقعہ پہنچایا ہو گاہ ہاں تک دین حق کی صدافت پنجی ہوگی اور بیہ مجزہ حرید کی لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا ہوگا۔

(۳۲۲) حارث بن عبدالر حمان کتے ہیں ایک بار میں ابو سمہ بن عبدالر حمان کے پاس بیشا ہوا تھا کہ استے میں بنی غفار کا ایک آ دمی آ ممیاجو عبداللہ بن طہفہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا۔ ابو سلمہ نے اسے کما ہمیں اپنے والد سے سنی ہوئی کوئی حدیث سناؤ۔

انہوں نے کہا بچے میرے والد عبداللہ بن طہفہ نے ہتاا یا کہ جب بھی مہمان جمع ہو جاتے و نی صلی اللہ علیہ وسلم فرما یا کرتے ہتے ہم آ دی ایک مہمان کو اپنے ساتھ گھر بجائے۔ ایک مرتبہ بہت سے مہمان آ گئے تو آپ نے فرما یا ہم آ دی اپنے ساتھ بیٹے ہوئے فض کو گھر بجائے۔ عبداللہ محمان آ گئے تو آپ نے فرما یا ہم آ دی اپنے ساتھ بیٹے ہوئے فض کو گھر بجائے۔ عبداللہ کھر وہ کا میں ان مہمانوں میں تھا جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ نے گئے ہیں گند ھی ہوئی مجوروں کا اے عائشہ ' ایکھر میں پڑھ ہے! انہوں نے کہا ہاں تھوڑا ساجیس (گھی میں گند ھی ہوئی مجوروں کا کھانائی میں نے اسے آپ کے افطار کیلئے بنایا تھا۔ آپ نے فرمایاات لے آؤ۔ وہ ایک چھوٹے سے کھانائی میں نے میں گند ہی سے تھوڑا ساتاول فرمایااور باقی ہمارے بیا لیے میں نے کر آپ کے میانا کھی ہینے کو بھی ہے؟ توسیدہ '' فرمایا تھوڑا سادودھ ہے آگے رکھانات کے آگئد (شکم سرہو جانے کے باعث) بی ساتھ جو میں نے آپ کے افکار کے لئے رکھانا۔ آپ نے فرمایا سے بچھ بیا پھر فرمایا لو تم پر کت نام خدا سے لی لو! ہم نے بیا تا آئکہ ہم سراب ہو میں علیہ وسلم نے اس سے بچھ بیا پھر فرمایا لو تم پر کت نام خدا سے لی لو! ہم نے بیا تا آئکہ ہم سراب ہو میں اور دودھ کی طرف دیکھ بھی نہ سکتے تھے۔

پر ہم نماز کے لئے نظے۔ اور آپ جب نماز کے لئے نظتے تو گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا نماز! نماز! استے میں آپ نے ایک مخص کو منہ کے بل اوندھے پڑے دیکھاتو فرمایا سے کون ہے؟ میں نے کما میں عبداللہ ہوں۔ آپ نے فرمایا ہدایی نیند ہے جے اللہ تعالیٰ ناپندر کھتاہے(۱)

# بتيئويں فصل

# چند مختلف اہم معجزات سیدالانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جبل حراء وجدمیں آیا پھر آپئے تھم سے ساکن ہو گیا

(۳۲۷) سعید بن زید رصنی الله عند سے روابت ہے کتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ جبل حراء (۱) پر تنے اور وہ حرکت کرنے لگا۔ آپ نے اسے پاؤں سے ٹھوکر لگائی اور فرمایا اے حراء ٹھمر جا! تھھ پر نبی صدیق اور شہید ہی تو ہیں۔ جب کہ اس وقت آپ کے ساتھ ابو بمر صدیق۔ عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضٰی حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبدالر حمان بن عوف تنے۔ اور اگر میں چاہوں تو نوویں آ دمی کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ نوواں بھی ہتلائمیں تو آپ نے فرمایا ''وہ میں تھا'' (رضی اللہ تعالی عشم)

(1) كمه كرمه مي أيك بهاز كانام ب-

ر سال سال الدور الم المراق ال

# عگریزے تنبیج پڑھتے ہیں

(۳۲۸) ابو ذر غفاری رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں میں گواہ ہوں کہ میں آیک بارنبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے پاس طلقے میں ہیٹھا ہوا تھا۔ آپ کے ہاتھ میں سگریزے تھے۔ وہ آپ کے ہاتھ میں
تشیع کئے گئے۔ طلقے میں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثان غنی اور علی مرتفنی رمنی اللہ عنہ بھی تھے۔ اور
تمام اہل مجلس ان کی تشیع میں رہے تھے پھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سگریزے ابو بکر صدیق کو دے
ویے تووہ ان کے ہاتھ میں بھی محو تشیع تھے جے تمام اہل طلقہ میں رہے تھے پھر انہوں نے وہ عمر فاروق ﴿
کو دے دیے تووہ ان کے ہاتھ میں بھی تشیع ہے رطب اللہ ان رہے پھر انہوں نے آگے عثان غنی ﴿
کو تھا دیے تو وہ ان بھی وہ تشیع گویاں تھے جے سب اہل مجلس میں رہے تھے۔ پھر انہوں نے وہ ہمیں
وے دیے مگر ہم میں ہے کئی کے ہاتھ میں انہوں نے تشیع نہیں کی۔

(٣٢٩) ابو ذر غفاری رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اپ دست مبارک میں چند شکریزے لئے تووہ تنبیج کہنے لگے پھر آپ نے انہیں زمین پر رکھدیا تووہ خاموش ہو گئے۔ پھرانہیں اٹھایاوہ تنبیج بو لئے لگے۔

#### درود یوار نے آمین کہا

(۳۳۰) ابو سعید ساعدی بدری رضی الله عند سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم حضرت عباس بن عبد المطلب سے ملے اور فرمایا کل آپ اور آپکے بچے گھر سے نہ لکلیں آیک دوسری روایت کے سطابق یوں ہے کہ آپ نے فرمایا اے عباس کل آپ اور آپ کے بچے گھر میں رہیں۔ مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔

چنا نچہ حضرت عباس " نے سب بچوں کو ایک کمرے میں جع کر دیا۔ استے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نے آئے اور ہم وسلم تشریف نے آئے اور فرمایا السلام علیم۔ تم نے کسی صبح کی ؟ سب نے کمااچھی مسج کی ہے اور ہم اللہ کی حمد کہتے ہیں۔ یارسول اللہ! آپ پر ہمارے ماں باپ قربان! آپ نے فرمایا قریب ہو جاؤ قریب ہو جاؤ! توسب افراد ایک دوسرے سے ل کر پیٹھ گئے۔

سکتے ہیں جب سارے آپ کے نزدیک تر ہو گئے تو آپ نے ان پراپی چادر ڈال دی اور فرمایا ''اے اللہ! یہ عباس میرا چچا ہے۔ اور یہ میرے اہلِ بیت ہیں انسیں آگ سے یوں چھپا دے ( دور کر دے ) جیسے انہیں میری چادر نے چھپار کھا ہے۔ تو دروازے کی دہلیزاور کمرے کی دیواروں سے تمز بار آواز آئی آئین آئین آئین! (۱۳۳۱) ابو هریره رضی الله عند سے روایت ہے فراتے ہیں۔ مجھ پر تین بڑے مصائب آئے ہیں۔
(۱) نبی صلی الله علیہ وسلم کاوصال جبکہ میں آپ کاایک کم سن صحابی اور ادنی خادم تھا۔ (۲) عثمان غنی رضی الله عند کی شاوت (۳) اور توشہ دان کی چوری۔ لوگوں نے کہا ابو هریره! وہ توشہ دان کیا تھا۔ آپ نے فرمایا ہم ایک بار نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں ہے۔ لوگوں کو بھوک نے آیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ! کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں توشہ دان میں پچھ مجوری ہیں۔
آپ نے فرمایا اے لاؤ میں اے آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے ہاتھ وال کر اس سے پچھ کجوری سوری بیاں بلالاؤ میں بلالایا۔ انہوں نے مجوری کھوری کھوری نہیں اور سیر ہوگئے۔ اسی طرح دس وس آدمی آئے رہے اور کھاتے درہے آ آئکہ سار الفکر شکم سیر کھائیں اور سیر ہوگئے۔ اسی طرح دس وس آدمی آئے رہے اور کھاتے درہے آ آئکہ سار الفکر شکم سیر کھائیں اور سیر ہوگئے۔ اس طرح دس دس آدمی آئے۔ جب بھی ضرورت پڑے اس میں ہاتھ وال کر موالیا کہا گا کہ سار الفکر شکم سیر کال لیا کر ناگر کبھی اے الٹ کر ند دیکھنا۔

ابو هریرہ فرماتے ہیں جب میں نے توشہ دان واپس لیا تو وہ پہلے سے کمیں بھرا ہوا تھا پھر ابو هریرہ فرمانے گئے۔ کیا میں تنہیں میہ نہ ہتلاؤں کہ میں اس سے کتنا عرصہ کھا تا رہا؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات (ظاہرہ) میں بھی کھا تا رہا۔ تا آگہ جب عثمان غنی شمادت پاتے ہیں تو میرے گھر میں چوری ہوتی ہے اور توشہ دان جا تارہتا ہے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جو کی گھری ایک عرصہ تک چلتی رہی (۳۳۲) ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو میرے گھر میں کسی جاندار چیزے کھانے کے لئے کچھ نہ تھا البتہ ایک نرم سے کپڑے میں تھوڑے ہے جو بندھے ہوئے تتے۔ میں اس سے اپنے کھانے کا کام چلاتی رہی تا آنکہ ایک لمباع صہ گزر گیا۔ پھرایک بار میں نے اسے ناپ لیاتووہ ختم ہوگئے۔

خالی برتن میں کھی اہل آیا۔ کھی کے ساتھ وا دی بہنے لگتی، فرمان رسول (۳۳۳) حزہ بن عمرواسلی " سے روایت ہے کتے بین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غروہ جوک کے لئے سنر پر روانہ ہوئے تومیرے پاس زاد سنر میں کھی کا ایک برتن تھا۔ ایک جگہ میں نے محسوس کیا کہ کھی

<sup>(</sup>٣٣٣) ( تخريج) تمذى شريف جلد دوم كتاب المناقب مناقب الى بريرة م س٢٢٣ بروايت الى العاليه الريامى عن الى بريرة ٣٣٣ ( تخريج) بخارى شريف جلد دوم ص ٩٥٥ كتاب الرقاق باب فضل الفقر بروايت الى بكر بن الى شيبه آ كے مثل مند دلائل النبوة

کم ہو گیا ہے۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا ہنا یا اور سمی کا برتن وحوپ میں رکھ دیا۔ اچانک اس میں سمی بڑھنے لگا اور اس میں سے خر، خر، کی آواز آنے گلی۔ میں اشما اور برتن کو اوپر سے اٹھالیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے و کیھ رہے تنے فرمانے لگے۔ اگر تواسے یوننی چھوڑ دیتا تو بہ وا دی تھی کے ساتھ بنے لگتی۔

### حضرت جابر کاقرض کیے ا داہوا؟ ۔ ایمان افروز واقعہ

(۳۳۴) جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہتے ہیں کہ ان کے والد غروہ احد ہیں جام شمادت نوش کر گئے اور اپنے پیچھے بیٹیاں اور مجھ پر (جابر\* پر) قرضہ چھوڑ گئے۔ جب مجبوروں کے مچل کشنے کاموسم آیا توہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ میرے والد احد ہیں شہید ہو گئے تھے اور مجھ پر بہت ساقرض ڈال کر چلے گئے۔ توہیں چاہتاہوں کہ قرض خواہوں کو آپ خود نمٹائیں۔

آپ نے فرمایا تم جاؤ اور ہر تحجور کے پھل کا علیمدہ ڈھیر لگا دو۔ بیں نے لگا دیا پھر آپ کو بلا لایا۔ جب قرض خواہوں نے آپ کو دیکھا تو بڑھ کر بیان کرنے لگے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیہ حالت دیکھی تو آپ نے سب سے بڑے ڈھیر کے گر د تین چکر لگائے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا اپنے ساتھیوں کو بلاؤ۔ پھر آپ انہیں ناپ ناپ کر دیتے رہے آ آگلہ میرے والد کا سارا قرضہ از گیا۔

جابر ﴿ فرماتے ہیں میں ای پر راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ قرض اثار دے۔ خواہ میں اپنی بہنوں کے
پاس ایک تھجور بھی نہ لے جا سکوں (تو بھی خیر ہے) مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورے کے
پورے تمام ڈھیر مجھے دے دیۓ اور جب میں نے اس ڈھیر کو دیکھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے
تھے تو یوں محسوس ہور ہاتھا جیسے اس میں ہے ایک تھجور بھی کم نمیں ہوئی۔

# کری کے گوشت سے جتنے بازومیں چاہتا نگلتے رہتے ، فرمان رسول صلی الله علیہ وسلم

(۳۳۵) ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم نے بمری کا گوشت بکار کھا تھا۔ آپ نے فرمایا اے ابو رافع مجھے اس میں سے ایک

ص٣٥٥ (تخريج) بخادى شريف جلد اول ص ٣٢٣ كتاب فى الاستقراض و اداء الديون باب الثفاعة فى وضع-الدين-

بازو دے دو، میں نے پیش کر دیا۔ آپ نے کھالیا پھر فرمایا ایک بازواور دے دو۔ میں نے وہ بھی دے دیا اور آپ نے اسے تناول فرمالیا۔ پھر فرمایا جھے ایک بازو اور پکڑا دو میں نے عرض کیا یارسول اللہ! بکری کے دو ہی بازو ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خاموش رہتے توجعتے بازومیں مانگناتم ویے بطے جاتے۔

(۳۳۷) ابو هریره رضی الله عنه سے روایت ہے کتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کو بحری کے گوشت میں سے کندھے کا گوشت برا پند تھا۔ ایک دن آپ نے بحری ذرج کروائی اور غلام سے فرمایا اس کاایک کندھالاؤ۔ وہ لے آیا۔ پھر آپ نے فرمایا ایک اور لے آؤ وہ لے آیا پھر آپ نے فرمایا ایک اور لے آؤ وہ لے آیا پھر آپ نے فرمایا ایک اور لے آؤ وہ ایک اور لے آیا پھر اس نے عرض کیا یا رسول الله! بحری کے کندھے تو دو ہی ہوتے ہیں اور میں آپ کے پاس تین کندھے لاچکا ہوں (اس کی کیا حقیقت ہے) نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم خاموش رہے تو جانے کندھے میں مانگا تم ویتے جلے جاتے۔

فیخ ابو تعیم فرماتے ہیں ان احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بیہ دلالت ہے کہ آپ جب اللہ سے لوگوں کی عادت کے خلاف کوئی چیزمانگ لیتے ہیں تواللہ تعالی آپ کو ضرور عطافرہا ویتا ہے۔ باکہ آپ کی عظمت و شوکت کو ظاہر کیا جائے۔ اور تخلیقی امور میں بھی اللہ تعالی نے آپ کی کرامت و رفعت کو یوں ظاہر فرمایا کہ اگر آپ بحری کے گوشت میں سے بازو کا گوشت مسلسل مانتھتے رجے تواللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو مسلسل شرف قبولت عطافرما تا رہتا۔

### حضرت جابر کاست اونٹ تیزر فتار بن گیا

(۳۳۷) حفرت جابر سے روایت ہے کتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں اپنے اونٹ پر سب لوگوں سے آخر میں تھا۔ کتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ و کلم نے اس کی پشت، پر پچھ مارا یا اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کسی چیز کے ساتھ اس کے پہلو میں چھوکا ویا۔ اس کے بعدوہ کا ساری قوم سے آگے آگے چالا تھااور میں اسے روکٹا تووہ رکنے کا نام نہ لیتا۔

(۳۳۸) حفرت جابر" ہے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غرق میں مرتبہ نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غروہ میں شرکت کی۔ آپ چیچے سے میرے قریب پنچ۔ جبکہ میرے نبچے میرا تعکاما ندہ اونٹ تھا جو سز کے قابل نہ تعا۔ آپ نے ججھے فرمایا تسارے اونٹ کو کیا ہے؟ میں نے عرض کیا علیل ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیچے ہٹ کر اسے دہنا اور اس کے لئے دعا فرمائی۔ تو وہ سب اونٹوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیچے ہٹ کر اسے دہنا اور اس کے لئے دعا فرمائی۔ تو وہ سب اونٹوں سے

۳۳۹ ( تحریج) بخاری شریف جلداول می ۳۱۷ کتاب المغازی باب استیبذان الرجل امامه بروایت اسحاق بن ابراهیم - آمے مثل سند دلائل النبوة

آ گے آگے چلنے لگا تب آپ نے فرمایا اب تمہارے اونٹ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہاا چھا ہے اسے آپ کی برکت حاصل ہو گئی ہے۔

(۳۳۹) حفزت جابر" فرماتے ہیں کہ ہم ایک غودہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں اپنے ست رفتار اونٹ پر سوار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب سے مرزے اور میرے اونٹ کو اپنے عصامے چبو کا دیا تو دہ سب سواریوں سے آگے نکلنے گا۔

(۳۴۰) حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بینچے تو میرااونٹ تھک چکاتھا۔ آپ نے اے کوئی چیز چھوٹی تووہ انجیل پڑا کتے ہیں پھر میں اس کی لگام کھینچنے کی کوشش کر ما تو تھینج نہ یا آتھا۔

(۳۴۱) انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں کدایک مرتبہ لوگ ڈر گھے (۱) ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ " کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے جو بہت ست رفتار تھا تکر جب آپ اے ایزی لگا کر باہر نظے تولوگوں کے گھوڑے اس سے پیچھے رہ جاتے تھے۔ آپ نے فرما یا گھراؤ نمیں۔ یہ توسمندر ہے (۲) ہے کتے ہیں بھراس کے بعداس اونٹ سے کوئی آگے نہ نکل سکا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے آگے سے (سرح) معزے انس سے روایت ہے کہ نے سے (۳۴۲) معزے انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ارشاد فرماتے تھے۔ منس درست کرواور مل کر کھڑے ہو کیونکہ میں تمہیں پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے ہے۔ مول جیسے آگے ہے۔

(۳۴۳) ابو هریره رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرما یا اپنی صفیں انچھی طرح درست رکھا کر و میں تنہیں پیچھے ہے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے آگے ہے۔ (۳۳۴) ابو هریره " ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے دیکھتا ہوں اس لئے صفیں درست رکھا کرو۔

<sup>(</sup>۱) لیمی افواہ کھیل میں کہ مدینہ طیب پر حملہ ہو گیا ہے تولوگ اس آفت نا کمانی سے مخبرا کئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں فوری طور پر لوگوں کو تسلی دینے کے لئے حضرت طلحہ کے محموزے پر سوار ہو کر تشریف لائے۔ (۲) لیمی جس محموزے پر میں سوار ہوں سندر کی طرح فمبراؤاور ثابت قدی رکھتا ہے۔ ہے۔ ۳۴۳ (تخریج) بخاری شریف جلد اول میں ۱۰۰ کتاب الاذان باب تشوۃ الصفوف بروایت حید عن الس

## نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال بلند آوازی

(۳۲۵) حفرت براء " ہے روایت ہے۔ کتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا جو اسقدر بلند آواز ہے تھا کہ گھروں میں پردہ نشین عور توں نے بھی من لیا۔ آپ بلند آواز ہے فرمار ہے تھا کہ گھروں میں پردہ نشین عور توں نے بھی من لیا۔ آپ بلند آواز ہے فرمار ہے تھا کہ لوگرایان کے متعلق ان کے دل میں اخلاص شمیں۔ مسلمانوں کی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ انکی خفیہ باتوں میں نہ پڑا کرو۔ کیوں کہ جو مخص اپنے بھائی کی پروہ دری کر آ ہے اللہ تعالی اس کے بھید افشاء کر ویتا ہے۔ اور جس کی اللہ پردہ دری کر دے وہ اپنے گھر کے اند جرے کرے میں بیٹھا ہوا بھی رسوا ہو جا آ ہے۔ اور جس کی اللہ پردہ دری کر دے وہ اپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار ہم نے نبی صلی اللہ اللہ اللہ علیہ من پریجے نماز پڑھی نماز ختم ہونے کے بعد آپ ہماری طرف بڑے غضب میں بلند آواز کے ماتھ متوجہ ہوئے۔ آپ کی آواز اتن بلند تھی کہ پردہ نشین عور توں نے بھی بند مجروں میں ایمان ماتھ متوجہ ہوئے۔ آپ کی آواز اتن بلند تھی کہ پردہ نشین عور توں نے بھی بند مجروں میں ایمان دو۔ آپ کی آواز آتی بلند تھی کہ پردہ نشین عور توں نے بھی بند محروں میں ایمان کے دل میں ایمان دو۔ ان کی خفیہ باتوں میں نہ پڑو۔ کیونکہ جو مسلمانوں کی ذاتی اور خفیہ باتوں میں بڑو۔ کیونکہ جو مسلمانوں کی ڈاتی اور خفیہ باتوں میں بڑو۔ کیونکہ جو مسلمانوں کی ڈاتی اور خفیہ باتوں میں بڑو۔ کیونکہ جو مسلمانوں کی ذاتی اور خفیہ باتوں میں پڑتا ہے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے۔ اس کی پردہ دری کر دیتا ہے خواہ وہ اپنے گھر کے ذاتھ ہورے کرے یا بردے میں ہو۔

(٣٣٧) ام المؤمنين سيده عائشه رضى الله عنها ب روايت ب كه أيك بار جمعه كه دن نبي صلى الله عليه وسلم منرر تشريف فرما بوئ تولوگول ب فرما يا بيشه جاؤ - عبدالله بين رواحه نے محلّه بنى عنم ميں بيد والله منر ريتشريف محرّه بني صلى الله عليه وسلم سے عرض كيا گيا كه بيد ابن رواحه محلّه بنى عنم ميں (مرراه) بيشم بين انهوں نے آواز سى كه آپ لوگول سے فرمار ہم بين كه بيشم جاؤتو وہيں بيشم محرّ بين (مرراه)

(۳۸۸) عبدالر جمان بن معاذ سے جو بی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیں منی میں خطبدار شاد فرمایا جس سے ہمارے کانون کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ ہم اپنے اپنے (خیموں اور) مقامات میں ہیٹھے آپا خطبہ سن رہے تھے آپ لوگوں کو مسائل جج سکھلا رہے تھے پھر آپ نے فرمایا اب تم نے کھیورکی محصلی جیسی کنگریاں مارنی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) اس مدیث کے یہاں اندراج کی وجہ کا ہرہے کہ آپ کی آواز قدر تااتی بلند تھی کہ معجد نبوی سے لکل کر دور تک پنجی اور محلّہ بی غنم میں اے عبداللہ بن رواحہ لے سا۔

# آپ جیسی ساعت وبصارت کسی اور کو حاصل نهیں

ابو در غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا میں وہ پچھے در کھتا ہوں جو تم نہیں من سکتے۔ آسان جرچ ارہا ہے اور اسے در کھتا ہوں جو تم نہیں من سکتے۔ آسان جرچ ارہا ہے اور اسے ایسا کرنا چاہئے۔ آسان میں کمیں بھی چار انگشت جگہ ایسی نہیں جمال کوئی فرشتہ اپنی جمین نیاز جھکائے بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریزنہ ہو، قتم بخدا اگر تم وہ پچھ جان لوجو میں جانتا ہوں تو تم تھوڑا نہو گئے ذیادہ روڈ کے زم بستروں یہ عور توں سے لطف اندوزی چھوڑ وو کے اور بارگاہ خداوندی میں محوو عاربے کے کھاٹیوں میں جابیراکر و کے اور قتم بخدا میں چاہتا ہوں کہ در خت بن جاؤں جے لوگ کانا کریں۔

#### آیکا پینه بے مثال خوشبودار تھا

( ۳۵۰ ) انس بن مالک رمنی الله عنه سے روایت ہے کہتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم ام سلیم سے ہاں تشریف لا یا کرتے تھے۔ وہ آپ کے لئے چڑے کی چٹائی بچھا دیتیں آپ اس پر آرام فرما یا کرتے۔ پھروہ چٹائی سے آپ کاپینہ اٹار کر عطروان میں وال لیا کرتیں۔ (۱)

(۳۵۱) حفرت انس سے روایت ہے کہتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم جب (اپنے گھرسے) ہماری طرف تشریف لاتے تو ہمیں آپ کی آمہ کاعلم ہو جاتا تھا۔ آپ کے وجود والی خوشبو دار ہوا ہمارے مشام جاں کو معطر کر رہی ہوتی۔

الامر) حفرت جابر سے روایت ہے فراتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند بے مثال خصال تھیں مثلاً میں مثلاً میں مثلاً میں مثلاً میں رائے ہے آپ گزر جاتے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ آپ او هرسے گزر مجئے ہیں۔
کیونکہ آپ کے وجود مبارک کے خوشبودار کینے سے یا اس کی خوشبو دار ہواسے رائے معطر ہو جاتے

النسان ( مخنی ) متدرک للحائم جلد نمبرا م ۱۰۰ کتاب التفسیر تغییر سوره عل اُتی عَسلی الانسان علاده ازین اے ترفدی اور ابن ماجینے جمی روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup>۳۵۱) (تخریج) مسلم شریف جلد ودم ص۲۵۷ کتاب الهناقب باب طبیب عرقه صلی الله علیه وسلم بخاری شریف میں بھی میہ صدیث موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱) چنانچے مسلم شریف جلد ۴ ص ۲۵۷ میں حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی عنریا سمتوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے سے زیادہ خوشبودار شیں دیمیں۔ اور کوئی رکٹیم یا دیباج آپ کے ہاتھوں سے زیادہ نرم نہیں پایا۔

## آپ کے بول وبراز کی برکت ورحمت

(۳۵۳) ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ فرماتی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں مگر وہاں کوئی گندگی نظر نہیں آتی۔ آپ نے فرما یا اے عائشہ "! تم نہیں جائتیں کہ زمین انبیاء کے وجود سے نگلنے والی ہر چیز کو نگل لیتی ہے اور وہاں پچھے نظر نہیں ستان

(۳۵۳) ام ایمن رضی اللہ عنها سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کمی پسر میں اٹھے اور گھر میں پڑے ہوئے ایک برتن میں پیثاب کیا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھلی جھے پیاس لگ رہی تھی۔ میں نے وہی برتن اٹھا کر پی لیااور جھے کچھ معلوم نہ تھا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یاام ایمن! اٹھواس برتن میں جو کچھ ہے اسے بما دو۔ میں نے کمافتم بخدا وہ تو میں پی چکی ہوں۔ کہتی ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے آ آنکہ آپ کی واڑھیں ظاہر ہو گئیں پھر آپ نے فرمایارہیں تم، تو تنہیں بھی پید کی مرض لاحق نہ ہوگی۔

(۳۵۵) حضرت انس سے روایت ہے کتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو بہت المبا تیام فرماتے تھے نبی صلی الله علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ہنے ہوئے ایک کوئیں میں بول فرمایا تو پورے مینہ میں اس سے میشما کوئی کنواں نہ رہا اور جب آپ کے گھر میں لوگ آتے تو آپ اس کنوئیں سے لوگوں کو میشما پانی نکال کر دیتے۔ دور جاہلیت میں اس کنوئیں کا نام برود تھا۔ (عربی میں شھنڈے مرے کو برود کتے ہیں)

(۱) يه شعراس مديث كالميح ترين ترجمه ب

ان کی ملک نے ول کے غنج کھلا دیے ہیں جس راہ بل دیے ہیں کوپے با دیے ہیں

اور راقم کی نظم کردہ ایک نعت رسول مقبول صلی اند علیہ وسلم کامجھی ایک شعریہ مفہوم ہوں اواکر آ ہے۔ عاذ ہے ان کی زلفیس جو لہرا تحکیٰں سب فضائیں معلم معلم ہوئیں چھائیں زلفیں جو چرے پہ شب ہو مکئ جب ہٹایا انسیں روشنی ہو میٹی

(۳۵۵) ( تخیج ) متدرک للحاکم جلد نبر م ص ۱۳ کتاب معرفته الصحابه ذکرام ایمن" - مجمع الزوائد جلد نبر ۸ م ۲۷۱ میں ہے کدا سے طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔

# خالدین ولیده کی ٹوپی میں نبی صلی الله علیه وسلم کابال مبارک

(۳۵۷) عبدالحمید بن جعفرای والدے حفرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عند کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ جنگ بر موک میں ان کی ٹوئی کم ہو گئی۔ آپ نے کماٹوئی تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کی جنگ بر موک میں ان کی ٹوئی کم ہوگئی۔ آپ نے کماٹوئی تلاش کرو۔ لوہوں نے دیکھا کہ وہ ایک پرانی اور بوسیدہ سی شوتی ہے۔

حفزت خالد " کہنے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اوا فرمایا تو سر منڈوایا۔ لوگ آپ کے بالوں کو حاصل کرنے کے لئے ٹوٹ پڑے اور مجھے آپ کی بیٹانی کے بالائی حصہ سے اترنے والے بال مل گئے۔ جو میں نے اس ٹوٹی میں می لئے۔ اس کے بعد میں اسے پہن کر جس بھی جنگ میں گیا ہوں فتح و نفرت نے میرے قدم چوہے ہیں۔ (۱)

(۳۵۷) ابواسحاق نے ابوالسفر سے روایت کی ہے کہ خالد بن ولید جرہ میں ایرانی سرداروں میں سے کسی عورت کے ہاں مہمان ہوئے۔ ساتھیوں نے کمااحتیاط سے رہنا کمیں یہ مجمی لوگ تہیں زہر نہ پلا دیں آپ نے فرما یا زہر میرے پاس لاؤ۔ تو تھوڑی ہی ذہر آپ کے پاس لائی مخی آپ نے اسے پکڑ لیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کر لیکفت کی گئے (۲) مگر آپ کو پچھ نقصان نہ ہوا۔

۳۵۷ (تختیج) متدرک للحائم جلد نمبر۳ م ۲۹۹ کتاب معرفیة الصحیا به ذکر خالدین الولید\_ مجمع الزوائد جلد ۱ م ۳۲۰ میں ہے کہ اے طبرانی اور الو بسیلی نے بھی روایت کیائے \_

<sup>(</sup>۱) واقدی نے اپنے مغازی میں معنزت خالد کی ٹو پی کے بڑے ایمان افروز واقعات بیان کئے ہیں اور شفاشریف میں مجمی اس کا نذکر و ہے۔

<sup>(</sup>۲) مگویا زہر کا اثر نہ کرنا نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی برکت سے تھا جیے اس موئے مبارک . کی برکت ہے آپ کو دشمن نقصان نہ وے سکا یوننی زہر بھی اپنا اثر نہ د کھا سکا۔

# چوبیسویں فصل

نبی صلی الله علیه وسلم کی دعائیں جو بل بھر میں قبول ہو گئیں آپ کی دعاہے اہل مکہ پر قبط سالی اور پھر بارش کا نزول

(۳۵۸)عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر جمیحااور یہ ارشاد فرمایا ۔

مَّلُ مَنَ آ اَسْتَ لُکُ مُعَلَیْهِ مِنْ اَجْرِقَ مِنَ اَنْکَامِنَ الْلُتُکَلِّفِیْنَ (۱) فرا دیج میں تم سے اس تبلغ پر کوئی معاوضہ نمیں انگااور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے

پر جب قریش نے آپ سے از حد مخالفت کی توآپ نان پر بید دعائی اے اللہ میری مدوفرااور ان پر قبط کے سات برس بھیج دے جیسے حضرت پوسف کے زمانہ میں اہل مصر پر آئے تھے۔ چنانچہ قریش پر اس قدر قبط پڑا کہ وہ مردار اور ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور جب کوئی آدمی آسان کی طرف دیکھاتو دھواں ساہی نظر آیا۔ (۱) ایسے میں ابو سفیان (جواس وقت اسلام نہ لائے تھے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (مدینہ طیب) آئے اور کما کہ آپ توصلہ رحمی کا تھم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاکت کے قریب ہے ان کے لئے دعافرائیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا بیہ قول اس بارے میں ہے۔

(۱)موره من آیت ۸۹

٣٥٩ ( تخريج ) بخارى شريف جلد دوم ص ٤١٠ كتاب التفسير سورة من بروايت العمش عن الى مخل عن سروق عن ابن معود"

(۲) یہ اس وقت کی بات ہے جب ہی معلی اللہ علیہ وسلم کد حرمہ سے جرت کر مے تھے۔ لیعنی جب قرایش نے ہی معلی اللہ علیہ وسلم اور محابہ کرام کو کد سے جرت کر جانے پر مجبور کر دیا اور وہ اپناوطن مالوف چھوڑ کر دینہ طبیبہ میں جا ہے تو اللہ کی غیرت کو جاال آیا اور الل کد پر قبط کا عذاب مسلط کر دیا قرآن کریم کی سے آیت اسی طرف اشارہ کرتی

- ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَانَتَ قَرْمَيَةً المِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَّا أُيْنِهَا رِنَهُ فَهَا رَعَدًا مِنْ فَهَا كَعَدُا مِنْ فَهَا رَعَدُا مِنْ فَهَا اللهُ لِلْبَاسَ الْحُوْعِ وَالْحَوْفِ كُلُونِ مُكَانِ فَكَانُوا يَصَلَى عَلَى اللهُ لِلْبَاسَ الْحُوفِ بِيمَا كَانُوا يَصَلَى عَنْ وَاللهِ اللهُ عَنْ مَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَارْ تَقِبْ يَوْمَرْتَأَ فِي السَّمَآلُ مِدُ خَانِ مُّبِيْنِ تَغْشَى النَّاسَ-هَا َ اعَذَابُ آلِيْهُ كَرَبَّنَا اَكْشِفْ عَنَّا الْعَدَّابَ إِنَّا مُوْمِئُونَ ..... إِنَّا كَاشِفُوا الْعَدَابِ قَلْمُلِلًا إِنَّكُمْ عَالَيْدُونَ (سوره وخان آيت ١٠- ١٢)

اس دن کا انظار کروجب آسان کھلا دھواں لے آئے گا۔ جو لوگوں کو تھیر لے گا۔ یہ بردا در د تاک عذاب ہے اے ہمارے رب ہم سے عذاب اٹھالے بے شک ہم ایمان لائیں گے .... ہم کچھ دیر کے لئے عذاب اٹھارہے ہیں محرتم کھر (شرک کی طرف) لوث جاؤگے۔

تواللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب اٹھالیا جب کہ وہ آچکا تھا (لیمنی نبی علیہ السلام کی دعاہے بارش آگئی اور قبط کا عذاب اٹھ کیا) مچروہ لوٹ گئے۔ تواللہ نے انہیں بدر کے دن مکڑلیا جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے۔۔۔

يؤم كَبْطِشُ الْبَطْتَةَ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ

جس دن ہم بڑی پکڑ کریں مے بے شک ہم اُنقام لینے والے ہیں۔ (سورہ دخان آیت ۱۱) حضرت عبداللہ بن مسعود کتے ہیں کہ وحواں تو جانا رہا اور پکڑ یوم بدر میں ہو گئی۔ اور اللزام (۱): بھی یوم بدر میں ہی ہوا تھا۔ سورہ اکم غلبت الروم اورایک روایت کے مطابق سورہ والقمر میں یہ مضمون موجود ہے۔

## جب نبی صلی الله علیه وسلم کی دعاسے بادل آئے اور ایک ہفتہ تک برستے رہے

(۳۵۹) انس بن مالک رمنی الله عندے روایت ہے۔ کتے ہیں نبی صلی الله علیہ وسلم کی حیات (ظاہرہ) میں لوگ قحط سالی ہے دوچار ہو گئے۔ ایک روز آپ منبر پر خطبدار شاد فرمارہ ہے کہ ایک دیماتی کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا یارسول اللہ! مال ہلاک ہو گئے اور بال بچے فاقد کشی پر مجبور ہو گئے۔ آپ ہمارے لئے دعا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا کوئی کھڑا نہ تھا۔

اللہ تعالیٰ ایک بہتی (مکہ) کی مثال دیتا ہے جوامن وسکوں میں تھی۔ اس کے پاس اس کارزق تمام اطراف عالم سے پہنچا تھا۔ اس نے نعت ہائے خداوندی کی ناشکری کی تواللہ نے اس عمل بدکی سزامیں ان پر بھوک اور خوف مسلط کر

روی اس آیت مبارکدی طرف اشاره ہے۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةُ مُّ سَبَعَتَ مِنْ تَرَبِكَ لَكَانَ لِزَاماً وَاحْبِلُ مُّكَتَّى (موره الله ١١٥) اور اگر تمارے رب كى طرف سے فيعله نه ہو چكا ہو آاور كفار كوايك مقرره معلت نه لى چكى ہوتى توانسيں عذاب لهد جا آ۔

تواس خداکی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ ایھی آپ نے دعاختم نہ کی تھی کہ بہاڑوں جیسے عظیم الثان بادل گھر آئے۔ پھرابھی آپ مبنر سے اترنے نہ پائے تھے کہ پانی کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک ہے گر رہے تھے چنانچہ سارا دن بارش ہوتی رہی۔ پھرا گلے دن پھر پرسوں پھراس کے بعد آ آگکہ دوسرا جعہ آگیااور بارش ہنوز جاری تھی۔

وی دیماتی یا کوئی اور آدی پحر کھڑا ہو گیا اور کنے لگا۔ یارسول اللہ عمارتیں گرنے گئیں اور مال
اسباب جاہ ہو گئے۔ اللہ ہے ہمارے لئے دعا فرمائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرما یا اے اللہ!
ہمارے آس پاس بارش ہوتی رہے ہماراے اوپر نہ ہو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل کو جس طرف
اشارہ کرتے تھے بادل ای طرف پھٹنا چلا جا آتھا۔ تا آنکہ مدینہ طیب ایسے ہو گیا جیسے بادلوں کے
درمیان خالی جگہ ہوتی ہے اور پھر وادی قناۃ ایک ممینہ تک بھی رہی۔ اور جس طرف سے بھی کوئی
محض باہرے آیا اس نے ہملا یا کہ ہمارے ہاں خوب بارش ہوئی ہے۔ ابن مبارک کی روایت ہے کہ
باہرے آنے والے کتے تھے کہ تیز بارش نے ہمیں آلیا ہے۔ (۱)

بہرے ، بورے سے سے مد مربر رائے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے (۳۲۰) انس بن مالک رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یارسول اللہ! جانور ہلاک ہو محتاور آمدور فت معطل ہو کر رہ گئ آپ اللہ ہے دعا کریں۔ آپ نے دعا فرما دی تو بارش کا سلسلہ ایک جعہ سے دو سرے جعہ تک جاری اللہ ہے دعا کریں۔ آپ نے دعا فرما دی تو بارش کا سلسلہ ایک جعہ سے دو سرے جعہ تک جاری

-4,

محتے ہیں پھرایک آدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کنے لگا۔ مکانات کر گئے آمدور فت معطل ہو گئی اور مواثی ہلاک ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے اللہ! بارش صرف چھوٹے بڑے پہاڑوں ٹیلوں وادیوں اور بیابانوں پر ہوتی رہے! (مدینہ شریف کو چھوڑ وے) تو فورا مدینہ طیبہ سے بادل یوں چھٹ کیا جیسے کپڑا بھٹ جاتا ہے۔

# آپ کی دعاہے ابو لبابہ ہ (۲) پر کیا گزری؟

(٣١١) عبدالله بن عبدالله نے عبدالر حمان بن حرملہ سے اور انہوں نے سعید بن میتب سے اور

(1) یعنی مدینه طیبه کے آس پاس بارش ہورہی تھی اور مدینه خنگ تھا۔

٣٧١ ( تخرَجُ ) بخاری شریف جلداول ص ١٣٨ کتاب الا ستنهاه بروایت مالک عن شریک بن عبدالله بن ابی نمر ن انس\*

۳۹۲ ( تخویج ) مجمع الزوا کد جلد نمبر۲ ص ۲۱۵ میں ہے کہ اس مدے کو طبرانی نے صغیر میں روایت کیا ہے جب کہ الم سیوطی نے فصائص میں اس کی روایت بیعتی ہے بھی کی ہے۔

(r) ابولباب بن عبدا المئة رق مقدر صحاب كرام من عبيد أي صلى الله عليه وسلم في جنك بدر ك موقع يرانيس

انموں نے ابولبابہ بن عبدرا لمنذر" سے روایت کی ہے کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعہ کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمارہ سے کہ دوران خطبہ فرمایا اے اللہ! ہمیں سیراب کر۔ ابولبابہ " نے کہایا رسول اللہ مجموریں ابھی کھلیانوں میں پڑی ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ ہمیں اتنا سیراب کر کہ ابولہابہ برہنہ بدن اٹھے اور اپنی جادر سے اپنے کھلیان کے سوراخ بند کرتا پھرے! (۱)

کتے ہیں اُس وقت آسان میں بادل کا نام و نشان نہ تھا گر بری کثرت کے ساتھ بارش ہوئی اور انسار نے ابولبابہ " سے بار بار آکر کما کہ اس وقت تک بارش نہ رکے گی جب تک تم وہ کچھ نہ کرو گے جو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ چنانچہ ابولبابہ " برہنہ بدن اٹھے اور چادر سے اپنے کھلیان کے سوراخ بند کرنے گئے تو آسان تھم ممیا۔

راوی مدے عبداللہ بن عبداللہ وہی ہیں جنہیں ابو اوس کما جاتا ہے۔

#### بنوسلامان کے لئے بارش کی دعا

۱ (۳۲۲) واقدی نے اپنی اسناد کے ساتھ رواہت کی ہے کہ بنوسلامان کاوفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شوال ۱۰ دھیں حاضر ہوا آپ نے فرمایا آج کل تمہاراعلاقہ کیما ہے؟ انہوں نے کما بری قط سالی ہے۔ دعافر ہائیں اللہ تعالیٰ ہمارے علاقہ پر بارش نازل کرے اور ہم اپنے وطن ہی ہیں مقیم رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ! ان کے علاقہ پر بادل برسا۔ وہ کھنے گے یارسول اللہ! دعاکے ساتھ ہاتھ بھی اٹھا ہے کیونکہ آپاہے عمل ہمارے لئے باعث کثرت و برکت رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میہ بات من کر مسکر اپڑے اور دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیے آ آئکہ آ کی بغلوں کی سفیدی منودار ہوگئی۔

وہ لوگ کتے ہیں پھرہم یمال تین دن ٹھرے رہاور آپ کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتے رہے پھرہم آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے ہمیں دواع کیااور ہمیں عطیات سے نوازا چنا نچہ ہم میں سے ہرایک کو پانچ اوقیہ غلہ (از جنس گندم یا تھجور) دیا گیااور حضرت بلال منے معذرت کرتے ہوئے کہا ہمارے پاس آج اس سے زیادہ نہ تھا۔ اہل وفد نے کہا یہ جو دیا ہے کیا کم ہے اور یہ کتا

ا ہے بیچے دینہ طیبہ پر محمران مقرر کیا تھا اور عدم شرکت کے باومف انسین غنیت اور ثواب میں سے حصہ بھی عطافها یا حضرت علی رضی اللہ عند کی خلافت میں ان کا وصال ہوا۔

<sup>(</sup>۱) لینی نمی معلی الله علیه وسلم نے بارش کی ضرورت محسوس فرمائی تولوگوں کے لئے بارش کی وعاکر وی جب کد ابولبابہ « کی مجبوریں ابھی تک کھلیان میں پڑی خیمین جنہیں بارش سے نقصان ہو سکتا تھا اس لئے انہوں نے ند کورہ بات کہ دی۔ جس پر نمی معلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تفن فرمایا کہ اے اللہ! اتنی بارش کر کد ابولبابہ اپنے کھلیان کی حفاظت کے لئے دوڑا کھرے۔ اور پھراسی طرح ہوا۔ سجان اللہ۔

پاکیزہ عطیہ ہے! کتے ہیں پھر ہم اپنے وطن پہنچ تو پتا چلا کہ یمال اس وقت بارش ہو کی تھی جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافرمائی تھی۔

# آپ کی دعاہے حضرت علی کو مرض سے شفا

(۳۲۳) حفزت علی رضی الله عنه ب روایت ہے کہتے ہیں کہ بین سخت بیار تھا نبی صلی الله علیہ وسلم کا جھی ہر گزر ہوا جب کہ بیں کہ بر گزر ہوا جب کہ بیں کہ رہا تھا کہ اے الله اگر میری موت آ چکی ہے تو جھے آرام دے دے۔
اگر موت نہیں آئی تو یہ معیبت جھ سے اٹھا لے اور اگر یہ امتحان ہے تو جھے مبردے دے۔
نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے بی الفاظ دہرا دیۓ آپ نے جھے پاؤں ک شمورکر دیے ہوئے فرمایا اللہ اللہ اللہ اے شفاعطافرمادے! کہتے ہیں اس کے بعد جھے وہ شکایت دوبارہ مجھی نہیں ہوئی۔

## نماز میں بال سنوارنے والے پر آپ کی دعا

(٣٦٣) حفزت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آ دمی کو تجدے میں دیکھا جو اپنے بالوں کو ہاتھوں سے زمین سے اٹھائے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ! اس کے بال بدنماکر دے۔ تواس کے سرمے بال گر گئے۔

# آخری ایام میں آپ کی چند دعائیں

(۳۱۵) فضل بن عباس رضی الله عندے روایت ہے کتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا میرا سرباند حو ناکہ میں معجد میں جاسکوں۔ تو میں نے ایک زر درنگ کپڑے سے آپ کا سرباندھ ویا آپ وہ آدمیوں کے کند حوں پر سمارا لے کر چلتے ہوئے معجد میں تشریف لائے اور پچھ کلام فرمائی پھر فرمایا اگر کمی مختص کو کمی امر میں نفس کا غلبہ ہے اور اسے خوف ہے کہ نفس اسے گناہ میں مبتلا کر دے گا تو وہ اٹھ کر مجھ سے سوال کر سکتا ہے ناکہ میں اس کے لئے اللہ سے دعا کروں۔

ایک عورت اعمی اور اس نے آگشت سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا۔ (۱) آپ نے اسے فرایا تم (سیدہ) عائشہ میں بخیل فرمایا تم (سیدہ) عائشہ کے مگر پنچو میں وہیں آرہا ہوں ایک اور آدمی نے کمایارسول اللہ میں بخیل

<sup>(</sup>۱) لین اشارہ کرتے ہوئے ہتاا یاکہ میری زبان کے لئے دعا فرائیں کہ بید بد کلامی سے محفوظ ہو جائے اور اس سے اگر کچھ نکلے تواجی بات لکا۔

ہوں بزدل ہوں اور زیادہ سوتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ میرا دل تخی بنا دے بزدلی کی جگہ بہادری عطا کر دے اور زیادہ سونے کی عادت بھی چھڑوا دے آپ نے دعا فرما دی۔

فضل بن عباس کتے ہیں پھر میں نے ایک جنگ میں اے اپنے ساتھ دیکھا اور حالت رہے تھی کہ سخاوت ، شجاعت اور شب زندہ داری میں ہم میں ہے کوئی بھی اس کا ہم پلہ نہ تھا۔

اد حربی صلی الله علیه وسلم نے (محرجاکر) اس عورت کے سربرایک شاخر کمی (۱) اوراس کے لئے دعافرمائی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عند نے فرمایا بین اس عورت بین بی صلی اللہ علیه وسلم کی دعا کا اثر جانتی ہوں۔ آتا آنکہ وہ مجھے کہا کرتی تھی اے عائشہ ابنی ماز اچھی طرح سے بڑھا کریں!
(۲)

#### ابو ٹروان مر آپ کی دعا

الاسمال عبدالملک بن عبرہ اپ والدے روایت کرتے ہیں کہ ابو ٹروان ہی عروبی تیم کے اونٹ چرا یا کر تا تھا۔ ایک مرجہ نبی معلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خوف ہے باہر لکلے ایک جگہ اونٹوں کا ہجوم ویکھاتواں طرف چل دیے، قریب آئے تو دیکھایہ چند اونٹ ہیں۔ آپ ان کے در میان میں وا ظل ہوگئے (جمال ان کا چارہ پڑا تھا) وہاں آپ بیٹھ کے اونٹ اپنی جگہ ہے ہٹے گئے۔ ابو ٹروان نے اونٹوں پر چکر لگایا کر پچھ نظر نہ آیا (کہ یہ اپنی جگہ ہے کیوں ہے ہیں) پچر وہ اونٹوں کے در میان واغل ہوا تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے و یکھا۔ ابو ٹروان نے کہا تم کون ہو؟ میرے اونٹ بھگا واغل ہوا تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا نہ ڈرو میں تمہارے اونٹوں سے مانوس ہونا چاہتا۔ ویہ ٹروان نے کہا تم کون ہو؟ میرے اونٹ بھگا تھا۔ ابو ٹروان نے کہا تم کون ہو؟ میں۔ میں اللہ علیہ وسلم نے فرایا نہ پوچھو جس ایک آ دمی ہوں۔ میں تھا۔ ابو ٹروان نے کہا تم کون ہو؟ ہو جے نہ تمہارے اونٹوں نے انوس ہونا چاہا ہے۔ ابو ٹروان نے کہا میرا فیال ہے تم وہی آ دمی ہوں۔ میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ابو ٹروان نے کہا یہاں سے نکل جاؤ وہ اونٹ بھی بھر نہیں ہو سکتے جن میں تم ہو اور اس نے آپ کو وہاں بیٹھنے نہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعافرائی اللہم الحل شقاہ و بقاہ اے اللہ اس کی برخیں میں تم بھی نہ و بیاہ اے اللہ اس کے برکہ کی کر وے۔

راوی حدیث عبدالملک کہتے ہیں کہ میرے باپ نے کما میں نے ابوٹروان کو دیکھا جب وہ بہت

<sup>(</sup>۱) کیونک آپ غیر عورت کے سربر ہاتھ نمیں رکھنا چاہجے تھے۔ (۲) لیمنی وہ عورت ہر کس کو نیک کی تلقین کرتی بد کلای سے کوسوں دور تھی۔

بوڑھا ہو چکا تھااور موت کی تمناکر تاتھا۔ لوگوں نے اسے کما ہم تو یمی سیجھتے ہیں کہ تم ہلاک ہو جاؤگے ( جنت میں نہ جاؤگے ) تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاکر بچکے ہیں اس نے کما ہر گزنہیں، میں پچھ عرصہ بعد آپ کے پاس آیا تھا جبکہ اسلام ہر طرف غالب ہو چکا تھا تو میں آپ پر اسلام لے آیا۔ آپ نے میرے لئے دعافرمائی اور استغفار کی۔ محر پہلی دعا تو سبقت لے جا پھی تھی۔ ( ا )

# آپ کی دعاہے ابو قرصافہ کی ختک بحریاں توانا وشیر دار ہوگئیں

(۳۷۷) ابو قرصافہ محابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت ہے کتے ہیں میرے اسلام لانے کا سبب یہ ہوا کہ میں بیٹیم لؤکا تعاوالدہ اور خالہ کی زیر کفالت تھا۔ تاہم میرازیادہ میلان خالہ کی طرف تھا۔ میں خالہ اکثر مجھے کہتی تھی۔ بیارے بیٹے؟ اس تھا۔ میں خلی ہوئی بچوٹی بچروٹی بریاں چایا کرتا تھا۔ میری خالہ اکثر مجھے کہتی تھی۔ بیارے بیٹے؟ اس آدی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ بعظناوہ تہیں راہ ہے ہنا وے گااور گراہ بنا دے گا۔ تو میں گھر ہے لگا چرا گاہ میں خاتا کہ یاں وہیں چھوڑ تا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آجاتا ور رات کو کرور اور خلک تعنوں والی بکریاں لئے گھر والی ہو جاتا۔ ایک بار میری خالہ نے مجھے کہا کیابات ہے تیری بکریاں خشک ہو چکی ہیں۔ میں نے والی ہو جاتا۔ کیک بار میری خالہ نے محمدے کہا گابات ہے تیری بکریاں خشک ہو چکی ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں جاتا۔ پیرا گلے دن میں نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے ہاں جا پہنچا آپ کے معمولات پہلے می دن چر دن میں جب تھے۔ ایک لوگو بجرت کر واور اسلام کو مضبوطی سے تھام کو کوئکہ جب تھر بوتا رہے گا جرت ختم نہ ہوگی۔ پھر میں بریاں لے کر گھر آئیا اور تیسرے دن پھر میں نبی خالہ کے معالے اور بریوں کے متعلق آپ آپ کے باس جا پہنچا وہاں بیٹھار ہا اور تب اٹھا جب اسلام لا چکا اور بیعت کے لئے آپ کے وست مبارک میں ہاتھ دے دکا تھا۔ پھر میں نے آپ نے فالہ کے معالے اور بریوں کے متعلق آپ مبارک میں ہاتھ دے دیکا تھا۔ پھر میں نے آپ نے اس لاؤ۔ میں لے آیا آپ نے ان کی پشتوں اور ہے عنوں رہے ہاتھ بھیرا اور ان کے لئے برکت کی دعافر الی تو وہ چربی اور دودھ سے بھر تشیں۔

جب میں اپی خالہ کے پاس بحریاں لایا تو وہ کہنے لگیس میرے پیارے بیٹے! بحریاں ایسے ہی چرایا کرومیں نے کہااے خالہ میں نے آج بھی پہلے ہی کی طرح بحریاں چرائی ہیں محرمیں تنہیں اپنا قصہ بتلا آ ہوں پھرمیں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حاضر ہونے اور آپ کی سیرت و کلام کے متعلق آگاہ کر دیا تو میری والدہ اور خالہ کہنے لگیں ہمیں بھی آ کیکے پاس لے چلو۔ تومیں اپنی والدہ اور

م ٣٦٨ ( تخزيج) مجمح الزدائد مبلد ٩ ص ٣٩٥ جس ب كدام طبرانی نے روایت كيا ہے اور اس كے رجال نقات ہیں۔ (١). بینی آگر چہ اسلام لانے كی وجہ سے وہ جنتی ہو كيا تكر آپ كی پہلی دعا كی وجہ سے اسکی عمراور مرض دونوں طویل ہو چكی حمیں۔

خالہ کو لے چلا۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر اسلام قبول کیاا در نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تو یہ تھا۔ ابو قرصافہ رمنی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ (۱)

# گوڑے برجم كر بيٹنے كے لئے آپ كى دعا

(۳۷۸) جررین عبداللہ بخلی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہتے ہیں میں گھوڑے کی پہت پر محمر اسلامی میں گھوڑے کی پہت پر محمر منیں سکتا تھا۔ میں نے میں سلامی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا مذکرہ کیا۔ آپ نے میرے بینے پر ہاتھ مارا اور میں نے سینے پر آپ کے ہاتھ کا اثر (نشان) محسوس کیا۔ اور آپ نے فرمایا " اَللّٰہُمَ ّ بَیْتَدُهُ اور میں نے ایک میں نے فرمایا " اللّٰہ اللّٰہُم بِیْتَدُهُ اللّٰهِ اللّٰہُم بِیْتُ کَار بنا دے اور ہادی وہدایت یافتہ کر دے " اس کے بعد میں محدوث ہے مجمی نہ کرا۔ (۲)

## آ کی دعاہے عنیبہ بن ابولہب کوشیرنے پھاڑ ڈالا

(۳۲۹) عروہ بن زبیر هبار بن اسود سے روایت کرتے ہیں کہ ابولسب اور اس کا بیٹا عتیبہ ملک شام کے سنر پر چلے میں بھی ان کے ساتھ تیار ہوا۔ عتیبہ نے کما بخدا میں اس کے پاس (نبی صلی اللہ علیہ وسم کے پاس) جاتا ہوں اور اس کے رب کے بارہ میں اس کی دل آزاری کرتا ہوں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کمااے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں وہ ہوں جو اس خدا کا مکر ہے جو دنا فتدلی فکان قاب توسین اوادنی کی صفت والا ہے۔ (۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ابعث علیہ کلیّا من کلابک "اے اللہ اس پراپنے در ندول میں سے کوئی در ندہ مسلط کر دے ! عتیبہ وہاں سے اٹھا ابولسب کے پاس پہنچا اس نے کہا اے بیٹے! تم نے اسے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں نے اس خدا کا اٹکار کیا ہے جس کی وہ عبادت کرتا ہے۔ ابولسب نے بوچھا کہ پھراس نے کچھے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتا یا کہ اس نے کہا تھا اے اللہ اس پراپنے در ندول میں سے کوئی در ندہ مسلط کر دے۔ ابولسب نے کہا اے بیٹا، خدا کی قتم اب میں تمہارے متعلق دعاء محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اڑیڈری سے بے خوف نہیں رہ سکتا۔

راوی کمتاہے مجر ہم سغر پر روانہ ہوئے اور مقام شراۃ پر جاکر پڑاؤ کیا۔ وہ شیروں کی آماجگاہ تھی۔

<sup>(</sup>۱)۔ ابو قرصافہ کا نام جندرہ بن خییشننہ ہے یہ مالک بن تعزیمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسب میں مل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ شام چلے گئے اور وہیں وصال فرمایا۔

<sup>(</sup>۲) آج بھی اگر مھوڑ سواری یا کسی تنم کی گاڑی کی ڈرائیونگ سکھنے والے اپنے عمل میں کی محسوس کریں تواس دعا کو پڑھیں۔ان ٹنایا للہ فائدہ ہو گا۔ آہم وہ ثنبتہ واجعلہ کی جگہ شبتتی واجعلنی کمیں۔ (۳) اگلی اعادیث میں اس کی وضاحت آرتی ہے۔

ہم ایک راہب کے عبادت خانہ کے قریب اڑے تھے۔ اس راہب نے کمااے عرب کے مسافرد!

یماں تم کیوں از پڑے یہ تو ٹیروں کی چرا گاہ ہے۔ ابولس نے ہم سے کماتم میراحق تو بہچائے ہو ہم
نے کماابولس! کیوں نہیں؟ اس نے کما بے شک محر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے پر دعائی ہوئی
ہے۔ اب خداکی تتم میں اسکے متعلق بہت پر خطر ہوں۔ تم اس عبادت خانے میں اپناسامان رکھو۔
پھر میرے بیٹے عتبیہ کابستر بچھاؤ پھر اس کے آس پاس اپنے بستر بچھا دو ہم نے ایسائی کیا۔ ہم نے اپنا سامان جم کے اپنا وہ آس پاس (زمین پر)
سامان جمع کیا تو وہ ایک اونچاسا چہو ترہ سابن گیا اس پر ہم نے اس کا بستر بچھا یا اور آس پاس (زمین پر)
اپنے بچھونے جمادی ہے۔ چنانچہ ہم اور ابولس اس کے گرد نیچے سوئے تھے اور وہ سامان کے اوپر سو

رات کوایک ثیر آگیا اور ہمارے چہرے سو تھے لگا۔ گراہ اپنا مطلوب نہ طا۔ وہ پچھ دیر کھڑا رہا چہراس نے چھانگ لگائی اور وہ سامان کے اوپر چڑھا ہوا تھا۔ اب اس نے عتیبہ کامنہ سو تھا پھراس کے سرپراتنے زور سے اپنے پنچ مارے کہ کھو پڑی پھٹ گئی۔ اس کے منہ سے صرف اپنے لفظ نگلے۔ میری تھوا را و در ندے! اس سے آگے وہ پچھ نہ کہ سکا۔ ہم کو دکر اٹھے گر شیر جا چکا تھا۔ اور عتیب کاسر پھٹا پڑا تھا۔ ابولس نے کما جی بات ہوں۔ خدا کی قتم ہید دعاء محمہ کے اثر سے بھی نی نہ سکتا تھا۔ (۳۷۰) عثمان بن عروہ بن زبیر اپنے کھر کے بعض بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بٹی عتیب بن ابولس کے گھر تھی جے اس نے طلاق دے دی۔ پھر جب وہ شام جانے لگاتواس نے کما جس ہوا پھر جانے لگاتواس نے کما جس ہوا پھر جانے لگاتواس نے کما جس ہوا پھر ابنا فاصلہ رہ گیا جو دو کمانوں جس ہوا پھر ابنا فاصلہ رہ گیا جو دو کمانوں جس ہوا ہے۔ یہ کہ کر اس نے آپ کے آگے تھوک در ندہ سے کوئی در ندہ مسلط کر دے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس پر اپنے در ندوں جس کوئی در ندہ مسلط کر دے۔

کتے ہیں ابوطالب اس وقت موجود تنے وہ یہ س کر غزدہ ساچرہ لئے ایک طرف ہٹ گئے۔ اور عتب ہے کہ اور عتب کتے ہیں ابولیا کی متب کتے ہیں کہ علیں تسان کے متعلق اپنے بیٹنج کی دعاہ ڈرنے لگا ہوں۔ اور ہولی کیا در ابولیب کو جاکر ساری بات کہ سائی۔ پھروہ شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ وہاں ایک راہب نے اپنے در غروں کا ٹھکانہ ہے۔ ابولیب نے کہا اس وہ تریش اس رات میری مدد کرد جھے اپنے بیٹے کے متعلق محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعائے یورا ہونے کا بہت خطرہ ہے۔

توانہوں نے اپنے کچادے اکتفے کئے۔ ان پر عتبیبہ کابستر بچھایااور خوداس کے گردینچے سو گئے۔

شنے میں ایک شیر آیا اور ان کے چرے سوجھنے لگا اس نے اپنی دم لمرائی اور کو دکر اوپر جاج مطااور اس (کے سر) پر اس زور سے پنجہ مارا کہ کھو پڑی کے لکڑے ہو گئے اور وہیں اس کی جان کل گئی۔ سمی شاعر نے کہا تھا۔

نَسَائِلُ بَنِي الْاسْتَعَدِ إِنْ جِئْتَهُمُ مَ سَاكَانَ أَنْبِآءُ اَلِفَ وَاسِعِ اگرتم بن اشعركهاں جاؤتواس سے پوچھوابو واسع كاكياماجرا ہے۔

دَخْءَ نَبِیتِ جَدُّهُ ثَابِتُ ۖ کِذْعُواَلِكَ نُوبٍ لَکَهُ سَلِطِعِ جس نے ایے بی سے رشتہ کاٹ لیاجس کی عظمت مسلمہ ہے اور وہ اپنے چیکتے ہوئے نور (اسلام) کی طرف وعوت رہتا ہے۔

اَ مُسَبَلَ مِالْحِجْدِ لِتَكْذِيبِهِ دُونَ قُدَدَيْنِ نَهْدَةَ الْعَسَادِعِ اوراس فَحْصَ فَاللَّت كرتے ہوئے ماری عمل اوراس فحض فے اس نی كی محذیب کے لئے مب قریش سے بوھ كر مخالفت كرتے ہوئے ماری عمل استعال كر دی۔

فَامْنَوْجَبُ الدَّعْوَةَ مِنْ أَهُ بِمَا بَيْنَ لِلنَّاظِرِ وَالسَّامِعِ لَوَ المَّالِمِ وَالْمَالِمِ وَمُعَاور عَنْ واللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمُعَاور عَنْ واللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

حَتَّىٰ أَتَاهُ وَمَسْطُ اَصْحَابِهِ ﴿ وَقَدْ عَلَمْهُمُ مَسَنَةُ الْهَاجِعِ مَّا أَكْدوه اس فَحْص تك آپنچاجب كدوه اپنے ساتھيوں كے درميان ميں تھا۔ اور ان پر اس وقت محرى نيند كاقبعنہ تھا۔

فَالْمَتَفَعَرَ النَّرَأُمُ لَ مِيَا حَوْفِهُ وَالْغَنْدَ مِنْهُ فَغُدَهَ الْفَارِيعِ عَلَى الْمُعَامِعِ وَالْ تودرندے نے آلوسیت اس کے مرکواور سینے تک اسکے جم کوٹگل لیاجیے بھوکا آدمی منہ پھاڑ کر کھانا کھا آہے۔

(۳۷۱) محمد بن عمروالقدی روایت کرتے ہیں کہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثان غنی رضی اللہ عند کی زوجیت میں آنے سے پہلے عتبہ بن الی اسب کے گھر میں تعیس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحب زادی ام کلٹوم عتبیسہ بن الی اسب کے گھر میں تعیس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور اسلام سے قبل ان سے ان کا نکاح کیا تھا۔ (١)

(٣٧٢) ابن طاؤس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ آیت

مباركه تلاوت فرماكي اور ستارے کی قبتم جب وہ جھکا والتجثم إذًا هُويٰ

تو عنیب بن ابولب نے کہا میں ستارے والے خدا کا افکار کرتا ہوں نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس پراپنے در ندول میں سے کوئی در ندہ مسلط کر وے۔

تو طاؤس کتے ہیں کہ مجھے مو کی بن محمہ بن ابراہیم نے اپنے والدے روایت کرتے ہوئے ہٹلایا کہ عتیبہ اپنے ساتھیوں سمیت قافلے میں شامل ہو کر شام کو چلا۔ جب وہ شام کے قریب پہنچ تواسے وہاں ایک شرنظر آیا۔ جے دیکھ کر مارے ڈر کے اس کے شانے حرکت کرنے لگے۔ ساتھوں نے پوچھاکیوں ڈر رہے ہو؟ بخداہم اورتم برابر ہی تو ہیں (اور ہمیں تو کسی چیزے ڈرمحسوس نہیں ہور ہا) اس نے کہا بے ٹیک محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھ پر دعاکی ہے اور خداکی فتم آسمان کے ساتے میں کوئی بھی انسان مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بڑھ کر سچانہیں ہے۔ پھررات کا کھانالا یا حمیا مگراس نے ایک لقمہ نہیں لیا۔

پیر جب سونے کا وقت آیا تو سب نے اپنے سامان کے ساتھ اس کی حفاظت کی اور اے اپنے ورمیان میں سلایااور خود بھی (اس کے آس پاس) سو گئاتے میں ایک شیرد بے پاؤں آیااور ایک ایک آدی کاسر سوجمھنے لگا۔ تا آنکہ عتیبہ کے پاس پہنچ کمیااور اسے پھاڑ ڈالا۔ وہ انتہائی حمبراہٹ میں زندگی کا آخری سانس لیتے ہوئے کہ رہاتھا کیا میں نے کہانہ تھا کہ مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے زیادہ کوئی انسان سچانئیں۔ یہ کمہ کروہ مر کیا۔

عمرو بن اخطب ؓ کے لئے حسن کی دعا عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہتے ہیں نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے پانی

(1) یا در بے متب بن ابی لب بعد میں اسلام لا یا اور شرف صحابیت حاصل کیا جب کد عنید محتاخی رسول کے باعث واصل جنم ہوا۔ نی سلی الله علیہ وسلم نے اگر چہ نبوت سے قبل اپنی صاحب زاویوں کاان سے تکاح کر ویا تھا۔ محران ک رخعتی عمل میں نہیں آئی تھی۔ جیسا کہ مدارج النبوت جلد دوم ص ۳۵۸ میں مجے محتق کی محتیق ہے۔ پھرجب سورہ تبت يدانى لىب نازل موئى توابولىب في اين بينول ، كما اكرتم محمد (صلى الله عليه وسلم) كى بينيول كوطلاق شد دو تو تمارا مجدے قطعی کوئی تعلق ند ہو گا چنانچہ انہوں نے طلاق دے دی۔ تب می صلی الله علیه وسلم لے رقید کا حضرت عنان غن سے نکاح کر دیا۔ پھر جب او میں جگ بدر کے زمانہ میں معزت رقبہ کا مدینہ طیبہ میں انقال ہو ممیاتو ہی صلی الله عليه وسلم في حفرت ام كلوم كاجتاب حفرت علان في س فكاح كرويا-

طلب فرمایا۔ میں ایک پیالہ لئے حاضر ہو گیا جس میں پانی بھی تھااور چندایک بال بھی۔ میں نے وہ بال نکالے اور پیالہ آپ کو پیش کر ویا۔ آپ نے میری طرف دیکھااور فرمایا اللّٰہُمُ بَمِلُدُ اے اللّٰہ اسے جمال عطافرہا۔

راوی حدیث ابو نہیک از دی کتے ہیں پھڑیں نے انہیں ترانویں (۹۳) سال کی عمر میں دیکھا جب کہ اس کے سراور داڑھی میں ایک بھی سفید بال نہ تھا۔

### آپ کی دعاہے نابغہ " کے دانت سوسال سے زائد عمر میں بھی قائم رہے (۱)

(۳۷۳) بیلی بن اشدق سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے نابغہ بن جعدے سناوہ کتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شعر سنایا جو آپ کو بڑا اپند آیا۔

بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَحْبَدُ مَا وَمِشَرآءَكَا وَإِنَّا لَنُوْمُوْلِغَنَى ذَالِكَ مَظْهَدًا ہم نے اپی عظت اور بھلائی آسان تک پہنچا دی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بھی اوپر ہماری عظت کامظر قائم ہو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابولیعلی وہ مظر آسانوں سے اوپر کمال ہوگا؟ میں نے عرض کیا جنت میں۔ آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں۔ ان تا اللہ تعالی پھر جب میں نے آپ کو یہ اشعار سنا سک

کا کھنی فی جلیم اِذَا کَمْ تَکُنْ کُ ، بَوَادِئُ تَحُمُونَ اَنْ تَکُنْ اَنْ تَکَ بُرَا اِنْ اَلَا اِلْمَا اَلَ اللهِ اَلَا اللهِ اللهُ ال

وَلَا حَنِيرَ فِي جَهْلِ إِذَا لَهُ يَكُنْ لُكُ مَ حَلِيْمٌ إِذَا مَا اَوْدَ دَالْاَمْرَ اَصُدَرًا الله وَ لَا اور لاعلى مِيس كوئى خوبي نبيس جبوه اليے بروبار فخص ميں نه ہوكہ جبوه كى معيبت كو ذہن ميں لائے تواہے فورا نكال دے۔

ص ٣٧٥ ( تخريج ) الآصاب جلد ٣ ص ٥٣٧ حرف النون زير عنوان نابغه يل ب كداس مدعث كويزار اور حسن بن سفيان في الي مند بي اور ابو لعيم في مارئ اصنمان بي روايث كياب-

<sup>(</sup>۱) نابغہ بن جعد دور جالمیت اور دور اسلام کے مشہور شعراء میں سے ہیں۔ انہوں نے طویل ترین عمریائی جو ۱۸۰ یا ۲۳۰ سال پر مشتل تھی۔ ابو قیم '' آریخ اصفہان میں لکھتے ہیں کہ ان کا تیجے نام قیس بن عیداللہ تھا معزت امیر معاویہ نے انسی اصفہان بیجا تھا چانچہ یہ وہیں رہے اور وہیں وصال پایا۔

تونی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم نے خوب اشعار کے ہیں۔ الله تمهارا چرہ سلامت رکھے۔ یعلی کتے ہیں پھر میں نے نابغہ کوسوسال سے زائد عمر میں دیکھا۔ اس وقت تک ان کاایک وائت بھی نہ ارا تھا۔

آپ کی دعاہے نزول ملا نکہ

(٣٤٥) ابو طلخه رمنی اللہ عنہ کتے ہیں ہم ایک غروہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب و مثن سے مُرجیز ہوئی تو میں نے سنا آپ فرمار ہے تھے۔

يَامَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَابَّاكَ نَنْتَعِينُ -

سراے روز بڑاکے مالگ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تھے ہی سے مدد جاہتے ہیں ہے تو میں نے (اس دعا کے بعد) دیکھا کہ لوگ ( کفار ) کٹ کٹ کر کر رہے ہیں اور فرشتے آگے پیچھے سے ان پر وار کر رہے ہیں۔

آپ کی دعاہے میاں بیوی میں بے پناہ محبت ہو گئی

(۳۷۱) حضرت جاہر رضی اللہ عند سے روایت ہے کتے ہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم (مرینہ طیبہ کے) بازار نبط (۱) ہیں سے گزرے آپ کے ساتھ عرفاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آیک عورت سائے سے آگی اور عرض کرنے گل یا رسول اللہ! ہیں اپنے گھر ہیں اپنے شوہر کے ساتھ ایک یووی کی طرح رہتی ہوں۔ اور میں ایک مسلمان عورت ہوں اور وہی کچھ چاہتی ہوں جو آیک مسلمان عورت ہوں اور وہی پچھ چاہتی ہوں جو آیک مسلمان عورت چاہتی ہے۔ (۲) نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس بلاؤ۔ تو وہ اسے لے آئی۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری یوی کیا کہتی ہے؟ اس آدی نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق وے کر بھیجا ہے ابھی تک اس عورت سے اللہ علیہ وسلم سے کہا اس اللہ کی قبرے مرب سے سوکھا نہیں ہے۔ حورت کھنے گئی یا رسول اللہ! جماع کرنے کے سب عسل کا پانی میرے سرے سوکھا نہیں ہے۔ حورت کھنے گئی یا رسول اللہ!

<sup>(1)</sup> ان لوگول كو نبط كت بي جو غير عرب بول ادر الى عرب عظوط مو جاكس-

<sup>(</sup>۲) که میراشیر جی ب مبت کرے اور جی سے فریضہ زوجیت اوا کرے۔

ص ٣٤٧ - ( توزع ) جمح الزوائد جلد ٨ ص ٢٧٤ جن ب كداس مديث كوالوييل في روايت كياب اوراس كر

<sup>(</sup>٣) يعنى ميرًا شوير ميني مين مرف ايك بار ميرك پاس أمّا ب اوريه رويه رشة ازدواج ك قاضول ك منافي

کنے گل ہاں۔ اس رب کی قتم جس نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا ہے۔

نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے سروں کو میرے قریب کرو۔ تو انہوں نے اپنی پیشانیاں اپنے آپ کے قریب کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیه وسلم نے فرمایا۔

ٱللهُ قَالِتْ بَيْنَهُ مَا رَحَيْبُ آحَدَهُ مَا إِلَى الْأَخِرَ -

اے اللہ ان کے درمیان محبت پیدا فرمااور ان دونوں کو ایک دوسرے کا متوالا کر دے۔

پھر چند دن کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم کاان پر گزر ہوا وہ مرد پھار تھا آپ نے دیکھا کہ اس کی عورت اپنی گردن پر چڑا اٹھائے (شوہر کے پاس) لارہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمرا کیا یہ وہی عورت نمیں جو چند روز قبل ہم سے یہ کچھ کہ رہی تھی؟ تو عورت کے کان بیس آپ کی آواز پڑ گئی اس نے چڑا وہیں پھینکا اور دوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسم کے قدم چوم کے آپ کی آواز پڑ گئی اس نے خرایا۔ تمارا اور تمارے شوہر کا کیا حال ہے؟ کہنے گئی اس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمارا اور تمارے شوہر کا کیا حال ہے؟ کہنے گئی اس رب کی قتم جس نے آپ کو عزت عطافر مائی دنیا میں کوئی بچہ یا باپ جھے اس سے زیادہ محبوب نہیں مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اشدانی رسول الله - علی محوای دیتا ہوں کہ عیں الله کارسول ہوں ۔ عمر فاروق مینے گئے وانا اشد الک رسول الله - اور عین بھی گوائی دیتا ہوں کہ آپ الله کے رسول ہیں ۔ صلی الله علیہ وسلم (سے الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم ایک تاجر سے لیے اور اسے ایک دیتار دیا اور فرمایا ہما ہے گئے اس سے بحری خرید لاؤ وہ می اور ایک دیتار میں دو بحریاں خرید لیس ۔ پھر ایک آدی طاجس کے ہاتھ پر انہوں نے ایک دیتار میں ایک بحری بچ دی پھر نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس دوسرا دیتار اور بحری لے کر حاضر ہوگئے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم فرمایا - وسلم کے پاس دوسرا دیتار اور بحری لے کر حاضر ہوگئے۔ نبی صلی الله علیہ وسلم فرمایا - بارک الله بی کری نام فرمایا - بارک الله بی کرم فرمایا - بارک الله بی کرم فرمایا کرمایا کی کرم نام کرمایا کہ بارک الله بی کرمایا کی کرمایا کی کرم نام کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کہ بارک کی الله بی کرمایا کی کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کرمایا کی کرمایا کرمای

الله تعالى تمهارے ہاتھ كے سودے ميں بركت ۋالے۔

عروہ کتے ہیں کہ اس تاجر نے کہا اب میں اگر (کوف کے بازار) کناسہ میں کھڑا ہو جاؤں تو چالیس بزار درہم کانفع کمائے بغیر گھرنہ لوٹوں۔

عفان بن سعید بن زید نے بھی ان کے بیہ الفاظ نقل کتے ہیں '' میں نے کئی بار آزمایا ہے کہ کناسہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور چالیس وینار کمائے بغیر گھر نہیں لوٹنا''

<sup>(</sup>۱) نمی صلی الله علیه وسلم چونکه امت کے لئے باپ ہیں اور آپ کی ازواج مطهرات امت کی مائیں ہیں اس لئے اس عورت کا نمی صلی الله علیہ وسلم کے قدممائے مبارک کو بوسہ دینا جائے اعتراض نمیں۔ تاہم اس کو بنیاد بنا کر سمی عالم یا شیخ کو ہر گزیہ حق نمیں بناکہ عورتمی اس کے قدموں پر گریں یا انہیں بوسہ دیں۔ یہ ناجائز ہے۔

حضرت مقدا د ﴿ كَ لَحَ مال مِين بركث كي دعا

(٣٧٨) ضباعہ بنت زبیر" سے روایت ہے جو حضرت مقداد" کے گھر تھیں۔ کہتی ہیں کہ ایک دور میں صحابہ کرام (بھوک اور قبط کی وجہ ہے) دو تین دن کے بعد رفع حاجت کے لئے لکلا کرتے تھے (کیونکہ اکثر پیپ خالی ہوتا تھا) اور اونٹول کی طرح میٹکنیاں کر کے اٹھ آتے ۔

ایک دن حفزت مقداد فضاء حاجت کے لئے لگا اور مقام تجبہ پر پنچ جو جنت القیع کے قریب تھا۔ وہاں وہ ایک ویران جگہ میں داخل ہو گئے ابھی وہ بیٹے بی شے کہ اسے میں ایک چوہ فریب تھا۔ وہاں وہ ایک ویران جگہ میں داخل ہو گئے ابھی وہ بیٹے بی شے کہ اسے میں ایک چوہ نے اپنے سوراخ سے ویٹار نکالا پھر وہ مسلسل ویٹار پر دیٹار نکالا با یا آئکہ سترہ ہو گئے انہوں نے وہ اٹھا گئے اور نمارا ماجرا کہ سنایا آپ نے فرمایا تم نے سوراخ میں از خود تو ہاتھ نمیں ڈالا تھا انہوں نے کہا نمیں اس رب کی فتم جس نے آپ کو حق دے کر جمیجا ہے، آپ نے فرمایا تو یہ تم پر صدفتہ ہے جو سوراخ میں سے نکلا اللہ تعالی تمہارے لئے اس میں برکت ڈالے۔

منباعہ ملتی ہیں کہ ان میں سے آخری دینار تب ختم ہوا جب میں حضرت مقداد کے گھر میں چاندی کی تعلیاں دیکھنے گلی تھی۔

آپ کی دعاہے سیدہ فاطمہ "کی بھوک جاتی رہی

(۳۷۹) عمران بن خصین رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتا تھا۔ ایک روز سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنها تشریف لائیں۔ میں نے دیکھا ان کے چرسے میں خون کا قطرہ تک نہ تھا۔ اور بھوک کی شدت سے چرسے پر زردی چھائی ہوئی تھی۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا توا پنے قریب کر لیاوہ آپ کے سامنے کھڑی ہو گئیں آپ نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر جہاں گلے کا ہار لٹکارہتا ہے رکھ دیا اور اٹکلیاں پھیلا دیں پھر فرا ہا

اللَّم مشبع الجاعد ورافع الوضعه لا تبحع فاطمه بنت محمد (صلى الله عليه وسلم) اب الله بھوكوں كو سير كرنے والے اور مكرے ہوؤں كو اٹھانے والے محمد صلى الله عليه وسلم كى بيٹى فاطمہ كو بھوكا نہ س

ر ھے۔ مران کتے ہیں پھر میں نے دیکھاتوان کے چرے پر ذر دی کی جگہ خون جھلک رہاتھا۔ اس کے بعد میں ان سے ملا تووہ فرمانے لگیں اس کے بعد مجھے بھی بھوک نہ گئی۔

٣٨٠ ( ترج ) جمح الروائد جلد ٩ ص ٢٠٠٣ بن ب كدا عطراني في اوسط من روايت كيا ب-

راوی مدیث سلیمان بن احمد کے الفاظ بیہ ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں پھیلائیں اور اپنی ہفتیل ان کے سینے کے بالائی حصہ پر رکھ دی۔ اور آسان کی طرف چرہ اٹھاکر فرمایا۔ اللهم مشیع الجاعنہ وقاضی الحاجہ ورافع الوضعنہ لا تبجع فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) اے اللہ بھوکوں کو سرکرنے والے حاجتیں پوری کرنے والے اور خاک افحاد گان کو سرباند کرنے والے فاطمہ بنت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھوکانہ رکھ۔

کتے ہیں میں نے دیکھا کہ فورا ان کے چرے سے زردی کانام ونشان تک مٹ کیااور خون آگیا پھر میں نے ان سے چندروز کے بعد پوچھاتووہ فرمائے آگیں اے عمران اس روز کے بعد جھے کھی بھوک نمیں گئی۔

آپ کی وعاسے حضرت علی کو سمردی محسوس ہوتی تھی نہ گرمی (۳۸۰) عبدالرحمٰن بن ابی کیل ہے روایت ہے۔ کتے ہیں کہ ایک بار میرے پاس مجد (کوفہ) کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور کنے گئے ہم نے امیرالمومنین حضرت علی سے ایسی چیز دیکھی ہے جو ہمارے لئے بزی تعجب فیز ہے۔ میں نے کماکیا ہے ؟ کئے گئے آپ ہمارے پاس سخت سردی میں تشریف لاتے ہیں تو صرف ایک تہند اور چادر زیب تن ہوتی ہے اور گری میں آپ روئی ہے بھری ہوئی شیروانی پہنے تشریف لے آتے ہیں (انہیں سردی محسوس ہوتی ہے نہ گری)

میں گھر مکیااور اپنے والد سے اس کا تذکرہ کیا۔ تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ لوگ آپ کے متعلق بوی حیران کن چیز محسوس کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہے وہ؟ -انہوں نے کہا آپ کالباس \_

آپ نے بچھے فرمایا کیا تم اس وقت ہمارے ساتھ نہ تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے (میدان خیبر میں) بلایا تھاجب کہ میری آئکھیں ٹراب تھیں تو آپ نے اپنی ہتھیلیوں میں تھو کا پھر انہیں میری آئکموں پر مل ویا اور فرمایا -

اللىماذ هب عنهالحروالبرد

اے اللہ اس سے گری اور سردی کا اثر دور کر دے۔ تواس خدا کی فتم جس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجاہے میں نے آج تک مجمی گری سے تکلیف محسوس کی ہے نہ سردی سے ۔

آپ کی دعاہے صحابہ کو سمردی محسوس نہ ہوئی (۳۸۱) حفرت بلال رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں کہ میں نے ایک سرد رات میں ضج ک اذان کی محرکوئی نمازی نہ آیا میں نے پھراذان دی۔ پھر بھی کوئی نہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال! آج لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیاان پر سردی غالب آگئی ہے۔ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا۔

اللم اكرعنم البرد

اے اللہ ان سے سردی کا زور توڑ دئے ۔

بلال کتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ لوگ صبحادر چاشت کی نماز کے لئے آگے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔

### آپ کی دعاہے آسیب زدہ لوگ شفایاب ہو گئے

(۳۸۳) ام جندب رضی الله عنها سے روایت ہے کہتی ہیں میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پیچے ہو ختع کی ایک عورت اپنا بچہ لئے چلی آر ہی تقی۔ وہ کہنے گئی یارسول اللہ! یہ میرا بچہ ہا اور میرے اہل وعیال میں سے صرف یمی بچاہے۔ اسے آسیب ہے یہ کلام نمیں کر آ۔ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرایا میرے پاس کچھ پانی لاؤ پانی لایا گیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ و حوے پھر (پانی میں) کلی فرائی اور اسے وہ پانی وسیتے ہوئے ارشاد فرایا اسے یہ پلاؤ اور پچھ اس کے اوپر بہاؤ۔ اور میں الله سے اس کے لئے شفاطلب کر آہوں۔

ام جندب رضی اللہ عنها کہتی ہیں میں اس عورت کے پاس گئی اور میں نے کہااس پانی میں سے کچھ جھے بھی دیدو۔ وہ کہنے گئی ہے تواس بیار کے لئے ہے۔ کہتی ہیں پھر میں ایک سال بعد اس عورت سے ملی اور بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا اسے شفاء ہو گئی اور وہ دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ دانا دعقل مند ہے۔

(۳۸۳) لیمل بن مرہ قصر دایت ہے کہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ آ راستہ میں ایک جگہ ہم نے ایک عورت دیمی جو اپنا بچہ لئے بیٹی تھی وہ کئے گئی یارسول اللہ میرے اس پچے کو آسیب ہے۔ اور ایک دن میں نامطوم کئی مرتبہ ہم اس کے ہاتھوں پریشان ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے مجھے پکڑاؤ۔ تو اس نے بچہ آپ کی طرف اٹھا دیا آپ نے اسے اپنے سامنے کیا دے میں رکھ لیا۔ پھر اس کا منہ کھولا اس میں تمن مرتبہ پھونک ماری اور فرمایا ہم اللہ۔ میں اللہ کا بھہ ہول اے دسمن خدا یمال سے دفع ہو جا۔ پھر آپ نے بچہ اس عورت کے حوالے کر ویا اور فرمایا جب ہم لوث کر یمال سے گزریں تو مجھے اس کی حالت سے آگاہ کرنا۔

کتے ہیں ہم چلدیۓ۔ پھر دہاں سے واپسی پر گزرے تو وہ عورت اس جگہ تین بکریاں لئے بیٹی متی مل اللہ ملید وسلم نے فرایا اس خبید (جن یاشیطان) نے کیا کیا؟ وہ کینے کل اس رب ک متی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس خبید (جن یاشیطان) نے کیا کیا؟ وہ کینے کل اس رب کا حق اس کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور نیہ بکریاں ہدیہ قبول متم جس نے آپ کو بھیجا ہے اب تک ہم نے اس کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور نیہ بکریاں ہدیہ قبول

فرمائیں۔

آپ نے ( مجھے ) فرمایا کہ از کر ایک بحری لے لواور باتی لوٹا دو۔

ر ۳۸۳) ابن عباس رمنی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ ایک عورت اپنا بچہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اور صبح وشام کھانے وسلم کے پاس آئی۔ اور صبح وشام کھانے کے وقت اس پر جنون کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ہمارے لئے کوئی نہ کوئی خباث کھڑی کر ویتا ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کے سینے پر ہاتھ چھیرا پھراس کے لئے وعا فرمائی۔ اس نے وہیں نے کی تو اس کے بیٹ ہے ایک چھوٹا سا ساہ رنگ سانپ فکل آیا جو زمین پر چلنے وہیں گا۔ (1)

آپ کی وعاسے عثمان بن ابی العاص کا سینہ شیطان سے محفوظ ہو گیا (۳۸۵) عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے گئے ہیں میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے متعلق قرآن یاد نہ رہنے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے جے خزب کتے ہیں۔ تم میرے قریب آؤاے عثمان! پھر آپ نے میرے منہ میں اپنالعاب و ہن ڈالا اور میرے سیٹے پر دست مبارک رکھ ویا۔ میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا کہتے ہیں پھر میں جو چز بھی سنتا جھے یا در ہتی ۔

### آپ کی دعاہے اندھا بینا ہو گیا

(۳۸۷) حبیب بن فدیک رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ انہیں (حبیب کو) ان کے والد نبی صلی
الله علیہ وسلم کے پاس لائے۔ جب کہ ان کی آنکھیں سفید تھیں جن سے پچھے بھی دکھائی نہ ریتا تھا۔
آپ نے ان سے سوال کیا کہ تمہاری آنکھیں کیے جاتی رہیں؟ انہوں نے کہا ہیں اپنے اونوں کو کمیں
لے جارہا تھا کہ میرا پاؤں سانپ کے اندے پر آگیا اور میری نظر ختم ہوگئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی آنکھوں میں تھتنے کا را تو وہ بینا ہوگئے۔

رادی کتے ہیں پھر میں نے انہیں دیکھا کہ وہ ای برس کی عمر میں سلائی میں دھاگا ڈال لیتے تھے جب کہ ان کی آنکھیں سفید تھیں۔

<sup>(</sup>۱) محویا وہ جن تھا جواس بچہ پر قابض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وست مبارک کی برکت سے وہ سانپ کی شکل میں نمود لو ہوا اور غائب ہو گیا۔ اور جنات کا سانپ کی شکل میں ظاہر ہونا پیچھے تفصیل سے نہ کور ہوا ہے ص ۳۹۲ ( تخریج ؓ مجمح الزاو ند جلد نمبر ۹ ص ۳ کے مطابق اسے طبرانی نے روایت کیا ہے جس کے رجال ثقات ہیں۔

# آپ کی وعاہے جلا ہوا ہاتھ درست ہو گیا

(۳۸۷) محر بن حاطب رضی اللہ عند اپنی والدہ ام جیل رضی اللہ عنها (۱) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کما میں کچھے (محر بن حاطب کو) لے کر عبشہ سے (ججرت کرکے) مینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئی۔ جب میں مدینہ طیبہ سے ایک یا دورات کے فاصلہ پرتھی میں نے ایک جگہ تمہاہے لئے کھانا پکانا شروع کیا۔ کنزیاں ختم ہو گئیں میں کنزیاں چنے نکل مئی۔ تم نے اہلتی ہوئی ہنڈیا اٹھالی جو تمہاں کا کا کی رالٹ مئی (اور ہاتھ جمل میا) میں تمہیں لے کر مدینہ طیبہ پنجی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا اور عرض کیا یارسول اللہ یہ محرین حاطب ہے یہ پہلا بچہ ہم جس کا نام آپ کے نام پر رکھا گیا ہے آپ نے تیرے سرپر وست شفقت بھیرا برکت کے لئے دعا فرمائی اور تیرے منہ ش اپنا لعاب دھن ڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھوں پر تضتھ کا رف کے اور ساتھ یہ فرمارے

اَدُهَبِ الْبَأْسُ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ النَّافِ لَاشِفَاءَ اللَّشِفَاءُ كَ اللَّشِفَاءُ كَ شَفَاءً لَا يُعَادِمُ مُنْفَعًا .

ا بے لوگوں کے پرورد گار اس کی تکلیف دور کردے اور اسے شفادے دے تو ہی شفادینے والا ہے حیری ہی طرف سے شفاء ہے الی شفاعطافرماکہ کوئی تکلیف باتی نہ رہے ،

میری والدہ کمتی ہیں پھر میں تجھے لے کر اہمی آپ کی مجلس سے اتھی بھی نہ تھی کہ تیرے ہاتھ بالکل درست ہو کیے تھے۔

ام اسحاق کو پانی کا چھینٹا مارا توان کے سب غم غلط ہو گئے (۳۸۸) بشارین عبداللک کتے ہیں مجھے میری دادی ام علیم نے ہتلا یا کہ ام اسحاق رضی اللہ عشا کمتی

ص ١٨٨٥ ( تخريج ) مندرك اللحاكم جلد ٣ ص ١٢ كتاب معرفة الصحاب ذير عنوان فاطمه بنت مجلل - اور خصائص كبرى مين امام سيوطي "ك مطابق اس امام بخارى في الى تاريخ مين اور بيهتى في بمي روايت كياب-

(۱) ام جیل کانام فاطمہ بنت مجلل ہے یہ اپنے شوہراور بنچ کے ساتھ کمدے حبشہ کو ہجرت کر کے سمئیں وہاں ان کاشوہر فوت ہو گیا۔ گاریہ سمنی پر سوار ہو کر اپنے بیٹے محد بن حاطب کو لے کر وہاں سے مدینہ منورہ آئیں راستے می محد بن حاطب کا ہاتھ جل محما جیسا کہ چیش نظر حدث میں ہے اور نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاہ ہاتھ فورا درست ہو محما یہ محد بن حاطب نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بلاواسطہ بھی روایت کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنداور اپنی والدہ کے واسط ہے بھی۔ ۸۲ھ میں ان کا وصال ہوا۔

ص٣٨٩ ( تخريج ) الاصابه جلد تمبرا ص٣٣ مرف الالف زير عنوان اسحاق بيس ب كه اس مديث كوامام بخارى نے اپنی آرج كبير ميں بروايت بشار بن عبدالملك عن جدة ام حكيم ذكر كيا ب- ہیں میں اپنے بھائی کے ساتھ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کوروانہ ہوئی۔ راستے میں اس نے بچھے کہا ام اسحاق! تم یمال بیٹو میں مکہ مکرمہ میں اپنا زاد راہ بھول آیا ہوں میں نے کہا بچھے تمہارے متعلق اس بدکارے ڈر ہے۔ ان کی مراد اپنا شوہر تھا۔ (بعنی میرا شوہرجو مشرک ہے کہیں تمہیں قتل نہ کر وے) بھائی نے کہاان شایا نڈ ہر کر نہیں۔

کمتی ہیں میں وہاں چند دن فحمری رہی آیک آدمی کا جھے پر گزر ہوا جے میں پچانتی تو تھی مگرنام نہیں معلوم تھا۔ اس نے کماام اسحاق ! یماں کیوں بیٹی ہو؟ میں نے کماا ہے ہمائی کا انظار کر رہی ہوں۔ اس نے کمااب تمہیں بھائی کبھی نظر نہیں آئے گا۔ اسے تمہارے شوہر نے قبل کر ویا ہے۔ تو میں وہاں سے چل پڑی اور حدید طیبہ پنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ وضو فرما دہا سے چل پڑی اور حدید طیبہ پنچی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ آپ وضو فرما دہا ہے میں آپ نے سامنے کمڑی ہوگئی۔ اور عرض کیا یارسول اللہ! میرا بھائی اسحاق قبل ہوگیا۔ کمتی ہیں میں جنا بھی آپ کی طرف دیکھتی اتنانی آپ وضو میں منہک سوجاتے۔ پھر آپ نے پانی کا چلولیا اور میرے چرف پر تبین اللہ ویا۔

بشار کتے ہیں مجھے میری دادی نے ہتلا یا کہ ام اسحاق کوعظیم مصبت نے آگھیرا تھا۔ ان کی آٹکھوں میں آنسونظر تو آتے تھے محر رخسار پر کرتے نہ تھے (آنسو خنگ ہو گئے تھے، مگر آپ کے ایک چھینے سے دل معلمئن ہو کیا)

# تيجيبوين فصل

# مختلف غروات اور جنگی مهمات میں ظاہر ہونے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور " دلائل النبوۃ "

ہم نے یہ معجزات غروہ بدر سے غروہ جوک تک بالترتیب ذکر کے ہیں اور ساتھ ساتھ واضح کر دیا ہے کہ یماں کون سام عجزہ کیے ثابت ہوتا ہے۔ اس بارے سارے بیان میں ہمارا سے دعویٰ اظہر من الفتس ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کاکوئی گوشہ کسی نہ کسی معجزہ کواپنے وامن میں لئے ہوئے ہے اور حیات طیب کے ہرپہلو سے کوئی نہ کوئی دلیل نبوت ظاہر ہو رہی ہے ، اور آپ کی شان بی میں ہے۔ کیونکہ نبوت آپ پر ختم ہو چک ہے۔ اور شریعت مسح قیامت تک کے لئے آپ کے وامن نبوت سے وابست کی جا چکی ہے۔

#### غروہ بدر کے معجزات

وَمَا مُمْ مَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ مُهَا

(۳۸۹) ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے۔ کہتے ہیں شام سے اہل کمہ کا تجارتی قا فسلہ لوٹا۔ اہل مرینہ کو اس کی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مائٹھ تھے۔ اہل کمہ کو اس کی اطلاع مل گئی۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلہ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ تووہ بزی سرعت کے ساتھ کمہ کو دوڑ پڑے آکہ ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی عالب نہ آ جائیں چنانچہ قافلہ آ کچے کہ بینچئے سے قبل جاچکاتھا (۱) اوھراللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو میں

<sup>(</sup>۱) اصل واقعہ کچھ یوں ہے کہ ۲ھ میں کھار قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابوسفیان کی سرپرستی میں شام ہے بہت سا سامان تجارت خرید کر مکہ مکرمہ جارہا تھا ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آمد کا علم ہوا تو آپ نے اس کا پیچھا کیاا وحر ساتھ ہی اللہ تعاتی نے ومی آثار دی کہ اے مسلمانو! ممکن ہے تم اس تجارتی قافلہ پر غلبہ پالوا ورحمہیں لڑائی کے بغیر بہت

ے ایک گروہ کی ملا قات کا دعدہ کیا تھا اور وہ قافلہ ہے ہی ملنا چاہجے تھے۔ کیونکہ اس میں جنگی طاقت پچھے نہ تھی اور مال نغیمت بہت تھا۔ جب قافلہ ہاتھ سے نکل گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نہ پاسکے تو آپ مسلمانوں کو ساتھ لے کر لشکر کفار ہے جنگ کے ارا وہ سے چل پڑے۔ مگر ان پر جنگ کے لئے جانا قدرے گراں گزر رہا تھا کیونکہ دشمن بہت طاقور تھا۔

چٹا نچہ مسلمانوں نے (مقام بدر میں) پڑاؤ کیا جب کہ ان کے اور پانی کے درمیان رہت کا میدان تھا جس میں پاؤل وضے جارہے تھے۔ تواس سے مسلمان کو سخت کزوری محسوس ہوئی۔ ادھر شیطان نے ان کے دلوں میں (اس حالت پر) غصہ ڈال دیا وہ ان کے دل میں ہیہ وسوسہ پیرا کر رہا تھا کہ تم خود کو دوستان خدا بجھتے ہو۔ اور تم میں اس کا رسول بھی ہے پھر بھی مشرکیین نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ اور تم جنابت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو (۱) تواللہ تعالی نے شدید بارش نازل فرہائی مسلمانوں مالی واللہ تعالی نے شدید بارش نازل فرہائی مسلمانوں مالی واسباب بل جائے۔ اور یہ ممکن ہے کہ قافلہ تو تمارے ہاتھ سے نکل جائے اور پھرائیک لئکر جرار تم سے مالی واسباب بل جائے۔ اور یہ مملمان ہی چاہ رہے تھے کہ ہم قافلہ کو جا پائیں اور اللہ ہمیں بغیر کی لمی چوڑی شہت کے مال واسباب دے دے مرا اللہ کویہ متعور نہ تھا اللہ چاہتا تھا کہ کا بھی اور کا تھا گہ تا ہے۔ اس واقعہ کو بیان کے مالی دائی ہوں جائے ہو ایک کوے ہوں آگہ کو بیان

کیاف یعید کُکُر الله اِخدَی الطَّلَ یَمُنتَیْنِ اَنَّهَا لَکُمُ وَدَیْ دُوْنَ اَنَّ عَیْرَ دَاتِ الشَّوْکَةِ

تَکُونُ لَکُمُ وَیَدِیدُ الله اِنْ یَکُونَّ الْحَتَّ یِکُلِمَاتِ اِ کَیْفَطَعَ دَایِرَا لَمَافِیرِیْنَ

اور یا وکر وجب اللہ نے حمیں دو گروہوں ( تمارتی تافلہ اور لفکر جرار ) میں سے ایک کا وعدہ ویا تعااور تم چاہے تھے

کہ وہ لحے جمن میں کائا برابر تعلیف نہ ہو محراللہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے تی کوئی کر دکھلائے اور کافروں کی جزکانے

دی جائے۔ (سورہ انفال آبیت کے)

چنا نچہ اہل قاظد کو آپ کے تعاقب کا علم ہو گیا اور انہوں نے راستہ بدل لیا اور کمد محرمہ اطلاع مجوا دی کہ تمہارا قاظد اور سامان خطرے میں ہے قوتم مدد کو پہنچو تو فری طور پر ابو جس ایک بوالشکر لے کر مدینہ کو چل پڑا اللہ تعالی نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی تواہیے میں صحابہ کرام پر امتحان کا مجب وقت آگیا۔ کیونکہ وہ اس وقت سفر میں سے جنگ کی تیاری مجی نہ تھی وہ تو صرف ایک چھوٹے ہے تجارتی فائلہ کو پکڑنے لیکلے تھے۔ مگر اچانک ایک بوے افکر سے لڑنا پڑ ممیا مگر صحابہ نے جرائت وہمت اور عشق حقیق کا مظاہرہ کیا چنا نچہ بدر میں لڑائی ہوئی اور حق کا میاب ہو

(آ) بدر کے میدان میں کفار پہلے پینچ بچکے تھے انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا پھروہ خٹک ذمین پر قابض ہوئے جب کہ مسلمانوں کے حصد میں ریتا میدان آیا جس میں پاؤں دھنتے جارہ تھے سحابہ نے وہاں پڑاؤ کیارات کے وقت بعض کو احتلام کی شکایت ہوگئی اور پانی تووضو کے لئے بھی نہ تھاچہ جائے کہ حسل کے لئے ہوا لیے میں شیطان ان کے ول میں وسوے ڈالنے لگا کہ اگر تم سچ ہوتے تو تساری ہیہ حالت نہ ہوتی۔ اللہ تعالی نے فوراً بارش نازل فرائی چنا نچہ ارشاد باری ہے۔ نے پانی پیا (بیاس بجمائی) پاک ہوئے اور اللہ نے ان سے شیطان کی ناپاکی دور کر دی۔ ریکستان بارش کی وجہ سے پڑتے ہو مجمااور اس پر انسانوں اور جانوروں کا چلنا پھرنا آسان تر ہو مکیا۔

ارش کی وجہ سے پہیے ہو بہاوراس پر اساوں ورجا ورون کا پہلی پر وہ مان کر داریک ایران ایمان کا رہے ہے۔ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ مدو فرمائی جرس این پانچ سوفر شتوں کا ایک لفکر کے کر آئے اور میمائیل پانچ سوکا دوسرا لفکر، جب اسلام اور کفر کے دونوں لفکر آئے سائے آئے توابو جمل نے کما۔

اَللْهُ مَكَا وَلَا مَا مِالْحَقِ فَانْصُرُهُ

ار الله جوہم میں سے حق سے زیادہ قریب ہے اس کی مدد فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ فرمایا۔

يَارَبِّ إِنْ تُهْلَكُ حَاذِهِ الْعَصَابَةُ كُنْ تَعْبُدُ فِ الْاَمْضِ اَبَدًّا

# عقبہ بن ابی معبط کی گتاخی اور بدر میں اس کا قتل

(۳۹۰) ابن عباس رمنی الله عنها سے روایت ہے کہ عقبہ بن ابی معیط جب بھی سنرے واپس آتا رعوت کا اہتمام کر آتھا۔ تب عام لوگوں پڑوسیوں اور تمام اہل مکہ کو بدعو کر آ۔ ساتھ ہی وہ نمی مسلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اکثر بیٹھا کر آ۔ محراسے آپ کی باتیں بردی عجیب سی محسوس ہوتیں اور اس کی شقاوت پہلے ہے بھی بڑھ جاتی۔

ں سارت ہوں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ایک مرتبہ وہ سفر سے لوٹا۔ کھانا تیار کیااور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر بلایا آپ نے فرمایا۔ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گاجب تک تم ہیر گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں

اذ نَیسَیْنِکُوْ النَّعَاسَ امَنَهُ مِّنْهُ وَمُیکِزِلُ عَلَیْکُوْمِنَ السَّمَایِ مَا یَ لِیُطُورِکُمُ یام و کیلُ هِبَعَنْکُمْ رِجْنَ الشَّنِطَانِ وَلِیرْبِطَعَلٰ فُلُوٰمِکُمْ وَیُلْبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامِ، ترجب اس الله نے حمیں او کھی میں گیر دیا اور تج اس کی طرف سے اس میں شے اور تم پر آسان سے پانی امّارا الکہ حمیں پاک کرے اور تم سے شیطان کی ناپاکی دور کر دے اور تسارے ول مضوط کر دے اور قدم جمادے۔ چنانچہ بارش آنے سے معاب نے پانی کا ذخیرہ جمع کر لیا اور ریکھتان پانی کے برہنے سے مضوط فرش کی شکل احتیار کر میا اور پاؤل و مشابند ہوگے۔ الله كارسول موں۔ اس نے كمااے بچازا د بھائى پہلے كھانا تو كھاؤ! آپ نے فرما يا ميں نہيں كھاؤں گا جب تك تم يہ نہيں كتے تواس نے يہ شماوت دے دى اور آپ نے كھانا تناول فرماليا۔ يہ بات ابى بن طف تك پنچى دہ اس كے پاس آ يا اور كنے لگا۔ عقبہ ! تم بدوين ہو گئے ہو؟ وہ اس كا دوست بھى تقا۔ عقبہ نے كمانيس بخدا ميں تو بدوين نہيں ہوا۔ البتہ ايک مخص ميرے پاس آ يااس نے ميرا كھانا كھانے نے انكار كر ديا اور بصورت ديگر اپنى ہم نوائى ميں شمادت اداكر نے كو كما جھے حيا آئى كہ ايک آدى ميرے گئار كو كا اور بصورت ديگر اپنى ہم نوائى ميں شمادت اداكر نے كو كما جھے حيا آئى كہ ايک آدى ميرے گھرے كھانا كھانا كھا ليا۔ آدى ميرے گھرے كھانا كھانا كھانا ہے۔ تو بين اور اس نے كھانا كھاليا۔ الب بن خلف نے كما ميں تم ہے اس وقت تك راضى نہيں جب تك تم خود جاكر اس كے (بنى صلى الله الب بن خلف نے كما ميں تم ہے اس وقت تك راضى نہيں جب تك تم خود جاكر اس كے (بنى صلى الله عليہ وسلم كے) چرے پر تموك نہيں ديتے اور كر دن نہيں دباتے۔ تو كتے ہيں اس سياہ بخت نے ايا كما دور ميان پھينگ كر دكھايا پھر اس نے كى (ذئے شدہ) جائور كا اوجوا تھايا اور آپ كے كندھوں كے در ميان پھينگ ارا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں جب بھی تجھ سے مکہ سے باہر ملا تیرا سر تکوار سے اڑا دول گا۔ چنانچہ عقیمہ بدر میں گر فقار ہوا اور عاجز ہو کر قتل ہوا جب کہ اسیران بدر میں سے اس کے سواکوئی دوسرا محفص قتل نہیں کیا گیا۔ اسے عاصم بن ثابت بن اقلح نے قتل کیا تھا، (۱)

### كمزور سے مجاہد نے اپنے سے كئي گنا طاقتور آدمي كو كر فتار كر ليا

(۳۹۱) ابن عباس رمنی الله عنبها سے روایت ہے گتے ہیں حضرت عباس ہو (جوابھی اسلام نہ لائے تھے اور بدر میں گر فقار ہوگئے ) ابو الیسر کعب بن عمرونے گر فقار کیا تھا جبکہ ابو الیسر پہت قامت اور کمزورے آ دمی تھے اور عباس بلند قامت و توانا۔

نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا، ابوالیسر! تم نے عباس کوکیے گر فآر کر لیا۔ انہوں نے عرض کیا یارسول الله اس کام میں ایک آ دی نے میری مدد کی تھی جے میں نے قبل ازیں نہ دیکھا تھا اور نہ پھروہ بعد میں دیکھا کمیا اس کی الی الی شکل وصورت تھی، نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایک معزز فرشتے نے تماری مدد کی تھی۔

<sup>(</sup>۱) سرت ابن ہشام اور البدایہ والتهایہ علی ہے کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم نے عقبہ کے قتل کا آرڈر ویا تو وہ کہنے لگا بھے کیوں قتل کیا جارہا ہے؟ آپ نے فرایا اے لوگو! جائے ہواس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا پھر آپ نے اس کی خباشوں کو بیان کیا۔

ص ۱۹۲ (تخریج) طبقات ابن سعد جلد نمبر م ص۱۶ عنوان العباس بن عبدالمطلب مداحمد بن حنبل حدیث نمبر ۳۳۱۰

### بادل میں سے گھوڑوں کی آوازیں آرہی تھیں

(۳۹۲) ابن عباس رضی الله عنبها سے روایت ہے کہتے ہیں مجھے بی غفار کے ایک آ دی نے ہتا یا کہ میں اللہ عنبها سے روایت ہے کہتے ہیں مجھے بی غفار کے ایک آ دی نے ہتا یا کہ میں اور میرا پچازا د بھائی (گھر سے ) آئے اور ایک پہاڑ پر چڑھ گئے جمال سے ہم بدر کی لڑائی اپنی اس امر کا انتظار تھا کہ گر دش زمانہ کس کے خلاف محسرتی ہے۔ تاکہ ہم بھی مال واسباب لوٹے والوں میں شامل ہو شکیں۔

ابھی ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک بادل ہم سے قریب ہوا ہمیں اس میں سے گھوڑوں کے ہنانے کی آوازیں آنے لگیں پھر میں نے ساکوئی کمہ رہاتھا جزوم! (۱) آگے بوھو۔

کتا ہے یہ س کر وہشت ہے میرے چکا زا و بھائی کا دل کھٹ گیااور وہ وہیں مرگیا۔ جب کہ میں بھی مرنے ہی والا تھا تگر میں نے دل کو مضبوط کر لیا۔

### تلوار کی زو بڑنے ہے قبل ہی کافر کاسراڑ جا تاتھا

(۳۹۳) ابو داؤد مازنی رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ غرفہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ کتے ہیں بدر کے دن میں شریک ہوئے تھے۔ کتے ہیں بدر کے دن میں سمی مشرک کا بیچھا کر رہا تھا تا، کہ اس کا سرقلم کروں مگر میری تلوار چلنے سے قبل بی وہ سرے بے نیاز ہو چکا تھا۔ تو میں نے بیچان لیا کہ اسے کسی اور نے قتل کیا ہے۔

سورت ابوداؤد کتے ہیں مجھے میری قوم بنو سعد بن بکر کے ایک آدمی نے بتلایا کہ بیس بدر کے دن تھک ہار چکا تھا میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے آگے جنگ سے نکل کر جارہا ہے۔ بیس نے سوچااس کے ساتھ جا ملکا ہوں باکہ اس سے مانوس ہو سکوں وہ ایک وادی میں اترا میں بھی اسے جا ملا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس کا سرتن سے جدا ہو گیا ہے اور قریب کوئی انسان بھی نظر نہیں آرہا

# غروه بدر میں شریک فرشتوں کی شکل و صورت کیاتھی

(۳۹۵) عرمہ غلام ابن عباس رضی الله عنم سے روایت ہے کہ ابو رافع علام رسول خدا صلی الله علیہ وسلم نے کہا کہ جب (کمہ میں) مقتولان بدرکی اطلاع آئی تولوگوں نے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو آتے دیکھا تو کئے لگا یہ ابوسفیان آگیا ہے۔ ابولسب نے کہا ہے میرے چھا زاد بھائی! قریب آؤاور مجھے ساری بات سناؤ! مجھے ابنی جان کی فتم تم سے صحیح معلومات مل سکتی

<sup>(</sup>۱) یہ معرت جرل امین کے محورے کانام ہے۔

ہیں۔ کتے ہیں ابو سفیان اس کے پاس بیٹے کیا اور لوگ کھڑے تھے۔ اس نے کہاہم قوم (مسلمین)

سے ملے اور اپنے کندھے ان کے لئے ارزال کر دیئے۔ انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کیا اور جیسے

چاہا قیدی بنایا۔ گر بخدا اس کے باوجو دیٹر اپنے لوگوں کو پچھ ملامت نہیں کرتا۔ کیونکہ ہم نے پچھ

سفید رنگ کے آدمی آسمان سے زمین کی طرف آتے دیکھے تھے جو بھورے سے رنگ والے

گھوڑوں پر سوار تھے۔ خدا کی قتم وہ پچھے نہ چھوڑ رہے تھے اور نہ ان کے مقابلے میں ہماری طاقت

ہوٹے کما خدا کی قتم ہے وہ وہ فرشتے ہیں میں نے یہ س کر اپنے حجرے (خیمے) کی طنامیں اٹھاتے

ہوئے کما خدا کی قتم بھروہ فرشتے ہی تھے۔

(۳۹۷) ابن عباس رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہتے ہیں غووہ بدر میں فرشتوں کی پہچان سفید دستاریں تھیں جن کے شملے انہوں نے اپنی پشتوں پر ڈال رکھے تھے۔ جبکہ غروہ حنین ہیںان کی دستاریں سبز تھیں تاہم انہوں نے بدر کے سوا کمیں لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ حنین میںوہ صرف تعدا دیڑھا کر مسلمانوں کے دل مغبوط کر رہے تھے، لڑائی میں شریک نہ تھے۔

بدر میں آپ کا تضرع فرشتوں کا نزول اور اسیروں کے متعلق مشورے
(۳۹۷) ابو زمیل کتے ہیں جمعے عربن خطاب رضی اللہ عند نے بتلایا کہ روز بدر جب ہی صلی
اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ شرکین ایک ہزار اور آپ کے محابہ تین سوسترہ (۱) ہیں تو ہی صلی اللہ
علیہ وسلم رو بقبلہ کمڑے ہو مجے آپ کی چادر کندھوں سے کر پڑی۔ آپ نے بارگاہ ذوالمنن
میں ہاتھ بھیلا دیے اور زور زور سے اپ رب عزوجل کو پکارنے گئے۔

ٱللهُ عَوَ آخِينَ فِي مَا وَعَدَثَنِي ٱللهُ مَّ أَيْنَ مَا وَعَدُ تَنِي ٱللهُ مَّ إِنْ تُهُلَكُ هَا وَعَدُ تَنِي ٱللهُ مَّ إِنْ تُهُلَكُ هَا إِنْ مُنَا مِنْ أَمْلِ الْإِسْلَامِ لَا تُعْبُدُ فِ الْآمُ ضِ أَبَدًا-

اے اللہ تونے مجھ سے جو وعدہ کیاتھا پورا فرہا۔ اے اللہ تیرا وعدہ کب پورا ہو گا؟ اے اللہ اگر اہل اسلام کی سیر مختصر می جماعت جمّ ہوگئی تزیم بھی زین میں تیری عباوت نہ ہوگی۔

آپ ہاتھ پھیلائے مسلس اللہ کو پکارتے رہے آ آنکہ آپ کے کندھوں سے چاور گر گئی۔ ابو بر صدیق آئے چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر ڈال دی۔ پھر پیچیے سے آپ کا دامن پکڑ لیااور (۱) بدر میں شریک ہونے والے محابہ کرام کی تعداد میں بیشدامحاب سیر میں اختلاف رہا ہے اس پر سب کا القاق ہے کہ ان کی تعداد ۳۱۰ سے بچھ اوپر تھی اور ۳۲۰ سے تم تھی اور ۳۱۹ والی روایت زیادہ میج ہے مسلم شریف میں مجی ۲۱۹ مردی ہے۔

ص ۳۹۸ (تحییج) مسلم شریف جلد دوم ص۹۳ کتاب الجهاد باب الایداد بالملائکه اس کے علاوہ ترندی، ابو داؤد، اور مند احمد بن حنبل میں بھی بیہ صدیث موجود ہے۔ عرض کیا یار سول اللہ! آپ اپنے رب کو کافی پکار بیٹھے وہ آپ سے اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبار کہ اتاری۔

اِذْ سَتَغِینْتُوْنَ رَقِبُكُمْ مَا سَتَجابَ لَكُمُمْ اَنِی مُمِدُّ کُمُر بِالْفِ قِنَ الْسَكَّا کُیکَةِ مُزدِ فِینَ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تواس نے تساری دعاس کی (اور فرما دیا) کہ میں ایک ہزار فرشتوں کے ماتھ تساری مدد کر رہا ہوں جو پے بہ پے آ جائیں گے۔

اور پھر واقعی فرشے از آئے ابو زمیل کہتے ہیں جھے ابن عباس رمنی اللہ عنمانے ہتلا یا کہ مسلمانوں میں ہے ایک آو می اس دن کسی مشرک کے پیچے لگا ہوا تھا چانک اس نے اپ اوپر ڈنڈے کے لمرائے اور کسی کھوڑ سوار کی آواز سی جو کہ رہا تھا۔ اقدم جزوم! آگے برد مو جزوم! پھراس نے دیکھا کہ وہی مشرک اس کے آگے گرا پڑا ہے۔ اس کی ناک ٹوٹ پھی ہے۔ چرہ پھٹ گیا ہے جیسے کسی نے اس کے مشرک اس کے ڈنڈا مارا ہواور زخم والی ساری جگہ سبز ہوگئی تھی۔ وہ انساری صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ نے فرمایا تم بچ کستے ہویہ تیسرے آسان سے عدد آئی ہے، چنا نبی اس دن ستر کفار قتل ہوئے اور ستر گر فتار۔

ابن عباس کے بیں جب قیدی گرفتار کر کے لائے گئے تو بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بحر و عمر رضی اللہ عنما سے فربا یاان قیدیوں کے متعلق تہمارا کیا خیال ہے ابو بحر صدیق کہنے گئے یہ بچاکی اولاد اور اہل خاندان ہیں۔ میرا خیال ہے آپ ان سے فدید (معاوضہ) لے لیس ٹا کہ ہمیں کفار پر پچھ (مالی) قوت عاصل ہو جائے اور شاکد اللہ انہیں اسلام کی طرف ہدایت دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فربا یا ابن خطاب! تہمارا کیا خیال ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا۔ نہیں! میری الیک علیہ وسلم نے فربا یابن خطاب! تہمارا کیا خیال ہے۔ وہ کتے ہیں میں نے عرض کیا۔ نہیں! میری الیک رائے ہر گزنہیں جو ابو بحر صدیق پیش کر رہے ہیں۔ میں تو یہ بہتر جمحتا ہوں کہ آپ ہمیں ان پر اختیار دے وہ سے وہ کہتے ہیں ان کی گر دن اڑا کیں گرد نیں اڑا دیں۔ حضرت علی کو تھم فربائیں کہ دہ اپ بھائی عقیل بن ابی طالب کی گردن اڑا کیں مجمعے میرے فلاں رشتہ وار پر قبضہ دیں ٹاکہ ہیں اس کا سراڑا سکوں کیونکہ یہ کفر کے بیشوا اور سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بحر صدیق کی رائے پند فربائی اور عمر فاروق کی کی درائے پند فربائی اور عمر فاروق کی کیندنہ فربایا۔

ا گلے دن جب میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق دونوں بیٹھے رور ہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! مجھے بتلاہے آپ کا اور آپ کے ساتھی کا روناکس سب سے ہے؟اگر میں روسکا توروں گاور نہ رونے والامنہ بنالوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا میں وہ چنے دیکھ کر رویا ہوں جو فدیہ پہند کرنے کی وجہ سے میرے ساتھیوں پر پڑنے والی تھی۔ ابھی مجھے ان کا عذاب دکھلا یا گیا جو اس در خت (آپ نے اپنے قریب کھڑے ایک در خت کی طرف اشارہ کیا) کے قريب أچكاتما۔ تباللہ نے يہ آيت نازل فرائي۔

مَاكَانَ لِنَبِي آنَ يَكُونَ لَهُ آسُلَى حَتَى يُشِنَ فِي الْأَنْ مِن تُرِيدُ وَنَ عَرَضَ اللهُ مُنَا وَاللهُ يُرِيدُ الْأَحِرَةَ وَاللهُ عَزِيدُ وَيَحْكِيمٌ لَوَلَا كِتَابٌ مِنَ اللهُ مَنَا وَاللهُ عَزِيدُ وَيَحْكِيمٌ لَوَلَا كِتَابٌ مِنَ اللهِ مَنَاقَ

کَمُتَ کُمْ فِیمَا آَخَذَ نُهُمْ عَذَا کُ عَظِیْمٌ فَکُلُوا مِنْ اَغَیْمَ مُ مَلَا لَا طَیِبًا (سورہ توباً سے ۲۷)

کی نی کو یہ حق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں تا آنکہ وہ زمین پر پورا قبضہ حاصل کر لے۔ تم
ونیا کا سامان عائے ہو جبکہ اللہ (تسارے لئے) آخرت عاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔
اگر اللہ کی طرف سے تحریر نہ لکھی جا چکی ہوتی توجو کچھ تم نے (فدید) لیا ہے اس پر تہیں وروناک عذاب آ پہنچا۔ تو (اب) تم نے جو نغیمت حاصل کی ہے اسے کھاؤ وہ حلال اور پاکیزہ ہے۔

### اے عباس وہ سوناہی دیدو جو گھر چھوڑ آئے ہو۔ فرمان رسول م

(۳۹۸) ابن عباس رمنی اللہ عنماے روایت ہے۔ کہ حضرت عباس کو ابو الیسر کعب بن عمرو نے گر فقار کیا تھا۔ وہ ایک پست قامت آدمی تھے جبکہ عباس بلند قامت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس ہند قامت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کما عباس! اپنا بھی فدیہ دو اور اپنے دو بعقبوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی اور اپنے ایک حلیف عتب بن حجد م برادر ابی الحارث بن فد کا بھی۔ کیونکہ تم مالدار آدمی ہو۔ انہوں نے کما یارسول اللہ! بیس تو مسلمان تھا گریہ لوگ جھے مجبور کر کے لے آئے الدار آدمی ہو۔ انہوں نے کما یارسول اللہ! بیس تو مسلمان تھا گریہ لوگ جھے مجبور کر کے لے آئے باق تمہارا ظاہر تو ہم پر آشکارا ہے اس لئے فدیہ اواکرو۔ جبکہ قبل ازیں مال غنیمت کے طور پر ان کا بیس اوقیہ سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچ چکا تھا۔ عباس کمنے گلے یارسول اللہ! وہی سونا میرا فدیہ شار کرلیں۔ آپ نے فرمایا نہیں! وہ تو ہمیں اللہ نے تہماری طرف سے دلایا ہے، تو انہوں نے فدیہ شار کرلیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔

آپ نے فرمایا وہ مال کماں ہے جو تم مکہ میں چھوڑ آئے ہو۔ جب تم ادھر آنے گئے تو تم نے (اپنی بیوی) ام الفضل بنت حارث سے جبکہ تمہارے ساتھ تیسراکوئی انسان نہ تھا۔ یہ کما تھا کہ اگر میں اس سفر میں مارا جاؤں تو بیٹے فضل کو اتنا دے ویٹا اور عبداللہ کو اتنا، عباس کھنے گئے اس خدا کی فتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے اس مال کو میرے اور میری بیوی کے سواکوئی نہ جانیا تھا اس لئے میں یقین سے کہ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔

۳۹۹ (تخریج) مند احمد بن حنبل جلداول زیر عنوان مند عبدالله بن عباس بن عبدالله ب

(۳۹۹) ابن عباس " بر روایت ہے کتے ہیں روز بدر سر آدی گر فار ہوئے۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم فیاں میں سے ہر کسی پر چالیس اوقیہ سونا فدید لازم کر دیا۔ جبہ عباس پر ۱۹۰ اور عقیل پر اس (۸۰) اوقیہ لازم کر دیا۔ جبہ عباس پر ۱۹۰ اور عقیل پر اس (۸۰) اوقیہ لازم کیا۔ عباس کسنے گئے کیار شتہ داری کی وجہ سے آپ نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ اس خداکی فتم جس کی فقیر آدمی بنانا چاہیے ہیں۔ آپ بھے بیشہ کے لئے قریش کا فقیر آدمی بنانا چاہیے ہیں۔ آپ نے بی کتے ہو جبکہ تم ام الفضل کو سونے کا بار دے کر آئے ہو جبکہ تم ام الفضل کو سونے کا بار دے کر آئے ہو کہر تم نے آدم آخر مالدار رہو گی اور اگر میں لوث آؤں تو پھر حبیس کس چیزی فکر نمیں۔

تووہ پکار اٹھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول میں سے بات آپ کو اللہ ہی نے بتلائی ہے۔ تب اللہ نے میں آب مبارکہ نازل فرمائی۔

یٓائیھُا النَّبِیُ قُلُ لِکُنْ فِیَ اَیْدِیکُوشِ الْاَسْرَی اِنْ یَکْدِاللهُ فِیْ قُلُوْکِکُوْخَیْلًا یُوْتِکُهٔ خَیْرًا یِّمِیاً اَنْجِدَا مِنْکُورُ وَکَیْفِوزِلکُوْوَاللهُ عَفُوْنُ تَحِیْمُ (سوره توبر آیت ۲۸) اے نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں میں معبوضہ قیدیوں سے فرما دیں اگر اللہ نے تسارے دلوں میں کچھ بھتری جانی تو تم سے جو کچھ لیا گیاہے ، اس سے بھتر تھیں دے دیا جائے گا۔

#### معاذه ومعوذه ی جانبازی اور ابوجهل کاقتل

(۳۰۰) ابن عباس سے روایت ہے کہ معاذین عمروین الجمع حیرا در بنی سلمہ نے کہا میں اوگوں سے من رہا تھا کہ ابو جمل اونچ درخت کی طرح ہے اور اس تک کوئی پہنچ نہیں سکے گا، کتے ہیں جب میں نے ساتھ اور جس نے ساتھ کی اس کے طرف چلی پڑاجب جمعے موقع طاتو میں نے جب میں سے اس کی طرف چلی پڑاجب جمعے موقع طاتو میں نے اس کی طرف چلی کو در میان میں سے اس کی ٹانگ کٹ گئے۔ خدا کی قتم اس کی ٹانگ کٹ گئے۔ خدا کی قتم اس کی ٹانگ کٹ گئے۔ خدا کی قتم اس کی ٹانگ کٹ گڑا ہوا ہے۔

کتے ہیں بعدازاں اس کے بیٹے عکرمہ نے میرے کندھے پر دار کر کے میراباز و کاٹ دیا جو کندھے کی جلد کے ساتھ الحکے ہوئے میرے پہلو میں انگنے لگا اور جھے اس کی وجہ سے جنگ کرنے میں وقت محسوس ہونے گئی۔ میں سارا دن اسے پیچھے کی طرف کھنچ لڑ آرہا۔ جب اس کی تکلیف بڑھ گئی تو میں نے اس پر پاؤل رکھ کر زور سے کھینچا تو وہ تن سے جدا ہو کیا میں نے اسے پھینک دیا۔

ابن عباس ﴿ كتمتے بيں يہ معاذ عثان غنى رضى اللہ عنہ كے زمانہ تك زندہ رہے۔ اس كے بعد معوذ بن عفراء ابو جمل كے قريب پنچ جبكہ وہ لنگڑا كر چل رہا تھا۔ انہوں نے اس پر وار كياكہ زبين پر آرہا محرابھى سانس لے رہاتھا۔ پھر معوذ لڑتے رہے تا آئكہ شہيد ہو گئے۔

١٠٠١ تخريج) متدرك للحاكم جلد ٢ م ٣٢٣ كتاب معرفه الصحاب مناقب معاذبن عمروبن الجموح-

بعدازاں عبداللہ بن مسعود الوجسل پر گزرے کوئلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدائے بدر کے جم کی تلاش کرنے کا حکم فرمایا تھا۔ عبداللہ ﴿ کتے ہیں میں نے دیکھاوہ آخری سائس لے رہاتھا میں نے اسے پہچان لیااور اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ پھر میں نے کمااو دشمن خدا! اللہ نے بچے رسواکیا یا شمیں ؟ کئے لگا بچھے اس نے کیے رسواکیا ہے کیا تم نے آدمی سے زیادہ پختے چیزماری ہے؟ (ایک انسان بی تو مارا ہے) مجھے یہ بتلاؤ کہ آج گروش زمانہ کس کے حق میں ربی ہے؟ میں نے کمااللہ اور اس کے میں قبل کے حق میں۔

راوی کمتاہ میں نے محمہ ابن اسحاق سے پوچھا یہ آوی سے زیادہ پختہ چیز مارنے کاکیا مطلب ہے؟ انہوں نے کماوہ کسہ رہاتھا تم نے ایک انسان ہی تو مارا ہے (نیا کام کونسا کیا ہے) اور ابن شماب سے خطابی کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے ابوجمل کی تلوار دستے سے پکڑی پھراسے ہوا میں لہرایا وہ بلاحس و حرکت اوندھا پڑا تھا آپ نے ایک وارکیا تواس کا سرکٹ محمیاجو آپ نے اٹھا لیا۔

# نی صلی الله علیه وسلم نے مقتولان بدر سے خطاب فرمایا

(۳۰۱) انس رضی اللہ عند ابو طلحہ رضی اللہ عندے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم سے پہتیں اور کچھ سرداران قریش کی نعشیں بدر کے خشک کنوؤں میں ہے کسی کنوئیں میں چھپٹی گئیں۔ پھر آپ نے سواری تیار کر وائی جو تیار کر دی گئی۔ آپ اس پر سوار ہو کر چل پڑے ہم بھی ساتھ ہو لئے، ہمارا یمی خیال تھا کہ آپ قضاء حاجت کو تشریف لے چلے ہیں۔ آپ چلتے چلتے اس کنوئیں پر جاپنچ اور کفار کے لاشوں کو ان کے اور ان کے باپ دادوں کے نام سے پکار نے گئے اے فلال بن فلال! کیا اب تہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھلی معلوم ہو رہی ہے؟ ہم سے ممارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے بجاطور پر پالیا کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ درست پالیا ہمارے رب

عمر فاروق ﴿ كَنِے لِكُ يار سول اللہ! آپ الى نعثوں سے مُتَنَكُّو فرمار ہے ہیں جن میں روح نہیں ہے۔ آپ نے فرما یااس رب کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم میری بات كوان سے زیادہ

ص ۴۰۳ (تخزیج) بخاری شریف جلد دوم ص ۵۷۱ کتاب البغا زی باب دعاالنبی صلی الله علیه وسلم علی کفار قریش بروایت سعیدین الی عروب عن قاده عن انس بن مالک عن الی طلحه رضی الله عنما سعاده ازیں مسلم شریف میں بھی به مدے موجود ہے محر حضرت الی طلحہ سے شیں حضرت انس سے مردی ہے۔

نمیں من رہے۔ (۱) بیان کے لئے جمٹرک، ذلت اور انقام ہے۔

### عمير "بن وهب آپ كوقتل كرنے آئے اور مسلمان ہو گئے

، (۲۰۲) عودہ بن زبیر رضی اللہ عنما سے روایت ہے گئے ہیں قریش کے لوگوں کو بدر بین قلّ ہوئے ابھی تعورْ ابنی عرصہ گزراتھا کہ ایک دن عمیر بن وهب اور صفوان بن امیہ مقام جر (۲) بیس بیٹے مختلو کر رہے تھے۔ عمیر (ان ونوں اسلام لانے سے قبل) قریش کا ایک نمایت فتنہ پرواز آوئی تھا اور آپ کے ساتھیوں کو ایزاء دیتا اس کا محبوب شغل تھا اور اس کے ہاتھوں انہیں مکہ بیں بردی اذبت پہنچ بھی تھی۔ اس کا بیٹا وهب بن عمیر اسیران بدر بیں شامل ا

ان دونوں نے کؤیم میں چھیکے جانے والے مقتولان بدر اور ان کے انجام پر گفتگو گی۔ صفوان نے کہا بخداان کے بعد زندگی بے لطف ہوگئی ہے۔ عمیر نے کما بخدا تم بچ کتے ہو۔ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگ کامیرے پاس کوئی سامان نہیں اور میرے اہل و عمیال نہ ہوتے کہ اپنے بعد جن کے بناو حال ہونے کا مجھے خوف ہے تو میں سوار ہو کر محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تک پہنچا اور انہیں قبل کر تا و مالی ہیا۔ اور میرے پاس تو انہیں پیش کرنے کو عذر بھی ہے۔ کیونکہ میرا بیٹا ان کے ہاں گر فنار ہے ۔ ۔ کیونکہ میرا بیٹا ان کے ہاں گر فنار ہے۔ ۔ کیونکہ میرا بیٹا ان کے ہاں گر فنار ہے۔ ۔ ۔

(۱) ببله مسلم اور بیعق اور ابو داؤد میں بید الفاظ یون ہیں۔

و فَعَنَالَ مَا اَنْ تُكُمْ بِالسَّمَعَ مِنْهُمْ وَلَاكِمَنَّهُمْ لَا يَسَنَعَطِيْهُوْنَ اَن تَيَرُدُوْاعَلَى مى ملى الله عليه وسلم نے فرمایاتم میری بات کوان سے زیادہ نیس سن رہے محربیہ میری بات کا جواب نیس دے سے۔

اس مدیث کو ذکر کرنے کے بعد مدارج البوۃ جلد دوم میں شخ محقق مخت مخت مخدث دہلوی فراتے ہیں۔ ہیں۔

(r) لیعن حرم کعبہ میں مجراسود کے قریب۔

۳۰۳ ( تخزیج ) مجمع الزوائد جلد نمبر۸ ص ۲۸۱ میں ہے کہ اسے طبرانی نے مرسلاً روایت کیا ہے اور اس کی اسناد سمجے ہیں۔

۔ (٣) ایعنی اگر میں مدینہ طبیبہ جاؤں اور وہ لوگ جھے سے پوچیس کہ تم کیوں آئے ہو تو میں کہ سکتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو ملنے آیا ہوں ۔ صفوان نے اسے موقع نمنیت جانا اور کہا تہمارا قرضہ بھی میرے ذمے رہا وہ بیں اوا کرو نگا اور تہمارے اہل و عمال بھی میرے بچوں کے ساتھ رہیں گے جب تک وہ زندہ رہیں گے بیں ان کی کفالت کر تارہوں گا اور جو چیز بھی میرے قبضے میں ہے وہ ان پر نثار کرنے میں ورینج ند کروں گا۔ عمیر نے کہا یہ راز اپنے پاس ہی رکھنا اس نے کہا ایسا ہی کروں گا۔

تو عمیر نے اپنی تلوار تیز کروائی اس پر زہر کی پان چڑھائی۔ پھر سنر کرتا ہوا مدینہ طیبہ جا پہنچا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ معجد بیں بیٹے ہوئے یوم بدر اور اس دن خود پر ہونے والے اکرام خداوندی اور دشمنوں کی زبوں حالی کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اچانک نظر پڑی تو دیکھا عمیر بن وھب معجد کے دروازے پر اونٹ بھارہا تھااور تلوار گلے بیں لئک رہی تھی۔ انہوں نے دیکھتے تی کما۔ یہ کتار خمن خدا عمیر بن وھب کوئی فتنہ لے کر آیا ہے۔ اس نے ہمارے درمیان آتش جنگ بھڑکائی تھی اور روز بدر ہمارے متعلق وشمن کو معلومات فراہم کی تھیں۔ پھروہ اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجاور بوست آیا ہے۔ علیہ وسلم کے پاس مجاور بوست آیا ہے۔ کہ خرایاں سمیت آپ نے فرمایا اس کے گریان سمیت آپ نے فرمایا اس کے گریان سمیت کی روز اپنی بھواور اس کے گریان سمیت کی رہا دو اپنی کو معلومات نا میں باتر بیٹھواور اس کے گریان سمیت کی رہا دو اپنی کو میں باتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کما چلونی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر بیٹھواور اس کے گریان سمیت کی دھیان رکھوں بر خطر ہے۔

تواہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا، جب آپ نے دیکھا کہ عمر فاروق اس کی سکوار کی میان اس کے ملے میں ڈالے ہوئے ہیں تو فرا یا عمر! اسے چھوڑ دو! پھر فرمایا عمر! تم میرے قریب آجاؤ! وہ قریب ہو گیااور کنے لگا اِنْکُو صُبُاحاً ۔ تمہاری صبح لاحت بھری ہو۔ یہ دور جالمیت میں آ داب بجالانے کا ایک طریقہ تھا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر! اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے آ داب سے بہر اسلامی آ داب محطا فرمائے ہیں اور وہ سلام ہے جو اہل جنت کے آ داب میں سے ہے۔ اس نے کہا مجر! (صلی اللہ علیہ وسلم) بخدا بجھے ابھی اس سے پوری آگائی نہیں۔ میں سے ہے۔ اس نے کہا مجر! (صلی اللہ علیہ وسلم) بخدا بچھے ابھی اس سے پوری آگائی نہیں۔ آپ نے فرمایا تو تمہاری گردن میں یہ تکوار کس لئے ہے؟ آپ نے فرمایا تو تمہاری گردن میں یہ تکوار کس لئے ہے؟ کہنے لگا اللہ علیہ وسلم کے فرمایا تو تمہاری گردن میں یہ تکوار کس لئے ہے؟ گواللہ اس نے کہا قول اس نے کہا قول ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا تھے ہتاؤ کم کس مقصد سے آئے ہو! اس نے کہا میں اس مقصد سے کے آیا ہوں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیں بکہ تم اور مغوان بن امیہ مقام حجریز بیٹ کر کوئیں میں ڈالے جانے والے مقولان بدر کے متعلق باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر تم نے کہا اگر مجمع پر قرضہ اور یہ میرے عیال نہ ہوں تو میں اس متعلق باتیں کرتے رہے تھے۔ پھر تم نے کہا اگر مجمع پر قرضہ اور یہ میرے عیال نہ ہوں تو میں اس معمر پر روانہ ہو جاؤں اور مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر کے آؤں۔ صفوان نے تہارے معمر پر روانہ ہو جاؤں اور مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر کے آؤں۔ صفوان نے تہارے

قرضے اور عیال کی ذمہ داری اپنے سرلے لی اس شرط پر کہ تم جھے قتل کرو گے، جبکہ اللہ میرے اور شمارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کما میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی لائق عبادت نمیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم آپ کی وہ باتیں جھٹلا یا کرتے تھے جو آپ ہمارے پاس آسانی خبریں اور اللہ سے نازل ہونے والی وجی لا یا کرتے تھے مگر میہ بات تو وہ ہے جو ممیرے اور صفوان کے سواکسی کو معلوم نہ تھی۔ تو خداکی قتم میں جان گیا ہوں کہ اللہ تی نے آپ کو اس سے خبردار کیا ہے۔ اللہ تی لے آپ کو اس سے خبردار کیا ہے۔ اللہ کے لئے حمر ہے جس نے جمعے اسلام کی ہدایت دی اور وہ جمعے اس راہ پر لے خبردار کیا ہے۔ اللہ کے شرکا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو دین کے مسائل اور قرآن سکھلاؤاور اس کا قیدی بھی آزاد کر دو، توابیاتی کر دیا گیا۔

پھر عمیر "عرض کرنے گئے یارسول اللہ میں نور خدا (اسلام) کو بجھانے کے لئے پوری کوشش کر آرہا ہوں اور دین خداوندی کے پیرو کاروں پر ہر طرح کے ظلم ڈھاتا رہا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ آپ جھے اجازت دیں تو میں مکہ جاؤں اور انہیں اللہ اور اسلام کی طرف دعوت دول شائد اللہ انہیں ہوایت دے دے ورنہ میں انہیں اذیت پہنچاؤں گا جیسے آپ کے ساتھیوں کو پہنچا یا کر آ تھا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ وہ مکہ چلے گئے۔

ادهر جب سے عمیر مدید طیب کو روانہ ہوئے تھے۔ صفوان قریش سے کہ رہا تھا تہیں ایسے واقعہ کی مبارک بادی ہوجو اننی دنول وقوع پذیر ہونے والا ہے اور اس سے تم حادثہ بدر کی سب تنخیاں بھول جاؤگے، صفوان باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھتارہتا تھا تا آنکہ ایک سوار آیا اور اس نے عمیر کے اسلام لانے کے متعلق آگاہ کیا۔ صفوان نے فتم اٹھالی کہ اس سے بھی کلام نہ کرے گا وز اس نے عمیر محمد آتے اور وہال کام نہرے کا وز نہ اسے بچھ نفع دینے کی کوشش کرے گا چنانچہ عمیر محمد آتے اور وہال دعیت حق کا کام شروع کر ویا اور مخالفین اسلام پر سختیاں شروع کر دیں تو ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام لائے۔

رضی الله دارضاه به

# غرزہ احد (۱) کے معجزات نآ السینان کیشگ کی رہے

# قتل ابی بن خلف کی پیش گوئی پوری ہو گئی

(۴۰۳) عبدالله بن كعب بن مالك رضى الله عنهم سے روایت ہے كه ميدان احديل شكست كے بعد جب لوگ كر رہے تھے كه نبى صلى الله عليه وسلم شهيد ہو گئے ہيں تواليے بيں آپ كوسب سے بعلے حضرت كعب الى الله عليه وسلم شهيد ہو گئے ہيں تواليہ آپ كا آئكھيں خود كے بينے حضرت كعب الى الله على الله على الله صلى كے بينچ سے چك ربى ہيں تو ميں نے بلند آواز سے بكارا مبارك ہوا ساممانو! بيد رسول الله صلى الله على وسلم موجود ہيں۔ آپ نے جھے اشاره فرما يا كہ فاموش رہو۔ جب صحاب نے آپ كو ديكھا تو وہ آپ كو ساتھ تھا، آپ كو ساتھ تھا، آپ كو دياں بھا ديا كيا۔ حارث بن صمه اور ديكر مسلمانوں كاايك كروه آپ كے ساتھ تھا، آپ كو دہاں بھا ديا كيا۔

ا بین میں ابی بن خلف آگیا وہ کہنے لگا اے محمد! اگر تم پئے جاؤ تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم میں ہے کوئی آدمی اس کی خبر لے؟ آپ نے فرمایا چھوڑو اے! جب وہ قریب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن صمہ سے نیزہ لے لیا، جیسا کہ مجھے روایات

(۱)۔ بنگ بدر کی شکست نے کفار قریش کو بینظ و غضب کی آگ جی ہروقت بطئے رہنے یہ مجبور کر دیا وہ غصے سے
پاگل ہوگے۔ چنا نچہ شوال اس بی قریش نے مینہ طیبہ پر اعاکمہ تملہ کرنے کی شمانی اور زور و شور سے تیاری شروع
کر دی۔ حضرت عباس جو اسلام لا بچکے تھے انہوں نے خفیہ طور پر نبی صلی الله علیہ وسلم کو اطلاع مجبوا دی۔ چنا نچہ
نی صلی اللہ علیہ وسلم قریباً ایک بزار کا لشکر لے کر نظے جن جی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی منافقین بھی تھے بو
رائے سے بی لوٹ کے اور باتی سات سو صحابہ کرام کی جماعت رہ گئی۔ اور پہنچ کر پہاڑ کی بیشت پر صف
آرائی بوئی پہاڑ کی بیشت کی طرف سے حملہ کا خطرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پچاس آدمیوں کا دستہ مقرر کر
ویا اور انہیں تھم وے دیا کہ تم نے کسی بھی صورت حال جی یمان سے بٹنائیس ہے۔ عمسان کی جنگ ہوئی کفار ک
قدم اکمر کئے اور بھاگ نظے مسلمان مال غیمت جع کرنے گئے۔ ایسے بین ان پچاس آدمیوں نے وہ بگہ چھوڑ دی
جماں انہیں کھڑا کیا گیا تھا۔ لنگر کفار کا ایک دستہ خالہ بن ولید کی مربر سی بین تعاقب میں کھڑا تھا انہوں نے خالی جگہ
جماں انہیں کھڑا کیا گیا تھا۔ لنگر کفار کا ایک دستہ خالہ بن ولید کی مربر سی بین تعاقب میں کھڑا تھا انہوں نے خالی جگہ
وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اجا تک کعب بن مالک نے آپ کو دکھے لیا اور قرراً، پکارا کہ یہ حضور می موجود ہیں سے من کروسلم شہید ہو گئے ہیں اور دو آپکی حفاظت کرنے گئے اور آپ کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اس جنگ بیں
مسلمانوں کا دل مضبوط ہوا اور وہ آپکی حفاظت کرنے گئے اور آپ کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اس جنگ بیں
مسلمانوں کا دل مضبوط ہوا اور وہ آپکی حفاظت کرنے گئے اور آپ کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اس جنگ بیں
مسلمانوں کا دل مضبوط ہوا اور وہ آپکی حفاظت کرنے گئے اور آپ کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے اس جنگ بیں

لی ہیں ان کے مطابق محابہ "کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ پکڑ کریوں (تیزی سے) ہلایا کہ ہم آپ کے آس پاس سے دوڑ کر دور ہو گئے جیسے اونٹ کے حرکت کرنے پر اس کی پشت سے کھیاں اڑ جاتی ہیں۔ پھر آپ اس کے سامنے آگئے اور اسے اس زور سے نیزہ مارا کہ وہ اپنے گھوڑے ہے کر کر لڑھکا چلام کیا۔

(۴۰۴) عردہ بن زبیر ؓ سے روایت ہے کہتے ہیں ابی بن خلف برا در بنو جمع نے جب کہ وہ مکہ میں تھا قتم اٹھار کمی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قمل کرے گا س کی بیہ قتم آپ تک پہنچ گئی تو آپ نے فرمایا نمیں بلکہ میں اسے قمل کروں گا ان شاپاللہ۔

تو (احد) میں ابی بن خلف لوہ میں ڈوب کر آممیااور اس نے کمااگر محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم)
نج رہا تو میں زندہ نمیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ آپ کو بچانے
کے لئے مصدب بن عمیر برادر بنی عبدالدار اس کے سامنے آگئے اور نتیجہ شادت پا گئے۔ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے ابی بن خلف کی شلی (سینے اور کندھے کو طانے والی ہڈی) دکھے لی جو اسکی زرہ اور خود
کے جوڑ میں سے چک رہی تھی آپ نے نشانہ لے کر اسی ہٹری پر نیزہ دے مار ااور ابی گھوڑے سے نیجے
آرہا، محراس کے زخم سے خون نہ بھا۔

اس کے ساتھی آئے اور اے اٹھا کر لے محے جبکہ وہ تیل کی طرح آواز ٹکال رہاتھا۔ ساتھیوں نے کہااتا کیوں رورہے ہوتم؟ یہ ایک معمول می خراش ہے! توابی نے انہیں بتلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں ابی کو قتل کروں گا پھراس نے کہااس خدا کی قتم جس کے قیضے میں میری جان ہے ججے جو تکلیف ہے اگر وہ تمام ذی المجاز (کمہ کے قریب ایک بستی) والوں پر ڈال دی جائے تو وہ مرجائیں (۱) ۔ ) پھروہ مرحمیا۔

### قاوہ کی آگھ درست اور دوسری آنکھ سے روش تر ہو گئی

(۴۰۵) قناوہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روز احدان کی آگھ کر گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اپنی جگہ لگا دیااور وہ دوسری آگھ سے زیادہ اور روشن تر ہو گئی۔

ص٣٥ م ( تخريج ) طبقات ابن سعد جلد ٢ ص ٣٦ مت درك للحاكم جلد نمبر ٢ ص ٣٢ 2 ولاكل النبوة (امام بيهق ) جلد نمبر ٢ ص ٣٧ -

<sup>(</sup>۱) ۔ لین نبی صلی الله علیہ وسلم کے نیزے سے الی کو اگر چہ معمول خراش آئی تھی مگر اسے اسقدر تکلیف محسوس ہوئی جس سے ایک برا قبیلہ یا ایک برا بھوم بھی مرسکا تھا۔ یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ تمسرا۔

محمہ بن اسحاق " کہتے ہیں بدر میں طبیب بن سیاف کے کندھے کے جوڑ پر کسی نے وار کیا ( تو بازو کٹ گیا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں ( کندھے کے ساتھ ) واپس لگایا کہ وہاں ایک باریک سی کیسر نظر آتی تھی۔

اے اللہ قادہ کی بوں حفاظت فرہا جیسے اس نے اپنے چرے کے ساتھ تیرے نبی کی حفاظت کی ہے اور اس کی ہیہ آئکہ دوسری سے بھی حسین اور تیز بنا دے۔ منصور بن احمہ الممزلی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آئکہ اپنے دست مبارک سے چٹم خانہ میں رکمی تووہ دوسری آئکہ سے بھی حسین اور زوشن ترتھی۔

#### شہیدا مدحضرت حنظلہ کو فرشتوں نے عسل دیا

( ٢٠٠٧) عبدالله بن زبیررضی الله عنماے روایت ہے کہ حنظلہ بن ابی عام ثقفی اور ابوسفیان باہم مبار ذت طلبی کر رہے تھے۔ جب حنظلہ اس پر غالب آ مجے تو شدا دبن اوس نے جے ابو شعوب کما جا آ تھا انہیں دکھے لیا اور تکوار سے وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ورنہ ابوسفیان قبل ہو چکاتھا، نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔

إِنَّ صَاحِبَكُمُ لَنُعَيِّلُهُ الْتَكْفِكُةُ -

تمہارے ساتھی کو فرشے عسل دے رہے ہیں۔ لوگوں نے ان کی بیوی سے اس بارسیس پوچھاتواس نے کہا جب انہوں نے نقار ، جنگ ساتو وہ اس وقت جنبی تھے (ان پر عسل ضروری تھا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اس لئے فرشتوں نے انہیں عسل دیا ہے (۴۰۸) واقدی نے حضرت حنظلہ "کا واقعہ وراتفعیل سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حنظلہ بن الی عامر نے جمیلہ بنت عبداللہ بن الی بن سلول سے نکاح کیا تھا اور اس رات کو وہ ان کے پاس جمیعی گئی جس کی صبح غروہ احد کا وقوع ہوا انہوں نے نبی

صلی اللہ علیہ وسلم ہے اجازت چاہ کہ وہ رات اپنی ہوی کے پاس رہیں۔ آپ نے اجازت وے وی۔ جب انہوں نے نماز فجر پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہا تو ہوی نے نہ جانے ویا آپ اس کے پاس بیٹر گئے کچے ویر بیٹے رہے آ آنکہ دوبارہ عسل واجب ہو گیا۔ پھر انہوں نے جانا چاہا۔ جب کہ وہ عورت قبل ازیں اپنی قوم سے چار آ دی بلوا پھی تھی ناکہ انہیں اس امر پر گواہ بنائے کہ حفظلہ نے اس سے محبت کی ہے۔ اس سے پوچھا گیا تھے یہ گواہی قائم کرنے کی ضرورت کیوں کہ حفظلہ نے اس سے کما میں میڈ کی اس کے خواب میں دیکھا کہ حفظلہ نے کہا تان پھٹا ہے اور وہ اس میں واخل ہو گئے ہیں اور آسان پھر برابر ہو گیاتو میں نے خیال کرلیا کہ بیہ حفظلہ نگی شادت کا اشارہ ہے اس لئے میں نے گواہی بنائی کہ انہوں نے جھے سے جماع کیا ہے (۱) ۔ اور میں نے انہیں صحح کے وقت جانے نہ دیا۔

جب حنظلہ "شید ہو گئے تولوگوں نے دیکھا کہ وہ امیر حمزہ" بن عبدا لطلب کے پہلویس مقتول پڑے ہیں۔ باتی شداء کامثلہ کر دیا گیا تھا گران کاجم محفوظ رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ حنظلہ بن الی عامر کو چاندی کے برتنوں میں آب باراں سے زمین و آسان کے درمیان عسل دے رہے تھے۔

ابواسید ساعدی کہتے ہیں ہم نے (غور سے) دیکھا تو آپ کے سرسے قطرے گر رہے تھے۔ ابو اسید کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمیااور آپ کو سہ امر ہتلا یا تو آپ نے ان کی بیوی کو پیغام بھجوا یا اور اس سے اس بارے میں سوال کیا تو اس نے ہتلا یا کہ وہ گفر سے جاتے ہوئے جنبی تھے۔

### اوس اور خزرج کے چار چار جلیل القدر صحابی

(۳۰۹) انس بن مالک رضی الله عنہ سے روایت ہے کتے ہیں دو قبیلوں اوس و فزرج نے باہم ایک دوسرے کو اپنا فخر بیان کیا۔ اوس نے کماہمارے چار آ دمی قابل فخر ہیں۔ خزرج نے کماہمارے بھی چار ہیں۔ اوس نے کماہمارے چار توبیہ ہیں۔ سعد بن معاذ « جن کے وصال پر الله کا عرش جنبش میں آیا۔ خزیمہ بن ثابت " جن کی شمادت دو مردوں کی شمادت کے برابر تھی حنظلہ بن راہب " جنہیں

<sup>(</sup>۱) آکہ اللہ کے حضور جنت میں ان کی زوجہ قرار دی جاسکوں اور جنت میں ان کا قرب حاصل کروں، یا در ب اس کا یہ مطلب نمیں کہ مواہوں نے صورت جماع دیمی تھی۔ بلکہ وونوں میاں بیوی نے ان کے سامنے جماع کا اقرار کیا تھا۔

<sup>۔</sup> مبنی ہونے کی صورت میں جنگ پر جانے کی وجہ بیہ تھی کہ نماز فجر کے بعد جب انہوں نے بیوی سے محبت کی اس وقت لفکر روانہ ہور ہاتھا اسطح معزت حنظلہ عسل کے بغیر دوڑ کر لفکر میں مل کئے تھے۔ واللہ اعلم ۴۱۰ ( تخزیج) متدرک للحا کم جلد نمبر ۴ مر۸ مل ۱۹ باب وعاء النبی للا نسار کتاب معرفتہ الصحابہ

فرشتوں نے عسل دیا اور عاصم بن ثابت بن اقلح «شمد کی تھیوں نے جن کی حفاظت کی تھی۔ خزرج نے کماہم میں چار وہ محانی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں قرآن جمع کیا (لکعا) ابی بن کعب، معاذ بن جبل، زید بن ثابت، اور ابو زیدر منی الله عنم، راوی مدیث قماده " کیتے میں میں نے انس <sup>ہ</sup> سے پوچھاابو زیر کون ہیں؟ انہوں نے کمامیرے چچوں میں سے ہیں۔

ا حد میں دستمن سامنے تھااور صحابہ کو بے خوفی سے نیند آ رہی تھی (٣١٠) انس رضی الله عندے روایت ہے کہ ابو طلحہ رمنی الله عندنے فرمایا میں نے احد کے روز سراٹھایا تو دیکھاہم میں سے کوئی ایبانہ تھا جو اپنی ڈھال کے بیچے اوٹکھتے ہوئے جھوم نہ رہا ہو چنا نچہ اس

إِذُ يَغَشِّبُكُمُ النَّعَاسُ أَمُنَةً مِنْهُ (1) جب تهيس الله كي طرف سے بے خونی تقی اور تم پر او تکم غالب

اور ارشاد خداوندی ہے۔ بُمُّ اُنْزَلُ عَلَيْمُ مِنْ بُغُوا نَعْمَ اَمْنَةٌ تُعَامَا (۲)

پھرغم کے بعداللہ نے تم یر بے خونی سے او کھ نازل کر دی (۳)

(ااہم) حضرت زبیررمنی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روز احد محابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دامن کوہ میں (انسردہ) بیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالی نے اپی طرف سے انسیں بے خوتی عطا ح كرنے كے لئے ان پر او تكم طاري كر دى تؤوہ خرائے لے رہے تنے ڈھاليں ہاتموں ميں باہم عمرار ہي تحس اور دعمن نیجے کمڑا تھا۔

(۲۱۲) حفرت زیر عی سے روایت ہے کہ بخدا میں معتب بن تخیر براور عمروین عوف کی آواز س رہاتھا مجھے او کھ آ رہی تھی اور اس کی آوازیوں سائی دے رہی تھی جیسے خواب د کھے رہا ہوں وہ کہہ

> لَوْكَانَ لَنَّامِنَ الْأَمْرِشَيْئُ مَّا أَمُنِكَ لَمْهُنَا اگر ہمارے پاس پکھ صداقت ہوتی توہم یہاں مارے نہ جاتے۔

<sup>(</sup>١)) افعال أيت ١١

<sup>(</sup>۲) آل عمران آیت نمبر۱۵۴

ا (٣) محاب كرام جب انتالى اندومناك مالت من في صلى الله عليه وسلم كول كر بهاز ير چاره ك وايد من الله تعالی نے ان کے دلوں کو مضوط کرنے اور انہیں ہر حتم کی پریشانی اور فکر سے آزاد کرنے کے لئے ان پر او کلی سی طاری کر دی کہ جو بیٹا تمادہ بیٹے سور ہا تمااور جو کمڑا تمادہ کمڑے سور ہاتھا۔

یخ (ابو تعیم") فرماتے ہیں غروہ احد کے ضمن میں ندکورہ احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے بیہ ولائل ثابت ہوتے ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بہ قول کے کر و کھلا یا کہ میں ابی بن خلف کو قتل کروں گااور ابی کا بہ قول غلط ثابت ہوا کہ میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کروں گا۔

۲۔ ابو قادہ رضی اللہ عنہ کی آگھ چھم خانہ ہے کر جانے کے بعد پھر اپنی جگہ لگ کی اور الی کلی کہ روسری آگھ ہے دوسری آگھ ہے دیل نبوت موجود روسری آگھ کے دیل نبوت موجود ہے۔ (آگھ کا درست ہو جانا اور دوسری ہے زیادہ روش ہونا)

سو۔ حفزت حنظ لمد کو فرشتوں نے عشل دیا۔ انصار نے اپنی آٹکھوں سے دیکھا کہ ان کے سرسے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور یوں ان کی جنابت دور کی گئی۔

ہے۔ دشمن کے نزدیک ترہونے کے باوجود محابہ کرام کواو گلمہ آرہی تھی حالاتکہ ایسی حالت میں نیند کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا توجو چیز بھی عاوت ہے ہٹ کر ظاہر ہوگی وہ دلیل نہیں تو اور کیا ہے۔ واللہ علا

رساس) نافع بن عاصم سے روایت ہے کہتے ہیں جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرہ مبارک رائے۔ (احدیمیں) خون آلود کیاوہ عبداللہ بن قمتہ تھا بنوندیل سے تعلق رکھتا تھا۔ اللہ تعالی نے اس پرایک جنگلی بحراملط کر دیا جس نے اپنے سینگوں ہے اسے مار مار کر ہلاک کر دیا۔

# غروہ بنونضیر (۱) اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل کی گھناؤنی سازش سے آپ کیسے محفوظ ہوئے

(۳۱۴) ابن عباس رضی الله عنما ہے اس آیت کریمہ کے متعلق شان نزول وارد ہے۔ آبیہ ہیہ ہے

يُنَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوا اذْكُوزانِ مَهَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمْ هَوْمَ أَنْ يَجْمُ طُوْلَ الْكِكُمُ الْيِرِيَهُ مُونَكَفَّ الْيِرِيَهُ مُوعَنْكُمْ \_

(1) نی صلی الله علیه وسلم جب مدینه طیبه تشریف لائے تو آپ نے یہود مدینہ کے ساتھ بھاء باہمی اور علا قائی سالمیت کے لئے معاہدہ کیا تھا کہ ہم مسلمان اور تم یہود سب مل جل کر رہیں مے پیرونی دشمن کا وفاع مشتر کہ طور پر کریں مے مرسود في الى شريد نظرت ك مطابق متعدد بدعمديال اور غداريال روار تعيل چنانچه مغر يه هي قصه بمرمعونه جس كالذكره آمك آرباب مين في صلى الله عليه وسلم كوبنو كلاب كے مقتوان كى ويت اواكر نے كے لئے بچور تم كى مزورت یزی تو آپ نے بونشیرے قرض لینا جاہا آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان سے رقم کامطالبہ کیااور ان کے قلعہ كى ديوار ك ساتھ فيك لگاكر بين مئے۔ يبود نے آپ كواور سے بقر بينك كر قتل كرنا جايا۔ اللہ نے آپ كو بذريد وجی اس کی اطلاع کر دی۔ آپ فورا اٹھ کر وہاں ہے ہیل دیے۔ بعدازاں آپ نے محمد بن مسلمہ " کے ذریعے بنو نغیر کو پیغام مجموا یا کہ دس دن کے اندر ہمارے علاقہ ہے نکل جاؤاس کے بعد جو بھی بنولنسیر کا فخص بیماں نظر آیااس کی حر دن اڑا دی جائے گیا س پر دہاں کے چھ بیودی علاء نے بنو تضیر کے سر دار محتی بن اخطب کو مشور و یا کہ فوری طور پر یاں سے چلے جانا چاہے محر عبداللہ بن ابی منافق نے محتی کو پیغام مجوایا کہ محبراؤنس میں تماری مدو کے لئے آرہا ہوں اور بنو آرانظر کے بدو بھی تسارے ساتھ ہیں ڈئے رہویسال سے جانانس ۔ چنا نچہ جب بنونسیر نے حضور کا تھم ند ماناتو آپ نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیاجو پندرہ ون جاری رہا۔ عبداللہ بن ابی یاکوئی اور کافران کی عدد کوند آیا۔ پندرہ دن کے بعد تی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرمایا کہ ان کے مجوروں کے باعات کاف وو یا جلا ووجب ان کے باغات کٹنے گئے تواللہ نے ان کے دلوں میں ایسار عب ڈالا کہ دو بہت جلد دہاں ہے بھامنے مگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میند طیبہ کا مقدس خطہ ان کے ناپاک وجود ہے خالی ہو گیا۔ بولنسیرے کما گیا تھا کہ تم اسلحہ ساتھ نسیں لے جا تکتے مرف ا تا سامان لے جا سکتے ہوجو تم اپنی سوار ہوں پر لاو سکو۔ چنا نچہ بنو نشیر کے مال غنیمت میں سے پیماس زر ہیں اس قدر خود اور بست ی تکواریں ہاتھ آئیں اور ان کے قلعول اور باغات پر بھی معانول کا تبعنہ ہو کمیا۔ سورہ حشر پارہ نمبر ۲۸ کی آیت ا آا، این غروه بنونغیر کے متعلق منصل بیان موجود ہے یادر ہے بنولغیر میند سے نکل کر مختلف گروہ ہو گئے کچھ خبر میں جا آباد ہوئے کچھ شام بلے مے اور کچھ دوسرے علاقوں میں جا ہے۔ (احقزمة جمعفزله)

اے ایمان والو! اللہ کی نعت کو یا د کروجو تم پر ہے۔ جب ایک قوم نے تمہاری طرف ہاتھ بڑھانا عالم تواس في ان كالم تحد تم تك وسخيف نه ديا- (سوره ما مَده أيت ١١١)

وہ فرماتے ہیں کہ عمرو" بن امیہ ضمر ی جب بئر معونہ سے واپس آ رہے تھے تو بنو کلاب کے دو آ دمیوں سے ملاقات ہوئی۔ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دے رکھی تھی۔ عمرو ﴿ نے انہیں قتل کر دیاانہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطاشدہ امان کاعلم نہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاان کافدیہ (دیت) میں اداکروں گا۔

نی صلی الله علیه وسلم بنونضیر کے ہاں بہنچے ابو بمر صدیق عمر فاروق اور حضرت علی رمنی اللہ عنهم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ بنونغیرنے پر تپاک استقبال کیااور کماابوالقاسم! (صلی اللہ علیہ وسلم) فرمایئے كيے تشريف لانا ہوا۔ آپ نے فرما يا ميرے ايك محالي نے بنو كلاب كے دو آ دى قتل كر دي يين-جنہیں میں نے امان دے رکھی تھی۔ مجھ سے ان کی دیت مانگی مٹی ہے، تو میں اس سلسلہ میں تم سے تعادن چاہتا ہوں۔ یبود کہنے گئے کیوں نسیں۔ ابوالقاسم! (۱) آپ کا تشریف لانا باعث افزونی محبت و کرامت ہے۔ تشریف رکھیں ہم آپ کے لئے رقم جمع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار قلعہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ابو بحر صدیق آپ کے دائیں عمر فاروق بائیں اور حضرت علی آپ کے سامنے بیٹے گئے۔

ا د حربنونغیرنے باہم مثورہ کیا کہ آپ پر اوپر سے پھر پھینا جائے اور بعض اہل علم تو کتے ہیں کہ انہوں نے پھر پھینک بھی دیا تھا تکر جریل امین نے اسے تھام لیااور آپ پر کرنے نہ دیا پھر جریل " نے آپ کو ان بد کر دار بمود کے ممناؤنے پروگرام سے آگا، کیا تو آپ دہاں سے کھڑے ہو کر مل دیئے ابو بمر صدیق عمرفاروق اور علی مرتضی رمنی الله عنم مجمی آپ کی پیروی میں وہاں سے ہٹ مجے ۔ تب اللہ تعالی نے یہ آیت اُ تاری۔

ياايبهاالذين آمنوااذكرو الخ

(۳۱۵) عروہ بن زبیر ؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بنو كلاب كے دومتولوں كى ديت كے سلسله ميں كچم تعاون حاصل كرنے كے لئے بنونضير كے ياس مكے۔ جب كه انهوں نے قبل ازيں (غداري اور بدعمدي كا ثبوت ديتے ہوئے) آپ كے متعلق بعض راز کی ہاتوں سے (برغم خود) قریش کو آگاہ کیا تھا۔

چنانچہ جب آپ نے متولان بنو کلاب کی دیت کے بارہ میں ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگے ابو

<sup>(1)</sup> ایبوداکثر آپ کوابوالقاسم که کر پکارتے تھے مالانکه ان کی کتب میں آپ کانام نامی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) موجود تعابه بيمجي ان كاليك تغافل عارفانه تعاب

القاسم! آپ تشریف در تھیں باکہ آپ کھانا کھا تھیں اور اس ضرورت کی بھیل کر سکیں جس کے لئے آپ تشریف لائے ہیں ہم آلپس میں مشورہ کرتے اور آپ کے مقصد کے لئے سوچ و بچار کرتے ہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے اور ان کے صلاح ومشورہ کا انتظار کرنے گئے۔

وہ لوگ اندر کے شیطان مسلسل ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے آپ کے قتل کا منعوبہ بنانا شروع کر دیا کئے گئے اے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو) تم اپ قبنہ وافقیار میں پھر بھی یوں نہ پاؤ کے جیے اب پارہ ہو۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرواور حزب سے اپ علاقہ پر قابض رہو تمہارے سر سے بلا شل جائے گی۔ ایک آ دمی نے ان میں سے کمااگر تم پند کروتویش اس دیوار پر چڑھ جا آ ہوں جس کے نیچ وہ بیٹھے ہیں اور اوپ سے پھر لڑھکا رہتا ہوں جو ان کی موت کا ضامن ہوگا، تواللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وہی تقائے حاجت کے لئے بذریعہ وہی اس سازش سے آگاہ کر دیا آپ اچانک یوں کھڑے ہوگئے جیسے تقائے حاجت کے لئے باہر جارے ہیں۔ اور اپ محابہ کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر چلد ہے۔ او حرد شمنان خدا یہود جب اپنا منعوبہ باہر جارے گئے اور مشورہ کمل کر چکے تو (باہر آگر) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محابہ کے ساتھ بیٹھ گئے اور آپ کا انتظار کرنے گئے۔

محابہ کرام وہاں سے اٹھے اور والی مدینہ طیبہ آئے۔ او حرقر آن نازل ہو چکا تھا اور وشمنان خداکی چیرہ دئی کی یوں نشان دہی کی حمی تھی۔

بَنَانَهُمَا الَّذِينَ الْمَنُوا اذْكُووَا نِعْمَةَ اللهُ عَلَيْكُمْ إِذْهُمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبِسُطُ فَا الكَي اَيْدِيَهُمُ وَفَكَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّتُوا اللهَ -

پھر نبی ملی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہوا کہ ان یمود بنی تغییر کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا جائے تو آپ نے اللہ کے تھم سے ان پر گرفت کی اور انہیں یمال سے چلے جانے کو کما کہ وہ یمال سے نکل کر جمال چاہیں چلے جائیں انہوں نے کما آپ ہمین کد حربھیج رہے ہیں؟ فرمایا حشر کی طرف۔

#### بنونضيركے يهود كااعتراف حق اور ہث دھرمي

(۱۷۷) واقدی نے حضرت عروہ۔ زہری اور محمد بن اسحاق کے بیانات سے پچھے زائد تفصیلات بھی کلھی ہیں۔ جن میں یبود کے ہاں آپ کی نبوت کے مسلمہ ہونے اور تورات میں آپ کی صفات و محامد کی موجود گی پر نشاند ہی بھی کی حملی ہے۔

واقدی کتے ہیں جب بنو نفیر کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا ابوالقاسم! جیسے آپ چاہتے ہیں ہم ویسے ہی کریں گے وہ وقت بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لائے تشریف رکھیں ہم آپ کیے لئے کھانالاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمسی گھر کی د بوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ یبودی علیحدگی میں باہم مشورہ کرنے گئے۔ محتی بن اخطب (۱) نے کمااے گروہ میود! محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئے ہیں جن کی تعداد وس سے بھی کم ہے۔ اس وقت ابو بحر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی، طلحه ، زبیر، سعد بن معاذ، اسد بن حفیراور سعد بن عبادہ رضی الله عنم آپ کے ساتھ تھے۔ تواس گھر کے اوپر سے ان پر ( نی صلی اللہ علیہ وسلم) پر پھر محرا کر انسیں قتل کر دوانسیں تنا پانے کااس سے بهتر موقع تجھی نہ ال سك كار اكريه قل مو ك وان ك سائق بحى بكرجائين ك جوقريش بين . وه وطن كمه لوث جائیں گے رہے یہاں کے باشندے اوس و نزرج تواوس تمہارے حلیف ہیں اس لئے زمانے بھر میں اگر کھے کام تمهارے کرنے کا ب تووہ ای وقت ہے عمرو بن حجاش بن کعب نضیری نے کما میں اس محرى جست ير ج حتااور پھر كرانا ہوں۔ سلام بن مشكم كنے لكان قوم! آج ايك بار ميرى بات مان او خواہ میری کوئی بات محرمجم نہ مانا۔ بخدا تھماری یہ حرکت مسلمانوں کے ساتھ باہنی معاہدہ امن کو توڑ دینے کے مترادف ہے توالیا ہر کرنہ کرو۔ اگر تم نے الیا کیا تو بخدا اس دین کو سنبصالا دینے والا کوئی بھی فخص ظاہر ہو گا اور روز قیامت تک اسے قائم رکھے گا اور بیود بیشہ کے لئے ذلیل ہو جائیں کے اور بد دین غالب ہو جائے گا۔

ادحر عروین تجاش (۲) بقرك كراور چراه كيا آكدات ني صلى الله عليه وسلم بر پختك و ...

<sup>(</sup>۱) محتی بن اخطب بولفیر کا سروار تماای فخص کی بث وحری سے بنولفیراسلام قبول ند کر سکے اور انہیں والت کے ساتھ مدید طیب سے لگانا پڑا۔ مالانکد کناند بن صور یا اور سالم بن مشکم میسے اسحاب علم یمود نے اسے ترفیب بھی دی تم کی اسلام قبول کر لیا جائے۔ جیساکہ آگے کا رہا ہے۔

<sup>(</sup>۲) روایات میں ہے کہ اس حمرہ بن تجاش بدمعاش کو اپ عمل بدکی فیری سزا مل گئی۔ چنانچہ غروہ بنو لفیر کے اختیام پر بنو لفیر میں ہے جو دو آ دی یا ثین بن عمیر اور اسعد بن وہب اسلام لے آئے تھے ان میں سے یا ثین نے آیک محض کو مال و یا اور عمروبن مجاش کو آئل کر وا و یا۔

ابھی وہ سرانے ہی والا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی معمیٰ۔ اور آپ کو ان کے ارا دوں سے خبر دار کر دیا گیا۔ آپ تیزی سے اٹھے جیسے قغائے حاجت کو جارہے ہیں اور مدینہ طیبہ کاراستہ پکڑ لیا۔ آپ کے محابہ وہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ انہیں گمان تھاکہ آپ قضائے حاجت کو تشریف لے مے میں مگر جب آپ کے واپس آنے کی امید نہ رہی توابو بکر صدیق " کمنے لگے ہمارا یمال بیٹھنا بے سود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کام کو تشریف لے جاچکے ہیں، مُحتی بن اخطب نے کماا بوالقاسم جلدی چلے گئے ہم توان کی حاجت پوری کرنا اور انہیں کھانا کملانا چاہے تھے، یبود کو اپنے کئے پر ندامت مولی - کنانہ بن صوریانے ان سے کماکیاتم جانتے ہو کہ محمد (صلی الله علیه وسلم) کیوں یمال سے اٹھ مجئے تھے؟ انہوں نے کما بخدا ہم نہیں جانتے اور نہ ہی تم جانتے ہو۔ اس نے کما کیوں نہیں۔ بخدا میں تو جانتا ہوں محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو تمہاری د حوکہ بازی سے باخبر کر دیا کیا تھا۔ اس لئے خود کو دعو کا میں نہ رکھو۔ نتم بخدا وہ اللہ کے سچے رسول میں وہ یمان سے تب بی اٹھے ہیں جب انہیں تمهارے ارادے سے مطلع کر دیا ممیا تھا ہے تک وہ آخر الانبیاء ہیں۔ تم یہ تمنار کھتے تھے کہ آخری ہی بنی ہارون میں ظاہر ہو مگر اللہ نے جمال سے جاہا ظاہر کر دیا۔ اور ہماری کتب اور تورات جن میں تغیر و تبدل نہیں ہوا ان سب میں نکھا ہے کہ اس کی ولا دے مکہ میں اور بجرت پیڑب کی طرف ہوگی توان کی صفات بھی تورات میں آخری نی کے متعلق فد کور صفات سے سرمو مخالف شیں۔ اور مجھے تو یوں نظر آ رہاہے کہ تنہیں اپنے بچوں کورو تا پیٹتا اور مگمروں کو یوننی ہے آباد چھوڑ کریماں سے کوچ کرنا پڑے

جب کہ تمہائے اموال ہی تمہاری دغوی شرافت کا باعث ہیں؟ تو تم دو ہیں سے میری ایک بات مان لو جب کہ تمہائے اموال ہی تمہاری دغوی شرافت کا باعث ہیں؟ کنانہ نے کمااسلام لے آؤاور امت مجر صلی الله علیہ وسلم میں داخل ہو جاؤ تمہارے مال بھی محفوظ رہیں ہے اور اولا و بھی، اور تم ان کے بڑے ساتھیوں میں شار کئے جاؤگے۔ اور تمہارے مال بھی تمہارے ہاتھ میں رہیں ہے اور حمیس تمہارے شہوں سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ انہوں نے کماہم تورات کو نہیں چھوڑ کے اور نہ ہی عمد موئ سے انواف کر کے ہیں۔ اس نے کماتو بھروہ (نی صلی الله علیہ وسلم) تمہیں پیغام بھینے والے ہیں۔ کہ میرے شمرے کل جاؤالیے میں تم کہ دیتا کہ ہاں درست ہے، تب وہ تمہاری جان ومال سے بھی پرخاش در کھو۔ یہود نے کہ برخاش در کھوں کے اور تمہاری جان ومال

<sup>: (1)</sup> یعن حمیس مدید طبیرے کل جانے کا تھم دے دیا جائے گادر تم انتالی ذات سے اپنے گر کھلے چھوڑ کر لکل جانے یہ مجور ہو کے اور چرابیای ہوا۔

کمایہ بات ہمیں تسلیم ہے (۱) اس نے کما بخدا ایک اور صورت بھی ہے جو میرے لئے سب صورتوں سے بمتر ہے۔ انہوں نے کماوہ کیا ہے؟ اس نے کمااگر میراعمل تمہارے لئے باعث رسوائی نہ ہوتو میں اسلام لے آؤں۔ گر شقاء میرے اسلام سے کمبی بھی عار محسوس نہ کرے گی آ آ تکہ بھے بھی تمہارے جیسی معیبت سے دو چار ہو جاتا پڑے۔ شقاء اس کی بٹی تھی جس کے حسن و جمال کے ذکر سے حضرت حمان " (دور جالمیت میں) تشبیب کیا کرتے تھے (اپلی غراوں کا آغاز کیا کرتے تھے)

پھر سلام بن مشکم نے کمااے بیودیش تو پہلے ہے تمہارے طریقہ کار کوا چھانہ سجھتا تھااب وہ ہمیں پیغام بھیجیں گے کہ ہمارے شہرہے نکل جاؤتواہے محتی بن اخطب ان کے اس پیغام پر پچھ رد و کد نہ کرنااور بطنیب نفس ان کے شہرہے چلے جانا۔ اس نے کمااییا ہی کروں گا۔

اد حرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام بھی وہاں ہے آگئے۔
راستے میں ایک آدی انہیں مرینہ طیبہ ہے آتا ہوا لما۔ انہوں نے اس سے پوچھاکیا تم نی صلی اللہ علیہ
دسلم سے لمے ہو؟ اس نے کما ہاں۔ میں نے دیکھا وہ مدینہ طیبہ میں واخل ہورہ تھے۔ جب صحابہ
آپ کے پاس پہنچ تو معلوم ہوا آپ نے محمہ بن مسلمہ رمنی اللہ عنہ کو بلا بھیجا ہے۔ ابو بحر صدیق نے
عرض کیا یارسول اللہ آپ تشریف لے آئے اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی؟ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہود نے مجھے سے وحوکا کرنا چاہا تھا گر اللہ تعالی نے مجھے ان کے ارادے سے مطلع کر دیا۔ استے میں
محمر بن مسلمہ آگئے۔ آپ نے انہیں فرمایا تم ہو نفشیر کے یہود کے پاس جاؤ۔ اور انہیں کمہ دو کہ مجھے
نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمارے پاس پھام وے کر بھیجا ہے۔

انہوں نے وہاں جاکر فرمایا میں تمہیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں محر پہلے تم جھے
ایک بات بتلاؤ ہو تم خوب جانتے ہو۔ یہود نے کماوہ کیا ہے؟ انہوں نے کما میں تمہیں اس تورات کی
قدم دیتا ہوں جو اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام پر اناری تھی۔ کیا تمہیں یاد ہے جب میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کی بعث سے پہلے ایک بار تمہارے پاس آیا تھا۔ تمہارے درمیان تورات رکھی تھی اور تم
نے اس مجل میں بیٹے ہوئے کما تھا کہ اے ابن مسلمہ !اگر تم چاہوتو ہم تھے کھانا کھلائیں اور اگر چاہوتو

<sup>(</sup>۱) کنانہ نے جو بچو کمان کا ظامہ اور لب لباب یہ ہے کہ اے بیود تم نے نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معلم ہو کیا تھا کہ بہم مصالحت و معاونت کے ماحل میں مسلمان اور بیود مل جل کر عدید میں رہیں گے۔ محر تم نے اس معلم ہو کو تو دیا اب اگر اسلام لے آؤ تو بمتر ہے ورنہ حمیں وہ نکال دیں گے اور حمیس بیغام مل جائے گا کہ اپنا مال واسباب اٹھا کر چلتے ہؤا ہے میں دیانت کا نقاضا یہ ہے کہ تم فوراً یمان ہے نکل جاؤ آگہ کم از کم تسارا مال واسباب تو محفوظ رہے اگر متم از کم تسارا مال واسباب تو محفوظ رہے اگر تم ایسانہ کیا تو پورشک ہوگی اور نینجٹا جائیں بھی محنواؤ کے اور مال و دولت سے بھی ہاتھ و موتے پڑیں گے۔ میدو نے اس کی بات س کر کماکہ ہم وطن چھوڑ دیں گے حمریہ وین اسلام قبول نمیں کر سکتے۔

تمہیں یمودیت سکھلائیں میں نے کہا مجھے کھانا کھلاؤی یودیت نہ سکھلاؤ۔ بخدا میں تبھی یمودی نہ بول گا۔ تم نے مجھے ایک تعال میں کھانا لا کر دیا آج بھی وہ تعال میری نظروں کے سامنے ہے۔

پھر تم نے جھے ہے ہوچھا تم ہمارا دین کیوں قبول نیس کرتے بجراس کے، کہ یہ دین یہود ہے۔ گویا تم اس حنیفیت (خالص دین) کی تلاش ہیں ہوجو تم نے من رکھی ہے۔ تو یاد رکھوکہ وہ ابو عامر راھب کے پاس تونیس۔ اے تو وہ خندہ جیس مجاہد لے کر آئے گا جس کی آئکھوں ہیں سرخی ہوگی۔ یمن کی طرف ہے آئے گا (۱) اونٹ کی سواری کرے گا وستار زیب سر ہوگی۔ روٹی کے چند نکڑے اس کے لئے سامان شکم سری ہوں گے۔ کندھے پر تلوار ہوگی۔ کوئی مخصوص علامت اس کے ساتھ نہ ہوگی (۲) اور اس کی باتین پراز حکمت ہوں گی۔ بخدا تمماری اس بستی (مدینہ) میں لوٹ بار مثلہ اور تن عام ہوگا۔

یںود نے یہ س کر کما ہاں اللہ کی قتم ہم نے یہ کما تھا۔ گریہ قووہ نبی نمیں۔ محر بن مسلمہ نے کما
اب تو میں بایقین پچان چکا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے جھے تمہارے پائس بھیجا ہے
آپ کا فرمان ہے کہ تم نے میرے قتل کا ارا وہ کر کے غداری کا جُوت دیا ہے۔ پھر انہوں نے یہود کو
ان کی سازش اور عروبن جاش کے پھر لے کر چھت یہ چڑھنے کے متعلق سب پچھے بتلا دیا تووہ مربلب
ہو گئے ایک حرف بھی ان کے مند سے نکل نہ پایا۔ پھر محر بن مسلمہ نے کما۔ آپ فرماتے ہیں میرے
شر سے نکل جاد میں تمیس دس دن کی مسلت دیتا ہوں اس کے بعد جو یماں رہا اس کی گردن اڑا دی
جائے گی۔

۔ واقدی نے بیان حدیث جاری رکھتے ہوئے کما۔ کہ تحق کینے لگا میں مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پیغام مجموا آ ہوں کہ ہم اپنے علاقہ اور مال ودولت کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے وہ جو ہمارا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے۔

سلام بن مشکم نے کہااے کتی تیراننس تجھے تاہ کر رہاہے۔ بخدااگر جمھے یہ خوف دا من گیرنہ ہو کہ میں تنہیں کم عقل کے جانے اور تسارے متعلق بدگوئی کیے جانے کا باعث بن جاؤں گا۔ تومیں ایے ہم نوا یمود کو ساتھ لے کر تجھ سے الگ ہو جاؤں اے کتی ایسا نہ کرو بخدا تم بھی جانتے ہواور

<sup>(</sup>۱) اس سے مراد نی ملی اللہ علیہ وسلم کی ذات باہر کات ہے یمن کی طرف آنے کا اشارہ بہتی کھ سے تلمور کی طرف ہے کہ کرمہ اور یمن ایک ہی ست ہر واقع میں یعنی جانب جنوب ہر۔

<sup>(</sup>۲) بیسے حضرت صالح کے پاس اونٹی حضرت موئی کے پاس عصاحضرت سلیمان کے پاس تخت ۔ اور حضرت میسلی کے پاس بیاروں کے لئے وم تھا۔ اس کا مطلب مید بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس مرف ایک معجزہ نہ تھا ہو آپ کے لئے علامت اور تشخص بن کر رہ جاتا بکہ آپ کو اللہ نے ہر حم کے معجزات و کمالات کا جامع بنایا تھا۔

تهارے ساتھ ہم بھی اس سے واقف ہیں کہ وہ اللہ کا بچارسول ہے۔ اس کی صفات ہمارے ہاں تحریر شدہ ہیں اور ہم اس حد کے باعث اس کی پیردی نہیں کر رہے کہ نبوت بنی ہارون سے کیوں لکل ممنی۔

آؤہم اس کی طرف سے عطاکر دہ امن کو تبول کر کے اس کے علاقہ سے نگل جائیں، تم جائے ہو قبل ازیں تم نے اس نے دھو کا کرنے ہیں بھی جھ سے مخالفت کی ہے۔ پھل پکنے کا وقت آنے پر ہم آئیں گے۔ یاہم میں سے کوئی شخص آئے گا پھل فرو فت کرے گا اور واپس ہمارے پاس آ جائے گا۔ جب ہمارے مال ہمارے ہاتھ رہیں گے تو یوں سمجھو کہ کویا ہم یمال سے نگلے ہی نہیں (۱) ۔ نہو واقدی حدیث جاری رکھے ہوئے گئے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے در فت کا ف ویخ کا تھم فرمایا تو وہ کہنے گئے جو کچھ آپ مائے ہیں، ہم دینے پر تیار ہیں اور آپ کا علاقہ چھوڑ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں یہ نہ مانوں گا بلکہ تم یماں سے نگل جاؤ اور جو پچھ سامان او نول پر لا وا جا سے ہیں۔ آپ نے جاؤ البتہ اپنا الحر نہیں لے جا کے ہو۔

سلام بن مشکم نے کہاتم پر افسوس ہے۔ اب بھی مان لو قبل ازیں کہ کوئی اس سے بھی براتھم صادر کر دیا جائے مُتی نے کہاں سے براکیا ہو گاسلام نے کہا تمہاری اولاد کر فقار کر لی جائے گی اور تمہیں قبل کر دیا جائے گا۔ گئی نے ایک دوروز تک اٹکار کیا (گر پھر بنونفیر کے یبود کو لے کر مدینہ چھوڑ گیا)

جب بیہ صورت حال یا ثین بن عمیر اور اسعد بن وهب نے ملاحظہ کی تو وہ باہم کہنے گئے بخدا ہم ' جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں اسلام قبول کرنے میں کس چیز کا انتظار ہے 'آگہ ہمارے خون اور مال محفوظ رہیں تو وہ رات کے وقت قلعے سے اترے۔ اسلام لے آئے اور اپنا مال محفوظ کر لیا۔

۔ (۳۱۷) محدین عمر کتے ہیں مجھے ابراہیم بن جعفرنے اپنے والدے روایت کرتے ہوئے بتلایا کہ جب بنو نغیر مدینہ طیب سے نکل گئے تو عمرو بن سعدیٰ وہاں آیا۔ ان کے گھروں کو دیکھا تو وہ ویران پڑے تھے۔ وہ بڑا فکر مند ہوا۔ پھر وہ بنو قریظہ کے یماں آیا جو اپنے معبدیش معروف عبادت تھے اور ا لکا بگل بجایا جاچکاتھا۔ عمرو کو دکھ کر وہ سب اکٹھے ہوگئے۔ زبیرین باطانے کما ابو سعد! تم کماں تھے چند

<sup>(</sup>۱) بو نغیر کے یماں مدینہ میں مجود کے باغات تے جن پر مہل کھے تھے۔ کنانہ کسر رہا ہے کہ ہم یماں سے پطے جاتے ہیں گئی تھے۔ کنانہ کسر رہا ہے کہ ہم یماں سے بطح جاتے ہی پائو دفت کر دے گااور اس طرح ہم یماں سے قتل کر بھی بیس رہیں گے کیؤ کہ ادارے باغات ادارے بعنہ میں ہوں گے۔ بخلاف اس کے اگر ہم نے محد مسلی الله علیہ وسلم کے تھم کو محکوا کر بیس ڈیرہ جمائے رکھا تو پھر مال توکیا ہمیں جان سے بھی ہاتھ و دونے پڑیں مسلی اللہ علیہ دسلم کے تھم کو محکوا کر بیس ڈیرہ جمائے رکھا تو پھر مال توکیا ہمیں جان سے بھی ہاتھ و دونے پڑیں گئے۔

دن سے ہم نے بچھے دیکھانیں؟ مالا تکہ وہ مجمی عبادت گاہ سے لگانہ تھا۔ یہود ہیں برا عابد وزاہد آدی تھا۔ اس نے کما آج ہیں نے عبر توں کا سامان دیکھا ہے جو ہماری ہدایت کے لئے ہے۔ ہیں نے دیکھا ہے کہ گھر خالی پڑے ہیں جب کہ وہاں مجمی عزت بزرگی، شرافت، فاضلانہ رائے اور عبرانہ عمل کا دور دورہ تھا۔ وہ لوگ اپنے مال چھوڑ گئے اور دوسرے ان پر مالک ہے۔ وہ لوگ بڑی ذات کے ساتھ یمال سے لگلے۔ مجھے قرات کی قسم ہا اللہ نے جس قوم کو باتی رکھنا ہوان پر ایما عذاب شیں بھیجتا۔ کعب بن اشرف پر اپنے گھر میں سوتے ہوئے عذاب اللی آیا۔ شیبہ کے دونوں بیٹوں پر جملہ ہوا بھیجتا۔ کعب بن اشرف پر اپنے گھر میں سوتے ہوئے عذاب اللی آیا۔ شیبہ کے دونوں بیٹوں پر جملہ ہوا ان کا کام تمام ہوا اور وہ (دوسروں کے لئے) درس عبرت بن گئے۔ پھر بنو قدینقاع پر خدا نے عذاب نازل کیا اور انہیں (جو یہود کے جداعلیٰ شے) اپنے علاقے سے نکال دیا گیا۔ طالائکہ وہ افرادی جنگی اور مالی قوت سے بہرہ ور شے۔

اے قوم! میری بات مان لو جو پھی ہو چکا تم نے دیکھ لیااب آؤہم محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرلیں۔ بخدا تم جانتے ہو کہ وہ نی ہے ، ہمارے علاء ابن الہیبا ن اور ابو عمیر بن جواس جو سب یمود سے بوٹ عالم تھے بیت المقدس سے اس نبی کے انظار میں یماں آئے پھر انہوں نے ہمیں اس کی اتباع کا حکم دیا اور یہ بھی کما کہ جب وہ تشریف لائمیں تو ہماری طرف سے انہیں سلام عرض کر دیا۔ پھروہ دونوں اپنے وین پر مرگئے اور ہم نے انہیں اسی میدان حرہ میں وفن کر ویا تھا، کہتے ہیں یہ من کر سب بمود خاموش ہو گئے کس نے ایک لفظ تک نہ کما۔ عمروفے اپنی بات پھر دہرائی اور الی بی من کر سب بمود خاموش ہو گئے کس نے ایک لفظ تک نہ کما۔ عمروفے اپنی بات پھر دہرائی اور الی بی کی کی صفات تورات کی کتاب باطا میں اس کی کی صفات تورات کی کتاب باطامیں و کبھی ہیں جو موئی علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی عمرجو کتاب مثانی ہم نے نئی بنائی ہاس میں اس کاکوئی فیکرہ نہیں۔

توکعب بن اسد نے اے ( زبیر کو ) کمااے ابو عبدالرحمٰن! پھر خمیں اس نبی کی اطاعت کون نہیں کرنے دیتا؟اس نے کمائم، کعب نے کما مجھے تورات کی قشم میں تو بھی تمہارے اور اس نبی کے در میان حاکل نہیں رہا۔ زبیرنے کمائم ہمارے نہ ہبی اور دبی راہنما ہواگر تم نے اس کی اطاعت کر لی تو ہم بھی کر لیں گے آگر تم نے اٹکار کیاتو ہم مجی اٹکار ہی کریں گے۔

تواب عمرو بن سعدی کعب کی طرف متوجہ ہوا اور کہا مجھے تورات کی قتم جو طور سینا پر موئیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ نمی اس دنیا مین عزت وشرافت کی علامت ہے۔ اور موئی علیہ السلام کی راہ پر گامزن ہے۔ اور کل قیامت میں اپنی امت کو لے کر جنبت میں موئی علیہ السلام کے ساتھ رہے گا۔ کعب نے کمانئیں ہم تواپنے عمد اور عقیدہ پر قائم رہیں ہے ہمیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پناہ نہیں چاہئے۔ ہم انظار کریں گے کہ گئی کیا کرتا ہے۔ اسے بری ذلت وخواری کے ساتھ نکالا گیا ہے۔ میں نمیں سمجتا کہ وہ محر (صلی اللہ علیہ وسلم) سے جنگ کئے بغیر چین پالے، اگر وہ محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) پر غالب آمیاتو ہی ہمارا مقصود ہے پھر ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور اگر ناکام رہاتو پھراس کے بعد زندگی میں پچھے لطف نہ ہوگا۔

عروبن سعدیٰ نے کہابو کام ہو کر رہے گاتم اے پیچے و مکیل کے ہو؟ (۱) کعب نے کہااہمی ہم مرق نہیں جلے۔ میں جب بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے یہ چیز (ایمان وسلامتی) ماگوں گاوہ مجھے وے گا۔ عمرو نے کہا بخد الجھے تورات کی ہم بات جلد ختم ہونے والی ہے جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم پر حملہ کریں گے تو ہم ان قلعوں میں محصور ہو جائیں گے جنہوں نے ہمیں بے کار روک رکھا ہے۔ ایک وقت تک ہم محصور ہی رہیں گے تا آئکہ ہمیں ان کے تھم پر اترنا پڑے گااور بماری کر ونیں اڑا دی جائیں گی، کعب بن اسد نے کہا اس بارے میں میرا خیال بھی تم جیسا ہے۔ میرا دل نمیں جاہتا کہ اس اسرائیل کی بات کے بیچے لگ جاؤں جو مقام نبوت سے آشنا ہے نہ عظمت خوادری ہو جائے گا۔

کتے ہیں بنو قریظر اننی خیالات میں تھے کہ ایک دن اچانک ان پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لکتر کا براول دست آ دھمکا تو عمرو نے کما کی ہے وہ، جو تم کتے تھے (غروہ بنو قریظمہ کا تفصیل میان آگے آرہا ہے)

ھے (ابد قیم) فراتے ہیں۔ ان روایات کے لکھنے سے ہمارا مقصد کی ہلانا تھا کہ علاء یہود کو اعتراف تھا کہ غلاء یہود کو اعتراف تھا کہ فیر مبدل تورات بیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود ہیں اور وہ صفات ان کے بال مشہور تھیں۔ اور یہیں سے استدلال ہوتا ہے کہ آج یہود کے ہاتھ بیں موجود تورات کی خرافات سراسر باطل ہیں۔ اور یہود کا اپنی سیّاب کو مثانی کمنا بھی اس کے محرف ومبدل ہونے کی

<sup>(</sup>۱) یہ مرو بن سعدیٰ کی طرف سے بو قرافط کے ذہبی پیٹواکعب بن اسد کے لئے ہدایت کا آخری آزیانہ تھا کہ اے کعب سوی او دقت جیزی سے گزر رہا ہے اور ہم خطت جی ہیں۔ ایسانہ ہو کہ ہم پر اچاک خدا کا خضب آ جائے اور ہم صد کی آگ جی سے جنم کی آگ جی خاص موجائیں محرکھب نے یہ احتقانہ جواب ویا کہ ہم اہمی مراح والے توصیل۔
اور ہم صد کی آگ جی سے جنم کی آگ جی خاص بھی خاص ہو جائیں محرکھب نے یہ احتقانہ جواب ویا کہ ہم اہمی مراح والے توصیل۔

<sup>(</sup>لعوز إلله من حل بنذه الصلالة العيا)

دلیل ہے۔ (۱)

ای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کی سازش سے مطلع کیا جانا اور آپ کو ان کے ارادہ قتل سے محفوظ رکھا جانامجی آپ کے لئے دلیل نبوت ہے۔

<sup>(</sup>ا) یہ مدے نبر ۱۸ میں زمیرین باطا یودی کے ان الفاظ کی طرف اشارہ ہے سکہ غیر تحریف شدہ قرات میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھی ہیں جب کہ ہماری بنائی ہوئی قررات سے ہم مثانی کتے ہیں میں سر صفات نسیں ہیں۔ " تو یمال یمود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہماری بنائی ہوئی قررات سے تو الانہاء علیہ السلام کی صفات فکال دی گئی ہیں۔

# غروہ خندق (۱) کے معجرات

# آپ نے تین ضربوں سے پھر توڑا اور تین بادشاہ توں کے فتح ہونے کی خبر دی

(۳۱۸) عبدالله بن عمروبن العاص رمنی الله عنما بے روایت ہے کتے ہیں صحابہ کرام مدینہ طیبہ کے گرد خندق بنارہے تھے۔ نبی صلی الله علیه وسلم تشریف لائے آپ نے کدال لے کر ضرب لگائی اور فرما یا اس ضرب سے الله تعالی روم کے خزانے ہم پر کھول دے گا پھر دوسری ضرب لگائی اور فرما یا اس ضرب سے الله ضرب سے الله تعالی ہم پر خزانہ فارس کا در واکر دے گا پھر تیسری ضرب پر فرما یا اس ضرب سے الله تعالی بمن کو ہمارا مدد گار اور معاون بناکر لائے گا۔ (اسلام کے لئے بمن کے دروازے کھل جائیں گے)
تعالی بمن کو ہمارا مدد گار اور معاون بناکر لائے گا۔ (اسلام کے لئے بمن کے دروازے کھل جائیں گے)

براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہتے ہیں روز خندق ہم خندق کھودنے میں معروف تھے ایک جگہ ایسی منگلاخ چٹان آگئی جس پر کدال کا پچھا اڑنہ ہو ہاتھا۔ ہم نے اس کا ماجرا نبی صلی اللہ

(1) غزوہ خدق کو غزوہ اس اس کا انقام لیے کہ جب یہوں ہوں کا پس مظریہ ہے کہ جب یہود بنو نضیر کو مدینہ طیبہ سے نکالا گیاتوہ ہوں کا دورہ کر کے انسول نے مزید کی قبال کو اپنا میں کا بنا یا بیتا ہے ہے کے قریش کم کے پاس مدد لینے کئے بھر پورے عرب کا دورہ کر کے انسول نے مزید کی قبال کو اپنا ہوا ہے تا ہوں کا ایس کا ایس کا ایس کا ایس کا مزید ہیں ہے تا ہوں کا ایس اور قبیلہ جے بنو قریظ کما جا آتا تھا بنگا کہ ذکر چھے گزر چکا ہا اور چھے آگے آرہا ہے بھی کھل کر ان کا جیکی اطلاع پاکر سلمان فاری سے مشورہ سے مدینہ طیبہ کے گرد کا فی گمری اور چوزی خدق کعدوائی اور محابہ کرام ہیں اطلاع پاکر سلمان فاری سے مشورہ سے مدینہ طیبہ کے گرد کافی گمری اور چوزی خدق کعدوائی اور محابہ کرام کے شانہ بنانہ دن رات کام کیا۔ فیکر کفار نے ایک معینہ تک مدینہ طیبہ کے گرد و کافی گمری اور چوزی خدق کعدوائی اور محابہ کرام اس ووران مسلمانوں پر محصوری کی وجہ سے گئی فاتے گرز گئے جا نچر اس موقع پر نی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحشیر طعام کی صورت بھی جوری کی اور خوزی کی خوزی کی مالیاں رسدی قلت فلام ہو کیا اور خوراک دخر ہو گئی کھرا تھا ہوں کے اور کو کافی مورت بھی دوران پھر کی اور خوراک دوران کو خورات کے مورت بھی مسلمانوں کے گھرا تا اس کی خور کی کھرا تھا ہو کی کھار کا دس بزار پر مشتمل فیکر بھی سامان رسدی قلت فلام ہو کیا اور خوراک دخر ہو گئی کھرا تھی جور نے کا مورت کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کوئی تعمارہ اٹھا کیا اور تکور کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کوئی تقسمان نہیں ہوا مرف آیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا کوئی سے موسال فرما گئے۔ آگے اس کا ذکرہ آرہے۔ احتر مشرجی غفرلہ

۳۰ (تخریج) مند احرین منبل مبوب جلد نمبر ۲۱ ص ۷۸ کتب سیرة النی باب ماجاء فی غودة الخند ق بروایت عوف بن میمون عن البراء بن عازب و اور مجمع الزادائد جلد نمبر ۲ ص ۱۳۱ مس سے کداسے بیعتی نے بھی روایت کیا ہے۔ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ تشریف لاے اسے وکھ کے آپ نے چادر آیک طرف پھینکی اور کدال اٹھا لیا اور بھر اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ تشریف کا تیسرا حصد ٹوٹ کیا آپ نے فرما یا اللہ اکبر جھے شام کے خزائے دے دیے گئے اور میں وہال کے سمرخ محلات اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی تو ایک تمائی حصد ٹوٹ کمیا آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے فرما یا جھے فارس کے نزانے دے دیئے گئے اور میں مدائن کا سفید محل دیکھ رہا ہوں پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی اور تجمیر بلند کرتے ہوئے ارشاد ۔ ہوئے ارشاد ۔ ہوئے ارشاد ۔ ہوئے ارشاد ۔ کوئے کی تو ساری چان ٹوٹ بھی تھی۔ آپ نے تجمیر بلند کرتے ہوئے ارشاد ۔ ا

### روز خندق چند تھجوروں سے سارالشکر سیرہو گیا

(۳۲۰) بینے بن سعد رضی اللہ عند کی صاحب ذادی کہتی ہیں ایک بار دوران جنگ خندق جھے (میری والدہ) عمرہ بنت رواحہ فند ق جھے (میری جھولی میں مجوروں کا ایک برتن رکھتے ہوئے کہا پیاری بیٹی! جاؤا ہے باپ بیٹیون سعد اور ماموں عبداللہ بن رواحہ کو ان کا نا نتا دے آؤ میں نے وہ برتن لے لیا اور چل پڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں اپنے باپ اور خالوکی تلاش میں تھی آپ نے فرما یا بیٹی! تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ چند مجوری بی بی جو میری والدہ نے میرے باپ بیٹیون سعد اور میرے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے کھانے کو بھیجی ہیں۔ میری والدہ نے میرے باپ بیٹیون سعد اور میرے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے کھانے کو بھیجی ہیں۔ میری والدہ نے میرے باپ بیٹیون سعد اور میرے مامول عبداللہ بن رواحہ کے کھانے کو بھیجی ہیں۔ مگر آپ نے باتھ بھر نہ بیٹے بھر آپ کے حکم سے ایک کپڑا بچھا یا میا آپ نے مجورین اس پر ڈال کر میرے اور آپ نے بیٹی ہوئے کسی خوش سے فرما یا تم اہل خندتی کو کھانے کے لئے میرے باس بلالاؤ چنا تیجہ سب اہل خندتی جمع ہوگے اور وہاں سے کھانے کے گئے میرے باس بلالاؤ چنا تیجہ سب اہل خندتی جمع ہوگے اور وہاں سے کھانے کے گئے مرحلے میں خدتی کھی مرکم طعام برہ حتارہا تا آئکہ سب بالل خندتی کھی مرکم کوریں کپڑے کے کناروں سے ذمین پر گر رہی تھیں۔ (۱)

آپ کی وعاسے حذیفہ بن بمان کو سخت سردی میں بھی گرمی محسوس ہورہی تھی است کے بعدہم مجد (۳۲۱) حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں ایک بار دور رسالت کے بعدہم مجد میں بیٹے ہوئے تتے قوم میں سے ایک نوجوان نے کما اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پا آتو حق میں بیٹے ہوئے تتے قوم میں ۸۸۸ کتاب المغازی باب غزوۃ الاحزاب میں ایسایی واقعہ معزت جابر رشی اللہ صند کے کہا کہ مدود ہے۔

۳۲۷ ( تخریج ) مسلم شریف جلد دوم ص ۷-اکتاب الجداد باب غودة الاحزاب- متدرک للحاکم جلد۳ ص ۱۳ اور مجمع الزواکد جلد ۲ ص ۱۳۷ کے مطابق اے بزارتے بھی روایت کماہے۔

خدمت بجالا آاور ہے کر دیتا وہ کر دیتا۔ حضرت حذیفہ کئے میں نے خود کویوں بھی پایا ہے کہ جنگ خندق کی رات ہم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ سخت ٹھنڈی رات میں کھڑے مصروف نماز تھے ایس سردی میں نے بھی پہلے ویکھی تھی نہ بعد میں، مجھا پی موت قریب نظر آنے گئی استے میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا آدی ہے جوان (حملہ آور کفار) کے پاس جائے اور ہمیں ان کی فبرلاکر وے (جاسوی کرے) ؟ میں اے روز قیامت جنت میں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ توہم میں ہے کوئی نہ کھڑا ہوا سب خاموش رہے تو آپ نے فرایا اے حذیفہ! میں نے کمالیک! میں اٹھ کر آپ کے پاس آیا جبکہ میرے پہلو سردی سے پھڑ پھڑا کر رہ نے ایس ان کی خرلاکر دو کہ (وہ اب کیا سوچ رہ ہیں) گر جب تک واپس نہ آؤکوئی نیا کام نہ کرنا (لڑائی نہ کرنا) فہر اور کہ رہ باتھ ہی ہی اگر جب تک واپس نہ آؤکوئی نیا کام نہ کرنا (لڑائی نہ کرنا) یہر فرمایا اے اللہ اس کی حفاظت فرما آگر ہیجھے سے دائیں بائیں سے اور اوپر نیچ سے آگہ ہی واپس آ جائے۔ حذیفہ سے واپس آ جائے۔ حذیفہ سے واپس آ بائے۔ حذیفہ سے واپس آ بائے۔ حذیفہ سے واپس آ بائے۔ حذیفہ سے دائیں بائیں ہے وہر وہا۔ کا تاکہ سے واپس آ بائے۔ حذیفہ سے دائیں آگر آپ سے دعا ہیشہ کے لئے فرما ویتے ختا آئکہ سے واپس آ بائے۔ حذیفہ سے دیا ہی تھے۔ دائیں بائیں سے حوب تر ہوآ۔

میں نے اپنی تلوار اور کمان اٹھائی بھر اپنے کپڑے پنے اور لشکر کفار کی طرف چل پڑا مجھے ہیں محسوس ہور ہا تعاجیے حمام میں چل رہا ہوں (اتن گر می محسوس ہور ہی تھی) میں نے وہاں جاکر دیکھا کہ ان پر طوفان با دوباراں بھیج دیا گیا ہے اور خیموں کی طنابیں کٹ رہی ہیں۔

کتے ہیں میں نے دیکھاابو سفیان آگ ساگائے بیٹھا ہے میں اس کے قریب گیاا ہے ترکش سے تیر

اکالا اور اسے کمان میں رکھ کر مارنے لگا۔ حذیفہ ﴿ بوے تیرا نداز سے کتے ہیں پھر فورا مجھے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا ارشادیا و آگیا کہ واپس آنے تک کوئی نیا کام نمیں کرنا ہے۔ تو میں نے تیر کو واپس ترکش
میں ڈال لیا۔ لکٹر کفار میں ہے کس نے کما '' خبر دار! تمہارے در میان کوئی جاسوس آجھیا ہے لنذا ہر

مخص اپنے ساتھ والے کا ہاتھ کچڑ لے! '' حذیفہ کتے ہیں کہ میں نے فورا اپنے پاس والے ایک آوی
کا ہاتھ کچڑ لیا اور کمائم کون ہو؟ اس نے کما سجان اللہ تم مجھے جانے نہیں میں فلاں ولد فلاں ہوں تو وہ
نی ہوازن کا ایک آوی فلا۔ (۲) پھر میں واپس نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگیا اور آپ کو
ساری خبر سائی واپسی پر بھی میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے تمام میں چل رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
میری باتیں سن کر مسکرا پڑے اور رات کی تاریکی میں بھی آپ کے و ندان مبارک کی چک نمایاں

<sup>(</sup>۱) جبكه مسلم جلد دوم مق ١٠٤ من ب ولا تذعرهم على يعنى انهيل ميرب خلاف بحر كاند وينامطلب يد ب كد كمى سے الزائى ند كرنا تيرند جلانا ورند وہ تجمع تق كر ديں كے اور بات بڑھ جائے گی۔

<sup>(</sup>۲) معزت حذیفہ کی اس فراست اور وا تائی پر قرمان جائیں اس لئے تواہے من کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبس پڑے تھر

ہوگئی۔ مگر جمعے پھر سردی محسوس ہونے گلی (۱) آپ نے جمعے قریب کرلیااور اپنے قد موں کے پاس سلالیا۔ اور اپنے کپڑے کاایک حصہ جمھے پر ڈال دیا میں ساری رات آپ کے قد موں کو سینے سے نگائے رہا۔ صبح ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کفار کے تمام گروہ (احزاب) بھگا دیۓ اور بیہ آیت مبارکہ اس بارے میں ہے۔

فَا مُ سَلَنا عَلَيْهِ فِر رِيْكًا لَدَجُهُوْدًا لَمْ تَكَرُوهَا كَ

غروہ خندق میں تیز ہوا نصرت اللی بن کر کشکر کفار کو تناہ کر گئی شخ (ابو تھم") فرماتے ہیں۔ یہ امر بھی آپ کی نبوت کی ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پر طوفان چلا دیا۔ جس سے ان کے خیمے اکمڑ کئے وہ اپنے خیموں اور گھوڑوں کو سنبھال نہ سکے اللہ نے انہیں غیظ و غضب کی آگ میں جلتے ہوئے دل پر داغ شکست لئے ناکام لوث جانے پر مجبور کر دیا۔ تو وہ طوفان کفار کے لئے عذاب تھا اوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نفرت اللی ای لئے آپ نے فرایا ہے۔

نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُمُ لِكَتْ عَادٌ كِالدُّبُومِ .

مشرق کی ہوا سے میری مدد کی مئی ہے اور مغرب کی ہوا سے قوم عاد ھلاک ہوئی۔

( ۴۲۲) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنباسے روایت ہے فرماتی ہیں میں روز خندق لوگوں کے پیچیے نگل۔ میں چلی جاری تھی کہ میں نے پیچیے سے کسی کی آہٹ سن میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سعدین معاذ تھے۔ میں زمین پر بیٹے گئے۔ ان کے ساتھ ا نکا بھتیجا حارث بن اوس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک جماد ہوا تھا بھی ڈھال اٹھائے چلا آ رہا تھا جبکہ حضرت سعد نے لوہ کی زرہ یہن رکھی تھی۔ مگر (چھوٹی ہونے کی وجہ سے) دونوں طرف سے سینہ باہر لکلا ہوا تھا۔

آپ فرماتی ہیں وہ سب لوگول سے بارعب اور قد آور تھے۔ جبکہ میں ان کے سینے کی برہنہ طرفوں کے متعلق خوف سامحسوس کر رہی تھی (۳) ۔ تو وہ میرے قریب سے گزر گئے۔ ان کے لب پر سیے (۱) کوئکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کے واپس آنے تک اس کی ہر طرف سے حفاظت فرمااور وہ واپس تو آئے تھے۔

(۲) مورة الزاب أيت ١

(٣) بلعني سيده كويه در تفاكه كيس آپ كے برہند سينے پر دشن كاوار نه چل عبائے۔

ص ۳۲۳ ( تخریج ) بخاری مسلم مین اس مدیث کے بعض جعے موجود ہیں اور کمسل طور پر منداح بین منبل جلد ۲۱ می ۸۱ کتاب السبیر ، باب ماجاء مشتر کافی غرور الخندق و نئی قریظ پروایت محمد بن عمرد عن ابیه عن جدہ علقمہ بن وقاص عن عائشہ رمنی اللہ عندا۔

رجز تھا۔

كَتِّ فَكِيْنِلاً ثُمُدْمِ كُ الْهَيْجَاحَلُ مَا آحُسَنَ الْكَوْتُ إِذَا حَانَ الْأَحْبَلُ مَا آحُسَنَ الْمُوتُ الْمَانِ الْأَحْبَلُ مَكُوتُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالِمُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعْلَى الْمُعَالِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُ

فرماتی ہیں جبوہ مجھ ہے آ مے نکل محے تو میں اٹھی اور ایک باغ میں چلی مئی جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ ان میں عمر فاروق رمنی اللہ عنداور خود پنے ہوئے ایک اور محف بھی تھا جس کی صرف آئکھیں نظر آرہی تھیں۔ عمر فاروق (جھے) کئے لگے آپ بڑی جرات کر لیتی ہیں آپ اوھر کیوں نکل آئیں۔ کیامعلوم کہ ہمیں یہاں ہے بھاگنا پڑے یا کوئی اور مصیبت آنے والی ہو پھروہ جھے مسلسل ملامت کرتے رہے آئکہ میں چاہتی تھی کہ ذمین پھٹ جائے اور میں اس میں اتر جاؤں (۱) ۔ مسلسل ملامت کرتے رہے آئکہ میں چاہتی تھی کہ ذمین پھٹ جائے اور میں اس میں اتر جاؤں (۱) ۔ اتنے میں اس آدمی نے اپنے چرے سے خود انگرا تو وہ حضرت طلح مقسے۔ انہوں نے (حضرت عرف اللہ کی ہے کہا) آپ نے بہت باتیں کہ دیں ہم کدھر کو فرار ہوں گے؟ فرار ہوں گے تو صرف اللہ کی طرف لوٹیں گے نا؟

پھر الزائی میں حضرت سعد" کو تیرنگا ابن عرقہ نے آپ پر تیر چلایا اور بید کما "اسے لے لو اور ش ابن عرقہ ہوں" ۔ حضرت سعد" نے فرمایا اللہ تمہارا چرہ جنم میں عرق آلود (پینے سے شرابور) کرے۔ تووہ تیر آپ کی رگ اکل (۲) میں لگا اور وہ پھٹ گئی۔

راوی صدیث محربن عمرو کتے ہیں لوگ کمہ رہے تھے کہ جس کی بیدرگ بھٹ جائے اس کاخون نکاتا رہتا ہے بالاخر وہ مرجا تا ہے تو حضرت سعد فی کمااے اللہ جب تک بنو قریظہ سے میری آنکھیں مسنڈی نہ ہوں جمعے موت نہ دے حالانکہ بنو قریظہ جالجیت میں ان کے حلیف اور دوست تھے مگر اس دن (جنگ خندق میں) انہوں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعمدی کرتے ہوئے مشرکین کی مدد کی

<sup>(</sup>۱)۔ یاور بیاس وقت کی بات ہے جب آیت جاب نازل ند ہوئی تھی اس آیت کے زول ہے جبل مورتیں یوں تنابابر آ جاتی تھیں است کے زول ہے جب مورتیں یوں تنابابر آ جاتی تھیں خصوصاً جنگوں میں ایسابو آرہتا تھا بعیسا کدا مدمیں سید فاطمہ نئی صلی الله علیہ وسلم کے زخی ہونے پر تشریف لے آئی تھیں محرات کا نامحرموں کے سامنے آنا معروم ہو کیا۔
منوع ہو کیا۔

<sup>(</sup>۲)۔ بین معزت سعد کے بازومیں تیر لگاجس ہے رگ اکمل کٹ گئی اس رگ کی پورے جم میں شاخیں ہوتی ہیں اے فاری میں رگ ہفت اندام اور عربی میں عرق الحبیبا قابھی کما جاتا ہے جب بیہ رگ چھٹ جائے تو پھرخون پر کتا نہیں اور موت بیٹنی ہو جاتی ہے۔

تھی۔ توان کی دعا تبول ہو گئی، (۱) ۔ پھرانٹہ تعالیٰ نے کفار پر طوفان کی ہوا چلا دی ان کا کوئی برتن نہ تھا جو الٹ نہ گیا ہواور کوئی خیمہ نہ تھا جو اکھڑ نہ گیا ہو چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَيَهَ ذَاللهُ الَّذِيرُ كَنَدُولِ بِغَيْظِهِ مُ لَغَيْنَالُوا حَيَدًا لَوَ احْدَيُلًا وَكَنَى اللهُ الْمُغُمِنِينَ الْمَتَالُ (٢)

اور اللہ نے کافروں کو اپنے عبظ و غضب میں ہی لوٹا دیا وہ کوئی بھلائی نہ پاسکے، اور جنگ میں مومنوں کو اللہ کافی ہے۔

<sup>(</sup>۱) - ادران کے فیلے کے مطابق یو قرنظہ کا آل عام کیا کیا جیساکہ آگ آرہا ہے۔ (۲) - سورو احزاب آت ۲۵۔

# غروه بنو قریظه (۱) اور شان رسالت مآب صلی الله علیه وسلم

( ۱۳۳۳) انس بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے گئے ہیں بیں نے ( المینہ طیبہ کے) عظم میں جریل امین کی فوج سے اٹھنے والا کر دو غبار دیکھا ہے اور آج بھی وہ منظر میری آتھوں کے سامنے ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ ( کے محاصرہ ) کے لئے تشریف لے مجے۔

(۱)- اس غروہ کالیں مظریہ ہے کہ غروہ احزاب میں بنو قریقہ کے یبود نے قریش کا کھل کر ساتھ دیااور شریک جنگ ہوئے اور حالت یہ ہوگئی کہ باہرے دس ہزار کا لفکر جلہ آور تھااور اندر سے یہ بدعمد یبود مسلمانوں پر عرصہ حیات محک کر رہے تھے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

إِذْ جَانَ وَكُمْ مِّرِ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْعَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ مَا عَتِ الْأَبْصَارُ وَلَلِنَتِ الْقُلُوْبُ الْحَتَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظَّنُونَا . سروامزب آیت ١٠

جب کفارتم پر حملہ آور ہوئے تسارے نیچ اور اوپر (بر طرف) سے اور جب ٹکابیں ٹھک کر رہ حمی اور کلیجے مند کو آگے اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے تھے۔

 (۳۲۳) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدی کی آواز

من تو آپ انجل کر کھڑے ہوگے اور (گھر سے) باہر تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں میں دیکھنے کے لئے

آپ کے پیچے گئی، تو وہ آدی گھوڑے پر سوار تھا اور میرے دیکھنے کے مطابق وہ دجہ کابی " تتے۔

انسول نے عمامہ باندھ رکھا تھا جس کا شملہ کندھوں کے در میان لنگ رہاتھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم

والیس میرے پاس آئے تو میں نے عرض کیا آپ تیزی میں انجل کر کھڑے ہوئے اور باہر چلے گئے۔

میں نے دیکھا تو وہ دجہ کلبی " تتے ؟(۱) ن آپ نے فرما یا کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔

میں نے دیکھا تو وہ جبریل علیہ السلام تنے مجھے یہ تھم خداوندی پنچارے تنے کہ بنو قریظ سے جنگ کے

آپ نے فرما یا وہ جبریل علیہ السلام تنے مجھے یہ تھم خداوندی پنچارے تنے کہ بنو قریظ سے جنگ کے

(۳۲۵) سعید بن میتب رضی الله عند به روایت به که بنو قریظ نے نی صلی الله علیه وسلم به دحوکا کرتے ہوئے جنگ خندق کے ون مشرکین مکہ خصوصاً عیبنه اور ابوسفیان بن حرب کو خطاککھ کر بھیجا تھا کہ تم ڈٹے رہو ہم اندرون شمر بے مسلمانوں سے لڑائی جاری رکھتے ہیں۔ چنا نچہ گروہ ہائے مشرکین کے بھاگ اٹھنے پر نبی صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کو ساتھ لیااور ( همینہ طیبہ سے تین میل دور) مقام حراء اسد تک ان کا پیچپاکیا پھروالی آگے۔ نبی صلی الله علیه وسلم اپنے بدن سے ہتھیار دور) مقام حراء اسد تک ان کا پیچپاکیا پھروالی آگے۔ نبی صلی الله علیه وسلم الله علیہ وسلم آپ نہیں الله علیہ وسلم آپ بہتھیار کھول دیے جبکہ ابھی تک ہم فرشتوں نے نہیں کھولے ؟ نبی صلی الله علیہ وسلم گھراہٹ میں ایش علیہ وسلم گھراہٹ میں ایش علیہ وسلم گھراہٹ میں ایش عابہ سے فرمایا۔ میں تمیس قتم دیتا ہوں کہ بنو قریظہ پر پینچنے سے قبل نماز عظمرنہ بڑھیں!

تونی صلی الله علیه وسلم روانه موئے مدینه طیب اور بنو قریظہ کے در میان ایک مجلس پر آپ کا مزر

جائے۔ بو قریط نے کماکہ سعد بن معاذ الدرے حق میں جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہو گا چنا نچہ حضرت سعد جو غروہ خند ق میں رگ اکل کے بعث جانے سے شدید زخی ہو بچے سے گدھے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرا فیصلہ تو رات کا فیصلہ ہے جو بعود کو بطیب خاطر مان لیانا چاہئے فیصلہ یہ ہم کہ ان کے مردوں کو کتی کر دیا جائے بچوں عور توں کو غلام متالیا جائے اور اسوال کو مسلمانوں میں تشہم کر دیا جائے۔ نی صلی الشرطیہ وسلم نے فرمایا سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو سات آسانوں سے اوپر اللہ نے کیا ہے چنا نچ ایک گڑھا کھودا محیااور حضرت علی اور حضرت زبیر ساری رات بو قریفلہ کو قتل کرتے رہے زبان کو ارجلی میں اور میج تک چار سو یمودی نئر تی کر دیا میااموال تشیم ہو گئے اور بچوں عور توں کو غلام بنالیا میااور بعض کو آزاد کر دیا میا۔

ص ۱۳۲۴ (جخیج) بخاری شریف جلد دوم تتاب المعازی باب مرجع النبی صلی الله علیه وسلم من الاحزاب م ۵۹۱ -

(۱) - یعنی سرو اسوال کرری میں کدوجہ کلبی کے بلانے پر آپ اتی تیزی سے اٹھ کر باہر کے میں ، الی بھی کیا جلدی تھی ؟ آخر دید کلبی ہی تہ تھے ؟ ہوا آپ نے فرمایاس سے قبل کوئی یہاں سے گزراہے ؟ انہوں نے کہاہاں دجیہ کلبی سیابی میل سفید خچر پر سواریہاں سے گزرے ہیں۔ ان کے بیچے خچر پر ریشم کا کپڑا بچھا ہواتھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وجیہ کلبی نہیں جربل امین "تھے جنہیں ہو قربظہ کی طرف بھیجا کمیاہے۔ ماکہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں۔

چنانچہ سحابہ کرام نے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا پھر جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سحابہ سے فرہا یا کہ وہ اپنی ڈھالوں ہے آپ کو چھپالیں اور آپ کو پھروں کی زو سے محفوظ کریں تاکہ آپ بنو قریظ کو اپنی بات سنا سکیں۔ پھر آپ نے انسیں پکار کر فرما یا اے بندروں اور خزیروں کی براوری!

(۱) انہوں نے جواب دیا ابو القاسم! آپ الیم بری گفتگو کرنے والے تو نہ تھے۔ آپ نے انسیں وعموت اسلام دی پھر (ان کے افکار پر) ان سے اپنے سحابہ کے ساتھ جنگ کی۔ تا آنکہ وہ حضرت سعد کا تھم تسلیم کرنے پر رضامند ہو گئے۔ تو انہوں نے تھم ویا کہ ان کے جنگ جو افراد (مردوں) کو قبلی کر ویا جائے مال تقسیم کرلئے جائیں اور ان کے بچوں کو قبدی بنالیا جائے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرا محمد نے درست فیصلہ کیا ہے۔ (۲)

(۱) ۔ آپ کی یہ کلام کالی گلوچ کے زمرہ میں سے نمیں بلکہ حقیقت کا آئینہ بے چنا نچے یبود میں سے بی ایک قوم وہ بھی گزری ہے جے ان کی بدکر داری کے سبب بندر بنادیا گیا تھا ارشاد باری تعالی ہے۔

كِلْتَكَذْعَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْامِنَكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُّ كُوْفُوا فِرَدَةً خُوشِيْنَ 0 فَجَعَلُنْهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاحَلَّنَهَا وَمُوْعِظَّةٌ لَلْمُتَعَنِّنَ 0 (مروبةوآيت ١٩٢٨)

اور آے یمود تم جانے ہو کہ تم میں سے جن لوگول نے بغتہ کے روز گناہ کاار ٹکاب کیا تو ہم نے انہیں کما کہ ذکیل بندر بن جاؤ۔ تو ہوں ہم لے اس واقعہ کو پہلے اور چھلے لوگوں کے لئے سامان عبرت اور پر بیز کاروں کے لئے در س تھیجت بنا دیا۔

ای طرح سورہ اعراب میں میں و کے بندر بنائے جانے کا قذکرہ موجود ہے اس لئے نبی مسلی اللہ علیہ وسلم کا میںود کو بندروں کی برا دری کمنا گالی شیں اظمار حقیقت ہے۔

(۲) کی مشترقین اور دیگر غیر مسلم مفکرین آج تک اسلام کے اوپر بڑی شدو مد کے ساتھ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بنو قریظ کو جیس کہ بنو قریظ کو جیسائے دو حیانہ طریقہ ہے قتل کیا گیا تھا جو سراسر ظلم ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ یہود بنو قریظ نے مرت بوعدی کی تھی قوم بنو قریظ بع عمدان کے لئے الی بی سراتجویز کرتی ہے کوئی بھی قوم بنو قریظ جیسے بدعمد اور گھناؤنے کر دار کے گروہوں کے لئے الی بی سراتجویز کرتی ہے ٹانیا حضرت سعد نے فرمایا تھا کہ میں یہود کے لئے دی کھا ہوا ہے چنانچہ تورات میں ہے۔

"اگر دشن ملے نہ کریں توان کا محاصرہ کرواور جب تیرا خدا تھ کو تبعنہ دلا دے توجس قدر مرد ہوں سب تمق کر دے باقی ہے دے باقی بچے، عورتیں، جانور اور جو چیزیں موجود ہوں سب تیرے لئے مال غنیمت ہوں گی"۔ اشٹناء باب ۲۰ آیت ۱۰ (بقیم اسٹلے صفح پیر)

#### سُرِتيةُ رجيع ميں ظاہر ہونے والے ولائل نبوت (١)

ا (۳۲۷) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جاسوی کیلئے روانہ فرمائی اور عاصم بن ثابت کو جو عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنماکے نانا ہیں ان کا امیر بنایا۔ یہ لوگ روانہ ہوئے علاقہ عسفان اور کمہ کے درمیان ایک جگہ پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ کیا

پھر ہم سوال کرتے میں گئ<sup>ر ہوا</sup> ایک جنگ عظیم میں جر من نے یسود کی شرینندی اور بدعنوانی کے باعث انسیں جن جن کر مارا اور چند ون میں کئی لاکھ یسودی کولی ہے اڑا دیئے، آخر اس کی کیاوجہ تھی۔

(۱) ۔ مربیا ہے کتے ہیں کہ نبی معلی اللہ علیہ وسلم محابہ کرام کی ایک جماعت کو کسی مم پر دوانہ کریں۔ سربیہ رجیح کا پل مظریہ ہے کہ بدر میں ایک قریش عورت سلافہ بنت سعد کے تین بیٹے عمل ہوئے تھے جن میں سے دو کو اور ایک روایت میں تیوں کو حضرت عامم بن ابت انساری فی تعلّ کیا تعار اس نے حم اشالی کد اگر کوئی محض عامم کا سر كات كر ميرے پاس لائے تو ميں اسے سواون دوں كى كونك ميں عاصم كے سركى كھو بائى ميں شراب وال كر بينا ماہتی ہوں۔ بوعضل کے مردار سفیان بن خالد نے سلاف کا مداعلان ساتواس نے اپنی قوم کے سات افراد کو نی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیجا کہ وہاں جاکر منافقت سے مسلمان ہو جائیں اور کسی طرح سے عاصم کو میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ وہ مدید طبیبہ میں آگر بظاہر مسلمان ہو گئے اور حفرت عامم سے محبت کارشتہ استوار کر لیا اور انسی کے محر معمان ہے رہے چندروز بعدانیوں نے نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ پچھے محابہ کوروانہ کیا جائے آگہ مارے علاقہ میں تبلیغ اسلام کا کام ہو۔ آپ نے وس محابہ کوروانہ فرمایا جن میں حضرت تعبیب بن عدی اور زید بن وعد بھی تھے۔ ان منافقین نے حضرت عاصم کو بھی تیار کر لیااور ان کی اجازت بھی حضور سے لے لی۔ راستہ میں مقام رجیع پر ان سات میں سے ایک فخص علیمدہ ہو کیا اور سفیان بن خالد کو مباکر اطلاع دی کہ ہم عاصم سمیت دیں محابہ کو لے آئے ہیں چانچہ وہ تماندازوں کالیک جتمہ ساتھ لے کرچل پرااد حرجب محابہ کوا حساس ہواکہ اوارے ساتھ وحوکا ہوگیا ہے تووہ ایک او نچے میلے پر چامہ گئے شغیان نے آکر فیلے کو محمرے میں لے لیا اور تیر ا دازی شروع کر دی تو حفرت عاصم سیت سات صحابه شدید ہو سے حفرت عاصم کی شاوت کاواقد یول ہے کہ انسول نے شاوت سے قبل وعالی تھی کہ اے اللہ میرے جم کی حفاظت فرما میرے لل کے بعد کفار میرے جم کے قریب نہ سكيں چانچ سغيان نے جبان كاسرا ارنا جا إلك اے سلاف كى باس لے جائے اور انعام وصول كرے تواللہ نے شمد کی تھیاں بھیج دیں اور وہ سرنہ کاٹ سکے بھر جب رات ہوئی توا نشد نے وا دی میں پانی جاری کر دیاجو حضرت عاصم کی لاش كوبمالے كيا ورسفيان جب سلاف سے انعام وصول كرنے كيا قاس نے الكاركر ديا وركماك تم عاصم كاسرلاتے . توانعام ١٦ ـ اس كے بغيرانعام كيما؟ تو وه مردود دنيا و آخرت ميں ناكام رہا، لعنته الله على الكافرين -

بلتی رہ جانے والے تین محابہ حبیب بن عدی، زید بن وخد اور عبداً نشد بن طارق کو کفار نے جما نسہ دے دیا اور بید کماکہ تم ٹیلے سے بنچ اتر آئ ہم تمہیں پکھ نہیں کہیں گے۔ گر جب وہ بنچ اترے تو ان کے ہاتھ بائدہ لئے گئے۔ عبدا نشر بن طارق نے کسی طرح اپنے ہاتھ کھول لئے اور ایک کافرے تموار چین کر اس پر حملہ کر دیا تمر کروہ کفار نے سنگ ہاری کر کے اقسیں بھی شہید کر دیا۔ رہے خبیب اور زیدر منی اللہ عنما تو انسیں کمہ جی لے جاکر فروخت کر دیا گیا اور بعدا زال انسیں سولی دے دی گئی رضی اللہ عنم وارضا ہم۔ یہ واقعہ ساتھ کے آخر جی وقع پڑیرا۔ بزوندیل کوان کی آمد کاعلم ہوا توانسوں نے ان کا پیچھا کرنے کیلئے ایک سو تیرا نداز بھیج جوان کے نشان پائے قدم پر چلتے ہوئے وہیں پہنچ کے جمال (قبل اذیں) اس جماعت صحابہ نے پڑاؤ کیا تھا۔ وہاں انہوں نے محبوروں کی مخطیاں دیکھیں جو صحابہ نے کھا کر پھینی تھیں جنہیں دیکھ کر انہوں نے کہا یہ تو یرب کی محبوریں ہیں اور پھر تعاقب شروع کر دیا اور بالاً خر صحابہ کو آلیا۔ عاصم بن ٹابت اور ان کے ساتھی صحابہ کو کفار کی آمد کا احساس ہوا تو وہ ایک او نچے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ قوم کفار آم کی اور ٹیلے کا عاصرہ کرلیا۔ اور کمااگر تم خود اتر کر ہمارے پاس آجاؤ تو ہمارا عمدے کہ تم ہیں ہے کی کو قتل نہیں کیا جا۔ یہ گا۔ عاصم فرمانے لگے ہیں تو کی کافر کے ہاتھ اسیر ہونے پر تیار نہ ہوں گا اے اللہ! اپنے رسول کو ہماری حالت ہے آگاہ فرما۔

چنانچہ کفار نے تیراندازی کی اور عاصم سمیت سات محابہ شہید ہو گئے رضی اللہ عنم ۔ باتی رہ مکئے تین محابہ، حضرت خبیب بن عدی، زید بن وخد اور ایک دوسرے صحابی انسیں کافرول نے اسن کا وعدہ دیاتو وہ ان کے پاس اتر آئے جب وہ کفار کی گرفت میں آگئے توانسوں نے اپنی کمانوں کی آئیں ا آریں اور مینوں کوان سے باندھ ویا خبیب اور زید سے ساتھ والے تیسرے محالی نے کمایہ پہلی بدعمدی ہے۔ تواس نے ساتھ چلنے سے انکار کر ویاانسوں نے اسے کھینچا مگروہ اکڑ کیا گفار نے اس کی مردن اڑا دی (رمنی اللہ عنہ) پھروہ خبیب بن عدی اور زیدین وٹنہ کولے کر چل دیۓ اور مکہ محرمہ میں لے جاکر انسی فروخت کر دیا۔ عبیب اکو حارث بن عامر بن نوفل کے بیٹول نے خریدا کیونکہ خبیب ف بدر میں مارث کو قتل کیا تھا۔ تووہ ان کے محر ایک عرصہ قیدرے۔ تا آنکہ انہوں نے انسیں قل کرنے کا جماعی فیصلہ کر لیا۔ خبیب ﴿ نے حارث کی کسی لڑکی سے استراما نگانا کہ بدن کے بال صاف کرلیں۔ جواس نے دے دیا۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں اپنے چھوٹے بچے سے غافل ہوگئ اور وہ محسنا ہوا خبیب مل سین میا جے انہوں نے اٹھا کر اپنے ران پر بٹھالیاجب میں نے یہ ویکھا تو سخت محبرائی میرے چرے یر خوف طاری ہوگیا کوکد ان کے ہاتھ یں استرا تھا۔ انہوں نے (میرے چرے کو دیکھ کر) کما تہیں ڈرہے کہ میں بچے قتل کر دوں گا؟ ان شایا للہ میں ایسانسیں کر سکتا۔ تووہ کما كرتى تقى ميں نے خبيب " سے بمتر كوئى قيدى نہيں ديكھا ميں اسے انگوروں كے تیجيے كھاتے ہوئے ديكھتى تمی جبکه کمه می ان دنول کھل تھے ہی نہیں۔ اور وہ لوہ کی زنچرے بندھے ہوئے تھے یہ رزق ان کے پاس اللہ بی کی طرف ہے آتا تھا۔

پمروہ لوگ آپ کو تمل کرنے کیلئے حرم سے ہاہر لے گئے۔ آپ نے فرمایا بجھے دور کعت قماز پڑھ لینے دو۔ توانسوں نے دور کعت اداکیس اور فرمایا اگر تم بید ند کتے کد بیس موت سے ڈر مکیا ہوں تو بیں اس سے زائد نماز پڑھتا۔ تو تمل کے وقت دور کعیس پڑھنے کاعمل حضرت عبیب ہی نے شروع کیا تھا۔ پھرانہوں نے فرہایا اے اللہ ان کفار کا شار کر لے اور انہیں چن چن کر کمل کر۔ ان میں ہے آ کسی کونہ چھوڑ پھر یہ اشعار کے۔

كَنْتُ ٱبْكِلْ دِحِيْنَ ٱلْتُلُو مُسُلِمًا عَلَى آيَّ جَنْكٍ كَانَ فِي اللهُ مَصْرِعِي

جب میں مسلمان ہو کر مل ہور ہا ہوں تو جھے کیا پروا ہے کہ میں کس پہلوپہ مارا جارہا ہوں۔ وَذَالِكَ فِي ذَالِتِ الْإِلْلُهِ وَإِنْ بِشَاءِ يُبْالِكُ عَلَى اَدْ صَالِ بِشَلْبِهِ مُنَوَ عَالِ

اور یہ شمادت راہ خدا میں ہے۔ اگر وہ چاہ تو میرے جم کے کتے ہوئے کلزوں پر بھی برکت ڈال سکتاہے۔

کتے ہیں پھر عقبہ بن حارث نے بڑھ کر آپ کو قل کر دیا۔

شمد کی مجھیول نے حضرت عاصم کا کی لاش سے کفار کو سرنہ کا شنے دیا قریش نے (کمہ سے) کچر آدی بھیج کہ عاصم کے جم کا پچر حصہ کا بٹر کائیں آکہ وہ اسے پچان عیں اس لئے کہ عاصم نے بدر میں قریش کے کئی کار آمد آدی مارے تھے۔ اللہ تعالی نے شمد کی کھیاں بھیج دیں جوان کی لاش پربادل کی طرح سایہ تکن ہو شمئیں ادراسے فرستاد گان قریش کی دست برد سے محفوظ کر دیا۔

(۳۲۷) عروہ بن زبیر عدوایت ہے کتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتعد بن ابی مرتد غنوی طیف سخو بن دبیر عدوایت ہے کتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتعد بن ابی مرتد غنوی طیف سخو بن عبدالمطلب کو بنوندیل کے ایک قبیلہ کی طرف بعیجا ((۱) تو وہاں ( جماعت سحابہ میں سے) قریش بنو ہشم کے مرتد بن ابی مرتد نے شاوت پائی اور انصار میں سے بنو عمرو بن عوف کے عاصم بن ثابت بن ابی اقبلے نے ، مشرکوں نے چاہا کہ ان کے سرکاٹ کر مشرکین مکہ کو بھیج ویں تو اللہ تعالی نے شد کی کھیاں بھیج ویں جو مشرکین کے چروں پر اثرتی اور وقتک لگاتی تھیں۔ اس طرح انہوں نے ان کے سرنہ کا نے دیے۔

عروہ ﴿ نے حضرت عاصم اور خبیب کا قصہ بیان کرتے ہوئے خبیب ﴿ کے متعلق یہ اضافہ کیا ہے کہ انہوں نے دور کعت نماز پڑھنے کے بعدیہ کمااے اللہ میرے پاس کوئی پیغام بر نہیں جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کومیرا پیغام دے۔ تواے اللہ تومیری طرف سے آپ کو سلام پنچا دے۔ چنانچہ جبریل المین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کاسلام پنچایا۔

حفرت خبيب تخة وأر ر جاتے ہوئے يہ كدرب تق

<sup>(</sup>۱) اس سے معلوم ہو آ ہے کہ سمریہ رجیج میں حضرت مڑند کو امیر بنایا گیا تھا جب کہ اس سے قبل والی روایت میں حضرت عاصم کا امیر بنایا جانا ذکور ہے۔

لَمَتَذَجَمَعَ الْمُحْزَّابُ مَوْلِيُ وَأَلَّبُوْ اللَّهِ فَيَاثِلَهُ مُ وَالشَّجَهُ مَعُوَّا كُلَّجَهُ مَعَ ا الوگ ميرے گروگروه در گروه جع ہو گئے ہيں اور انہوں نے اپنے قبائل کو بھی بلالیا اور خوب مجمع بنا ہے۔

، فَقَدُ جَمَعُولًا اَبْنَالَهُمُ مَ وَنِسَالُهُمُ وَوَسَالُهُمُ وَتُورُبُ مِن جِذْع مُلودُلٍ مُمَنَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

ہے۔ وَکُلُهُ وُ مُنِدِی الْکَدَارَةَ حَبَاهِدًا عَلَیَ بِقَتْلِیُّ فِنْ مِنْ الْمُ مَنْ بِیْمِ اور سب کے سب اظهار عدوات کرتے ہوئے ہلاکت آفرین زنچر میں میرے قل کا سامان کر رہے ہیں۔

فَذَاالْتَرَشِ إِصَبِّرِ فِي عَلَى مَا مُيكِ أَدِيثِ فَعَكَ بَضَعُولِ الْمَيْوَةُ وَقَدْ ضَلَّ مَعْلَ عَلِي فَ قواے عرش والے! جو بچھ میرے ساتھ کیا جارہاہے اس پر مجھے صبر عطافرہا۔ انہوں نے میرے گوشت کے مکڑے کر دیۓ اور میری کوئی آرزو مکمل نہ کی۔

وَدَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَّهِ وَإِنَّ يَسَتَ أَ يُبَابِ كَ عَلَىٰ أَوْصَالِ شِلْوِ ثَمَمَنَى عَ اور يه مصائب راه خدا من بين - اگروه چاہ توميرے دريده وبريده جم پر بھي بركت وال سكا ب- (اے محفوظ ركھ سكتا ہے)

لَكُمْرُكَ لَمِ اَجْهَلُ إِذَا مِتُ مُسُلِمًا عَلَى آيَ حَالِ كَانَ فِ اللهُ مَرْجَبِقِ ججعے تیری زندگی کشم (اے شخوالے) میں جب مسلمان ہو کر دنیا سے جارہا ہوں توہی اس امر سے قطعاً بے خرنمیں ہوں کہ اللہ کے ہاں میراانجام کیسا ہے۔

## حضرت عاصم کی لاش کو پانی بهالے گیا

(۳۲۸) بریدہ بن سمیان اسلمی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وکم نے معزت عاصم بن ثابت زید بن دفتہ برا در بنی بیاضہ۔ تعبیب بن عدی۔ مرتد بن البی مرتد رضی اللہ عنهم کو بنی لحیبا ن کی طرف (تبلیغ کے لئے) مقام رجیج پر بھیجا۔ وہاں ان سے لڑائی کی ممنی۔ آنا آنکہ عاصم کے سوا دو سرول نے کفار کے ہاں امان لے لی (۱) ۔ انہوں نے انکار کرتے ہوئے کما کہ میں کسی مشرک کی بناہ میں افکار سے ہاں اور انہوں نے اس وقت یہ دعالی اے اللہ آج میں تیرے وین کی حفاظت کر رہا ہوں۔ کل میرے جم کی حفاظت تیرے سپرد ہے۔ پھر انہوں نے کفار سے لڑنا شروع کر دیا اور زبان بریہ اشعار تھے۔ یہر انہوں تھے۔

سَاعِلَىقَ وَإِنَا جَلَهُ كَاجِلٌ ﴿ وَالْقَوْسُ فِينَهَا وَتُرُعُنَاجِلٌ ﴿ وَالْقَوْسُ فِينَهَا وَتُرُعُنَاجِلُ مِن كُول نه لاول جَكِهِ مِن طاقور اور شريف النسب بول - اور كمان مِن مضبوط مَان كُل ہے -صَفْوَلَةً مِنْ مَنْجِ لَهَا بَلَاجِلٌ ﴿ تَنَزَلُ عَنَ صَفْحَتِهَا الْبُقَاجِلُ زرد چشمہ جس پر بلبلس بیٹمتی میں اور جس كی ہموار کط پر تیر بھی پھسل جاتا ہے -

اِنْ لَكُوَ اُقَاتِكُكُمْ مَنَا أَيِّ مَنَاجِلٌ اَلْمُوْتُ حَقَّ وَالْحَيَاةُ سَاطِلُ اگر مِن تم سے نہ لاوں تو دعاہے کہ میری ماں از خود جھے تم پائے۔ موت تو حق ہے اور حیات باطل ہے۔

علاوہ ازیں وہ خود کو لڑائی اور شادت پر آبادہ کرنے کے لئے یہ کمدرے تھے۔ اَبُو سُلیمَنَانَ وَبِ فِیشُ الْمُنْعَلَدِ وَضَالَّةٌ مِثْلَ الْجَحِیْمِ الْمُوْقَلَدِ ابو سلیمان ہے اور مقعد کے بنائے ہوئے تیر۔ اور بڑھتی جنم جیسی کمان ہے۔ اِذِا النَّوَاجِنُ إِنْ تَعَشَّتُ لَمْ أَنْهُ عُدُّ

جب وا دی کے تمام کنارے د کمنے لگیں مے تو بھی میں نہیں گھبراؤں گا۔

پر آپ کوقل کر دیا گیاجب که آپ گری وادی میں تھے۔ اور یہ واقعہ یوں ہے کہ بذیل نے چاہا کہ حضرت عاصم کا سر کاٹ کر سلافہ بنت سعد کے ہاتھ فروخت کرنے کے رکھ لیں۔
کیو فکہ احد میں جب اس کا بیٹا عاصم کے ہاتھوں مرا تواس نے نذر مانی تھی کہ اگر وہ عاصم کا سر حاصل کر سکی تو (اس کا برتن بناکر) اس میں شراب ہے گی۔ گر شد کی تھیوں نے انہیں ایسا نہ کرنے ویا انہوں نے کمااب رہنے دو۔ رات ہو لینے دو۔ یہ کھیاں اڑ جائیں گی تو ہم اے اٹھالیں گے۔ تواللہ نے وہ وادی چلا دی جو عاصم کو اٹھا لے گئے۔ (وادی میں پانی آگیا اور عاصم کی لاش کو بمالے گئے۔

حضرت عاصم نے احد میں اس عورت کے تین افراد مارے تھے (۲) اور وہ تینوں مرداران (۱) جب کہ پیچے گذر چکا ہے کہ یہ کل وس آدی تھے جن میں سے عاصم مسیت سات افراد شہید ہو گئے اور باقی نمن نے امان قبول کی۔ جوبعد ازاں کیے دیگرے کفار کی بدعمدی اور ظلم کے سبب منصب شادت پر فائز ہو گئے اور سی مجع ہے۔

(r) سرت ابن بشام من افراد کی جگه بینے لکھے ہوئے ہیں۔

قریش تھے بی عبدالدار سے ان کا تعلق تھا حضرت عاصم بڑے تیرانداز تھے۔ آپ جب اس عورت کے ایک لڑک کو تیر سے اڑا کر کہتے۔ اٹھالوا سے میں ابن افلح ہوں۔ تواسے اٹھا کر نیمے میں لے جایا جانااور وہ عورت پوچھتی اے کس نے مارا ہے لوگ کہتے ہمیں معلوم نہیں۔ البتہ ہم نے ایک آ دی کی سے آواز سی ہے۔

خُذُمُا كَانَا ابْنُ الْأَمْلَةِ .

اے اٹھالو میں ابن اقلع ہوں۔ تو اس عورت نے کمااُ ٹُلکٹنا اس نے ہماراصفایا کر دیا۔ پھراس نے تتم اٹھائی کہ اگر میں اس کاسر حاصل کر سکی تواس کی کھو پڑی میں شراب پیوں گی۔

چنانچہ قریش نے حضرت عاصم "کاسر کاٹنا چاہا تاکہ اے اس عورت کے پاس لے جائیں۔ تواللہ نے شد کی تھےوں کاایک بڑالشکر بھیج دیااس لئے وہ آپ کاسرنہ کاٹ سکے۔

## حضرت خبیب ﴿ كوسولى دیئے جانے كا واقعہ (۱)

اوهر حضرت خبیب بن عدی اور زید بن و تنه کر قدار بو گئے۔ انہیں مکہ کرمہ میں لایا گیا۔ اور خبیب کو بنو جھے کے کی آوی کے ہاتھ ایک سیاہ لونڈی کے عوض فروخت کر دیا گیا۔ بعد ازاں بنو نوفل بن عبد مناف کالیک آوی عقید بن عدی حضرت خبیب کو فرید نے والے فخص کے پاس آیا اور کما کہ یہ قیدی اے دے ویا جائے تاکہ وہ اسے طعیمہ بن عدی کی جگہ قبل کر سکے کونکہ خبیب نے بدر میں طبعیمہ کو قبل کیا تھا۔ اس آوی نے عقیہ کے ہاتھ آپ کو فروخت کرنے کے بجائے اس بدر میں طبعیمہ کو قبل کیا تھا۔ اس آوی نے عقیہ کے ہاتھ آپ کو فروخت کرنے کے بجائے اس ہدر میں دیا۔

عقبہ نے آپ کوبرے طریقے سے جب باندھا تواس آدی نے کمایہ معزز لوگ اپناس تیدی

(1) اس واقعد کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عاصم اور ان کے ساتھوں کی شادت کے بعد حضرت نبیب اور ذید بن وفتہ کو کان نے کو کان نے کہ کار کی کیا ہے۔ تبیب کو حارث بن عامر کی بٹی نے سواونٹ کے عوض فرید لیا کے تکہ حارث کو تعبیب نے بدر میں ارا تھا ای طرح صفوان بن امیہ نے حضرت زید کو اپنے باپ کے عوض میں فرید لیا جہ انسوں نے بدر میں قبل کیا تھا۔ چو تکہ اس وقت ذی قعد کا ممینہ تھا اس لئے ان دونوں کو مجوس کر دیا گیا باکہ اشر حرم کر در جائیں توانسیں سول دی جائے۔ جب اشرح م کر رکے توانسیں کہ ہے بابرعلاقہ تنجیم میں لا یا گیا پہلے حضرت خبیب کو تختہ دار پر چرھا یا گیا اور بازوؤں سے باندہ کر سول کے شہتیر سے لٹکا دیا گیا۔ اس وقت آپ چاج تھے کہ میرامنہ کعبۃ اللہ کی طرف ہو تو کیا اچھا ہو محر کفار نے ایبانہ کیا۔ پر وہ سب لوگ آگے جن کے خاندان کے افراد بدر میں لئل ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے نیزوں سے حضرت خبیب سے جم اقدس کو چھائی کر ناشروع کر دیا اس وقت آپ میں موجود ہیں۔ نیزوں کی ضربات سے آپ معنظر بہو کر جبش کرنے گئے تو کی زبان پر چندا شعار تھے جو متن مدیث میں موجود ہیں۔ نیزوں کی ضربات سے آپ معنظر بہو کر جبش کرنے گئے تو کی زبان پر چندا شعار تھے جو متن مدیث میں موجود ہیں۔ نیزوں کی ضربات سے آپ معنظر بہو کر جبش کرنے گئے تو کی زبان پر چندا شعار تھے جو متن مدیث میں موجود ہیں۔ نیزوں کی ضربات سے آپ معنظر بہو کر جبش کرنے گئے تو کی زبان کے سینے میں نیزے سے وار کیا جو پشت سے پار ہو گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رمنی اللہ عنہ فان کے سینے میں نیزے سے وار کیا جو پشت سے پار ہو گیا اور آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رمنی اللہ عنہ وارضاہ

اس کے بعد حضرت زید کو بھی ای طرح سول دی گئی۔ ان دونوں حضرات نے سول سے آبل دور کعت نماز ادائی۔
چونکہ حضرت نعیب کی اہمیت کفار پر داختی ترخی اس سے ان کی لاش کو سول پر نگلتے رہنے دیا گیا ہاکہ ان کاجم دہیں گل سرم جائے ادر اس سولی کی خبر سارے عرب میں پھیل جائے۔ چونکہ اللہ کو حضرت خبیب کی یوں رسوائی منظور نہ تھی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کی گئی اور حضرت تعبیب کا آخری سلام جو انہوں نے تختہ دار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا اللہ تعالی تھی ہے ہی پہنچا یا آپ نے حضرت علی اور زبیر رضی اللہ عشما کو روانہ کیا کہ حضرت نعبیب کاجم سول سے انار لاکمیں۔ وہ کے اور جم کو سول سے انار کر لے چلے کفار کو علم ہوا انہوں نے تعاقب کیا حضرت علی ہے نے حضرت نعبیب کو زمین پر رکھ ویا اور عرض کی اے اللہ اپنی امانت کو سنبھال لے تو زمین نے فوراجم کو نگل لیا۔ نمار کے ماتھ کیا کریں گے؟ تو عقبہ وغیرہ نے آپ کو زنجرے نکال لیا اور بظاہرا چھابر آؤکرنے گئے ہے۔ ہے اور (کہ میں لاکر) حفاظت کے لئے ایک عورت (۱) کے حوالے کر دیا آپ پابجولاں تھے۔ پھر جس دن آپ ہے کہا گیا کہ آج تہیں قتل کے لئے جایا جائے گاتو آپ نے اس عورت سے کہا گیا کہ آب میں اور اس نے دے دیا۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جو لڑھکنا ہوا آپ بحک اسرا وے دو آکہ بال مونڈلوں۔ اس نے دے دیا۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا۔ جو لڑھکنا ہوا آپ بحک جا پہنچا۔ آپ نے اے پکر کر اپنے پاس بھالیا۔ عورت نے سمجھ لیا کہ آپ بے کو قتل کرنا چا جیس۔ تو وہ فریا و کرتی ہوئی چیخ پڑی۔ آپ نے فرمایا میں ایسا دھو کا کرنے والا نہیں۔ پھر آپ کو قتل کے لئے لے گئے۔ جب آپ تختہ دار پر چڑھے تو یہ اشعار پڑھ دے تھے۔

وَكَنْتُ أَبَالِيْ حِدِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى آيِّ جَنْبِكَانَ فِي اللهِ مَصَوْرَعِي اور جب مِن مسلمان ہوكر مرر إبوں تو مجھے كوئى پروا نہيں كدراہ خدا میں ميرى شادت كى پہلوپر ہوگى-

وَ ذَا اِكَ فِ نَ ذَاتِ الْإِلْ وَإِنْ يَسَنَاأُ بِبُادِكَ عَلَىٰ اَوَ الْإِلْ عَلَىٰ اَوْ الْفِي مُ تَنَعَ اور یه معاب راه خدا میں ہیں۔ اگر وہ جاہے تو میرے جم سے تکڑوں پر برکت ڈال سکتا

پر حضرت تعبیب فی فرایا مجھے دو تجدے کر لینے دواوراً بن بنی شاوت سے قبل دور کعت نماز
کا طریقہ وضع کیا ہے۔ پھر آپ نے فرایا اگر تم یہ نہ کہتے کہ تعبیب موت سے ڈر گیا ہے توہی اس
سے زیادہ لمبی نماز پڑھتا۔ پھر فرایا اے اللہ میرے پاس ایسا کوئی آ دمی نہیں جو تیرے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم کو میراسلام پنچائے اب تو ہی میری طرف سے انہیں سلام پنچا۔ روایات ہیں ہے کہ اس
وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا وعلیہ السلام (اوراس پر بھی سلام ہو) ۔ صحابہ نے عرض کیا یا بی
اللہ! یہ کس کے متعلق آپ نے فرایا ہے؟ آپ نے فرایا تسارے بھائی تعبیب بن عدی کے متعلق
پھر انہوں نے تختہ دار پر روبقبلہ وعائی۔ آیک آ دمی کہتا ہے جب ہیں نے انہیں وعاکرتے دیکھا تو
میں زمین کے ساتھ لیٹ گیا آپ یہ وعاکر رہے تھے اے اللہ انہیں گئ نے اورانہیں ایک ایک کر کے
میں زمین کے ساتھ لیٹ گیا آپ یہ وعاکر رہے تھے اے اللہ انہیں گئ نے اورانہیں ایک ایک کر کے
میں زمین کے ساتھ لیٹ گیا آپ یہ وعاکر رہے تھے اے اللہ انہیں گئ نہ وہ نہ رہا بجواس آ دمی کے جو
میں زمین کے ساتھ لیٹ کیا آپ یہ وعاکر رہے تھے اے اللہ انہیں گئ نے اورانہیں ایک ایک کر کے
میں دین نے کمر میں لاکر باندہ دیا اور عورت سے کماکہ اس پر نگاہ رکھنا۔

یہ مینی حضرت خبیب کو کمہ میں لاکر کمی محض کے ہاتھ بچھ ویا گیاجب بنونوفل کو اس کا بِمَا چلاقوا نسوں نے آگر آپ کو خرید لیااور پرے طریقہ سے باندہ لیا۔ جس محض سے انسوں نے آپ کو خریدا تھا اس نے جب یہ منظر دیکھا تو تجب سے کئے لگا کہ خلام کو خرید کر اسے بوں باندھے کا کیا مطلب ہے؟ تو انسوں نے اعتراض سے بچنے کے لئے اس محض کے سامنے آپ کے بند کھول دیے تکر بعد میں بھر زنجر ڈال دیے گئے۔

زمین پرلیٹ کیاتھا۔

ھیخ (ابو تیم") کتے ہیں عاصم اور نعبیب رضی اللہ عنما کے نہ کورہ واقعہ میں کئی دلائل النبوۃ ہیں۔

ا۔ شہد کی تحمیوں نے عاصم" کی لاش محفوظ رکھی اور کفار آپ کا سرنہ کاٹ سکے اور یہ ان پر اللہ کا
اکرام تھا کہ ان کی وہ دعا قبول ہو گئی کہ اے اللہ آج میں تیرے دین کی حفاظت کر رہا ہوں کل تومیری
لاش کی حفاظت فرمانا۔ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ کسی مشرک کو ہاتھ نہ لگائیں گے (یعنی
اس کے ہاتھ اسیر ہونا پہندنہ کریں گے) اور نہ کوئی مشرک انہیں ہاتھ لگائے۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا
کر دکھا یا اور جس طرح وہ زندگی میں مشرکین سے دور رہے اللہ نے وصال کے بعد بھی انہیں دور ہی
رکھا۔ اور بیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی روشن نشانی اور قوی دلیل ہے۔

۲۔ اللہ تعالی نے حفرت خبیب کے پاس ایسے وقت میں انگوروں کے کیجھے جمیع جب کمہ میں ایک وانہ غلہ پا پھل نہ تعا۔ اور یہ عظمت تو بالکل اس طرح ہے جیسے اللہ نے حضرت مریم کے متعلق فرما یا ہے۔

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ذَكَرِيَّا الْمُعْرَابَ وَجَدَعِنْدَ مَا رِنْ فَا

جب بھی حضرت ذکریا" حضرت مریم کے پاس عبادت خانہ میں آتے وہاں ایک نیارزق دیکھتے .... ۳۔ پھر اللہ تعالی نے حضرت خبیب" کاسلام ہی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا یااور یہ دونوں امور بھی نبوت سرکار مدینہ کے لئے روش دلائل ہیں۔ اس لئے انصار فخرے کتے تھے کہ ہم میں سے وہ بھی ہے جس کی حفاظت شدکی کھیوں نے کی تھی۔

بعض نے کما ہے کہ ان سولی دینے والے کفار کے حق میں حضرت خبیب کی ندکورہ بدوعاہمی جلد تبول ہو ممی اور ایک سال میں ان میں سے ایک ہمی زندہ نہ رہا بجزاس آ دی کے جو زمین پرلیٹ میا تعا آہم یہ آخری امر محنح ابو ھیم "سے ساع کی بات نہیں اور نہ بی مجنح کی کلام ہے۔

#### قصه بئرمعونه (۱) اور عظمت سيدالانبياء صلى الله عليه وسلم

(۳۲۹) عبدالرحن بن كعب بن مانك رضى الله عنما ب روايت ہے۔ كمتے ہيں كہ عامر بن مالك بن جعفر ہے لماعب الاسنہ (نيزوں ہے كھيلے والا) كتے تھے ہي صلى الله عليه وسلم كے پاس آيا وہ مشرك تھا نبي صلى الله عليه وسلم نے اس پر اسلام چيش كيا (جو اس نے تبول نہ كيا اور آپ كى خدمت ميں كوئى جدید چيش كيا) آپ نے فرمايا ميں كى مشرك كا جدیہ نہيں ليتا۔ وہ كئے لگا يا رسول الله! اپنے ساتھوں ميں ہے كچھ مبلغين جنہيں آپ مناسب سمجھيں ميرے ساتھ تبليغ كے لئے مجبح بن ان كى دخائل كروہ جميح ديا جن ميں منذر بن عمود ميں منذر بن عمود

(۱) اس واقعد کی مختر آریخ اور وضاحت بد ب خروه احدے چار ماہ بعد بتر معوند کا حادث وقوع بذیر ہوا۔ بتر معوند بلاد بنیل میں مکد اور عسفان کے در میان ایک موضع ہے وہاں کا ایک بااثر باشندہ ابوبراء عامر بن مالک ہی صلی الله عليه وسلم كے پاس آيا آپ نے اس پر اسلام پيش كياس نے كها بيس خوب جانتا ہوں كه آپ كا دين سچاہے محر مں اکیلا اسلام لاکر اپنی قوم کی مخالف مول نسیں لے سکا آپ اپنے ساتھیوں کو میرے ساتھ جیجیں شاید کہ وہ اسلام لے آئیں پر اس نے کوئی بدیہ چین کیاجو آپ نے قبول ند کیااور فرمایا کہ میں مشرک کا بدیہ نہیں لیا۔ آپ نے اس کی درخوات کے جواب میں فرمایا مجھے تمہاری قوم سے ڈر ہے کہ وہ میرے محابہ کو کمیں نقصان نہ دیں۔ آہم آپ نے باخلاف روایات چالیس یا سرّامحاب صفہ کو جو قاری قرآن تنے روانہ فرمایا۔ ابوبراء عامر بن مالک كاكب بمتعجاعامر بن مغيل اسلام كابدترين وعن تماجب اس كويه علم بوا تو ده سليم، عصبه رعل اور ذكوان وغيره قبأس کو ماتھ لے کر محابہ ہے جنگ کے لئے آئمیا۔ اس کے آنے ہے قبل جماعت محابہ نے اپنے میں ہے عمروین امیہ ضمیری اور حارث صبہ کواونٹ دے کر بھیجا کہ انہیں جا گاہ میں لے جاکر جرا لائمیں اوحراس جماعت امحاب صفہ کے امیر منذر بن عمرو ساعدی نے کفار کے ہاتھوں اسری قبول کرنے کے بجائے لڑنا مناسب جانا چنا نجہ جنگ شروع ہو گئی اور سب محابہ شہید ہو گئے۔ جب عمرو بن امیہ خمیری اور حارث اونٹل کو واپس لائے تواہیے تمام ساتھیوں کو شمیدیا یا تو حارث بھی لڑنے گئے اور شہید ہو گئے تحر عمرو بن امیہ نے جان بچالیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ساری صورت حال سے آگاہ کرنا مناسب سجھا۔ عامر بن طفیل شتی نے حضرت عمرد سے کہاتم اینے ساتھیوں میں ہے کسی کی لاش غیر موجود بھی یاتے ہو؟ عمرو" نے کہا ہاں ابو بکر صدیق" کے غلام عامرین فہمرہ کی لاش غیر موجود ب عامرین طفیل نے معزت عامرین فہیرہ کے قاتل جبارین اسلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ اس سے ہے چمواس کی لاش کماں مٹی۔ جبار بن اسلمی نے ہتلا یا کہ جب میں نے ان کے سینے میں نیزہ مارا تو وہ نیزہ از خور باہر نکل كر كريداادران كاجم اورافي لكاما اكد أسان بن جب كيا، بعدازان يد جبار اسلام لے آيا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اصحاب صغری شادت کی اطلاع ملی تو آپ از حد غزدہ ہوئے اور مسلسل ایک ماہ۔ اور ہروایت دیگر چالیس دن تک مبح کی فماز میں ان سب قبائل کے لئے بددعا کرتے رہے جنہوں نے عامر بن طفیل کی دموت پر اصحاب صغر کا گھراؤکر کے انہیں شہر کراتھا۔ ساعدی رضی اللہ عنہ بھی تھے جنہیں اعنی کیوت ہے کہ اجانا تھا۔ یہ لوگ نجد کی طرف روانہ ہو گئے۔
عامر بن طفیل کو پتہ چلا تو اس نے بوشلیم کو ساتھ لیا ٹاکہ صحابہ کے گروہ سے لڑا جائے تو وہ اس کے
ساتھ ہو لئے اور بیر معونہ پر عمرو بن امیہ مغیری رضی اللہ عنہ کے سواسب سحابہ کو شہید کر دیا گیا۔
عمرو کو عامر بن طفیل نے گر فتار کیا اور پھر چھوڑ دیا۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو
آپ کو ساری بات بتلائی۔ چنانچہ حمان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عامر بن طفیل کے قتل پر
مسلمانوں کو ابعار نے کہلے یہ اشعار کے۔

كِنِى أُمَّ الْمَئِنِيْنَ ٱلْمَوْكِرُمِعِ كُمُّمْ ﴿ وَآنَدُهُمْ مِن ذَوَاشِ اَ هُلِ هَجَبُهِ اے اِم بنین کے بیؤکیا تہیں اس بات سے کچھ ڈر محسوس نیس ہوا جب کہ تم اہل نجد کے عظیم

سے ہم ایک سے بیو ہے ۔ ان ان بات سے باتھ ور سول میں ہوا بہب کہ م اہل جد ہے ۔ یہ المرتبت لوگوں میں سے ہو۔ المرتبت لوگوں میں سے ہو۔

تَهَكَّمُ عَاصِيمِ بِأَبِي سَبَرَّآءٍ لِبُحْفِرَهُ وَمَا خَطَأٌ كَمَنَهِ كه عامر بن طفيل نے ابوبراء (عامر بن مالک) پر حمله كيا ہے (۱) تاكه اس سے اپني پوفائى كا

شبوت دے۔ حالانکہ بھول جانے اور جان بوجو کر غلطی کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ توان اشعار سے عامر بن مالک کی اولا د کو جوش آگیا اور ربیعہ بن عامر بن مالک نے عامر بن طفیل کو ران میں نیزہ مار کر ہلاک کر دیا کیونکہ اس کی ران بھٹ گئی تنی۔

بئر معونہ پر صحابی رسول کی لاش آسانوں کی طرف اٹھالی گئی کا میں نہ '' سیار سول کی لاش آسانوں کی طرف اٹھالی گئی

(۳۳۰) عروہ بن ذیر سے روایت ہے، وہ منذر بن عمرو کے بیر معونہ کی طرف روانہ کئے جانے اور عامر بن طغیل کے ہاتھوں حضرت حرام بن ملی ان اور ان کے ساتھیوں کی شماوت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کتے ہیں کہ (سحابہ کرام کی شماوت کے بعد) عامر بن طغیل نے عمرو بن امیہ سیان کرتے ہوئے کتے ہیں کہ (سحابہ کرام کی شماوت کے بعد) عامر بن طغیل نے عمرو بن امیہ کی کہ ایک ساتھ لاشوں کے گر و کہا تا ہے ساتھ لاشوں کے گر و کہا آل رہا اور عمرو سے ان کے حسب ونسب پوچھتا رہا، پھراس نے کما کیا کوئی لاش غیر موجود بھی ہے؟ انہوں نے کما جمعے غلام ابی بحر صدیق جنسیں عامر بن فہیر وہ کتے ہیں کی لاش نظر نہیں آئی۔ اس نے کما کیا وہ تمہارے ساتھ آیا تھا؟ انہوں نے کما وہ تو ہم سب سے افضل اور ہمارے نبی صلی اس نے کما کیا وہ تمہارے ساتھ آیا تھا؟ انہوں نے کما وہ تو ہم سب سے افضل اور ہمارے نبی صلی

اس کی وجہ تشمیہ آگے آرہی ہے

<sup>(</sup>۱) یعنی ابو براء توسیابہ کواپئے علاقے میں بطور ممان اپنے ساتھ لایا تفاکر عامر بن طفیل نے بہت ہے آبال کو ساتھ لایا تفاکر عامر بن طفیل نے بہت ہے آبال کو ساتھ لا کر تملہ کر دیا اور سحابہ کو شہید کر دیا ممیان تو یہ تملہ وراصل ابوبراء عامر بن مالک پر ہے جس کا بدلہ لیا جانا چاہے۔ تو یہ اشعار سن کر ابوبراء کے بیٹے رہید کو جوش آمیا اور اس نے اپنے باپ کی بیکی اور خفت کا بدلہ لینے کے عامر بن طفیل شقی کوران میں نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔

الله عليه وسلم كے اولين محابہ ميں سے ہيں۔

اس نے کماکیا میں تہیں اس کے بائے میں کچھ ہلاؤں نا؟ پھراس نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کما کہ اس نے اس پر (عامر بن فہیبرہ " پر) نیزے سے دار کیا پھر نیزہ فیبی طور پر اس کے جسم کو آسانوں کی طرف اوپر اٹھایا جانے لگا آ آ آگہ بخدا وہ میری نظروں سے خائب ہو گیا عمرو بن امیہ "کہتے ہیں میں نے کمایہ عامر بن فہیرہ " تتے،

حضرت عامر بن فہیرہ کو جس فخص نے لل کیاا ہے جبارین سلی کما جاتا تھا وہ کہ میں نے جب ان پر نیزے ہے وار کیا تو میں نے ساوہ کہ رہے تھ "فزت واللہ " (بخدا میں کامیاب ہو گیا) تو میں نے دل میں سوچاان الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ تو میں ضحاک بن سفیان کلابی کے پاس آیا اور اس سے ان الفاظ کا مطلب پوچھا تو اس نے کما کامیابی سے مراد جنت حاصل کر لینا ہے پھر اس نے جھے پر اسلام پیش کیا تو میں اسلام لے آیا اور میرے اسلام لانے کا صب میں تھا کہ میں نے عامر بن فہیرہ "کو آسانوں کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا تھا کتے ہیں پھر ضحاک شب میں سالم میں اسلام لانے اور عامر بن فہیرہ "کو آسانوں کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھا تھا کتے ہیں پھر ضحاک شب میرے اسلام لانے اور عامر بن فہیرہ کے اٹھائے جانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کھا۔ تو آپ نے فرمایا فرشتوں نے اے اپنی پروں سے ڈھانک لیا تھا اور اسے بلند آسانوں پر لے کھا۔ تو آپ نے فرمایا فرشتوں نے اے اپنی پروں سے ڈھانک لیا تھا اور اسے بلند آسانوں پر لے میں

#### ہے مٹی دم کر کے دی تو پیٹ کا در د جا تارہا

ای قصہ بتر معونہ میں سے بھی ہے کہ ابوبراء (۱) جب کہ بہت بوڑھا تھا چلتا ہوا آیا اور اپنے بہتے لہید بن ابیعہ کے ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گھوڑا بطور ہدیہ بھیجا آپ نے اے لوٹا ویا اور فرہا یا میں کسی مشرک کا بدیہ نہیں لیتا۔ اور اگر لیتا ہو تا تو ابوبراء کا ہدیہ ضرور لے لیتا۔ تولید نے کہا میں یہ گمان نہیں کر سکتا کہ بنو معنر کا کوئی مخض ابوبراء کا ہدیہ لوٹا دے۔ پھر لبید نے آپ سے کہا ابوبراء نے جھے اس لئے بھیجا ہے کہ وہ اپنے پیٹ (معدہ) کی تکلیف کے متعلق آپ سے شفا چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور اس میں پچھے لعاب و بن ڈالا پھرا ہے دیتے ہوئے فرمایا اسے بانی میں ملانا اور اس پانی پلاویتا۔ اس نے ایسا ہی کیا اور صحت یاب ہوگیا (۱)

<sup>(</sup>۱) یه ای عامر بن مالک ملاعب الاسند کی کنیت ہے جو پتر معونہ والے محابہ کولے کر آیا تھا۔

<sup>(</sup>۲) کتب سیرت میں موجود ہے کہ ابوبراء کو اسحاب صفہ کے بٹر معونہ پر مارے جانے کا از حد صدمہ تھا کیونکہ وہ انسیں ابلور مهمان ساتھ لے کر آیا تھا۔ تو یہ صدمہ اس کے لئے جان لیوا ثابت ہوا اور ای غم کے اندر مرکیا۔ آہم وہ اسلام نمیں لایا۔

( ٣٣١) ابن شاب" سے قصہ بحر معونہ میں یہ بات مردی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا یا ممیا کہ علم کو بتلا یا ممیا کہ عمرہ بن مندر " نے جب ویکھا کو حرام بن ملی ان (اور ان کے ساتھی) قبل کر دیئے گئے ہیں ( ۱ ) تو انہوں نے کفار کے ہاں گر فقاری سے نیچنے کے لئے ان سے لڑائی شروع کر دی اور شہید ہوگئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اعنی کیموت یعنی اس نے آگے بڑھ کر موت کو گلے۔ لگالیا۔

عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جب عامر بن فہیرہ " کاجہم نہ ملاتو یمی خیال کیا گیا کہ فرشتوں نے اسیں چھپالیا تھا۔

اعنق کیموت کا مطلب سے ب کہ وہ موت کو دکھ بھی رہے تھے۔ پھر بھی انہوں نے شادت کا موقع ضائع نہ ہونے دیا۔

<sup>(1)</sup> اس قبل کا پس منظریہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبراء کے ساتھ محابہ کرام کو روانہ کرتے ہوئے اشیں ایک کتوب محرامی بھی دیا تھا کہ اے وہاں کے سرداران قبائل پر چیش کرنا۔ قو بیڑمونہ کے مقام پر چینج کر جماعت محابہ کے امیر منذر بن عمرونے معنزت حرام بن سلمان کو جوسیدہ ام سلم سلم سے بھائی اور معنزت انس سلمان کے جماعی اللہ علیہ وسلم کا کمتوب وے کر عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ قواس نے مفترت حرام بن سلمان کو شعبہ کردا دیا۔ اور بعدازاں جماعت محابہ پر مملہ کردیا جس کا قدکرہ ہو چکا ہے۔

## غروہ بنی مصطلق (۱) کے معجزات

<sup>(</sup>۱) غروہ احدیث قریش کی ظاہری فتح کے بعد عریہ طیبہ کے آس پاس میں بینے والے قبائل اور دیگر عرب قبائل کو جرات ہوگئی اور کئی طرف سے عربہ طیبہ پر حملہ کرنے کے منصوبے بیننے کئے ان میں سے ایک قبیلہ بنو مصطلق کا بھی تفاجہ عربہ طیب کے محول رہتا تفاوہ ال کے سردار حارث بن الی حزاء نے چند قبائل کو ساتھ طایا اور حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فوری طور پر سب سحابہ کو لے کر اچانک دہاں پر چڑھائی کر دی اللہ نے ان قبائل کے ولوں میں رعب فالدیا اور وہ بنو مصطلق نے کچھ میں ان کے دس آ دمی مارے گئے اور باتی سب کر فتار ہو گئے۔ یہ غروہ ۵ ہاہ شعبان العظم میں جیش مواجہ۔ یہ غروہ ۵ ہاہ شعبان العظم میں جیش میں جا

<sup>(</sup>۲) اس منافق کانام رفاعه بن آبوت تھارئیس السافقین عبداللہ بن ابی کا گمرا دوست تھااس کی موت عبداللہ کے لئے بہت بڑا مدمہ تھی۔

که ویا که اب ہمارا اور تمهارا راستہ جدا ہے۔ اگر ہمیں تمهارے ول کاعلم ہو ہا توایک لمحہ تمهارے ساتھ نہ رہتے۔

وہ منافق کچھ دریر توان کے پاس بیٹھار ہا پھرانسیں وہیں بیٹھا چھوڑ کرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا آگہ آپ کی باتیل ہے۔

وہاں پہنچ کراہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے آپ کواس کی مختاخانہ کلام کی خبر دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (اور وہ منافق من رہاتھا) کہ ایک منافق نے بیہ طعنہ دیا ہے کہ نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی او نثنی کم ہو مخی ہے تواللہ اسے او نثنی کی جگہ کیوں نہیں بتلا آیا؟ جب کہ اللہ نے جمعے اس کی جگہ بتلا دی ہے اور غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ او نثنی سامنے والی کھائی میں ہے۔ اس کی کیل ایک در حت سے انک مخی ہے۔ تو صحابہ کرام جاکر وہاں سے اسے لے آئے۔

وہ منافق وہاں سے اٹھا اور والی اننی لوگوں کے پاس آیا جن کے سامنے اس نے وہ باتیں کئی تھیں۔ اس نے کمامیں تہیں اللہ کی فتم ویتا ہوں کیا تم میں سے کوئی آ دی یماں سے اٹھا ہے اور اس نے جاکر محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو میری باتیں بتلائی ہیں ؟ انہوں نے کمافتم بخدا نہیں تو گویا آج اسلام لا اس جگہ میٹے ہیں۔ اس نے کمامیری بات تولوگوں تک پہنچ چکی ہے۔ قتم بخدا میں تو گویا آج اسلام لا رہا ہوں اس سے قبل مجھے اس کی صدافت میں شک ہی رہا ہے۔ اب میں گواہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے سے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھیوں نے کما جاؤنی صلی اللہ علیہ وسلم سے معانی چاہو۔ وہ تمہارے لئے اللہ سے بخش مانکیں گے۔ توروایات کے مطابق وہ آپ کے پاس آیا۔ اپ چاہو۔ وہ تمہارے لئے اللہ علیہ وسلم کے ایک خشف فرمائی۔

مریہ عبداللہ بن عتبیک (۱) پر جو معجزہ شفا طاہر ہوا (۳۳۳) عردہ بن ذیررضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیک چوتمیں سوار دے کر بھیجا جن میں عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہیں بسیر بن رزام میودی کے قتل کے لئے بھیجا گمیا تھا۔ تو یہ محابہ خیبر ہیں اس کے پاس پنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا

<sup>(</sup>۱) یه سریه ۱ ه میں وقوع پذیر ہوا بیاں سریہ کا سالار عبداللہ بن عتیک کو بتلا یا گیاہے جب کہ بیستی خصائص سیرت ابن ہشام اور ویگر کتب آریخ اسلام میں عبداللہ بن رواحہ لکھا گیا ہے۔ اور غالباً وہی صحیح ہے۔

اس سرید کاسب محموریہ ہوا کہ خیبر کے سردار ابو رافع کے گل ہو جائے کے بعد بیسرین رازم یہودی کو دہاں کا سردار بنا دیا گیا تواس نے نئی کار کر دگی د کھائے کے لئے نبی صلی الشاعلیہ وسلم کے مقابل فوج تیار کرنا شروع کر دی اس نے بنو غطفان اور دیگر قبائل کا دورہ کیا اور پھو لوگ جع کر لئے نبی سلی الشاعلیہ وسلم کوعلم ہوا تو آپ نے یہ سریہ بھیجا جو بھر الشاکا میاب دکامران لوٹا۔

چلا تھا کہ وہ آپ ہے جنگ کرنے کے لئے قبیلہ غطفان کو جمع کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے آکر اسے
کما۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسماری طرف بھیجا ہے تاکہ حبیس آپ کی طرف سے علاقہ خیبر کا
امیر بنا دیا جائے اس طرح انہوں نے اسے وام تزویر میں پھنسالیا (۱) چنانچہ وہ اپنے تمیں سوار لے
کران کے ساتھ ( مدینہ طیبہ کو) چل پڑا تحر ہرایک یبودی کے پیچھے ایک مسلمان بھی بیٹھ گیا۔ ( آگ مہ
یمودی بھا گئے نہ یائیں )

جب یہ لوگ خیبرے چھ میل دور وادی قرقرہ میں پنچے تواب بیبر بن رزام کوا پی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ ہو گیار عبداللہ بن ایس جواس کے پیچے بیٹے تھے کی تلوار پکڑتا چاھی۔ عبداللہ کو محسوس ہو گیاانہوں نے سواری کے جانور کوا بزی لگا دی ( آکہ وہ تیز ہو جائے اور لیبرا سے سنبعالنے میں لگ جائے) اور ساتھ ہی انہوں نے خود کو امتحان میں ڈال کر جوں ہی موقع غنیمت پایا لیبر کے پاؤں پر ایباوار کیا کہ وہ کٹ کر دور جاگرا۔ بیبر نے بھی کوشش کی اور شوحط (ایک درخت) کی لکڑی کا عصابحواس کے ہاتھ میں تھا عبداللہ بن الیس کے سرمیں دے مارا جس کا اثر دماغ تک پہنچ کی لکڑی کا عصابحواس کے ہاتھ میں تھا عبداللہ بن الیس کے سرمیں دے مارا جس کا اثر دماغ تک پہنچ

بسرحال اس دادی میں ہر مسلمان آپ ہمر کاب یمودی پر پل پڑا اور اسے نعت حیات سے محروم کر دیا۔ ایک یمودی جو ان کے لئے پریٹانی کا سبب بنا کے سواسب کے سب نہ تنے ہو گئے۔ جب کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی شہید نہ ہوا پھر یہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ نے عبداللہ "کے زخم سر پر اپنالعاب و بن ڈالا تونہ اس میں پیپ پڑی اور نہ درو والم کا احساس رہا (زخم جلد درست ہو گیا)

عبدالله بن انیس کی کامیاب مهم اور بے متل عطاء رسول (۳۳۳) عبدالله بن انیس کی کامیاب مهم اور بے متل عطاء رسول عبدالله کابیان ہے کہ بجھے بی صلی الله علیہ وسلم نے بلایا اور فرایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابن بیسے بزلی مجھ سے جنگ کرنے کولوگ اسلے کررہا ہے۔ وہ مقام سخلہ یا وادی عرفہ میں (کمہ کے قریب) رہتا ہے۔ اس کے پاس جاو اور اس کی کرے آؤ۔ کتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول الله! مجھے اس کا طلبہ مثل اے بچانا نہیں ہول آپ نے فرمایا جب تم اسے دیکھو گے توشیطان تہیں اس کے تعارف کااحماس دلادے گا کوئلہ تم اسے دیکھو گے توشیطان تہیں اس کے تعارف کااحماس دلادے گا کوئلہ تم اسے دیکھو گھراہٹ محسوس کرو گے۔

<sup>(</sup>۱) معلوم ہوا جگ میں دشمن اسلام کو فکست دینے کے لئے بو قت اشد ضرورت جھوٹ بول لیما بھی جائز ہے۔ کیو کد گمناہ وہ ہو آ ہے جو خواہش نفس کے مطابق اللہ کی رضا کے خلاف کام کیا جائے اور یہ تواللہ کانام ہلند کرنے ک لئے ایک سعی ہے اور ارشاد رسول ملی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اُکھڑم مُذُکّۃ پنجگ ایک وجوکا ہے۔

عبداللہ " کتے ہیں میں اپنی تلوار لے کر روانہ ہو گیا۔ جب میں اس تک پہنچا تو وہ اپنی عور تول کی سواریوں کے درمیان کمڑا تھا اور ان کے اتر نے کے لئے منامب جگہ تلاش کر رہا تھا۔ عمر کا وقت تھا۔ میں نے جب اے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مجھے تھراہت کی محسوس ہوئی ججھے خطرہ محسوس ہوا کہ کمیں اس کے پیچے پڑنے سے میری نماز نہ جاتی رہے۔ تو میں نے نماز اوا کی پھراس کی طرف جل بڑا میں اپ سے بیچے پڑنے سے میری نماز نہ جاتی رہے۔ تو میں جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کما کون صاحب ہے؟ میں نے کما میں عرب کا ایک باشندہ ہوں جس میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کما کون صاحب ہے؟ میں نے کما میں عرب کا ایک باشندہ ہوں جس میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کما کون صاحب ہے؟ میں نے کما میں عرب کا ایک باشندہ رہے ہوں جس میں نے بیارا وہ تو ہے۔ کتے ہیں رہے ہو۔ میں تمہاری دو کے۔ کتے ہیں میں بچھ دیر اس کے ساتھ ساتھ چاتارہا۔ جوں ہی ججھے موقع ملا میں نے تلوار کا وار کر کے اس کا سر میں بچھ دیر اس کے ساتھ ساتھ چاتارہا۔ جوں ہی ججھے موقع ملا میں نے تلوار کا وار کر کے اس کا سر اس دیا۔ اور میں اس کی عورتوں کو اس کی لاش پر اوندھا پڑے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ لگا۔

جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچا تو آپ نے جھے دیکھتے ہی فرمایا یہ کامیاب چرد لگ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! میں نے اے قبل کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کی کہ رہے ہو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھے ساتھ لے کر اپنے گھر میں داخل ہوئے اور جھے ایک عصا دیتے ہوئے فرمایا اے عبداللہ بن انیس! اے سنبھال کر رکھنا۔ میں وہ عصالے کر باہر لوگوں کے پاس آیاانہوں نے پوچھا یہ عصاکیا ہے؟ میں نے کمایہ جھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطاکیا ہے اور عم فرمایا ہے کہ اے سنبھال کر رکھنا۔ لوگوں نے کماکیا تم والیس جاکر آپ سے پوچھ نہیں سے کہ کہ یہ کیوں دیا گیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں والیس آپ کے پاس گیااور عرض کیا یارسول اللہ! آپ یہ عصا کی بہت کم لوگ عصار کھتے ہیں۔

تو عبداللہ بن انیس " نے اے اپنی تکوار کے ساتھ ملالیا پھروہ عصاان کے پاس رہا۔ جب ان کا وصال ہوا تو وصیت کے مطابق اے ان کے کفن میں رکھ کر ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔

## فنح مکه پر آپ کی شان بت شکنی

(۳۳۵) ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز حرم میں کھڑے تھے جنہیں کھڑے تھے جنہیں کھڑے تھے جنہیں شیطان صفت کفار نے شینتے اور آئنے کے ساتھ دیواروں سے چمٹار کھاتھا۔ آپ جبان بتوں میں شیطان صفت کفار نے شینتے اور آئنے کے ساتھ دیواروں سے چمٹار کھاتھا۔ آپ جبان بتوں میں سے کسی ایک کے پاس اپنی چھڑی لے کر چینچ تو وہ چھڑی گئے بغیراز خود ہی ٹوٹ کر نیچ گر جاتا اور

آپ فرماتے۔

جَآءَ الْحَقُّ وَنَهُ مَنَّ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ نَهُ مُؤتًّا-

حق آميااور باطل بماك مياب فك باطل تماى بماك والا

بت مند کے بل گر رہے تھے۔ پھر آپ کے تھم سے انسیں باہر کسی وادی میں پھینک دیا گیا۔

(۳۳۷) ابن عباس منی الله عنماے روایت ہے کتے ہیں ہے کمہ کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب

حرم کعبد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کعبہ کے گرو تین سوساٹھ ۳۹۰ بت نصب ہیں۔ آپ کے ہاتھ

میں چیزی تھی آپ انہیں چیزی سے اشارہ کرتے اور فراتے۔

لَجَاءً الْمَتَ وَيَهَمَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَمُوفًا-

حق آگیااور باطل بھاگ گیا۔ بے شک باطل کو بھا گنائی تھا۔

فُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ -

در فرمادیں حق آعمااور باطل ندابتداء کرے گااور ندلوٹے گا، آپ کے اشارے سے بت ٹوٹ کرنچے

مرتے جاتے تھے۔ حالانکہ آپ ان کو چھوتے بھی نہ تھے۔

## غرزہ تبوک کے معجزات

## نی صلی الله علیه وسلم کا تخیینه کیسے حرف بحرف درست نکلا

( ٣٣٧) ابو حميد ساعدى رضى الله عند سے روايت ہے كہ ہم نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ سنر حبوك پر نظے جب ہم وادى قرئى پنچے تو وہاں ايك عورت اپنے باغ ميں كام كر ربى تقى نبى صلى الله عليه وسلم نے اپنے صحابہ سے فرما يااس باغ ( كے پھل ) كاتخينه كرو صحابہ نے تخينه كيا جب كه آپ نے دس اوس تبلائے پھرنبى صلى الله عليه وسلم نے عورت سے فرما يا جو پھل ازے اسے ممن ليما ميں تسارے پاس لوٹ كر آؤں گاان شابالله ۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم جوک میں بینچ اور فرمایا تم پر تیز تر ہوا چلنے والی ہے اس میں کوئی آدمی کھڑا نہ ہو، جس کے پاس اونٹ ہے اسے بائدھ دے ، ابو حمید "کتے ہیں ہم نے اونٹ بائدھ ویے جب رات آئی تو تیز تر ہوا چلی۔ ایک آدمی اس میں کھڑا ہو گیا تو ہوائے اسے اٹھا کر بن طے کے دو پہاڑوں کے در میان جا پھینکا۔ پھر نمی صلی اللہ علیہ وسلم والیں ہوئے۔ ہم بھی ساتھ تھے۔ وادی قرئی پہنچنے پر آپ نے اس عورت سے کما تممارے باغ میں کتا پھل اترا ہے اس نے کما دس اوسق اور بی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔

#### بركت دست رسول خدا صلى الله عليه وسلم

( ۱۳۳۸ ) عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے گئے ہیں ہیں سفرو حضر میں در رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وابت رہتا تھا تو تبوک کی رات ہمیں برای حاجت ( بھوک ) محسوس ہوئی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس والیس آئے جب کہ آپ نے مجھے اور اپنے پاس موجود مہمانوں کو قبل از کرنچیوں کی بھیج دیا تھا اور خود اپنے نجیے میں داخل ہونا چاہتے تھے آپ کے ساتھ آپ کی ذوجہ ام سلم تھیں۔ بھیج دیا تھا اور خود اپنے نجیے میں داخل ہونا چاہتے تھے آپ کے ساتھ آپ کی ذوجہ ام سلم تھیں۔ بیس آپ کے ساتھ آپ کی ذوجہ ام سلم تھیں۔ بیس اللہ ایس جعال بن جب میں آگئے۔ ہم تیوں بھوکے تھے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سراقہ اور عبداللہ بن مغفل مزنی بھی آگئے۔ ہم تیوں بھوکے تھے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے رہے۔ آپ اپنے خیمے میں گئے اور ہمارے کھانے کو پچھ ما لگا۔ مگر وہاں پچھ نہ طا۔ دروازے پر بیٹھے رہے۔ آپ اپنے خیمے میں گئے اور ہمارے کھانا دروازے باہر نکل کر حضرت بلال " کو آواز دی۔ "اے بلال! ان کے لئے پچھ رات کا کھانا ہے؟" انہوں نے کہا س خداکی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ہم اپنے تھلے اور توشہ ہے؟" انہوں نے کہا س خداکی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ہم اپنے تھلے اور توشہ ہے؟ " انہوں نے کہا س خداکی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ہم اپنے تھلے اور توشہ ہے؟ " انہوں نے کہا س خداکی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ہم اپنے تھلے اور توشہ

وان جھا ڑ بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا ویکھو توسمی شائد تمہیں پچھ مل جائے۔ تو وہ ایک ایک تقیلا لے کر اسے جھا ڈنے گئے اور ایک ایک اور وو دو کر کے تھجوریں نکلنے لگیں تا آنکہ سات تھجوریں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پلیٹ نماہر تن منگوا یا تھجوریں اس میں رکھیں پچران پر دست مبارک رکھ ویا۔ اور ہم اللہ پٹریف پڑھی۔ پھر فرمایا نام خداکی ہر کت سے کھاؤ۔ ہم کھانے کئے تو میں نے ۵۴ تھجوریں تمنیں۔ جب کہ میں مخطیاں بائیں ہاتھ میں لیتا جاتا تھا۔ میرے دونوں ساتھی بھی ایسانی کر رہے تھے۔ ہم سیر ہوگئے۔ کیونکہ ہم سے ہرایک آدمی پچاس تھجوریں کھا چکا تھا۔ پھر جب ہم نے کھانے کے اپنے اٹھایا تو وی سات تھجوریں پڑی نظر آئیں۔ تو آپ نے فرمایا بلال!

کتے ہیں پھرہم آپ کے خیمے کے گروہی رہے حسب معمول نماز تنجد پڑھنے لگے اور رات بھر قیام میں گزار دی۔ جب فجر طلوع ہوئی تو آپ نے فجر کی سنتیں اوا فرمائیں۔ حضرت بلال نے اذان وا قامت کمی آپ نے لوگوں کو نماز فجر پڑھائی۔ پھر اٹھ کر خیمے کے سامنے آکر بیٹے گئے۔ ہم بھی آپ کے گرو بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کیا تنہیں ناشتے کی حاجت ہے؟ عراض ہم کہتے ہیں میں اپنے دل میں سوچنے لگاکہ ناشتہ ہے کماں؟

آپ نے حضرت بلال کو تھجوریں لانے کے لئے فرمایا پھر آپ نے انسین برتن میں رکھ کر ان پر
دست مبارک پھیرااور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم سب کھانے گئے اور اس خدا کی قتم جس نے
آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ہم نے تب چھوڑا جب ہم سارے سیر ہو پچلے تتے ہم دس آ دمی تتے۔
جب کھانے والوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ تو وہی سات کھجوریں پڑی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا اگر بچھے اپنے رب سے شرم نہ ہوتی تو مدینہ طیبہ والیس جانے تک ہم سب میں کھجوریں کھاتے
دہ براتنے میں ہم لوگوں پر ایک لڑ کا گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کھجوریں اٹھا کر
اسے دیدیں وہ انسیں کھا آ ہوا چل دیا۔

#### چشنے میں دست رسول کی برکت

(۳۳۹) ابوطفیل عامر بن واکمہ سے روایت ہے کہ حضرت معاذ بن جبل نے انہیں بتلا یا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوک کو چلے۔ آپ سفر میں نماز ظهرو عصر کو اکٹھا پڑھتے تھے اسی طرح مغرب وعشاء کو بھی، ایک جگہ آپ نے فرما یا انشاء اللہ کل تم چشمہ تبوک پر پہنچ جاؤ گے اور اس وقت دوپسر کا وقت ہوگا۔ تو جو مخص بھی چشمہ پر پنچے وہ میرے آنے تک پانی کے قریب نہ جائے۔ فرماتے ہیں جب ہم وہاں پنچے تو ہم سے پہلے دو آدمی پہنچ چکے تھے۔ چشمہ کیا تھا جوتی کے تسے کی می وهاریس معمولی ساپانی فیک رہاتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بوچھا کیا تم نے کچھ پانی پیا ہے۔ انسوں نے کما ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسیس سرزش کی اور جو کچھ اللہ نے چاہانسیس کما۔

پھر اوگوں نے ہاتھوں سے چشے کا پانی تھوڑا تھوڑا کر کے اکٹھا کرنا شروع کیا جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چرہ اور ہاتھ و معوتے۔ پھر وہی استعال شدہ پانی چشے کے سوراخ میں ڈال دیا تو فورا چشہ زور وشور سے بہنے لگا۔ سب اوگوں نے پانی سے حاجات پوری کیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس معاذ! اگر زندگی نے تمہارا ساتھ دیا تو جلد دیکھو گے کہ یماں کا پانی کئی باغات کو سراب کیا کرے گا۔

#### وعاء رسول سے نزول باراں

( ۳۳۰) عبدالله بن ابی بحر بن عباس بن سل بے روایت ہے کہ جوک میں اوگوں کو ایک میں پانی کی نایل کا شکوہ کیا اللہ علیہ وسلم سے اس صورت حال کا شکوہ کیا آپ نے اللہ عزوجل سے دعاکی اللہ نے فوراً باول بھیج دیا۔ جو اتنا ہر ساکہ لوگ سیراب ہو گئے اور پانی سے تمام حاجات بوری کرلیں۔

(۳۳۱) عبدالله بن عباس رضی الله عنما ہے روایت ہے کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے ساعة العسرة (شکل گھڑی) (۱) کے متعلق سوال کیا گیا توانسوں نے فرمایا میں نبی صلی الله علیه وسلم کے ساتھ سخت گری میں تبوک کی طرف روانہ ہوا۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ پاس ہمیں اس شدت ہے گئی تھی کہ گویا بھی کر دنیں ٹوٹ جائمیں گی (موت واقع ہو جائیگی) تا آنکہ بعض لوگوں نے اپنی نکال کر پیٹا شروع کر دیا اور جو باتی بچاا ہے اپنی خال کر پیٹا شروع کر دیا اور جو باتی بچاا ہے اپنی جگر پر ڈال لیا۔

 تونی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا اس پانی کو مت پینا۔ اور نہ ہی اس سے نماز کے لئے وضو کرنا اور اگر مرات کو کہ اس سے آتا کو ندھ چکے ہو تو وہ جانوروں کے آگے ڈال دو، اسے خود مت کھانا ۔ اور فرایا آج رات کوئی آد می اپ ساتھی کے بغیر لکر سے نہ نگلے۔ لوگوں نے آپ بلنے حتم پر عمل کیا۔ البتہ بن ساعدہ کے وو آدمی ایبانہ کر پائے۔ ان میں سے ایک تو قضاء حاجت کے لئے لکا اور دو سرا اپنا اونٹ طاش کرنے۔ جو قضاء حاجت کے لئے گیا تھا اس کا گلا گھوٹا گیا اور اونٹ طاش کرنے والے کو ہوا نے اٹھا لیا اور بن طے کے پہاڑوں میں جا پھینا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے نہ نہایا۔ میں نے تم سے کھانہ تھا کہ کوئی آدمی اپنے ساتھی کے بغیریا ہرنہ جائے۔ بھر جس کا گلا گھوٹا گیا اور دو سرا جو علاقہ بن طے میں جا کرا تھا۔ گیا تھا اس کے لئے آپ نے دعا فرمائی تو وہ شفایا ب ہو گیا اور دو سرا جو علاقہ بن طح میں جا کرا تھا۔ اس کی غدمت میں " بطور ہدیہ " پیش کر ایس کیا۔

#### عبدالله ذوا لبحبا دين كالي قابل رشك موت

(۳۳۳) مخیخ ابو نعیم" فرماتے ہیں۔ واقدی نے غروہ تبوک کے معجزات میں یہ بھی ذکر کیا ہے جو ہمیں محر بن احمد بن حسن نے ان کو حسن بن جہم نے ان کو حسین بن خرج نے اور ان کو محمد بن عرنے بتلایا ہے کہ عبداللہ ذوا بعبادین غرنی یتیم اور بے مایہ تھے ان کا باپ مرا تو میراث میں ان کے لئے پچھ بھی نہ چھوڑ گیا۔ ان کا چچا مالدار تھا۔ اس نے انسیں اپنی کفالت میں لے لیا تا آنکہ وہ مالدار ہو گئے ان کے پاس اونٹول مجریوں اور غلاموں کی آیک کھیپ جمع ہوگئی۔

پی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کو بجرت کر گئے توان کا دل اسلام لانے کے لئے تڑنے لگا۔

گر جیجے سے پچ کر جانہ کئے تھے۔ اس حالت پر کئی سال گزر گئے تمام غروات رونما ہو چکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح کمہ کے بعد مدینہ طیبہ لوث گئے۔ تب عبداللہ نے اپنے بچا سے کہا۔ بچا! میں تمہارے اسلام لانے کا منتقر تعاگر تم تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو نبی مانتے ہوئے نظر نہیں آرہ۔
تو جمعے اسلام قبول کرنے کی اجازت دے دو۔ اس نے کما بخدااگر تم نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تو میں نے جو بچھے تہیں دیا ہے جھین لوں گا، عبد عزئی نے میر (مید عبداللہ کا پہلانام تھا) کما چیردی کی تو میں نے جو بچھے تہیں دیا ہے جھین لوں گا، عبد عزئی نے میر (مید عبداللہ کا پہلانام تھا) کما

<sup>(</sup>۱) میر قرآن کریم کے ان الفاظ کی طرف اثبارہ ہے۔

محقیق اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صاجرین وافسار پر رحت فرمائی جنوں نے مشکل کی کھڑی ہیں آپ کا ساتھ ویا بعدا زاں کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کا ول پھر جاتا۔ پھر ان پر رحت فرمائی۔ بے ٹیک وہ ان پر مریان اور رحت والا ہے۔ (سورہ توبہ آیت ۱۱۷)

میں تو بخدا محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کر چکاہوں اور پھروں کی پرسٹن سے ہیں رہا۔ جو پچھ تم فر بچھے ویا تھا ہے پڑا ہے سنبھال او، پچانے سب پچھ لے لیااور کبڑے تک اتروا لئے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئے۔ اس نے انہیں ایک کمبل ویا انہوں نے اس کے دو تکڑے کئے ایک کا تبند بنالیااور دوسرے کی چادر، اور چلے چلے مرینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سحری کے وقت مجد میں آگر لید گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور فارغ ہوکر ایک ایک آوی کو بنظر غائر ویکھنے گئے اس نووار و کو آپ نے ویکھ کر فرمایا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں عبد عربی ہوں آپ نے فرمایا تم عبداللہ ذوا بعیا ویں (ووکمبلوں والا) ہو پھر فرمایا تم میرے قریب رہا کرو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمانوں میں سے تھے۔ آپ انہیں قرآن کر یم سکھلایا کرتے تا آنکہ انہوں نے بہت ساقرآن یاد کر لیا۔ پھر صحابہ توک جانے کی تیاری کرنے گئے۔ عبداللہ بلند آواز آدمی تھے پوری آواز سے قرآن کر یم کی خلاوت توک جانے کی تیاری کرنے گئے۔ عبداللہ بلند آواز آدمی تھے پوری آواز آپ نے سی ہے کتا زور سے کیا کرتے۔ عمر فاروق "نے عرض کیا یارسول اللہ اس اعرابی کی آواز آپ نے سی می کتا زور سے قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھنے نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمراسے چھوڑ دو یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بجرت کرنے آیا ہے (ا)

جب محابہ تبوک کو روانہ ہوئے تو عبداللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے شادت کی وعا

فرائیں۔ آپ نے فرما یا میرے پاس کی درخت کا چھلکالاؤ۔ وہ لے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے اے ان کے بازو پر باندہ ویا اور فرمایا اے اللہ میں آس کا خون کفار پر حرام قرار دیتا ہوں۔
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں توالیا نسیں چاہتا تھا، آپ نے فرمایا جب تم راہ خدا میں جماد کے
لئے لکلو اور حمیس بخار آ لے جس کے صدے سے تم فوت ہو جاؤ تو تم شہید ہو۔ اور اگر راہ خدا میں

تماری سواری کا جانور حمیس گر اگر تماری گردن تو کر کم ار دے تو بھی تم شہید ہوان دونوں میں سے
کوئی حمیس ملے گی۔ جب سحابہ نے تبوک میں پڑاؤ کیا اور وہاں چند دن تحمیرے تو اسی دوران (بخار

بلال بن مارٹ مزنی کها کرتے تھے میں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ماضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت بلال " آگ کا شعلہ لئے قبر کے پاس کھڑے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تھے جبکہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رمنی اللہ عنما عبداللہ کے جسد خاک کو آپ کے قریب لارہے تھے۔ اور

<sup>(</sup>۱) تربان جائیں اس انداز تعلیم پر معلم اخلاق صلی الله علیه وسلم کا طریقہ تبلیج کیدا عمده ہے حضرت عبداللہ کو آپ نے بلند آواز آوی پاکر معذور قرار دیا۔ اگر انہیں آہت پڑھنے پر مجبور کیا جاتا تو یقینا ان کے لئے پریشانی بن جاتی۔ م جس جذب و شوق میں وہ پڑھتے تھے ایسے میں انہیں روکنامجی کبیدہ خاطر کرنے کے برابر تھا اس لئے تو آپ نے فرمایا دعدفانہ خرج مہاجرا الح

آپ کے لب پریہ الفاظ تھے "اپنے بھائی کو میرے قریب لاؤ" جب آپ نے انسیں لحد میں لٹا دیا تو ۔ فرمایا۔

الله مُ قَرَانَ أَمْكَ يَتُ عَنْهُ مَ الْحِيدَّا فَا مْضَ عَنْهُ اے الله میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہوجا۔ عبداللہ ابن معود رضی اللہ عنه فرمایا کرتے تھا ہے کاش وہ صاحب قبر میں ہوتا۔ (1)

#### امیر دومة الجندل کے متعلق آپ کی پیش گوئی

(۱۳۳۳) محر بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ جوک پینچنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلا یا اور دومۃ الجزیرل کے امیر اکیدر ابن عبدالملک کی طرف روانہ کیا۔ وہ وہاں کا سیسائی فرماں رواتھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت خالد سے فرمایا تم اسے بیل کاشکار کرتے ہوئے پاؤ گے خالد بن ولیدروانہ ہو گئے جب وہ اکید کے محل کے قریب پہنچہ تو وہ چاندنی رات میں صاف نظر آ رہاتھا۔ وہ اپنے محل کی چھت پر اپنی بیوی کے ساتھ تھا استے میں ایک بیل آ یا اور قصر شاہی کا دروازہ اپنے سینگوں سے پھوڑ نے لگا۔ اس کی بیوی نے ساتھ تھا استے میں ایک بیل آ یا اور قصر شاہی کا دروازہ نہیں۔ قرمازوانے ویکھا ہے ؟اس نے کہا نہیں۔ مرب بیل کس نے کھا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کئے لگی کسی نے نہیں۔ فرمازوانے اتر کر اپنا گھوڑا تیار کر وا یا بھرانے گھر کے چندافراد کو بھی گھوڑوں پر بٹھایا اور خود بھی سوار ہوا اور وہ نیزوں سے مسلح ہو کر اس بیل کو کھڑنے بیل بڑے۔ ان میں اکیدر کا بھائی صان بھی تھا۔

آ گے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ دستہ فوج (جو خالد بن ولید کی کمان میں تھا) ہے ان کی ٹر بھیئر ہو گئی۔ انہوں نے اکیدر کو گر فتار کر لیا اور اس کا بھائی مارا گیا، جس نے سونے ہے مزین ریشی جونے پہنا ہوا تھا۔ حضرت خالد نے اس کی لاش سے وہ چونے اٹار لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج ویا بچروہ اکیدر کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے اپنا خون بچالیا اور جزیہ اداکر نے پر اطاعت قبول کر لی۔ آپ نے اے آزاد کر دیا اور وہ اپنے علاقہ میں چلاگیا۔

توبی طے کا ایک آدمی بجیربن بجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیش گوئی کہ "تم اے بیل کا شکار کرتے ہوئے ہاؤ گے "اور بیل کے ذکورہ واقعہ کو یا دکیا کر آتھا اور اس بارسے میں سے اشعار بھی کما کر آ۔ شَبّا دَکَ مَنَا فِیْقُ الْبَعَرَاتِ لَیْلًا مَنْ اللّٰهُ یَنْصُلُا فِیْکُمُ اللّٰهُ یَنْصُلُونِی کُنْکُ هَادٍ

رات کے وقت بیلوں کو جلا کر لانے والا پاک خدا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اللہ ہرراہ رو کو راہ

<sup>(</sup>۱) اور ہم بھی کتے ہیں کہ اے کاش وہ صاحب قبر ہم ہوتے۔ کیاتھیب ہے حضرت عبداللہ ذوالہمیا دین کا۔ اللہ ان کی قبرانور پر کر وزوں رحیش ہر سائے۔

وکھا تا ہے۔

فَکَنْ مَیْكُ حَآ نِدُاعِنْ ذِی مَّبُوْجِ فَاتِّ مَنْ اَنْ مَنْدُ اُرِسِرُنَا بِالْجِهَا دِ تو تبوک مِیں آنے والے نبی سے جو مخص بھی اپنی راہ ہٹائے گاوہ من لے کہ ہمیں اس سے جماد کا حکم دیا گیاہے۔

اکیدر دومترا لجندل کافرہاں رواتھا۔ دومترا لجندل مینه طیبہ سے بھی دس رات کی مسافت پر ہے اور کوفیہ سے بھی دس رات کی مسافت پر، اور ومثق سے بھی دس رات کے فاصلے پر، وہاں تھجوریں اور چیٹے بہت ہیں۔

#### راہ تبوک میں منافقین کی سازش سے آپ کی باخبری

(۳۳۵) صلد بن زفر سے روایت ہے کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ بے پوچھا آپ نے منافقین کو کیے بچپان لیا تھاجب کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بحر صدیق اور عمر فاروق سمیت کوئی بھی انہیں بچپان نہ سکا تھا۔ آبول نے کمامیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے جل رہا تھا۔ آب پی سواری پر محواستراحت تھے۔ میں نے بچھ لوگوں کو یہ باتیں کرتے سا، "اگر ہم اسے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو) سواری سے گرا دیں اور اس کی گرون ٹوٹ جائے تواس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے " یہ سن کر میں فوراً ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در میان (مفاظت کے لئے) چلنے لگا اور بلند آواز کے تلاوت قرآن کرنے لگا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز سے بیدار ہو گئے اور فرما یا کون ہے؟ میں نے کما حذیفہ آپ نے فرما یا ہو تھے اس کے آپ نے فرما یا ہو تھے کون ہیں؟ میں نے کما فلال ہیں میں نے ان سب کے نام لئے آپ نے فرما یا جو کچھ وہ کمہ رہے تھے تم نے ساہے؟ میں نے کما ہاں اور اس لئے تو میں آپ کے اور ان کے درمیان چل رہا ہوں۔ آپ نے ان سب کانام لے کر فرما یا کہ یہ فلال فلال سب منافق ہیں محرتم کسی کونہ بتانا۔

#### جنگ () مونہ کے معجزات

#### آپ مینہ میں بیٹھ کر شام میں ہونے والی جنگ کی کومنڑی کرتے ہیں

(۱۳۲۷) واقدی "کتے ہیں موہ دمشق ہا و هربلقاء کے قریب ایک جگہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے (مدینہ طیب سے باہر) مقام جرف پر اسلامی لشکر ترتیب دیا۔ مگر ابھی تک سالاران لشکر کی نشان دی نہ فرمائی تھی نماز ظمر کے بعد آپ تشریف فرما ہوئے صحابہ بھی آپ کے گرد بیٹے گئے۔ استے ہیں نعمان یمودی آیا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کے نزدیک کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر نشکر زیدین حارثہ ہیں۔ اگر وہ قمل ہوجائیں توجعفر طیار امیر ہوں گے اگر وہ بھی شمادت فرمایا سے توجعر ملیارا میر ہوں گے اگر وہ بھی شمادت پالیس تو پھر مسلمان باہمی رضامندی سے کی پالیس تو پھر مسلمان باہمی رضامندی سے کی کو بھی امیرینالیں!

نعمان نے کہاا ہے ابوالقاسم! اگر آپ ہے نی ہیں توجن کا آپ نے نام لیا ہے وہ تھوڑ ہوں یا زیادہ سب کے سب قتل ہوں گے۔ کیونکہ انبیاء بنی اسرائیل امیر لفکر بناتے ہوئے جب کتے تھے کہ اگر یہ شبید ہو جائے تو فلاں امیر ہوگاتو وہ ضرور شمادت پاکر رہتا۔ اگر وہ سوافراد کا نام لیتے توسوبی مثل ہو جا یا کرتے پھر وہ یبودی حضرت زید ہے کہنے لگا۔ اپنے گھر والوں کو وصیت کر جاؤ کیونکہ اگر مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نبی ہیں تو تم ان کی طرف لوٹ کر نہ آسکو گے، زید ہے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہے اور کیکو کار ہیں۔

واقدی کتے ہیں جب موتہ میں دونوں لشکر آنے سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور معرکہ جنگ کواپنی آٹھوں سے دیکھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید

(۱) اس فودہ کے اسباب یہ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا کے حکر انوں کو خطوط روانہ کئے تو بھرہ کے والی شر جبیل نے آپ کے تاصد حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو قل کر وا ویاتو آپ نے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے زید بن مار ڈر منی اللہ عنہ کو تین بزار کا فکر وے کر شام کی طرف روانہ کیا جب شر حبیبل کو اس کا علم ہوا تو اس نے شاہ روم سے مدد جای اور ایک لاکھ کا لفکر جرار لے کر مقالے جس آیا اور بیت المقدس سے دو مرحلہ پر ایک جگہ جے مو = کتے تھے محمسان کی جگہ بوئی اللہ تقائی نے تین بزار کو ایک لاکھ پر فتح عطافر مائی اور کفار نے بھاگ کر جان بچائے میں مافیت مجمی ۔ یہ لاہ کا واقعہ ہے۔

نے جمنڈ ااٹھالیا۔ شیطان ان کے پاس آیا اور سمجھانے لگا کہ زندگی محبوب چیز ہے اور موت بری، اس نے زید کے دل میں دنیائی محبت ڈالنے کی کوشش کی۔ تو زیدنے کہااب تو آیا ہے جبکہ مومنوں کے دل میں ایمان متحکم ہو چکا ہے؟ توانسیں دنیائی طرف مائل کرنا چاہتا ہے؟ اس کے بعدوہ لڑتے رہے اور شہید ہو مجے۔ پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور فرما یااس کے لئے استغفار کرووہ جنت میں داخل ہو گئے اور وہاں سیر کر رہے ہیں۔

پھر حضور نے فرما یااب جعفر بن ابی طالب " نے جھنڈ ااٹھالیا۔ ان کے پاس بھی شیطان آیا اور ان
کے ول میں ذندگی کی محبت اور موت سے کراہت ڈالنا چاہی تو انہوں نے کہا اس وقت؟ جب کہ
مومنوں کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے اب تو انہیں دنیا کی طرف ماکل کر رہا ہے؟ پھروہ لڑنے گئے
ما آنکہ شہید ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ان کے لئے دعا فرمائی بھر فرمایا
اپنے بھائی کے لئے استغفار کرووہ شہید ہے وہ جنت میں داخل ہو چکا اور وہاں اپنی خواہش سے جمال
چاہتا ہے اپنے دویا قوتی بروں کے ساتھ اڑ رہا ہے۔

پھر آپ نے فرمایا اب ان کے بعد عبداللہ بن رواحہ " نے جھنڈا اٹھالیا۔ وہ بھی شہید ہو گئے اور جنت میں فیزھے سے چل رہے ہیں۔ انسار کو بیر سن کر رہے ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! وہ فیزھے کیوں چل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب انہیں زخم آیا تو وہ کچھ پیچھے ہٹ گئے تھے مگر پھرانہوں نے اپنے نغس کو طامت کی اور جماد کرتے ہوئے شہید ہو گئے اور جب جنت میں واخل ہوئے تو اپنے ساتھیوں سے الگ رہے۔

(۱۳۴۷) اساء بنت عیس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ جب حضرت جعفر اور ان کے ساتھی شہید ہوئے تو بی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے جبکہ میں چالیس کھالیس رنگ چکی آٹا گوندھ چکی اور اپنے بچوں کو نسلا و حلا کر آن کی کتابھی چوٹی ہے فارغ ہو چکی تھی (گھر کے تمام کام کاج کر لئے تھے) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ میں انہیں لے آئی۔ آپ نے انہیں سو تکھا اور رونے گئے۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! اللہ کے واسطے بتلائیس آپ کیوں نے انہیں سو تکھا اور رونے گئے۔ میں نے عرض کیا یار سول اللہ! اللہ کے واسطے بتلائیس آپ کیوں رورہ ہیں کیا آپ کو جعفر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی خربیتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آج وہ شہید ہو گئے ہیں، تو میں اٹھ کر چیخے گئی عورتیں میرے پاس جمع ہو گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اور لوگوں سے فرمایا جمعلی کے گھانا سے عافل نہ ہو۔ ان کے لئے گھانا و سلم تشریف لے گئے۔ اور لوگوں سے فرمایا ہیں۔

## غروہ طائف (۱) کے معجزات عیبنہ ماک خفیہ غلطی سے آپ کی باخبری

(۳۲۸) عروہ بن معود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ثقیف کے محاصرہ کے دوران فرمایا کہ ہر مسلمان ان کے نخلتان کی پانچ محبوریں کاٹ لے عمر فاروق ''آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تحبوریں ابھی بالکل سلامت ہیں ان کے پھل نہیں آثارے مسے۔ چنانچہ آپ نے تھل فہایا صرف وہی محبوریں کائی جائیں جن کے پھل کھائے جا تچھے ہیں اور انہیں ترتیب وار کاٹا جائے۔

کتے ہیں اتنے میں عبینہ بن حصن آپ کے پاس آئے اور عرض کیا یار سول اللہ آپ اجازت دیں تو میں کفار سے بات چیت کروں شائد اللہ انہیں ہدایت دے آپ نے اجازت دے دی تو وہ بنو لفیف کے پاس قلعہ میں گئے اور کما تم پر میرا باپ قربان! اپنی جگہ ڈٹے رہو۔ بخداہم تو غلاموں سے بھی ذیل ہیں اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہنا ہوں کہ اگر اسے (نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو) کوئی حادثہ پیش آجائے تو عرب کی عزت و شوکت بحال ہو سکتی ہے۔ تو تم اپنے قلعہ میں ڈٹے رہو خبردار جو ہتھیار ڈالے! اور ان در ختوں کے کٹ جانے سے مت تھبراؤ سے کمہ کر عیدینہ واپس آگئے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیبنہ! تم نے ان سے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا میں نے انہیں نے انہیں وعوت اسلام دی عذاب جنم سے ڈرانے کی کوشش کی اور جنت کا راستہ واضح کیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ کتے ہو۔ تم نے انہیں یہ کچھ کہا ہے اور ساتھ ہی ان کی ساری باتیں بتلا دیں۔ انہوں نے کہا یارسول اللہ! آپ نے مح فرمایا میں اپنے گناہ کی اللہ سے اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔

عروہ بن مسعود طلاع کا واقعہ قبول اسلام اور ان کی شہادت (۴۴۹)واقدی طروہ ہے کہ عروہ بن مسعود اور غیلان بن سلمہ دونوں طائف کے تاجر تھے ہیے

(۱) بھے کمد کے فورا بعد غروہ حنین چیش آیا اور حنین میں لشکر کفار نے شکست کھانے کے بعد بھاگ کر طائف کے قلعہ بیں بناہ لے لی۔ اس وقت طائف ہیں بنو ثقیقت کی ایک شاخ آباد تھی جنہیں اپنی شجاعت اور بمادری پر براناز تھا۔ انہوں نے طائف کے گرو فصیل نما چار دیواری بنار تھی تھی۔ جب کفاریمال قلعہ بند ہوئے تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا پیچھاکیا اور حنین کا مال غنیت جعرانہ بجواکر آپ طائف تشریف لے آئے اور بیس دن شہر کا محاصرہ رکھاچونکہ مرف دفاع اور تخویف بی مقصد تھااس لئے ہیں دن بعد محاصرہ اٹھالیا گیا۔ دونوں یمن کے علاقہ جرش کو روانہ ہوئے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے لئے ( مدینہ طیبہ ) روانہ ہو کچھ تھے۔ یہ دونوں وہاں قلعہ دوز مشینوں اور چھوٹی بردی منجنیقوں کے بنانے اور استعال کرنے کا طریقہ سیکھتے رہے۔ جب تک یہ اپنے کام میں ماہر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملہ فتح کر لیا تھا۔ پھریہ دونوں واپس طائف آ محتے اور قلعہ طائف کے اندر منجنیق نصب کی اور پھر انداز مشینیں بنا بناکر لڑائی کا سامان تیار کرنے گئے۔ (1)

ا وحرجب عروہ فارغ ہو محے اور اپنی اور اپنی قوم کی وانست کے مطابق تمام سامان جنگ مہیا ہو کیا تو الله نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ وہ غیلان بن سلمہ سے ملے اورکماتم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اس آدی (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیسے کامیابی دی ہے؟ اور اس کے سب آدمی مکہ میں واخل ہو مچلے میں تواس کے بارسی سوچواور آنے والے وقت کی فکر کرو۔ آج ہمیں لوگ عرب کا وانا و مدبر سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے جیسا آ دمی محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و نبوت سے جاہل نہیں ر بنا چاہئے۔ غیاان نے کماابو یعقوب ایبانہ کمواور آئندہ تمہارے منہ سے الیی بات سنائی نہ دے۔ جھے تسارے متعلق بنو ثقیف سے خطرہ محسوس ہونے لگاہے اگر چدان کے ہاں تمہاری شرافت مسلمہ ہے۔ عردہ بن مسعود اخر ﴿ نے کمامیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ا تباع کر چکا ہوں اور ان کے پاس جارہا بوں - غیاان نے کیا جلدی نہ کرواچی طرح غور و فکر کر لو! عروہ کھنے ملے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے بڑھ کر کون تی چیزواضح تر ہو سکتی ہے؟ میں تھیے ایک بات بتایا ہوں جو قبل ازیں میں نے سکی کونسیں ہلائی۔ اور تہسیں بھی اب ہلار ہاہوں۔ غیلان نے کماوہ کیاہے؟ عروہ نے بتایا میں ایک بار بغرض تجارت نجران مياتھا۔ يه محرصلي الله عليه وسلم كے مكه مين ظهور سے تعبل كى بات ہے۔ وہاں كا پا دری میرا دوست تھا۔ اس نے مجھے کماابو یعقوب! تمهارے علاقہ میں اس نبی کاظهور وقوع میں آنے والاب جو تسارے حرم سے ظاہر ہو گا۔ میں نے کما تم کیا کمہ رہے ہو؟۔ اس نے کما مجھے سے کی قتم وہ آخری نی ہوگا۔ وہ اپن قوم ( کے کفار ) کو قوم عاد کی طرح نز تے کر دے گاجب وہ ظاہر ہواور وعوت حق دے تو تم اس کی اتباع کرنا! اور سب سے پہلے اس پر ایمان لانا۔ محر میں نے آج تک اس بارے میں ایک ہمی حرف بنو ثقیف یا دو مرے کس فخص سے نہیں کما کیونکہ میں ان کی شدید بداعتقادی ہے واقف ہوں اور اس پاوری ہے میہ کچھ سننے کے باوجود میں آپ کا سخت مخالف رہا ہوں۔ محراللہ نے اب میرا دل پھیر دیا ہے۔ اور میں آپ کی اطاعت کرنا چاہتا ہوں۔ تواے غیان! تم ان بد مقیدہ اوگوں سے میرے یمال سے چلے جانے کو خفید رکھنا کس سے ذکر نہ کرنا!

چنانچہ عروہ وہاں سے چل دیئے اور جب تک وہ مدینہ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ نہیں گئے کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ ان کامعاملہ خفیہ رہا۔ تو وہ اسلام لے آئے اور نبی (۱) استمعلوم ہوتا ہے کہ پھڑ پھینئے والی توپ نمامٹین دور رسالت میں ایجاد ہو چکی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ کہ سنا یا کہ وہ کیا چاہتے تھے پھرانہوں نے کیا بچھ سامان جنگ تیار کیا پھراللہ نے ان کے دل میں محبت اسلام کیے ڈال دی پا دری کی بات ہتلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ کی تعریف ہے جس نے تہیں ہدایت دی اور جو پچھ تم اپنے لئے چاہتے تھے اللہ نے تہمارے لئے اس سے بہتر چاہا۔

پر عروہ " نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اپنی توم میں واپس جانے کی اجازت طلب کی اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس و بین سے بوجہ ہمارے لوگوں کے لئے ابھی تک غیر معروف کوئی دین نہیں تو کیا میں اپنی توم کے پاس ایک بسترین چیز (اسلام) لے کڑنہ جاؤں ؟ الیم بستر کہ کوئی آدمی اپنی قوم کے پاس اس سے بستر چیز لے کر کبھی نہ گیا ہو گا؟ اور یارسول اللہ میں کتنے بی اچھے مواقع (جماد) سے اب تک محروم رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ تہیں دیکھتے ہی قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یارسول اللہ میں ساری قوم کو اپنی نوجوان اولاد سے بھی عزیز تر ہوں۔ پھر انہوں نے دوبارہ اجازت چاہی تو تی نہیں تو آپ نے پھر فرمایا ایسے میں وہ تھے قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا اگر وہ جھے سوتا پائیں گ تو جائی ہو آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ۔ تو وہ جلائف بیلے گئے۔ وہاں اپنی قوم کو دعوت حق دی اور انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔

فاروق خطابی کی روایت میں ہے کہ عروہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت وے دی تو وہ طائف اوٹے وہ عشاء کے وقت وہاں پہنچی ، بنو ثقیف ان کے پاس آئے آپ لے انہیں صورت حال سے آگاہ کیا اسلام کی طرف بلا یا اور انہیں تھیجت کی تو انہوں نے عروہ پر الزامات تراشنے ، انہیں جھوٹا قرار ویے اور برا بھلا کئے کا سلسلہ شروع کر ویا اور انہی کر چل دیے آئا تکہ جب صبح ہوئی تو عروہ ﴿ نے ایپ کھر میں ازان کمی اور کلمہ شادت پڑھاتو ثقیف کے ایک آدمی نے تیر چلاکر آپ کوشمید کر دیا روایات کے مطابق، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے قمل کی اطلاع پنجی تو آپ نے فرمایا عروہ کی مثال کے دورہ لیمین والے آدمی کی سے جس نے اپن قوم کو اللہ کی طرف بلایا مگر قوم نے اے قمل کر دیا

(بغیّہ انگےصفحہ ہر)

<sup>(1)</sup> 

<sup>(1)</sup> چنا نچے سورہ بلیین میں حبیب نجار رحمۃ اللہ کاواقد فہ کور ہے جوروم کے شمرانطاقیہ میں رہتے تھے۔ حضرت عینی علیہ السلام نے وہاں اپنے وہ حواری تبلغ کے لئے بہتے توان کی وحوت پہ حبیب نجار ایمان کے آئے اور ایک خار میں جا کر عبادت الی میں معروف ہوئے۔ اوج حواریوں کو والی شرفے گر فار کر لیاجب حبیب کوان کی گر فاری کا بنا جالات وہ برواشت نہ کر سکے اور عارے نکل کر دوڑتے ہوئے شرمی وافعل ہوئے اور فریاد کرنے گئے کہ لوگو رسولوں کی لیجاع کروانسیں تکلیف نہ دو۔ لوگوں نے جب سرعام اپنے بتوں کی توجین ویجمی تو حبیب نجار کو پھروں اور محونسوں سے مار نا شروع کر دیا آئکہ ان کی جان جان جان آئریں کے میرو ہوگئی محروم واپسیس ہمی ان کے لب پر ذکر خدا جاری تھا۔ اللہ تعالی حبیب نجار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانی ہے۔

سربيه زيدبن حارثة اور قبوليت دعاء رسول

(۳۵۰) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنا ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع کی کہ بی فرارہ کی ایک عورت ام قرفہ نے اپنے بیوں اور پوتوں پر مشتل تمیں (۳۵۰) گھوڑ سواروں کا دستہ تیار کیا ہے اور انسیں کما ہے کہ مدینہ جاؤاور محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قتل کر دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ استہ بچوں پر راا۔ پھر آپ نے زید بن حاریثہ کو ان سے اونے کے لئے بھیجا والدی قرئی میں مقابلہ ہوا حضرت زید کے ساتھی شہید ہو گئے اور خود وہ زخی حالت میں میدان سے اللہ کر ان کے گئے اور یوں وہ ناکام مدینہ طیبہ والی آگئے پھر انہوں نے اللہ سے عمد کیا کہ جب تک ان سے بدلہ نہ لوں اپنے سرکے قریب پانی نہ لاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کے ساتھ کچھ صحابی روانہ فرمائے اور جنگ ہوئی، بی فرارہ قتل ہو گئے اور ام قرفہ اور اس کے بیٹے بھی ہے تی کہو دی یہ کہا کہ دوبارہ ان کے ساتھ دیکھ دینے کے دعزت زید نے ام قرفہ کی زرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس (بطور نشان فتح) روانہ کری جو کئے دو نیزوں پر لاکا دی (۱) ۔ پھر زید شمل کے پاس (بطور نشان فتح) روانہ کری جو کئے اور مدینہ طیبہ پنچے سیدہ عائشہ شر فی ان کھینے ہیں ایک میں ایک علیہ بینچے سیدہ عائشہ نوارہ کھینے ہیں ایک میں اللہ علیہ وسلم اس رات میرے گھر تھے کی نے دروازہ کھیکھنا یا تو آپ اپنا دامن کھینے ہیں جوئے گئے اور زید میں اللہ علیہ وسلم اس رات میرے گھر تھے کی نے دروازہ کھیکھنا یا تو آپ اپنا دامن کھینے ہیں ایک اور زید میں کھیلے وسلم اس رات میرے گھر تھے کی نے دروازہ کھیکھنا یا تو آپ اپنا دامن کھینے کئے اور زید میں کھیلے دسلم اس رات میرے گھر تھے کئی نے دروازہ کھیکھنا یا تو آپ اپنا دامن کھینے کئے اور زید میں کھیلے کا کہ کے لگا ہے لگالیا۔

عزى نامى بت اور شيطان كا خاتمه

( ۴۵۱ ) ابوطفیل رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ فتح کمد کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید " کو علاقہ شخلہ کی طرف بھیجا وہاں مشہور بت عزئی تھا۔ آپ وہاں پہنچے۔ وہ بت چوب بول کی تین مضبوط میخوں کے ساتھ زمین میں گڑا ہوا تھا۔ انہوں نے میخیں کاٹ ڈالیس بت خانہ مسار کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچ گئے۔ اور سارا واقعہ سنا دیا۔

وَجَآءَ مِنْ أَفْصًا الْمَدِينَةِ مَجُلُّ يَشَعَىٰ ثَالَ لِفَقَ مِ النَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ النَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْشَلُكُوُ آجُرًا فَ هُوْمُهُ هُنَهُ وَنَ (ررة بين آب ١١)

اور شرکے آخر حصہ ہے ایک آدمی دوڑ آبوا آیا کہنے لگاہے میری قوم رسولوں کی چیروی کردان کو مان لوجو تم ہے کچھے معاوضہ نمیں طلب کرتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔

(۱) اس دور میں میہ جنگی دستور تھا کہ بہ سالار فتح کے فوراً بعد دشمن کے مارے جانے کی خبر دینے کے لئے اس کے بدن سے کوئی چیزا آر کر اپنے بادشاہ یا فرمازوا کو روانہ کر دیتا تھا جیسے سرمیہ و دمتہ الجندل میں خالدین ولیدنے وہاں کے فرماز واکے معتول بھائی کاریٹی چونہ اس کی لاش سے آبار کر نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کر دیا تھا دیکھئے حدیث نمبر ہسم، یونمی ام قرنے کی ذرہ بھی حضرت زیدنے روانہ کر وی جو آپ نے لوگوں کو دکھلانے کے لئے بلند جگہ نصب کروا آپ نے فرمایا واپس جاؤتم نے پچھ بھی نمیں کیا۔ (حضرت) خالد اواپس گئے۔ جب وہاں کے پروحتوں نے جو بت خانہ کے گران تے انہیں ویکھاتو پہاڑوں میں جاچھے اور کہنے گئے اے عزی اے پاگل کر دے اے تباہ کر دے ، حضرت خالد نے وهاں (بت خانہ کے کھنڈرات پر) ایک برہنہ بدن عورت ویکھی جو بال پھیلائے مرپر مٹی ڈال رہی تھی آپ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا خاتمہ کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا وہی عزی تھی۔

# چھبیسویں (۲۶) فصل

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیب کی خبریں دیں اور وہ آپ کی حیات ظاہرہ میں یااس کے بعد اسی طرح واقع ہوئیں

مثلًا. آپ کی میہ بیس گوئیاں کہ دین غالب ہو گا۔ شمراور متمدن علاقے فتح ہوں گے (جیسے کہ کوفہ بھرہ اور بغداد کو آپ کی امت نے فتح کیا) فتنے پیدا ہوں گے۔ آپ کو دیکھنے والے اور آپ کا زمانہ پانے والے بعض لوگ مرتمہ ہو جائیں گے آپ کے بعداتنے خلفااتن مدت حکومت کریں گے۔ پھران کے بعد ظالم بادشاہت شروع ہوگی، جیسا کہ آغاز کتاب میں ہم کتاب کے ان ابواب و فصول کی نشاندہ کر بچکے ہیں۔

(۳۵۲) حضرت توبان رضی الله عندے روایت ہے۔ کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ فی سب زمین مجھ پر ظاہر کر وی اور میں نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا اور جمال تک مجھے زمین و کھلائی گئی ہے وہاں تک میری امت کی حکومت قائم ہوگی اور مجھے سرخ اور سفید دو فرانے دیئے گئے ہیں میں نے رب ہے اپنی امت کے لئے سوال کیا کہ وہ عام قحط سالی ہے ہلاک نہ ہواور باہر سے کوئی وغرن ان پر غالب نہ ہو جو انہیں بناہ کر دے۔ تو میرے رب نے مجھ سے کما ہے کہ جب میں کوئی تقذیر کھی دیتا ہوں تو وہ سنسیں لوٹائی جا سمتی اور میں تساری امت کے متعلق تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ عام قحط سالی سے ہلاک نہ ہوگی اور ان کے علاوہ باہر سے کوئی دشمن ان پر مسلط نہیں کیا جائے گاجو انہیں بیا کہ رہے کوئی دشمن ان پر مسلط نہیں کیا جائے گاجو دوسرے کوئی دشمن ان پر مسلط نہیں کیا جائے گاجو دوسرے کوئی دشمن ان وہ سالی ہے باک دوہ خود ایک انہیں جائے گا ہوں کہ وہ کو ہلاک اور گر فتار کریں گے۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا مجھے اپنی امت کے متعلق گراہ کن لیڈروں سے ڈر ہے کیونکہ جب میری امت میں تکوار چل پڑے گی تو قیامت تک نہ رکے گی۔

اور آپ نے فرمایاس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت کے بچھ قبائل مشرکین سے مل کر بت پرتی شروع نہ کر دیں گے، میری امت میں تمیں کذاب بیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے گاکہ وہ نبی ہے جبکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں، میری امت کا ایک گروہ بیشہ حق پر قائم رہے گا نسیں رسواکرنے کی خواہش رکھنے والا ان کا پچھے نہ بگاڑ سکے گا یا آنکہ اللہ کا فیملہ آ جائے۔

(۳۵۳) عبد الله بن مسعود رضی الله عنه سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم كامياب بوفتح تممارے لئے ہے تم بى كامرانى سے بمكنار ہونے والے ہو۔ توجو تم ميں سے فتح ونصرت چاہتاہے وہ اللہ سے ڈرے۔ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روئے۔ جس شخص نے کوئی بات از خود میری طرف منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جنم میں بنالیا۔

(۳۵۴) ابن عمر رمنی الله عنماے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت تکبرے چلنے لگے فارس وروم کے شنزا دے ان کے خادم بن جائیں توایسے میں شریر لوگ اچھے لوگوں

ر ملط کر دیئے جائیں گے۔

ر سال الله عليه وسلم نے فرمایا تم عاداری و ( ۳۵۵ ) عوف بن مالک رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم ناداری و غربت سے ڈرتے ہو؟ یا و نیاتسارے لئے اہمیت کی حال ہے؟ یا در کھواللہ تعالیٰ تمہارے لئے فارس و روم کے دروازے کھول دے گا۔ اور پانی کی طرح دنیاتم پر سنے لگے گی۔ تا آنکہ اگر تم گراہ ہو گے

، تو دنیاکی دجہ ہے۔

(۴۵۷) عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عرض کرنے لگا ہمیں قط سالی کھا گئی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے متعلق قط سالی کا فکر نہیں مجھے توبیہ ڈر ہے کہ میری امت کے لئے عمراہ کن حد تک مال و دولت کی فرادانی ہو جائے گی۔ تو کاش میری امت سونانه پنے۔

(٣٥٧) خريم بن اوس رضي الله عنه ہے روایت ہے کہ میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس ہجرت كركے حاضر ہوا جبكہ آپ تبوك ہے واپس تشريف لائے ہوئے تتھ ميں اسلام لايا پھر ميں نے آپ كو یہ فراتے ہوئے سا۔ یہ سفید حمرہ میرے سامنے چیش کیا گیاہے اور یہ شیما بنت نفیلہ از دیہ بھورے سے مھوڑے پر سوار ساہ دوید اوڑھے چلی آ رہی ہے ( لیعنی میں وہ منظر اپنی آ تھوں سے دمکھ رہا ہوں) میں نے عرض کیا یارسول اللہ ااگر ہم جرہ کو فتح کریں اور شیما ہمیں آپ کے بیان کے مطابق لے توکیاوہ میرے لئے ہوگ؟ آپ نے فرمایاوہ تساری ہوگ۔

کتے ہیں پھر ( نبی صلی اللہ علی وسلم کے وصال کے بعد ) لوگ مرتد ہوئے مگر بن طے میں سے کوئی مرتد نه ہوا۔ تو ہم مرتدین کی سرکولی کیلئے حضرت خالد بن ولید کی سربرستی میں جمرہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب ہم وہاں پنچ توسب سے پہلے ہمیں شیما بنت نفیلہ ہی ملی جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھورے سے گھوڑے پر بیٹھی سیاہ دوپٹہ اوڑھے آ رہی تھی۔ تو میں اس کے بیچھے پڑ گیامیں نے کمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میہ مجھے دی تھی اور میہ حلیہ بیان فرمایا تھا۔ حضرت خالد " نے مجھ سے

گواہی مآتگی تو میں محمد بن مسلمہ انصاری اور مجمد بن بشیرانصاری رضی اللہ عنما کو بطور گواہ لے آیا۔ تو خالد " نے وہ مجھے دے دی۔

بعدا زاں شیما کا بھائی عبدالمسیح بن نفیلہ صلح کے لئے آممیا۔ اس نے کہا یہ عورت مجھے جج دو۔ میں نے کما بخدا میں ایک ہزار ہے کم نہ لوں گا تواس نے مجھے ہزار درہم دے دیۓ اور میں نے شیمااس کے سرد کر دی۔ لوگوں نے مجھے کمااگر تم ایک لاکھ بھی مانگ لیتے تو وہ تمہیں دے دیتا۔ میں نے کما میرے خیال میں ہزار ہے بوی گئتی ہی کوئی نہ تھی۔

( ۵۵۸ ) ابو عبیدہ بن خداف کتے ہیں کہ ایک آدی جو دو ناموں سے پکارا جا آتھا عدی بن حاتم فلا کے پاس آیا اور کما بچھے تساری طرف سے ایک حدیث پنچی ہے ہیں چاہتا ہوں کہ اسے تساری زبان سے سنوں ، انبوں نے کماہاں۔ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیاتو ہیں آپ سے سب لوگوں سنوں ، انبوں نے کماہاں۔ جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیاتو ہیں آپ سے سب لوگوں سے زیادہ متنا جھر جھے اس بات سے بھی نفرت ہوئی کہ اپنی جگہ بیشار ہوں۔ یہ نفرت پہلی نفرت سے کمیں زیادہ تھی۔ میں نے ول میں سوچاہیں اس آدی ( نبی صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس ضرور جاؤں گااگر وہ سچاہے تو بھی جھے اس کی حقیقت سے اطلاع ہوجائے گیا وراگر جھوٹا ہے تو بھی اس کی بات بچھ سے چھپی نہ رہے گی یا یہ کما کہ اگر وہ جوٹا ہے تو بھی گا۔

تو میں مدینہ منورہ آیا، لوگ یہ شور کرتے ہوئے میرے گرد جمع ہوگئے۔ کہ عدی بن حاتم آگیا عدی بن حاتم آگیا عدی بن حاتم آگیا۔ عدی بن علی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا عدی اسلام لے آئے سلامتی پالو گے میں نے کمامیں پہلے ہے ایک دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تممارے دین کو تم سے خوب تر جانا ہوں میں نے کماوہ کیے ؟ آپ نے فرمایا میں تممارے دین کو تم سے بمتر جانا ہوں۔ کیا تم اپنی قوم کے سروار نمیں ہومیں نے کماہاں کیوں نمیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان سے ایک مال کا چوتھائی مصد وصول نمیں کرتے ؟ میں نے کماہاں کیوں نمیں۔ آپ نے فرمایا یوچھائی تممارے لئے حلال نمیں۔ میں نے دل میں کما یقینا۔ تو گویا اس طرح آپ نے میرے دل سے اپنے متعلق بہت ی کمدورت نکال دی۔ آپ نے فرمایا تم صرف ہمارے گر والیے غریب و نا وار لوگوں کو دیکھ کر ہمارے قریب نمیں آرہے۔ علاوہ از میں تممارے پیش نظر یہ بھی ہے کہ سب قبائل یک زبال ہو کر ہمارے ظلاف ہیں یا یہ کما کہ سب قبائل ہی میری مخالفت پر معاہدہ کر چکے ہیں۔ میں نے کماہاں! آپ نے فرمایا تم جرہ گے ہو؟ میں نے کمائیں البتہ علاقہ جرہ سے واقف ہوں آپ نے فرمایا وہ وور قریب نے فرمایا تھی حدت کی خوانے وہ وور قریب ہے بہ کری گاور وہ دور تجی قریب جب کری گاور وہ دور تو گریب ہوں آپ نے فرمایا وہ وور تو گریب ہوں آپ نے فرمایا وہ وور قریب کے جب کری گاوروں کو خوانے ہم پر کھول و سے جائیں گے۔ میں نے کماکرئی کے خوانے دی خوانے دور خوانے ؟؟

آپ نے فرمایا باں سریٰ کے خزائے اور قریب ہے وہ دور کہ آوی ذکوۃ لے کر فکلے گامگر کوئی قبول کرنے والاند ہوگایہ

پھر داقعی میں نے ویکھا کہ عورتیں جیرہ سے آتیں اور کسی حفاظت کے بغیر طواف کعبہ کرتیں۔ اور میں اس فوج کی اگلی صفوں میں تھا جس نے فارس پر حملہ کیا اور بخدا تیسری پیش گوئی ( زکواۃ لینے والا کوئی نہ ہوگا) بھی ضرور پوری ہوگی کیونکہ وہ قول رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ (۱)

جبکہ ابی بکر بن خلا و اور محمد بن احمد کی روایت میں ہے کہ عدی بن حاتم نے کہا پھر میں جیرہ ہے کسی حفاظت کے بغیر عورت کو طواف کعبہ کروانے لایا۔ (لینی انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ جج کیا) اور میں اس لشکر کے مقدمہ میں تھاجو مدائن پر حملہ آور ہوااور بخدا تیسرا فرمان بھی ان دو کی طرح ضرور پورا ہو گاکیونکہ وہ بھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا تھا۔

(۳۵۹) عامر ضعبی کتے ہیں عدی بن حاتم کوفہ آئے تو میں چند اہل کوفہ کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوا ہم نے کہا آپ ہمیں ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہوئی کوئی حدیث سنائیں، توانہوں نے کہا، جب ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما یا گیاتو جھے آپ کے کام سے خت نفرت تھی۔ تو ہیں روم چلا گیا اور نصرا نیت افقیار کر لی۔ پھر جب جھے اطلاع ملی کہ آپ اخلاق حسنہ کی تعلیم ویتے ہیں اور آپ کے گرد کانی لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ہیں نے رفت سفریا ندھا اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہیں آپ کے گرد کانی لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ہیں نے رفت سفریا ندھا اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہیں آپ کے پاس آکر کھڑا ہو گیا اس وقت صہیب رومی حضرت بلال اور سلمان رضی اللہ عنہم آپ کے پاس ہیٹھے تھے۔ آپ نے فرما یا عدی اسلام لے آؤ بی جاؤ گے۔ میں نے اونٹ کو بٹھلا یا اور (اطمینان پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرما یا عدی اسلام کے پاس یوں جا بیٹھا کہ میرے تھٹے آپ کے گھٹوں سے جا ہے۔ میں نے کہا یارسول اللہ اسلام کیا ہے ؟ آپ ؟ نے فرما یا ہی کہ تم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور نے کہا یارسول اللہ اسلام کیا ہے؟ آپ ؟ نے فرما یا ہی کہ تم اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اور سے کو رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اور تقدیر کی خیرو شراور شیرتی و ترشی پر بھی ایمان لاؤ۔

اے عدی! قیامت قائم نہ ہوگی آ آنکہ کری وقیعر کے نزانے فتح نہ ہو جائیں اے عدی! قیامت تب تک قائم نہ ہوگی جب تک بیا نہ ہوکہ جرہ سے عورت سفر کرتے ہوئے کمہ مکرمہ آئے گی اور بغیر حفاظت کے طواف کرے گی۔ عدی کتے ہیں ان ونوں کوفہ معرض وجود میں نہ آیا تھا (۲)۔ پھر

<sup>(</sup>۱) چنا نجے عدی بن حاتم ایمان لائے یہ شعبان کا کا اقد ہے۔ یادر ہے یہ مضور عالم کی فرمان روا حاتم طائی کے بیٹے 
ہیں۔ کی بن کی ہیں۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعدان کا ذیادہ قبام کونے میں رہا۔ جنگ جمل میں حضرت علی ہے 
ساتھ تھے۔ اس جنگ میں ان کی ایک آگھ جاتی رہی۔ جنگ صفین اور ضروان میں بھی حضرت علی کی طرف ہے شریک
تبوعے۔ کادھ میں ایک سومیں سال کی عمریا کر کوفہ میں وصال پذیر ہوئے۔ ان کی عمشرہ بھی ایمان لائی تعیمی اور نی
معلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف صحابت بھی حاصل کیا۔

معلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف صحابت بھی حاصل کیا۔

م سے اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر شرف صحابت بھی حاصل کیا۔

م سے تو حضرت عمر فاروق رضی انشد عند نے اسے دور خلافت میں آباد کیا تھا۔

آپ نے فرما یا اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک بید نہ ہو کہ آ دمی مال ( زکوۃ ) کی تھیلی لئے پھرے گاگر کوئی اے قبول کرنے والانہ ہو گا آخر وہ اے بیہ کہ کر زمین پر دے نارے گا کہ اے کاٹن تو مٹی ہوتی۔

( ۲۰ ٪) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا موجودہ کسریٰ کے ہلاک ہونے کے بعد کوئی کسریٰ اور موجودہ قیصر کی ہلاکت کے بعد کوئی قیصر پیدا نہ ہو گا، اس خداک متم جس کے قیضے میں میری جان ہے ان دونوں کے خرانے مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔

محمہ بن رافع کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہو گی جب تک ترکوں سے تساری جنگ نہیں ہو جاتی۔ وہ ترک چھوٹی آنکھوں سرخ چروں اور چھوٹی ناک والے ہوں گے۔ ان کے چرے کوٹی ہوئی ڈھال جیسے ہوں گے۔

( (٣٦١) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس ذنت کک ا قائم نہ ہوگی جب تک تم سرخ چروں چھوٹی آنکھوں اور چھوٹی ٹاک والے ترکوں سے لڑائی نہیں کر لیتے ان کے چرے کوٹے ہوئے او ہے کی ڈھال ٹما ہوں گے۔ اور قیامت سے پہلے ایک ایسی قوم سے مجمی تساری جنگ ہوگی جو بالوں سے بنی ہوئی جوتیاں پہنے ہوں گے۔

(۳۷۳) سائب بن اقرع سے روابت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عند کے دور خلافت میں غیر مسلم اقوام نے جس قدر مسلم انوں پر چڑھائی کی وہ مبھی پہلے دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ باہ ۔ اصفہان ۔ ہمدان ۔ رے قرمس آؤر کینے بان اور نماوند کے لشکر مسلمانوں پر اللہ آئے عمر فاروق کو خبر ہوئی تو انہوں نے اوگوں کو جمع کیا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا جو سائب نے اپنی کتاب میں سارا لکھا

(۳۲۳) زیاد بن جیربن حید کتے ہیں جمعے میرے والد نے بتلایا کہ ایک جمی کافر (ایک سروار)

نبدرافان نے مسلمانوں کو پیغام بجوایا کہ اے گروہ عرب! میرے پاس کوئی اپنا آدمی بھیجو جس ہے ہم

بات کریں۔ تو مغیرہ بن شعبہ "کو چنا گیا میرے والد کتے ہیں مغیرہ" کے لیے بال سخے اور ایک آگھ دبی

ہوئی تھی۔ تو وہ اس کے پاس مجے والہی پر ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے وہاں کیا کما تھا؟ وہ کئے

میں نے وہاں اللہ کی حمد و شاکمی پھر میں نے کما قبل ازیں ہم لوگ سب و نیاسے غیر ممذب۔ سب

ہوگ میں نے وہاں اللہ کی حمد و شاکمی پھر میں نے کماقبل ازیں ہم لوگ سب و نیاسے غیر ممذب۔ سب

ہموکے ۔ سب سے بد بخت اور ہر تیکی سے محروم تر تھے۔ آ آگہ اللہ نے ہماری طرف ایک رسول

ہمیوا اس نے ہمیں و نیامیں فتح و نفرت اور آ ترت میں جنت کا وعدہ ولایا۔ تو جب سے رسول خداصلی

اللہ عابہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں ہمیں اب تک اللہ کی طرف سے فلاح و نصرت ہی مل رہی ہے۔

اور ہم تو حم بخداانی شاہی اور پر آسائش زندگی و کھے رہے ہیں جس سے ہم بد بختی کی طرف پلٹ کر نہ

ہائمیں کے آ آ تک جو پھو تسارے ہاتھ میں ہے اس پر قبضہ کر لیس مے یا تمماری سرومین میں قبل ہو

جائیں مے

(۲۷۴۷) کمرین عبدالله مزنی اور زیادین جبیرین حیه دونول سے روابیت ہے کہ عمرفاروق رصنی الله عنہ نے شرکین ہے جماد کے لئے مختلف اطراف میں لشکر بیمیجے تواس دوران ہرمزان اسلام لے آیا عمر فاروق° نے اے فرمایا میں موجودہ جنگوں کے باہے میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کما ہاں۔ ان جنگوں اور ان میں مسلمانوں کے مقابل آنے والے وشمنوں کی مثال یوں ہے جیسے ایک پرندہ ہے اس کا ایک سردوپر اور دو پاؤں ہیں۔ اگر اس کا ایک پر کٹ جائے تو دونوں پاؤں ایک سر اور ایک پر اے معروف کار رکھ کے ہیں۔ اگر دوسرا پر بھی کٹ جائے تو بھی وہ دو پاؤل اور سرکے سارے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور اگر اس کا سربی کاٹ ویا جائے تؤیر بھی گئے پاؤں بھی گئے اور سر بھی مکیا۔ تو کسریٰ سرہے اور قیصرو فارس دو پر ہیں تو آپ مسلمانوں کو کسریٰ پر چڑھائی کا تھم فرمائیں۔ راوی کتا ہے کہ مجر آپ نے ہمیں جنگ کے لئے بلالیا۔ اور نعمان بن مقرن کو ہمارا امیر بنا دیا۔ اور ہم مرزمین رعمن میں جا بہنچ۔ او هر سے سمریٰ کا ایک عامل جالیس ہزار کی فوج لے کر ہمارے مقابلہ میں آگیا۔ چنانچ کریٰ کے عامل نے تر جمان کھڑاکیا جس نے کمامسلمانو! تم میں سے کوئی مجھ ے بات کرے۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ" نے کہاہم باشندگان عرب ہیں ہم سخت بدیختی اور شدید دور ابتلا میں تھے، ہم بحوک کے ہاتھوں لاچار ہو کر چڑے اور محضلیاں کھاتے اونوں اور دوسرے جانوروں کے بالوں سے کیڑے بناتے۔ اور پھروں اور در ختوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ہماری اس حالت کے دوران ا چانک اللہ برور د گار ارض و سلرنے ہم ہی میں سے ایک فخص کو نمی بنا کر ہماری طرف بھیج دیا۔ ہم اس کے باپ کو بھی جانتے ہیں اور مال کو بھی۔ اس نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم تم ہے جنگ كريں يا آنكه تم خدائے وحده كى عبادت كرنے لكو- نبيس تو جزيد اداكرو- اوراس نے جمين الله كى طرف سے يه بشارت سنائى ہے كہ جنگ ميں ہم ميں سے جو قتل ہو حمياوہ جنت ميں جا پنجا اور اليى. نعتیں اوشے لگاجنکی مثال چٹم بشرنے نہیں دیمی ۔ اور جو ہم میں سے فی رہاوہ تساری گرونوں کا مالک ہے گا (اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہو گا)

(۳۲۵) بریدہ فی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا میرے بعد کی افکر جنگ کے لئے۔ نظیس مے تو تم خراسان جانے والے نفکر میں جانا وہاں مرونای فرود گاہ میں اترنا پھر وہاں کے شرمیں رہائش کر لینا۔ کیونکہ اے ذو القرنین نے بنایا تھا اور اس کے لئے برکت کی دعا بھی کی تھی تو وہاں والوں کو کوئی برائی نہ بنچ گی (۱) ۔

<sup>(</sup>۱) حضرت بریده بن حصیب اسلی مین بوب جلیل القدر محالی جیں۔ کی دور بی اسلام لائے تمام غروات نوید بی الله مین مسل شریک بوئے۔ پھر صدیقی اور فاروتی اودار خلافت جی مختلف اسلامی فوصات جی آپ نے قمایاں کروار اواکیا۔ پھر ایقید اسکام صفح جم

(۲۲۲) عبداللہ بن حوالہ " سے روایت ہے کہ میں ایک بار بی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹیا ہوا تھا۔ ہم نے آپ سے خوراک اور لباس کی کی کا شکوہ کیا۔ آپ نے فرہا یا تہیں بشارت ہو۔ بخدا جمعت مسارے متعلق مال و دولت کی کی بجائے تو گری کی آفتوں کا خطرہ ہے۔ بخدا تہماری حکومت قائم رہے گی تا آئلہ فارس و روم اور حمیر تم پر فتح ہو جائیں گے تہمارے تین نظر ہو جائیں گے۔ ایک شام میں ایک عواق میں اور ایک ہیں میں۔ پھروہ دور آئے گاکہ ایک آدی کو سو دینار ملیں گے تو بھی شام میں ایک عواق میں اور ایک ہیں میں۔ پھروہ دور آئے گاکہ ایک آدی کو سو دینار ملیں گے تو بھی صدیول سے رومی سلطنت قائم ہے۔ آپ نے فرہا یا بخدا اللہ شام کو کون فتح کر سکتا ہے۔ وہاں تو کل صدیول سے رومی سلطنت قائم ہے۔ آپ نے فرہا یا بخدا اللہ خمیس وہاں حکومت عطا فرہائے گا۔ کر سرمنڈے اور سیاہ رنگ آدی کے گر د مودبانہ کھڑے ہوں گے۔ وہ انہیں جو حکم دے گا اس پر عمل کریں گری ہوئی چڑی ہے بھی کہیں کم ہے۔ ابن حوالہ نے عرض کیا یارسول اللہ میرے لئے ایسے میں کریں گئے۔ وہ انہیں جو حکم دے گا اس پر عمل کریں گئے ہوئی چڑی ہے بھی کمیں کم ہے۔ ابن حوالہ نے عرض کیا یارسول اللہ میرے لئے ایسے میں رہنے کے لئے کوئی جگہ آپ پہند فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تہمارے لئے شام کو پہندیدہ قرار رہنے کے لئے کوئی جگہ آپ پہند فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تہمارے کے شام کو پہندیدہ قرار رہنے کے لئے کوئی جگہ وہ خداکی مرزمین میں آیک برگزیدہ مقام ہے اللہ اپنے مخلص بندوں کو وہیں ٹھمرا آر ہا دیتا ہوں کوئکہ وہ خداکی مرزمین میں آیک برگزیدہ مقام ہے اللہ اپنے مخلص بندوں کو وہیں ٹھمرا آر ہا

نبی صلی الله عید وسلم ما قیامت پدا ہونے والے فتنوں کی نشاندہی فرماتے ہیں (۲۷۵) عبداللہ! میرے (۲۷۵) عبداللہ! میرے بعد تم را ایس معود " سے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرما یا اے عبداللہ! میرے بعد تم را ایسے حکران قابض ہوں مے جن کا کام سنت کو مٹانا بدعت کا پرچار کرنا اور نمازوں کو وقت سے بیچے لیمانا ہوگا۔

(۳۱۸) ابو ہررہ " سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہل دوزخ میں سے دو گروہ ایسے ہیں جو میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اہل دوزخ میں سے دو گروہ ایسے ہیں جو میں نئیس دیکھے (میری حیات ظاہرہ میں دہ پیدائنیں ہوئے) ایک وہ قوم جن کے پاس گائے کی دم کے سے ڈنڈے ہول گے جن سے دہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، دو سری وہ عور تمیں، جو لباس پہنے ہوں گی محرجم بر ہنہ ہوگا۔ خود لوگوں کی طرف مائل ہونگی اور انہیں اپنی طرف مائل کریں گی۔ ان کے سریوں ہوں گے جیسے اونٹ کی جھی ہوئی کوہان۔ وہ جنت میں نہ جائیں گی اور اس کی خوشبو تک بھی انہیں نہ مل سکے گی۔ حال مکد اس کی خوشبو تو استے طویل فاصلہ تک محسوس ہوتی ہوگی۔

حضرت عثان غیٰ کے دور خلافت میں جب خراسان پر نظر تھی ہوئی تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کورہ ارشاد کے مطابق اسلامی نظکر میں شریک ہوئے اور خراسان فیج کیا۔ اور پھر ۵۱ھ میں آپ نے اسی ارشاد نبوت کے تحت مرومیں مستقل رہائش اعتیار کر لی اور وہیں ۲۰ھ میں واصل مجتی ہوئے۔ رمنی اللہ عنہ ﷺ (ابولایم میں) فرماتے ہیں اس حدیث میں نہ کور عورتوں سے مراد بعض کے مطابق وہ کانے والیاں ہیں جو سروں پراونچ سے کپڑے باندھیں گی اور اوپر سے ووپٹہ لیس گی (۱) ۔

(۳۲۹) عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کرزبن علقہ کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے کرزبن علقہ کو یہ کتے ہوئے ناکہ ایک آدمی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھاکیا اسلام کی انتہاء بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عرب وعجم کے جس بھی گھرانے کے لئے اللہ بھلائی چاہے گا انسیں اسلام سے سٹرف کر وے گاس آدمی نے کہا پھر کیا ہوگا یارسول اللہ؟ آپ نے فرمایا پھر گھرے سائے کی طرح فتنے اٹھ آئیں گے۔ اس نے کہا ہم کر نہیں بخدا، ان شاہا للہ یا رسول اللہ! (لیعنی ہم فتنہ آٹھیزی نہیں کریں گے انشاء اللہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قتم جس کے قبضے میں میری جان نہیں کریں گا نے سانہوں کی طرح ایک دوسرے پر گرو گے اور ایک دوسرے کی گردن کا ٹو

زہری کتے ہیں حدیث میں نہ کور لفظ اسود سے مراد وہ کالا سانپ ہے جو ڈنگ مارنے کے لئے یوں اوپر اٹھتا ہے۔ حمیدی نے ہاتھ اٹھا کر بتلایا۔ پھر نیچ کر تا ہے۔

( و سرم ) کرزبن علقہ خواعی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ایک اعرابی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یار سول اللہ اکیا اسلام کی انتہا بھی ہے ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرب و مجم میں ہے جس کے لئے بھی اللہ نے بھلائی چاہی اس پر دولت اسلام کا دروازہ کھول دے گا۔ پھر سابول کی طرح فتنے پڑیں گے۔ اس آ دی نے کماہر گزنسیں بخدا، یار سول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نمیں اس خدا کی قتم جس کے قضے میں میری جان ہان دنوں تم کالے سانبول کی طرح ایک دوسرے پر گرو گے۔ ایک دوسرے کی گردن کا ٹوگے، بستر آ دمی ان دنوں وہی ہو گاجو دنیا ہے کٹ رکسی کھاٹی میں چھپ کر بیٹھ جائے۔ اپ رب ہے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شرے بچائے۔ کر کسی کھاٹی میں چھپ کر بیٹھ جائے۔ اپ رب ہے ڈرے اور لوگوں کو اپنے شرے بچائے۔ (۲۷ سے دروایت ہے کہ نعمان بن بشیرنے قبس بن سعد کو یہ لکھا۔ امابعد! تم ہمارے بھائی ور بھی ماں باپ کی اولا د ہوالبتہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمانہ پایا جو تم نہ پاسکے اور ہم نے وہ بھی من کیا جو تھے۔ تیامت سے دوس کیا جو تھے۔ تیامت سے دوس کی جس نے تھی۔ تیامت سے دوس کی جس نے تھے۔ تیامت سے دوس کے دین کیا تھے۔ تیامت سے دوس کے من کا تب فرماتے تھے۔ تیامت سے دوس کی جس کے تھے۔ تیامت سے دوس کی جس کیا تھے۔ تیامت سے دوسلم سے سنا آپ فرماتے تھے۔ تیامت سے دوس کی سے سنا آپ فرماتے تھے۔ تیامت سے دوس کی دین کیا گھیا کہ کو بیالے کہ کو بیالی کو کھور کیا گھا کے دیا گھا کی کھور کیا گھا کے دیا گھا کیا کہ کہ کور کیا گھا کہ کور کھور کیا گھا کے دیا گھا کے دیا گھا کہ کا کہ کور کیا گھا کہ کور کیا گھا کے دیا گھا کی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمانہ کیا گھا کہ کور کیا گھا کے دیا گھا کے دیا گھا کہ کائی کور کیا گھا کہ کور کور کی کور کیور کیا گھا کے دیا گھا کے دیا گھا کہ کور کیا گھا کہ کور کیا گھا کہ کور کور کی کھور کیا گھا کہ کور کی کھی کھی کے دیا گھا کے دیا گھا کے دیا گھا کہ کور کیا گھا کے دیا گھا کہ کور کی کی کور کی کور کی کھی کے دیا گھا کے دیا گھا کے دیا گھا کے دیا گھا کی کور کی کھور کیا گھا کور کور کی کور کی کور کی کھا کے دیا گھا کہ کور کور کیا گھا کہ کور کی کور کور کی کور کی کھی کے دیا گھا کے دیا گھا کہ کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کو

(1) اب حضرت شخابو تعیم ہے کون عرض کرے کہ بندہ نواز!اگر آپ ہمارے اس دور میں پیدا ہوتے تو آگھیوں ہے وکھ لینے کہ عور تیں سر کے بالوں کا شاکل ہی اونٹ کی کوہان جیسا بنارہی ہیں۔ سرپر کپڑا ہا ندھتا اور اوپر سے دویشہ لینا تو ان کے لئے موت ہے۔ محویا ہے جیائی نے رفتہ رفتہ رق کی ہے حضرت شخ اپو تھیم "کے دور میں مفنیہ عور تیں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لئے سروں پر اونچے اور نج کپڑے بائد حتی تھیں محر آج کی حیابافت عور توں نے جسم سے کپڑے ہی انار نے شروع کر دیے ہیں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین کو کیاں حرف بحرف پوری ہو ری جس۔ اللہ کی بناہ! تیل فتنے یوں آئیں مے جیسے دھوئی کےخول کےخول آتے ہیں۔ ان دنوں آدی مبع مومن ہو گاتو رات کو کافر۔ اور رات کو مومن ہو گا توصع کو کافر۔ تھوڑی می قیت کے بدلے آدی اپنا دین فروخت کر دے گا۔

حفرت حسن 'کتے ہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں (1)

بارہ خلفاء تک دین اسلام غالب رہے گا: فرمان رسول

(۳۷۳) معاذین جبل اور ابو عبیده بن جراح رضی الله عنما کے روایت ہے۔ کہ بی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایایہ کام (دین اسلام کی اشاعت) رحمت اور نبوت کی شکل میں شروع ہوا۔ پھریہ رحمت اور خلافت بن جائے گا۔ اور پھر ظالم بادشاہت آ جائے گی۔ پھر امت میں تحبر ظلم اور فساو ہو گا لوگوں کے نزدیک شرمگاییں ریشم اور شراب حلال سمجی جائے گی اس کے باوجود انسیں رزق اور فسرت لوگوں کے نزدیک شرمگاییں ریشم اور شراب حلال سمجی جائے گی اس کے باوجود انسی رزق اور فسرت کے گئی ہی کہ تا آئکہ وہ اللہ سے جالمیں سے (موت تک ان کی ری ڈھیلی رہے گی اور وہ اپنے گناہ میں غرق ہوکر مر جائیں ہے)

(۳۷۳) جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد کیا تو فرمایا ہے دمین بھیشہ غالب رہے گا اس ہے وسٹنی کرنے والداس کا کچھے بگاڑنہ سکے گا تا آنکہ بارہ حکران گزر جائیں۔ تولوگوں میں شور ہوا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ ارشاد فرمایا جو میں نہ سمجھ سکا۔ تومی نے اپنے والدے کمانی صلی اللہ علیہ وسلم نے (آ ترمیس) کیاار شاد فرمایا تھا؟ انہوں نے کما "وہ سب حکران قریش ہے ہوں ہے"۔

(۳۷۳) جابر بن سمرہ سوائی رضی اللہ عنما سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا۔ آپ فرمارہ سے میہ دین اپنے دشمنوں پر بھیشہ غالب رہے گااس کے مخالف اور اسے چھوڑ جانے والے بمبی اسے نقصان نہ وے سکیں گے تا آنکہ بارہ حکران گزر جائیں (۲) آگے بھی آپ نے بحو فرمایا جو میں نہ سمجھ پایا میں نے اپنے والدسے پوچھا توانہوں نے یہ الفاظ مثلائے۔ وہ سب قریش سے ہوں گے "۔

<sup>(</sup>۱) اگر حضرت حسن جوہوے تابعی جیں کا ذمانہ مجی ایسے اوگوں سے خالی نہ تھا تو ہمارا کیا حال ہے؟۔ (۲) چنا نچہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لگا تاربارہ محرانوں کے عمد حکومت تک جن جی چار خلفاء راشدین ہجی شامل جیں مسلمانوں کو سیاسی اختبار سے تممل غلبہ حاصل رہا۔ اور ایک روایت جی اس حدیث کے الفاظ مجریوں ہیں کہ سنجتہ ج علیم امتی۔ بارہ محکرانوں تک میری امت متحدرہ گی۔ لینی ان کی حکومت ایک ہوگی اور یہ سلسلہ ولید بن بزید بن عبد الملک اموی کے دور تک رہا مجر محلف اسلامی حکومتیں قائم ہو حکیں اور مسلمانوں کا سیاسی غلبہ رو بروال ہو حمیا۔

خلافت عباسیہ کی پیشین گوئی برنبان رسول

(۲۷۵) عبدالله بن عباس رضی الله عنما سے روایت ہے کہ جمعے میری والدہ ام الفعنل نے تلایا فرماتی ہیں میں الله علیہ وسلم کے پاس سے گزری آپ نے فرمایا تم ایک لڑک سے حالمہ ہو۔ فرماتی ہیں تبی میں اللہ علیہ جب وہ پیدا ہو توات میرے پاس لانا۔ تو ولادت کے بعد میں نومولود بچے کو لے کرنی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئی آپ نے اس کے وائمیں کان میں اذان اور بائمیں میں اقامت کی ۔ پھرا سے اپنے لعاب سے معمیٰ پلائی اور اس کانام عبدالله رکھا (یعنی عبدالله بن عباس فی) اور فرمایا حکر انوں کے باپ کولے جاؤ۔

توهیں نے پہ بات حضرت عباس سے کی وہ بوے خوش لباس آدمی تھے انہوں نے نیالباس پہنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے جب آپ نے انہیں آتے دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور ان کی آکھوں کے درمیان بوسہ لیا۔ عباس کی تے جیں بیس نے عرض کیا یارسول اللہ۔ یہ ام الفضل نے جھے کیا بتلا یا ہے؟ آپ نے فرما یا جو اس نے تمہیں بتلا یا وہی کچھ ہے وہ حکمرانوں کا باپ ہے۔ انہی حکمرانوں میں سفاح آئے گا۔ انہی بیس ہے معدی ہوگا۔ تا آنکہ پھران میں سے وہ بھی آئے گا جو عیبی بن مریم علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے گا (۱)

شهادت عثمان مربان رسول رحمان

(۷۷) انس بن بالک رضی الله عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں ایک دن میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھا تھا۔ اسے میں کسی نے آگر دروازہ کھٹکھٹا یا۔ آپ نے فرما یا انس! اٹھو آنے والے کے لئے دروازہ کھولو اور اسے جنت اور میرے بعد خلافت کی بشارت وے دو، کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں اسے یہ بتلا دوں؟ فرما یا بتلا دو، میں باہر لکلا تو وہ ابو بمر صدیق " تھے۔ میں نے کہا آپ کو جنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی بشارت ہو۔

پھر ایک اور آدمی نے آگر دروازہ کھنگھٹایا۔ آپ نے فرمایاانس جاؤاس کے لئے دروازہ کھولو اور اسے جنت اور ابی بحر کے بعد خلافت کی بشارت سنا دو۔ میں باہر آیا تووہ عمر فاروق متھے۔ میں نے انہیں جنت اور ابو بحر صدیق کے بعد خلافت کی بشارت دی۔ پھر کوئی آنے والا آم کیا اور دروازے پر دستک دی۔ آپ نے فرمایانس! جاکر دروازہ کھولو! اور آنے والے کو جنت اور عمر ہے بعد خلافت

<sup>(</sup>۱) اجینی اس کی اولاد کاسلسلہ نادیہ قائم رہے گا آ آنکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نماز پڑھنے والوں میں بھی اس کی اولاد کاایک فرد موجود ہو گا۔ صروری نمیں کہ وہ امام مہدی ہو کیونکہ حدیث کے مطابق وہ اولاد علی رمنی اللہ عنہ میں سند میں۔

کامڑوہ سنا دو۔ اور یہ بھی ہملا دو کہ وہ مقتول ہوگا۔ کتے ہیں میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں اسے
سے ہملا دوں؟ فرمایا ہملا دریتا میں باہر آیا تو وہ عنان غنی تھے۔ میں نے کما آپ کو جنت اور عرق کے بعد
خلافت کی بشارت ہو۔ اور سے کہ آپ مقتول ہیں۔ کتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور عرض کیا یارسول اللہ ؟ کیوں؟ بخدا میں نہ گانے کا دلدا وہ ہوں اور نہ جھوٹ سے اپنی زبان کو مجھی
ملوث کیا ہے۔ اور جب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہمیں نے وہ بیعت کرنے والا ہاتھ مجھی اپنی شرم گاہ
سے نہیں لگایا۔ آپ نے فرمایا عمان! بیہ ہو کر رہے گا۔

حضرت علی شمادت کے متعلق حضور م کی پیشین گوئی

(۳۷۷) حفزت علی رضی اللہ عندے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدی میرے متعلق جعوث منسوب کر آہا اس نے جنم میں اپنا ٹھکانہ بنالیا اور میں کواہی دیتا ہوں کہ سیر (میرافل) ان امور میں سے ہے جن کی طرف آپ نے جھے اشارہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یمال سے یمال تک کا حصہ رنگین ہو جائے گا۔ آپ نے اپنی داڑھی سے لے کر سرتک کی طرف اشارہ کیا۔

( ٣٧٨) عمار بن يامررض الله عند ب روايت ب - كتية بين بين اور حفرت على رضى الله عنه غروه عشيره بين بم ركاب تقد ايك جگه بم في پراؤكياو بان بم في پند چھوٹى ى مجوروں كو ديكھا اور ان كي فيحيره بين بم من كي دحول پر بى سو مح بمين بى صلى الله عليه وسلم كه سواكسى في بيدار فه كيا۔ آپ تشريف لائے اور حفرت على حكي پاؤں كو آہت سے شؤلا۔ اور حالت بيد تقى كه بم مثى سے لت بت تشريف لائے اور حفرت على حكي باؤں كو آہت سے شولا۔ اور حالت بيد تقى كه بم مثى سے لت بت تشريف لائے الموا بين تميس بتلاؤل نسين كه سب سے بد بخت انسان كون ہے؟ ايك تو قوم ثمود كاوه مرداحرجس في مالح عليه السلام كى اور ثنى كے پاؤں كا في تھے اور دو سراوه جو تم پر اس جگه وار كرے گا۔ آپ في اپن مرك ايك جانب اشاره كيا اور بيد تر ہوجائے گى آپ في واژهى پكو وار كرے گا۔ آپ في اپن مرك ايك جانب اشاره كيا اور بيد تر ہوجائے گى آپ في واژهى پكول كى ۔ (يعنى مرسے لے كر داڑھى تك خون بى خون ہو گا)

(۳۷۹) جابر بن سمرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی " سے فرما یا تھیں۔ فرما یا تنہیں مجبور کرکے امیراور خلیفہ بنایا جائے گا۔ پھر تم لتل ہو گے اور بیمال سے یمال تک کا حصہ رنگین ہو جائے گا۔ آپ نے واڑھی اور سرکی طرف اشارہ کیا (۱)۔

(۱) اور پھریہ چیش گوئی حرف بحرف ثابت ہوئی چانچہ کار مضان البارک ۴۰ ھیں آپ ہوقت محرنماز کیلئے مہد کو فد پھی تشریف لائے توا چانک عبد الرحمان بن ملجم نے آپ پر تکوار کا بھرپور دار کر دیا جو اتا شدید تھا کہ آپ کی پیشائی محینی تک کٹ گئے۔ اور کوار دماغ تک اتر آئی چلی کی چنانچہ ایک ووروز بعد آپ اس زخم کے صدے سے واصل بحق ہو محتے۔ رضی اللہ عند۔ مزید تقصیل کیلئے راتم الحروف کی کتاب الریاض النصرۃ مترجم اردو کا مطالعہ کریں۔ ا مام حسین "کی شمادت کے متعلق آپ نے جو ارشاوات فرمائے
(۳۸۰) انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ کتے ہیں کہ بارش برسانے والے فرشتے نے
اللہ ہے اجازت چاہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو چنانچہ اسے اجازت دے دی گئ
(اور وہ آممیا) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ" سے فرمایا کہ ذرا دروازے کا وحیان رکھنا
کوئی آنہ جائے۔ اپنے میں حسین بن علی رضی اللہ عنما آئے اور کود کر اندر واخل ہو گئے۔ اور نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر چڑھنے گئے تو فرشتے نے عرض کیا۔ کیا آپ اس سے محبت رکھتے ہیں؟
آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا آپ کاکوئی امتی ہی اسے قبل کرے گا۔ اور اگر آپ چاہیں تو ٹیل
آپ کو اس کی قتل گاہ کی مئی دکھلا دوں؟ یہ کہ کر اس نے ہاتھ جھنگا اور آپ کو ایک مرخ مٹی دکھلا

جبکہ سلیمان بن احمر کی روایت میں ہے کہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتکھاتو فرمایا کرب اور بلا کی بو ہے اس میں، تو کتے ہیں ہم ساکرتے تھے کہ حسین بن علی رمنی اللہ عنہ کر بلا میں شہید ہوں مے۔

(۴۸۱) انس بن حارث رضی اللہ عند سے روایت ہے۔ کہ میں نے سنانبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میرا یہ بیٹا سرزمین عراق میں شہید ہوگا۔ توجو فخص وہ دور پائے اس کی مدد کرے کہتے ہیں چنانچہ یہ انس" امام حسین" کے ساتھ شہید ہوئے۔

میرا بیٹا حسن و و گروہوں میں صلح کروائے گا۔ ارشاد رسول (۸۸۲) ابی بکر سے روایت ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سروار ہے اور شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے بڑے کر دہوں میں صلح کروائے گا (۱)ا۔

آپ نے نجاشی شاہ حبشہ کی وفات کی خبر دی (۴۸۳) ابو ہریرہ \* سے روایت ہے کہ جس دن نجاشی فوت ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات سے لوگوں کو مطلع کیا۔ پھر آپ جناز گاہ کو نظے لوگوں کو صف میں کھڑا کیااور چار تجمیروں کے ساتھ جنازہ پڑھا۔

<sup>(1)</sup> چنا نچہ ماہ ربح الاول اسم میں آپ نے حضرت امیر معاویہ " کے ساتھ ملے کرتے ہوئے ان کے حق میں خلافت سے دست ہر داری کا علان کر ویااور است مبلمہ ایک بوے سابی خلفشار سے ج گئی۔

ام حرام انصاریه "کی شهادت کی خبر

۳۸۳) الل بن مالک رضی الله عند سے روایت کے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم جب قبا بیس تشریف لے جاتے توام حرام بنت ملیان رضی الله عنما کے گھر جاتے اور وہ آپ کو کھانا کھلاتیں۔ وہ عبادہ بن صامت رضی الله عندی بیوی تھیں۔ ایک دن نبی صلی الله علیہ وسلم ان کے ہاں گئے۔ انہوں نے کھانا کھلایا۔ اور آپ کا سر کھ جلانے لگیں تو نبی صلی الله علیہ وسلم سو گئے۔ پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہو گئے۔ وہ عرض کرنے لگیں یارسول الله! آپ کیوں مسکرارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا۔ میری امت کے کچھ لوگ مجمع دکھائے گئے ہیں جو راہ خدا میں جماد پر نظے ہیں اس سمندر کے وسط پر سوار ہیں۔ اور مختوں پر ہیٹھے ہیں۔ راوی اسحاق کو الفاظ میں شک ختوں پر شاہ بن کر ہیٹھے ہیں۔ یا شاہوں کی طرح تختوں پر ہیٹھے ہیں۔ راوی اسحاق کو الفاظ میں شک

ام حرام (۱) کہتی ہیں میں نے عرض کیا یار سول اللہ! دعافرہائیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے
کر دے۔ آپ نے ان کے لئے دعائی۔ پھر آپ لیٹے اور سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے تو مسکرار ہے
تھے۔ وہ عرض کرنے لگیں یار سول اللہ! مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا میری امت کے کچھے لوگ مجھے
د کھائے گئے ہیں جو راہ خدا کے مجاہد ہیں اور تختوں پر شاہوں کی طرح بیٹھے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا یا
رسول اللہ! دعافرہائیں اللہ مجھے انہی میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تم ان میں سے پہلے کروہ میں ہو

کتے ہیں پھر زمانہ امیر معاویہ رضی اللہ عند میں (فتح قسطنطینبیہ کے موقع پر) ام حرام "سمندر کے سفر پر روانہ ہوئیں۔ اور جب سمندرے تکلیں تو جانور سے گر کر فوت ہو گئیں۔

#### سمره بن جندب رضي الله عنه كاقصه

(۳۸۵) اوس بن خالد رضی الله عندے روایت ہے کہ میں جب بھی ابو محذورہ کے پاس آیا تھاوہ بھی ہے سمرہ کے حکم اس آیا تھاوہ بھی ہے ہے سمرہ کی جسے سمرہ کی ایک مرتبہ میں سمرہ کرتے، تو میں نے کہا۔ ایک مرتبہ میں سمرہ اور ابو جریرہ (رضی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور ابو جریرہ (رضی اللہ علیہ وسلم تشریف لے

<sup>(</sup>۱) ام حرام بنت کمان بن خالد انساریه نجاریه حفرت ام سلیم کی سکی بمن اور عباده بن صامت رضی الله بود کی ذوجهی ن زوجه بین نبی ملی الله علیه وسلم کے وست حق پرست پر ایمان لائیں۔ آپ ان کے گھر بیں اکثر قبلولہ فرما یا کرتے۔ خلافت عثانی میں امیر معاویہ کے لشکر میں شریک بوکر قسطنطینیہ کی جنگ پر حمیّں جیسا کہ ذیر نظر صدی میں ہے اور وہیں شمید بوحمیّں روم کے شرقرنس میں ان کی قبر ہے رضی الله عندا۔

آئے اور فرمایا تم میں سب سے بیچھے فوت ہونے والا آگ میں ہے۔ تو پہلے ابو ہریرہ اور ابو مخدورہ " کا وصال ہوا۔ اس کے بعد سمرہ " آگ میں جبلس کر فوت ہوئے۔

شیخ (ابولعیم ") فرماتے ہیں اس قتم کی خبروں اور ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم (جو آئندہ کی پیشین گوئیوں سے متعلق ہیں) کا دائرہ وسیع تراور شارے زیادہ ہے۔ توہم نے اس قدر پر اکتفاکیا

# ستائيسويں فصل

## وہ خارق عادت واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں صحابہ کِرام پر ظاہر ہوئے

ان واقعات میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مهمانوں اور ان کے کھانے کا واقعہ ، اسید برر حفیر رضی اللہ عنہ کے کھوڑوں کا بھاگنا۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے تھی والے برتن کا قصہ او اندھیری رات میں انصاری محابہ کے عصا کا روشن ہونا وغیرہ واقعات ذکر کئے جائیں گے۔

### مهمانان صدیق ا کبرہ کا کھانا کیے بڑھ گیا

(۳۸۷) عبد الرحمان بن ابی بمر صدیق رضی الله عنماے روایت ہے کہ اصحاب صفہ نادار لوگ تھے۔ نبی صلی الله علیه وسلم نے ایک بار فرمایا جس آدمی کے گھر دو آدمیوں کا کھانا ہے وہ ایک تیسرا آدمی ساتھ بیجائے اور جس کے ہاں چار کا کھانا ہے وہ پانچواں آدمی ساتھ بیجائے۔ یا جیسے آپ نے فرما ہا۔

چنانچہ ابو بحر میدیق تین آدمی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس آدمی اپنے ساتھ گھر لے گئے۔
ابو بحر صدیق نے رات کا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھایا بھروہیں ٹھمرے رہے آ آنکہ عشاء
کی نماز ہوئی تو وہ گھر لوٹے۔ جبکہ رات کا ایک حصہ جننا اللہ نے چاہا گزر چکا تھا توان کی بیوی نے ان
ہے کما۔ آپ اتن دیر اپنے معمانوں سے غائب کیوں رہے ؟ انہوں نے فرما یا کیا تم انہیں کھانا کھلا چکی
ہو؟ وہ کئے لگیس معمانوں نے آپ کے آنے سے قبل کھانا تناول کرنے سے اٹکار کر دیا تھا۔ انہیں
کھانا پیش تو کیا گیا تھا گر انہوں نے گھر والوں کی بات نہ مانی۔ عبدالر حمان '' کہتے ہیں میں دوڑ کر کہیں
جھپ گیا (کہ کمیں والد صاحب مجھے کھانا کھلانے میں سستی کرنے پر مرزنش نہ کریں)

چنانچہ ابو بکر صدیق ﴿ نے مهمانوں سے فرمایا خوشی سے کھانا کھاؤ اور خود نتم اٹھا لی کہ وہ کھانا نہ کھائیں گے۔ کہتے ہیں فتم بخدا ہم جو بھی لقمہ اٹھاتے اس کے پنچے سے اس سے زیادہ کھانا پیدا ہو جاتا تھا۔ تووہ سب سیر ہو گئے اور کھانا پہلے سے بھر گیا۔ مهمانوں کے جانے کے بعدا بو بکر صدیق نے دیکھا تو وہ پہلے ہی کی طرح لگ رہاتھا۔ انہوں نے اپنی زوجہ سے کمائی فراس کی بمن! مید کیا ہے؟ وہ کئے لگیں مجھے اپنی آئکھوں کی ٹھنڈک کی قتم یہ تواب پہلے سے تین گنا زیادہ ہو کیا ہے۔

پر ابو بکر صدیق نے اس سے کھایا اور کہا وہ میرا نتم اٹھانا شیطان کی انگبخت تھی پھر انہوں نے اس سے ایک فقتہ لیااور اٹھاکر اسے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے گئے پھروہ کھانا ہی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے گئے پھروہ کھانا ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا گیا۔ کتے ہیں ان کے اور قوم کے مابین ایک معاہدہ تھا جس کی میعاد ختم ہو گئی۔ ہم نے معلوم کیا کہ وہ بارہ آدمی ہیں اور ہر آدمی کے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور اللہ ہی بمترجانت ہے کہ کل گئے آدمی تھے۔ تو ان سب نے وہ کھانا کھایا۔ یا جسے الفاظ ہیں۔ یہ قصہ راوی عارم کے الفاظ میں کہ مل کیا ہے۔

( ۲۸۷ ) انس بن مالک رضی الله عند اپنی والده ام سلیم " سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میزے
پس ایک بکری ہوتی تھی ہیں نے اسے ذریح کرکے اس کی چربی کا تھی ڈال لیا تھا۔ تو ہیں نے اسے زینب
کے ہاتھ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہیں نے کمازینب یہ برتن نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس
لیجاؤیا کہ وہ اسے بطور سالن استعال کر سکیں تو زینب وہ برتن گئے حضورا کے پاس آئی۔ اور عرض کیا
یارسول الله! بید تھی کا برتن ام سلیم " نے آپ کو بھیجا ہے آپ نے فرما یا برتن خالی کرکے والی بھیج
وو تو وہ خالی کرکے وے ویا گیا زینب واپس آئی تو ام سلیم " کھر پرنہ تھیں۔ اس نے وہ برتن ایک
کھونے سے لٹکا دیا۔ جب ام سلیم " واپس آئی تو ام سلیم " کھر پرنہ تھیں۔ اس نے وہ برتن ایک
باہر آ رہا ہے، انہوں نے پوچھا زینب! میں نے تمہیں سے برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیجا نے
باہر آ رہا ہے، انہوں نے پوچھا زینب! میں نے تمہیں سے برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیجا نے
تعدیق کرنا چاہتی ہیں تو میرے ساتھ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس چلئے۔

کتے ہیں پھرام سلیم فرین کو ساتھ لئے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یار سول
اللہ! ہیں نے تھی کا برتن آپ کو بھجوا یا تھا۔ آپ نے فرما یا ہاں یہ اسے لائی تھی۔ وہ کہنے لگیں اس
خدا کی فتم جس نے آپ کو ہدایت اور وین حق دے کر بھیجا ہے۔ برتن تو ہمارے گھر میں بھرا پڑا ہے
اور تھی بابرنگل دہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کر فرما یا ام سلیم! تہمیں اس سے تعجب ہے؟ تم
نے اللہ کے نبی کو کھانا دیا تھا اللہ نے تہمیں دے ویا (۲۸۸) سیجی بن جعدہ " اپنی دا دی سے روایت
کرتے ہیں کہ ام مالک افساریہ تھی کا برتن لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے
معفرت بلال " کو تھم ویا تو انہوں نے برتن خالی کرکے واپس کر دیا۔ وہ لوث کئیں گرکیا دیکھتی ہیں کہ
برتن پھر بھرا ہوا ہے۔ وہ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا۔ کیا میرے متعلق
کوئی وتی نازل ہوگئ ہے یارسول اللہ؟ آپ نے فرما یا ام مالک کیا بات ہے۔ کہنے لگیس میرا ہدیہ

لوٹا ویا گیاہے آپ نے حضرت بلال مجو بلوا یا اور اس بارے میں پوچھاا نہوں نے کہااس خدا کی قتم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں نے ہر تن انجھی طرح سے خالی کیا تھااور سارا کھی نجو کر باہر آگیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ام مالک! پھر رہے تھی تمہیں مبارک ہوں یہ برکت ہے۔ اللہ نے تمہارے ہدیہ کا ثواب تمہیں بہت جلد عطاکر دیا۔

### گوشت جومسکین کونه دیا گیا پقربن گیا

(۳۸۹) رئے بن بدر، جریری سے اور وہ اپنے چند شیوخ سے روایت کرتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ عنما کے گھر بھتے ہوئے گوشت کا بدیہ آیا۔ جوانہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سنبھال کر رکھ ویا۔ استے میں دروازے پر ایک مسکین آگیا اس نے کہاں گوشت میں اللہ برکت ڈالے (یعنی پچھ بھے بھی دے دو) مگر انہوں نے نہ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے توارشاد فرما یارسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جو پچھ چھپا کر رکھا ہے لے آؤ۔ وہ گوشت لے آئیں۔ گروہ پھر بن گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گوشت کا محرات کا محرات اور قاب و فلاں آدمی کی ماں نے ہمیں ہدیہ بھیجا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاکداس وقت کسی سائل نے آکر تم سے بید ما نگا ہو گا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاکداس وقت کسی سائل نے آکر تم سے بید ما نگا ہو گا؟ انہوں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا تو بہ تدرت نے تہیں نصیحت دی ہے۔ چنا نچہ ان کے گھر میں وہ پھر بعض چیز س

#### فرشتے حفرت اسید ؓ کا قرآن سننے آئے

(۳۹۰) ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اسید (۱) بن حضر رضی اللہ عنہ سب محابہ سے انجھی آواز میں قرآن کریم تلاوت کرتے تھے وہ کتے ہیں ایک رات میں سورہ بقرہ رہا تھا۔ میرا محوراً قریب بی بندها ہوا تھا اور میرا بیٹا یخی بھی سورہا تھا۔ میں نے بچے کو اپنے قریب کر لیا۔ استے میں محوراً بدکنے لگا۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کا نگر تھا (۲) میں جب خاموش ہوا تو محورے کو بھی سکون مل محیا۔ میں اپنے بیٹے کی حفاظت کے لئے سکون مل محیا۔ میں اپنے بیٹے کی حفاظت کے لئے

<sup>(</sup>۱) اسیدین حغیرانسار کے قبیل اوس کے مرداروں میں سے تھے قبل اسلام بھی عربی پر عبور حاصل تھا۔ کتابت اور تیرا ندازی ور پی میں پائی تھی۔ حضرت مصعب " کے ہاتھ پر اسلام لائے پھر بیت عقیر پر سرانسار کے ساتھ شریک ہوئے اور ان بارہ نقباء میں سے ایک یہ مجمی تھے جنہیں ہی صلی الشرعلیہ وسلم نے تبلغ دین کے لئے مقرر کیا تھا۔ بدر و احداور دیگر سب فروات میں شامل ہوئے مدید منورہ میں ۲۰ھ میں خلافت فاروتی کے دوران دفات پائی اور بقیع میں دفن ہوئے۔

<sup>(</sup>٢) كد كس محورث كاقدم بجريد أجاعت

کو اہو گیا۔ میں نے سراٹھا یا تو کیا دیکھتا ہوں آسان پر ایک بادل ساہ جس میں نور کی قدیلیں ہیں گویا آسان سے لکلی ہوئی ہیں۔ میں بید منظر دیکھ کر تھبرا کمیااور خاموش ہو گیا۔

صبح ہوتے ہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوااور سارا ماجرا سنایا۔ آپ نے فرما یاابو یجیٰ تم پڑھتے رہتے! میں نے کمامیں تو پڑھتا تھا گر گھوڑا بد کئے لگنا اور مجھے صرف اپنے بچے یجیٰ کا فکر تھا۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے تساری آواز پر اکٹھے ہو گئے اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو لوگ انسیں اپنی آئکھوں سے دکھے یاتے۔

جکہ سلمان احمد کی صدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا تم پڑھا کرواے اسید! حمیس آل داؤد کا زنم دیا میاہے۔

#### لا تھی نور کی قندیل بن گئی

(۳۹۱) گابت نے اسید بن حفیراور عباد (۱) بن بشرر منی الله عنما سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں ہی صلی الله علینہ وسلم کے پاس سے نمایت اندھیری رات میں اٹھے اور باہر نکلے۔ توان مین سے ایک کاعصاروشن چراغ کی طرح ضوفشاں ہو گیا۔ وہ دونوں اس کی روشنی میں چلتے رہے۔ جب ان کے رائے جدا ہوئے تو دوسراعصابھی ٹیکنے لگ گیا۔

(۳۹۲) زید بن ابی عیس سے روایت ہے کہ مجھے میرے والد نے بتلایا کہ وہ پانچوں نمازیں بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے بجر محلّہ بی حاریہ میں واپس آ جاتے۔ ایک بار وہ اندھیری اور برساتی رات میں نظے توا نکا عصاروش ہو گیا اور بی حاریہ میں اپنے گھر پینچنے تک روش رہا۔
(۳۹۳) ابی سعید (۲) خدری سے روایت ہے کہ ایک بار برساتی رات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے لئے گھر سے نکلے توایک چک پیدا ہوئی۔ آپ نے قادہ بن نعمان کو دیکھا تو نرایا قدرہ! نماز پڑھتے کے بعد جب تک میں تھم نہ دول محمرے رہنا۔ چنانچہ جب وہ نمازے فارغ ہوئے آپ نے انہیں ایک کلڑی می دی اور فرایا اسے پکڑلوب تمہارے آگے بھی دس قدم تک روشن کرے گا در دس قدم بیجھے بھی۔

<sup>(</sup>۱) عبادین بشرر منی الله عند کا تعلق انصار سے تھا۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر سے پہلے اسلام لائے۔ تمام غزوات میں شامل ہوئے کعب بن اشرف کے لل میں بھی شریک تھے ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیس مختلف جنگی معمات پرروانہ فرمایا۔ بوے بمادر تھے۔ جنگ مجامہ میں ۱اھ میں شمید ہوئے رضی اللہ عنہ۔

<sup>(</sup>۲) ابو سعید خدری رضی الله عنه کانام سعد بن مالک ب انصاری بین کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہیں۔ حافظ قرآن اور کیر احادیث کے راوی ہیں۔ صحابہ کرام اور آبعین نے ان سے کثرت روایات لی ہیں چورای سال عمر پاکر سماے میں وفات پائی جنت البقیع میں معزت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے مزار کے برابر مزار بنا۔ رضی اخذ عنہ۔

( ٣٩٣) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اندھیری رات میں حضرت حسن بن علی " نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ اور آپ کو ان سے شدید محبت تھی۔ انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کیا میں ان کے ساتھ جاؤں یارسول اللہ؟ کہتے ہیں کہ استے میں آسان پر ایک نور جیکئے لگا جس کی روشنی میں چلتے ہوئے وہ اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔

(۳۹۵) حمزہ بن عمر واسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور رات کا سخت اندھرا ہونے کے باعث ہم ایک و مرے سے جدا ہو گئے تو اچانک میری انگشتیں مجیئے لگیں لوگوں ہے اپنے جانور اکٹھے کر لئے اور ان میں سے کوئی ہلاک نہ بوا۔ اور میری انگلیاں تھیں کہ برابر چمکتی جلی جارہی تھیں۔

## اٹھائیسویں فصل

وہ آیات قدرت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ظاہر ہوئیں

آپ کے وصال پر حضرت خضر " کا بلیغ خطبہ

(۱۹۹۷) حفزت على رضى الله عنه ب روايت ب كه جب نبى صلى الله عليه وسلم كا وصال بو كيااور لوگ افسوس كنال آرب تنے توالي ميں ايك آنے والا آيا۔ جس كے قدموں كى آبث توسائى ويتى مقى مگر وجود نظر نہ آیا تھا۔ اس نے كمااے كھر والو! تم پر الله كى سلامتى اور رحمت ہو۔ الله بى ہر مصبت پر مبروینے والا ب و بى دنیا ب جانے والے ہر مخص كا نائب ب اور ہر نقصان كا مداوا كر من والا ب تو تم اگر بحروساكرو تو صرف اللہ پر اور رجوع لاؤ تواسى كى طرف محروم وہ ب جو تواب سے حى دامن رہ كيا۔ والسلام عليم۔

پھر حضرت علی \* نے فرما یا جانتے ہو وہ کون تھا۔ وہ یک خضرتھے ۔ ان پر اللہ کی رحمتیں برسیں اور تمام انبیاء واولیاء پر۔

مٹی کسی نبی کاجسم کھانہیں سکتی

( ٣٩٧) اوس بن اوس تفقی سے روایت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تممارے ایام میں سب سے افضل روز جعد ہے۔ ای میں آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ای میں انکا وصال ہوا۔ ای میں صور پھو نکا جائے گا۔ اور کڑک ( ۱ ) آئے گی۔ تو تم جعد کے دن جمع پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو تممارا درود جمع پر چی کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یارسول اللہ! جب آپ کاجم بوسیدہ ہو چکا ہو گا تو تمارا درود آپ کو کیے چیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسوں کو کھائے۔

<sup>(</sup>١)يه روز محفرايك خوفاك آداز آئ كى جس سب ابل محفرك ول و بل جائي محر

سعید (1) بن مسیّب 'کوروضه رسول سے ا ذان کی آواز آتی تھی (۴۹۸) سعید بن مییّب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہتے ہیں حادثہ حرہ کی راتوں میں میں نے خود کو یوں پایا کہ مجد نبوی میں میرے سواکوئی نہ ہو آتھا۔ اور جب بھی نماز کاوقت آتا بھے قبررسول صلی الله علیہ وسلم سے اذان کی آواز آتی۔ تومیں آگے بڑھ کر اقامت کہتا اور نماز پڑھ لیتا جبکہ شامی لوگ مجد میں گروہ درگروہ آتے اور (مجھے دکھے کر) کہتے اس پاگل بوڑھے کو دیکھو۔

عمر فاروق "فض خصرت عباس کے وسیلہ سے بارش مانگی جو خوب برسی ( ۴۹۹) حفرت اللہ عنہ بارش مانگی جو خوب برسی ( ۴۹۹) حفرت اللہ عنہ اللہ عنہ ارش کا دعا کرنے کے لئے شہرے باہر نکلے اور حفرت عباس کو ساتھ کے لیا ٹاکہ ان کے وسیلے سے دعائی جائے چنا نچہ عمر فاروق نے ہوں دعائی اللہ اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب قحط آ تا توہم اپنے نبی کے وسیلہ سے بارش ما نگا کرتے تھے۔ اور اب ہم تیرے نبی کے بیچے کو تیری جناب میں وسیلہ لاتے ہیں۔ توہمیں بارش عطا فرما چنا نچہ خوب بارش ہوئی۔ (۲)

(۱) سعید بن متیب رضی الله عنه کوسید التابعین کها جا آئے۔ خلافت فاروتی کے دوسرے سال میں پیدا ہوئے علم و عمل اور زَہد و ورع میں فرید وقت تھے۔ ابو ہر پر ہ<sup>ط</sup>کی اکثر سرویات حفظ تھیں۔ آپ کے شاگر دیکھول کہتے ہیں میں نے سارا جہان چھان مارانگر سعید بن میتیب ﷺ سے بڑا عالم نئیں پایا۔ ۹۳ھ میں وصال ہوا۔ رضی الله عند۔

یادرہ واقعہ حرہ ۱۲ھ میں بزیدین معادیہ کے دور میں وقوع پذیر ہوا جب اہل مدینہ نے بزید کی بد کر داری اور

گناہ آلود زندگی کے داتعات من کر اس کے ظاف خردج کر دیا تھا۔ چنا نجہ مدینہ پر فوج کئی گئی اور بزیدی فوج کے

ہاتھوں • • • • • اسلمان قبل ہوئے تمن دن کے لئے مدینہ مہاری قرار وہا کیا اس دوران مہد نہوی میں نہ اوان ہوئی نہ نمازہ

(۲) یاد رہ اس حدیث میں یہ الفاظ کس بھی نہیں کہ حضرت عرفار دق نے یہ کما ہو کہ اے اللہ! نی معلی اللہ علیہ

وسلم کے وصال کے بود چونکہ ان کا وسلہ جائز نہیں اس لئے ہم حضرت عرباس کا وسلہ لے رہ ہیں۔ یہ الفاظ حدیث

کے نہیں اور نہ ہی یہ حدیث کا ختاء ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جس طرح پہلے ہم حیات ظاہرہ کے ساتھ
موجود ذات رسول کا دسلہ لیتے تھے اور ہم انہیں آگھوں سے دیکھ رہ ہوتے۔ آن چونکہ ہمیں نمی معلی اللہ علیہ وسلم
کا دیدار حاصل نہیں اور 'آپ کے وسلہ سے دعا کرتے ہوئے آپ کے دیدار سے جو ذوق حاصل ہو آتھا وہ اب ہمیں میر نہیں اور چشم تصور سے تیرے نبی کو ہی سامنے بہنا ور کچھ کو سامنے بیٹی اور وہی ذوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چشم تصور سے بیل اور چشم تصور سے بیل اور چشم تصور سے دیدار سے حاصل کر بیل کوشش کر رہے ہیں ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے جو ذوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خشم سے دیدار سے دیدار سے حاصل کر بیل کوشش کر رہے ہیں اور کھر انسوں نے بعم نبیک کما بعباس بن عبد المطلب نہیں کما۔ اگر حضرت عباس کے وسلہ سے دعا ہوتی تو اس کی دیدار سے جو انہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ' کی ۔ کہر کہ میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ' کی ۔ کہر کہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ' کھی۔ اس کا عام لیا جاتا میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ' کھی۔ اس کا عام لیا جاتا میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ' کھی۔ اس کی عبال کا عام لیا جاتا میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی ۔ کہر کی ہو اس کے ساتھ کی ۔ کہر کی ہو سیار کی ہو سیار کی کوشش کی اس کی ساتھ کی کی میں گئی ہو گئی ہو گئی ہیں کی کہر کی کوشش کی کہر کی کوشش کی کی میں گئی ہو گئی ہو

نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت سعد ( ۴ ) کو مستجاب الدعوات بنا دیا (۵۰۰) حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله عنه نے روایت ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے میرے متعلق فرمایا تھا۔ اللهم سد درمیننه واجب وعومۃ۔ اب الله اس کانشانه درست کر دے اور اس کی دعا کو متجاب بناوے۔

#### صحابہ کے گتاخ پر حضرت سعد کی دعا کااثر

(۵۰۱) سعید بن میں " ہے روایت ہے کہ سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ۔ نے ایک آ دی کے متعلق ساکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی تنقیص کر تا ہے۔ آپ نے اے کہا۔ تم باز آتے ہویا میں اللہ ہے تم پر دعاکر دول ؟ تو وہ آ دی غصے میں کھڑا ہو گا۔ اور کہنے لگا تو ہمیں اپنی دعاہے تو بول ڈرا تا ہے جیسے تو نبی ہے! حضرت سعدنے فرمایا اے اللہ اگر ایک شخص ایسی تو م کو براکہتا ہے جنمیں تو نے سبقت اور عظمت عطافر مائی ہے اور اس کا مقصد ان کو رسوا کر نا ہے تو تی ہے! میں اس کا مقصد ان کو رسوا کر نا ہے تو تی ہے! میں اس کا مقصد ان کو رسوا کر نا ہے تو تی ہے سامان عبرت ہو۔

یہ بات زہن تغییر رہے کہ محابہ کرام نبی معلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کا وسلہ لیتے تھے چند احادیث کی نشاندہ کے ویتا ہوں۔

(۱) سنن داری میں ہے کہ سیدہ عائشہ رمنی اللہ عنها ہے بارش نہ ہونے کی شکایت کی مٹی توانہوں نے لوگوں سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے اوپر سے حجرے کی چھت میں سے ایک پھٹر نکال دو۔ چنانمچہ جب آسا ہی کیا گیا تو خوب بارش ہوئی ۔

(۲) طبرانی کمیر میں ہے کہ حضرت عمان بن حنیف نے حضرت عمان غنی رضی اللہ عند کے زمانہ میں وہ الفاظ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نامینا محض کو تعلیم کیے تھے۔ ایک محض کو بتلائے کہ یہ الفاظ کمو تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی۔ الفاظ یہ بین اللہم انی اسٹلک واتوجہ الیک نبیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمته ان تقضی جاجی۔ ترجمہ۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کر آبول اور تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیم ی طرف توجہ کر آبول کہ اے اللہ میری یہ حاجت بوری کر دے۔

(1) دعرت سعد بن ابی دقاص رضی الله عندستره سال کی عمر میں اسلام لائے جبکہ اسلام ابھی بالکل آغاز کار میں تھا۔

ایکن طبقات بن سعد میں آپ کے بیٹے عامرے روایت ہے کہ میرے والد کتے تھے میں اسلام لانے والا تینرا المحض

قدا۔ معزت سعد کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا تیم آپ نے چلا یا اسلام میں آپ کاعظیم مقام

ہے، آپ عشرہ مبشرہ میں ہے بھی ہیں آپکا پیول دریا وجلہ عبور کرنا اور لشکر اسلام کو پیول دریا عبور کروانا بھی آگے

حدیث نمبرہ مہم میں آرہا ہے۔ ۵۰ھ میں مدینہ طیب میں وصال ہوا۔ رضی اللہ عند آپ کے حالات کو منصل جانے

کیلئے را آم المحروف کی کتاب الریاض النظرة فی مناقب العشرة المیشرہ کا مطالعہ کریں۔

کتے ہیں میں کر وہ آوی غصے سے معجد سے نکل گیا۔ استے میں آگے سے ایک بھرا ہوا سانڈ آ گیا۔ وہ لوگوں کی بھیٹر کو چیر آ ہوا اس آ وی تک پہنچا اور نکر مار کر اسے گرا ویا اور اوپر بیٹے گیا اس طرح میہ عمل اس نے بار بار کیا اور اسے موت کے گھائ آثار ویا۔

سعید بن میتب " فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ لوگ حضرت سعد" کی طرف دوڑے آرہے ہیں اور ان کی دعا کی قبولیت پر محسین کہ رہے ہیں۔

#### ایک زبان دراز آومی پر حضرت سعد کی دعا

(۵۰۲) عبدالملک بن عمیر سے روایت ہے۔ کہتے ہیں ایک مسلمان آدمی سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ کی طرف آیا اور کہنے لگا۔

نُقَاتِلُ حَنَّىٰ يُسَنِّرِلَ اللهُ نَصَرَهُ ﴿ وَسَعَنْ كَبَابِ الْفَادِمِيَّةِ مُعْصِمُ ﴿ مُعَالِمَ اللهُ لَع ہم لڑائی کرتے ہیں تا آنکہ اللہ فتح ونفرت اتار تا ہے اور سعد تو قادسیہ کے وروازے کو پکڑے بیٹھا ہے۔

مَّا أَبْنَا وَقَدَ أَمَّتَ لَسَاءُ كَتِ بَرَةً وَفِيْتَ أَسَعُ لِلْنِسَ فِيْهِنَّ أَبِّحُ توہم باپ بن گے اور بت ی عورتی مائیں بن گئی اور سعد کی عورتوں میں سے کوئی بھی ہوہ نہ زی (سبے ہم نے تکاح کرلیا)

حضرت سعدہ کواس کی ہے جو پہنچی تو آپ نے ہاتھ اٹھا لئے اور کمااے اللہ! اس کی زبان اور ہاتھ کو مجھ تنگ میننچنے سے روک دے جیسے تو چاہتا ہے۔ تو قاد سید کی جنگ کے روز اس کی زبان کٹ گئی ہاتھ کٹ گے اور وہ قتل ہو گیا۔

حضرت عبد الله (۱) بن عمر کے تھم سے سانپ واپس ہو گیا (۵۰۳)عطاین افی باح سے روایت ہے کہ ایک بار عبد اللہ بن عمر معجد حرام میں ظهر کے وقت نمایت کری میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں انہیں وہاں ایک خوبصورت اور سیاہ وحبوں والا سانپ نظر آیا

(۱) عبداللہ بن عرق معزت عمرفاروق کے صاحب زادگان میں سب سے عالم متقی اور مقرب معزت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم متنے کمد سمر مدم بھین میں اسلام لائے۔ بدر واحد میں بھینے کی وجہ سے انہیں اؤن جماو نہ ملا مجر غروہ خند ق سے کے کر تمام غزوات میں شامل رہے۔ معزت جابرہ فرائے تھے ہم سب کو دنیا نے اپنی طرف راغب کر دیا سوائے عبد اللہ بن عمر کے آپ نے اپنی فرف راغب کر دیا سوائے موالہ میں مجرکہ کے بحالت احرام وقوف عرف میں جارے ہوں ہے گا جارے بن یوسف کے تھم سے آپ کے پاؤں میں زہر آلود تیر چھو دیا۔ جنانچہ ویں آپ کا وصال ہو گیا۔ رضی اللہ عند

جس نے آگر بیت اللہ کے سات طواف کئے پھر مقام ابراہیم" پر آیا جیسے نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمراس کے پاس آئے اور فرمایا اے نذکر یا مونٹ سانب! شائد تم اپنے مناسک پورے کر یکے ہو۔ اور میں اپنے شرکے بے و توف لوگوں سے تیرے متعلق خطرہ محسوس کرتا ہوں (۱) تو سے من کر اس نے کنڈلی ماری اور آسان کی طرف بلند ہو گیا۔

حفرت عبد الله سے ایک روایت میں ہے کہ سانپ نے میری بات پر کان لگائے آ آنکہ میری بات ختم ہو گئی۔ تواس نے مچھے مٹی اسٹھی کی (کنڈل ماری) پھروہ سیدھا ہوا آ آنکہ اپنی دم پر کھڑا ہو گیا پھر آسان کی طرف چڑھتا گیااور میری نگاہوں سے چھپ کیا۔

#### شداء کی حیات جاورانی بر چندروا بات

(۵۰۴) حفزت جابر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔ کہتے ہیں ہمیں تھم دیا گیا کہ احد کے شداء کی نعشیں اٹھالیں۔ اور بیاس وقت کی بات ہے جب حفزت امیر معاویہ نسر نکلوار ہے تھے۔ جب ہم نے انسیں چالیس برس کے بعد قبروں سے نکالا توان کے جسم بالکل نرم تھے۔

(۵۰۵) حضرت جابر می سے روایت ہے کہ امیر معادیہ میں نے نسر کھندوانے کا بھی دیااور وہ نسر (چلتے چلتے) مقام شداء احد تک آگئ۔ چنانچہ انسیں قبروں سے نکالا کیا تو وہ ترویّازہ تھے اور چالیس برس کے بعد بھی ان کے دست و بازو آسانی سے حرکت کر رہے تھے۔

(۵۰۷) حماد بن سلمہ کتے ہیں ہیںنے عمرو بن دینار اور ابو زبیررضی اللہ عنما کو یہ کہتے سناہے کہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قدم کو قبر کی کھدائی کے دوران کدال لگ گئی تو چالیس برس بعد بھی اس سے خون فکل آیا۔

#### ثابت بن قیس نے شہادت کے بعد وصیت کی

(۵۰۷) عطاء خراسانی کتے ہیں میں مدینہ طیبہ میں آیا میں چاہتا تھا کہ کوئی فخص مجھے ثابت بن قیس بن شاس انصاری رضی اللہ عنہ کی بات ہتلائے۔ توایک آدمی نے کمایہ ثابت بن قیس کی صاحب زاد می بیں ان سے پوچھ لو! تومیس نے اس سے کمااے بیٹی! اللہ تم پر رحم کرے جھے اپنے باپ ثابت (۲)

(1) کہ کمیں تجھے بے وقوف لوگ مار نہ دیں۔ اس مدیث کو اس معنی پر محمول کیا جائے گا کہ وہ سانپ در حقیقت کوئی مسلمان جن تھااور بیچھے مدیث فمبر ۲۳۳ سے لے کر ۲۳۸ تک احادیث کو آپ ایک بار پھر پڑھ لیس آپ کو معلوم ہو گا کہ جنات اکثر سانیوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں بلکہ مدیث نمبر ۲۳۱ میں سے امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واشح ارشاد سے بھی خدکور ہوا ہے۔

(r) عابت بنقي رض الله عند انسار ك تبيله خزرج مي س مع واقعه بدر ك بعد ايمان لائ محرا مداور ديمر تمام

بن قیس کی بات توسناؤ! انسول نے کہا ہاں۔ جنگ بمامہ کے دن ثابت بھی خالد بن ولید " کے ساتھ شریک جہاد تھے۔ اہل اسلام اور بنو حنیفہ کا کراؤ ہوا تھمسان کی جنگ ہوئی لشکر اسلام بحر کیا، ثابت بن قیس اور سالم غلام ابی حذیفہ " باہم کمنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں توہم ایبانسیں لڑا کرتے تھے چنا نچہ دونوں نے ایک ایک گڑھا کھود لیا۔ او حر شرکین نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور انہیں بھیردیا مگر ثابت اور سالم ڈٹے رہے تا آئکہ شہید ہو گئے۔

اس دن ثابت من ایک نفیس زره پهن رکی تھی۔ اسے بین ایک مسلمان ادھرے گزرااور ان کی لاش سے زرہ آبار لی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس ایک آدی کو خواب میں لے اور اس سے کہا میں مہری ایک وحواب میں ایک مسلمان مرد نے مہری زرہ آبار لی۔ اس کے بعد ثابت بن قیس ایک آدی کو خواب میں ایک مسلمان مرد نے میری زرہ آبار لی۔ نظر کے آخری هے میں اس کا خیمہ ہا اور خیمے کے پاس ایک سیدھا دوڑنے والا گھوڑا بندھا ہے۔ زرہ کو ایک بری می ہنڈیا میں چھپایا گیا ہے اور ہنڈیا کے اور کیاوہ رکھ دیا گیا ہے۔ تم خالد بن ولید کے پاس جا واور انسیس میری طرف سے کمو کہ میری زرہ واپس لی جائے اور اسے سنبھال خالد بن ولید کے پاس جا واور انسیس میری طرف سے کمو کہ میری زرہ واپس لی جائے اور اسے سنبھال لیا جائے۔ پھر جب تم خلیفہ رسول ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچو تو انسیس کمو کہ جمھے پر (تابت بن قیس شری) اتنا قرضہ ہے اور میں نے فلاں فلاں سے اتنا قرض لینا ہے۔ اور میرا فلاں فلاں فلاں ان قلام

تووہ آدی ہے خواب دیکھ کر حضرت خالد "کے پاس آیا۔ نموں نے زرہ تلاش کروائی تووہ ای طرح بر آمد ہوئی جیسے ثابت " بتلا چکے تھے۔ گھر جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں سارا قصہ سنایا توانموں نے وصیت جاری کر دی۔ اور ثابت کے علاوہ کسی کے متعلق بھی نہ کور نہیں کہ اس نے موت کے بعد وصیت کی ہواور اے جاری کیا گیا ہو (۱)۔

' (۵۰۸) اساعیل بن محمد انصاری می روایت ہے کہ ایک بار ثابت بن قیس می خوض کیا یارسول اللہ میں ڈر آ ہوں کمیں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا وہ کیے ؟ انہوں نے کمااللہ تعالی ہمیں اس کام کی تعریف وصول کرنے سے منع کر آ ہے جو ہم نے کیا نہ ہو (۲) اور میں تواپی تعریف پند کر آ ہوں۔ اللہ ہمیں کمبرے منع کر آ ہے اور میں اسے پندر کھتا ہوں۔ اللہ ہمیں آپ کی آوازے اپنی غوات میں برابر شامل رہے۔ بڑے زبان آور مقرر تھاس کے اشیں خطیب الانصار اور خطیب الرسول صلی اللہ علیہ موجود ہیں۔ علیہ وسلم کما جا آجا۔ باتی حالات زیر نظر حدیث میں موجود ہیں۔

(1) محراً س سے مراد شرقی وصیت نہیں بلکہ مرف پیغام دینا مراد ہے کہ فلاں فلاں کا قرض دے دیا جائے اور فلاں سے قرض لینا سے وہ وصول کر لیا جائے اور بیہ کہ میں نے اپنی زندگی میں فلاں فلاں غلام کو آزاد کر دیا تھاانہیں چھوڑ دیا جائے اور جو دمیت شرعاً ہے وہ بیہ ہے کہ کوئی محض موت کے آثار دکھے کر یابعد الموت کمی کوخواب میں آکر کے کہ فلاں کومیرا انتامال دے دیاجائے۔ آہم موت کے بعدخواب منا ایس وصیت شرعاجاری نہ ہوگی۔

(٢) ارشاد بارى تعالى ب-

آواز اوٹی کرنے سے منی فرمانا ہے مگر بلند آواز آدمی ہوں مکب نے فرمایا اے ثابت! کیا تم چاہتے میں کہ خواج میں کہ خیار کیا تم جاہتے میں داخل ہو میں کہ حید (سراھا ہوا) بن کر زندہ رہو اور شہید بن کر موت ہو اور پھر جنت میں داخل ہو جاؤ؟

يُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُ رَابِمَا لَمْ يَغْمَلُوا فَلَا تَحَسَبَنَهُمْ بِمَغَازَةٍ مِنَ الْمَدَابِ وَلَهُمُ عَذَاكُ إِلَيْهُ

وہ چاہتے ہیں کہ اس کارنامہ پر ان کی تعریف کی جائے جو ان کی تعریف کی جائے جو انسوں نے انجام شیں دیا۔ لوتم \* سمجمو کہ وہ عذاب سے نئے جائیں گے ۔ ان کے لئے ور دناک عذاب ہے۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۸۸)

# انتيبوين فصل

## آپ کے وصال کے بعد جو آیات قدرت آپ کے صحابہ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئیں

## حضرت علاء بن حضرمی کی کرامات

(۵۰۹) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء (۱) بن حفزی رضی اللہ عنہ کو بحرین کی طرف جیجا تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ میں نے راہے میں ان کے تمن کام دیکھے۔ میں نہیں جانیا کہ ان میں سے زیادہ حیرت انگیز کون ساہے۔

جب ہم دریا کے کنارے پننچ توانسوں نے کمااللہ کانام لے کرپانی میں اتر جاؤ۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور اتر گئے اور ہم نے اسے یوں عبور کر لیا کہ ہمارے اونٹوں کے تلومے بھی پانی سے تر نہ ہوئے۔

والپی پر ہم ان کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے ہمارے پاس پانی نہ تھاہم نے حضرت علاء رضی اللہ عند سے اس صورت حال کا شکوہ کیا۔ انسوں نے دو رکعت نماز ادا کر کے دعاکی تو اچانک ایک ڈھال نما بادل گھر آیا اور خوب جم کر برسا۔ ہم نے خود بھی پانی بیا اور جانوروں کو بھی پلایا۔

پھر حضرت علاء'' فوت ہو گئے۔ تو ہم نے انہیں ایک جگہ ریت میں دفن کر دیاابھی ہم پچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ ہمیں خیال آیا کہ در ندے آکر ان کی لاش کو کھا جائیں گے۔ یہ سوچ کر ہم واپس آگے گروہاں قبر میں آپ موجود نہ تھے۔

<sup>(</sup>۱) حفزت علاء الحضر کی مشہور محانی اور کا تب وتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ، کرین کا والی ہنا کر بھیجا۔ خلافت صدیقی اور فاروتی میں بھی آپ وہاں کے والی رہے یا آنکہ سماھ میں آپ نے وہیں وصال فرمایا۔ زیرِ نظر صدیث میں آپ کی وفات کا واقعہ ۱۳ھ کا ہے۔ اگر چدالفاظ حدیث سے بظاہراس کے خلاف نظر آ آ ہے۔

سعد بن البی و قاص مل کا کشکر پیدل چلتے ہوئے در یا عبور کر گیا (۵۱۰) ابن رئیل سے روایت ہے کہ سعد بن الب وقاص نے نسر شیر میں پڑاؤ کیا یہ دریائے وجلہ سے اوھر کا شر ہے۔ آپ نے تحقیاں طلب کیس آکہ دریا عبور کرکے دوسری طرف والے شر (مائن) میں اپنا لفکر لے جائیں مگر وہاں کچھ نہ طا۔ ایرانیوں نے تمام تحقیاں قبضے میں کر لی تھیں۔

تواہل اسلام نسر شیر میں ماہ صفر کے چند دن اقامت پذیر رہے۔ وہ دریاعبور کرنا جاہتے تھے گر مسلمانوں کی جانیں تلف ہونے کا خطرہ اس سے مانع تھا۔ آ آئکہ ان کے پاس کچھ عجمی کافر آئے، انہوں نے بتلایا کہ دریامیں فلاں جگہ گھنے کی جگہ ہے (تھوڑا پانی ہے) جہاں سے وہ وادی میں اتر سکتے ہیں۔ گر حضرت سعد نے انکار کیااور تردد میں پڑ گئے پھرا جانک دریامیں طوفان آگیا۔

ایک روز آپ نے خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں گھس گئے ہیں اورا سے عبور کر لیا ہے۔ اور چڑھے ہوئے دریا کے باوجو دایک عظیم معالمہ ظاہر کر دکھایا ہے تو آپ نے اس خواب کو علی شکل دینے کی ٹھان لی۔ آپ نے لفکر کو جمع کیاا ور اللہ کی حمد و ٹنا کے بعد فرمایا تمہارا و شمن اس دریا کے سب تم سے محفوظ ہے۔ تم وشنوں تک نہیں پہنچ سکتے مگر وہ جب چاہیں تم تک پہنچ سکتے ہیں وہ تہیں پڑ کر کشتیوں میں بٹھالیں گے۔ جبکہ بیجھے کی طرف سے کسی حملہ آور کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس کے میں خاس دریا کو عبور کرے و شمن تک پہنچ کا عزم صمیم کر لیا ہے۔ توسب لفکریوں نے کمااللہ آپ کو اور جمیں ہدایت پر گامزن رکھی، آپ انہاارا دہ پورا کریں

تو آپ نے لوگوں کو دریا عبور کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے کون ہے جو افکر کی حفاظت کے لئے ہمل کرتا ہے تاکہ دوسرے بھی اس کے پیچے چل پڑیں اور ان کے لئے اس راہ پر انگلنے سے کوئی رکاوٹ نہ رہ تو عاصم بن عرلبیک کتے ہوئے سامنے آ مجان کے ساتھ اہل نجدات کے چھ سو آ دی بھی نکل آئے۔ حضرت سعد نے عاصم بن عمر کو ان کا میر بنایا عاصم انہیں لے کر وجلہ کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے اور کنے گھ اپنے لئکر کی حفاظت کے لئے کون میرے ساتھ دریا میں کو دنے کے لئے تیار ہے؟ تو ان میں سے سر آ دی تیار ہوئے۔ انہوں نے ان کی دوصفیں بناویں میں کو دنے کے لئے تیار ہے؟ تو ان میں سے سر آ دی تیار ہوئے۔ انہوں نے ان کی دوصفیں بناویں کچھ سے وروں پر سوار سے اور پچھ کھوڑیوں پر، بید اس لئے کیا تاکہ گھوڑے آ سانی سے ایک روسرے کے پیچھے چل پڑیں۔ پھروہ دریا میں داخل ہو گئے۔ پھر جب حضرت سعد نے دیکھا کہ باتی دے دیکھا کہ باتی لئکر عاصم نکی پیروی نہیں کر رہا تو آپ نے تمام لئکر کو (بیک وقت) دریا میں کود پڑنے کا آرڈور دے دیا اور فرمایا۔ بید پڑھو۔

كَنْتَوِيْنُ بِاللهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَحَسْبُنَا اللهُ وَبِنِهَ الْوَكِيْلُ وَلَاحُولَ وَلَا ثُوَّةً وَ الأبِاللهِ الْسَلِي الْمَطِيمِ.

ہم اللہ سے مدو جاہتے ہیں اس پر بھروسا رکھتے ہیں۔ وہ ہمیں کافی ہے وہ سب سے بهتر ذمہ دار ہے۔ اور خدائے بلند وعظیم کے سواکس کی پناہ ہے نہ طاقت۔

چتانچہ تمام لککر آگے بیچھے چتا ہوا دریا کے وسط پر سوار ہو گیا۔ دجلہ طغیانی کے سبب ان دنوں جماگ اڑا رہا تھا اور پانی کارنگ سیاہ تھا گر اہل لنگر باقیں کرتے ہوئے تیرتے جارہ بھے، وہ باہم گفتگو کرنے کے لئے ایک دوسرے سے قریب ہو گئے تھے جیسے زمین پر سفر کرتے ہوئے ان کا طریقہ کار ہو تا تھا۔

الل فارس میہ منظر دیکھ کر بو کھلااٹھے میہ ماجرا توان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ انہوں نے فوراً اپنا سامان اکٹھا کیااور شہر خالی کر مجئے۔ اسلامی لفکر صفر ۱اھ میں وہاں واخل ہوااور کسریٰ کے محلات میں سے باتی ماندہ تین کروڑ ورہم انہیں ملا۔ علاوہ ازیں شاہ فارس شیروبیہ اور اس کے بعد والوں نے جو کچھ جمع کر رکھا تھا سب بچھے ان کے ہاتھ لگا۔

ہمیں شعیب نے بوسف سے اور انہوں نے ایک راوی کے ذریعے الی عثمان نمدی سے حضرت سعد ﴿ کے دریا عبور کرنے کے لئے لوگوں کو دعا سکھلانے کا دافعہ روائیت کیا ہے۔ وہ کتے ہیں کہ ہم نے سواروں پیا دوں اور جانوروں سے دجلہ کا چرہ ڈھانپ دیا۔ اور دریا سے پار کھڑا کوئی شخص دجلہ کا پانی دکھے نہ پا آتھا۔ گھوڑوں نے ہمیں دوسرے کنارے پر جاا آرا۔ گھوڑے گردن کے بال جھ کتے ہوئے بننانے گئے (1) دشمن فوج نے جب یہ دیکھا توالئے پاؤں بھاگ کھڑے ہوئے۔

ابو بكر بن حفص بن عمرے روایت ہے كہ حضرت سعد الو پائى میں حضرت سلمان فارى ساتھ ليجا رہے تے گھوڑے لوگوں كولے كر پائى پر تيرنے لگے حضرت سعد اليے میں كدرہے تھے۔ حَسْبُنَا اللهُ وَنِيْسَمَ الْوَكِيْلِ وَاللّٰهِ كَيْنَصُّرَ فَاللّٰهُ وَلِيْسَهُ وَكَيْظِهِوَنَ دِنِيْهُ وَكَيْهَ ذُمَنَّ عَدُورُ مَا إِنْ كَمْ وَيَكُنْ فِي الْجَيْمِيْسِ بَغَى اُورُهُ نَوْبُ تَعْسَلِبْ عَلَى الْحَسَنَاتِ .

ہمیں اللہ کانی ہے اور وہی سب سے بهتر کارساز ہے۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے دوست کی مدد کرتا ہے۔ اپنے وین کو غالب رکھتا ہے اور اپنے دشمن کو تنگست دیتا ہے۔ اگر لفکر میں بنی اور گناہ نہ ہوں تو یہ نیکیوں پر حکمران بن جائیں۔

۔ سلمان فاری ' نے حعزت سعد ' ہے کہا۔ اسلام واقعتا اس عظمت کے لائق ہے۔ بخدااہل اسلام کے لئے سمندر بھی ایسے ہی تابع کر دیۓ گئے ہیں جیسے خٹکی اور اس خدا کی قتم جس کے قبضے ہیں سلمان

<sup>(</sup>۱) میسے ای کامیانی پر خوش ہورہے ہول۔

کی جان ہے۔ یہ لفکر جس طرح دریا میں اترا تھا ای طرح گروہ در گروہ باہر نکل جائے گا۔

چنانچہ دریا کاچرہ چھپ گیااور کنارے سے دریا کا پانی نظرنہ آرما تھااہل لشکر خطی کی نبہت دریا میں زیادہ باتیں کر رہے تھے آ آنکہ وہ باہرنکل گئے۔ حضرت سلمان کتے ہیں۔ کسی کا پچھ نقصان نہ ہوا اور نہ ہی کوئی پانی میں غرق ہوا۔

سیف نے ابو عمرہ و ثاب سے اور انہوں نے ابوعثان نمدی سے روایت کی ہے کہ سب اہل لککر سلامتی سے نکل گئے۔ البت بن بارق کا ایک آدمی جے عرفدہ کتے تھے اپنے سرخ و زرد مگوڑے کی پشت سے پھسل گیا۔ آج بھی وہ منظر میرے سامنے ہے جب اس کا گھوڑا اپنے بال جھنگ رہاتھا اور آدمی پانی پر تیرنے لگا۔ تعقاع بن عمرہ نے اپنے گھوڑے کی لگام اس کی طرف پھیری۔ اس کا ہاتھ پکڑا اور اے بھینج کر کنارے پر پہنچا دیا۔

کتے ہیں پانی میں لشکر کی کوئی چیزنہ گری البتہ ایک آدمی کا پیالہ جس کی رسی پرانی ہو چکی تھی جو ٹوٹ گنی اور اے پانی بمالے گیا۔ جو محض پیالے والے آدمی کے ساتھ دریا پر تیررہا تھا اس نے اے عار دلاتے ہوئے کما تقدرت کا فیصلہ پیالے کو آپنچا اور وہ ضائع ہو گیا (اب افسوس کس کا؟) اس نے کما بخدا جھے تو یعین ہے کہ اللہ تعالی تمام لشکر میں سے میرا پیالہ بھے سے نہ چھینے گا۔ چنا نچہ جب لوگ کنارے پراترے تو ایک آدمی جو سب سے پہلے دریا میں ازنے والوں میں سے تھا وہی پیالہ ہاتھ میں لئے کمڑا تھا کیونکہ ہواؤں اور پانی کی لروں نے اسے دھیلتے ہوئے کنارے پرلا بھینکا تھا۔ جے اس آدمی نے اپنے نیزے سے پکڑلیا اور لشکر میں لے آیا۔ چنا نچہ پیالے والے نے اسے پہچان کر لے آدمی نے ا

لیا۔ سیف نے قاسم بن ولید سے اور انہوں نے عمیر صائدی سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں جب حغرت سعد " لفکر کولے کر وجلہ میں داخل ہو گئے۔ جبکہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے سلمان فاری تنے تو حغرت سعد " نے (بے اختیار) کماذالک تقدیر العزیز العلیم۔ یہ غالب علم والے خداکی قدرت کے سواکیا ہے؟

حالت یہ تقی کہ پانی نظر کو لے کر چل رہا تھا اور گھوڑے بدستور سیدھے کھڑے تھے۔ جب وہ کھڑے کھڑے تھک جاتے تو پانی میں سے ریت کی ڈھلوان سی نمودار ہو جاتی اور وہ اس پریوں آرام کر لیتے جیسے خنگی پر کرتے ہیں۔

مدائن میں اس سے بڑھ کر اور کون می جیب تر چیز ہو علی تھی ای لئے یوم مدائن کو یوم جراثیم کہتے ہیں۔ کیونکہ جب بھی کوئی محوزا تھک جاتا تھااس کے لئے ایک جرثومہ (ریت کا تودہ) نمودار ہو جاتا جس پر وہ آرام کر لیتا۔

سیف نے اساعیل بن ابی خالد کے واسطہ سے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے گئے ہیں جب

ہم وجلہ میں داخل ہوئے تووہ کناروں تک بھراہوا تھا تگر جہاں زیادہ گمرا پانی تھاوہاں یہ حالت تھی کہ گھوڑ سوار کھڑا رہتااور پانی اس کی زین کی رسی کو پہنچ نہ پاتا تھا۔

سیف نے اعش کے واسط سے حبیب بن صبهان ابی مالک سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں اوم مائن میں مسلمان جب وجلد کو عبور کر رہے تھے تواہل مائن نے اشیں وکھ کر فاری میں یہ کہنا شروع کر دیا " دیوانہ آمد (۱) "۔ پاگل آگئے۔ اور وہ آپس میں کہنے گئے بخدا تم انسانوں سے جنگ نہیں کر رہے تسارا مقابلہ جنوں سے ہے۔ اور وہ بھاگ اٹھے۔

#### حضرت عمر فاروق کی رحلت پر جنوں کے مرشے

(۵۱۱) ، معروف بن معروف موصلی کتے ہیں جب عمر فاروق کا وصال ہوا میں نے ایک آواز سی۔ کوئی کمہ رہاتھا۔

لِیکَبُکِ علی الْوَسُلامِ مَن کَانَ بَاکِیگا فَقَدْ اَوْشَکُوْا هَلَکُا وَمَاقَدِمَ الْعَهَدُهُ رونے والے کو آج اسلام پر رونا چاہئے۔ قریب ہے کہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ اور ابھی زیادہ وقت مجمی نہ گزرا۔

کا َ ذَسَرَتِ الدُّنْمِ اَوَا َ دُسَرَتْ خَسَیْرُ هَا وَقَدَ مَلَهَامَنَ کَانَ یُوْسِ ُ بِالْوَعْ یَهِ ونیالچٹ گنی اور اس کی جملائی بھی جاتی رہی۔ اب ونیا کو ان لوگوں نے بھر دیا ہے جو صرف وعدے پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۵۱۲) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنیا ہے روایت ہے فرماتی ہیں۔ حضرت عمر ؓ کی رحلت پر تین دن تک جن روتے رہے۔ وہ یہ کتے تھے۔

آبِنَدَ فَيْدِلِ بِالْكِدِيْكَةِ اَصْبَكَعَتْ بِمَ الْأَرْضُ نَهُنَدَّ الْمَصَاهُ بِاَسُوَةِ كيامينه طيبيس مِلْ بونے والے آدی كے بعد زمین دھل اٹھی ہے اور اس كے تناور در خت لرز رہے ہیں؟

جَنَىٰ اللهُ حَنَيْ المِنْ أَمِنْ اَمِنْ آمِنْ اَمِنْ كَاللّهِ فِي ذَاكَ الْآدِنْ مِي الْمُمَنَّ وَ
اللهُ تعالى اس سب سے بهتر صاحب امر کو جزاعطا فرائے اور اس استعال شدہ مٹی میں اللہ کا ہاتھ
برکت ڈالے (۲) ۔

<sup>(</sup>۱)، محر دوسری کتب آرج بین لکھا ہے کہ وہ کتے تھے "دیو آمدند" جن آگئے۔ اور سے زیادہ قرین عقل ہے اور ممکن ہے کچھ سے کتے بول کے اور کچھ کی زبان پر دیواند آمد ہوگا۔ (۲) عَالِبُ اس مِن حضرت عمر فاردق کے جسم کی طرف اشارہ ہے۔

فَتَنْ لِكُمْ أَرْ يَرْكَ بَحَبُ جَنَا حَى نَسَامَةً لِيُدْرِكَ مَا قَدَّ مَتَ بِالْأَمْسِ لِمُسْبَقِ اگر كوئی شخص كوشش كرے اور شرمرغ (جو بت تيزر فار جو تا ہے) كے پروں پر سوار ہوكر آپ كے كارناموں تك رسائى حاصل كرنا چاہے توناكام ہى رہے گا۔

قَفَسَیْتَ أُمُورًا ثَمُ عُنَاهَ رَتَ بَعَثَ مَا ﴿ بَوَآیَقَ فِیْ آکِمَامِهَا لَهُ لَهُ تَبَتَ مَ اللهِ مَعَال مَ اللهِ اللهِ اللهِ مَعَالل مِن بَيْن اللهِ مَعَالل مِن بَيْن (دوسرب حكرانوں كي طرح به مقصد باتوں مِن نبين الجھے)

فَلَّفَاكَ رَبِّيْ فِ الْجَنَانِ تَحِيَّةً وَيِنْ كِنَوَ الْمِنْ وَمِنْ مَالَمْ يُمَنَّةِ توميرارب آپ كو مِنتوں مِن بهتر آداب عطاكرے اور فردوس كے لباس بھي، جو بمعي استعال نبيں كے گئے (بالكل نے لباس بيس)

#### اے ساریہ بہاڑ کے بیچھے ہو جاؤ۔ فرمان عمر فاروق

(۵۱۳) نافع ب روایت بی که عمر فاروق رضی الله عند نے جنگ کے لئے لفکر بھیجاا ور ایک فخض کو ان کا امیر بنایا جے ساریہ کتے تھے۔ ایک روز عمر فاروق فظیہ جعدار شاد فرمار ہے تھے کہ دوران خطبہ فرمایا یا سارینہ الجبل اللہ اے ساریہ بہاڑی پناہ لواے ساریہ بہاڑی بناہ لوائے ساریہ بہاڑی بناہ لوائے ساریہ بہاڑی طرف چل دیجے۔ طالانکہ ان کے اور عمر فاروق کے در میان ایک مینے کے سنر کا فاصلہ تھا۔

(۵۱۳) ابن عمر رضی الله عنماے روایت ہے کہ عمر فاروق نے ایک لکر بھیجا۔ جس کا امیر سارید نام کے ایک آ دمی کو بنایا۔ کتے ہیں اس کے بعد ایک جعہ کو عمر فاروق لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک منبر پر بلند آواز سے پکارنے گئے یا ساریۃ الجبل الاساریۃ الجبل ۔

جب النكر كاپيام رسال (جو فتى بشارت لے كر آنا ہے) مرید طیبہ میں پنچاتو آپ نے اس سے جب النگر كاپيام رسال (جو فتى بشارت لے كر آنا ہے) مرید طیبہ میں پنچاتو آپ نے اس سے جنگ كے احوال پوچھے اس نے جايا امير الموسنين! جب دغمن سے جمارا مقابلہ ہوا تو انہوں نے جمیں ہمائے پر مجبور كر ديا كر اچانك ہميں آواز آئى كوئى لكار لكار كر كسر باتھا يا سارية الجبل تو جمارية الجبل ۔
دن جمعہ كے طب ميں ) كمدر ہے تھے يا سارية الجبل ۔

(۵۱۵) نفر بن ظریف سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عند نے ایک لشکر روانہ کیا جن کا امیر سارید بن زنیم کو بنایا گیا تھا۔ ایک روز دوران خطبہ جعد حضرت عمر ﴿ نے تین مرتبہ پکار کر کما یا سارید بن زنیم کو بنایا گیا تھا۔ من استوعی الذئب الغنم ۔ اے سارید بن زنیم بہاڑی بناہ لو بہاڑی

پناہ۔ جو آ دی بجریوں کی تحرانی بھیڑیئے سے کروائے تحقیق وہ برا ظالم ہے۔

کتے ہیں یہ آواز ساریہ کو سائی دی، جب حضرت عبدالر حمان بن عوف "کو بنا چلاتو وہ عمر فاروق"

کے پاس آئے اور کہنے گئے کیا آپ ایک دیماتی آ وی ہیں دوران خطبہ تین مرتبہ چیخ چیچ کر "اے
ساریہ بن زینم پہاڑی اوٹ لو پہاڑی اوٹ لو جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا چروا ہا مقرر کیا تحقیق اس نے
بڑا ظلم کیا۔ کینے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عر" نے فرمایا مجھے یہ خوف طاری تھا کہ دشمن اے پہاڑی
پناہ لینے پر مجبور کر دے گا اور یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں ہے کسی کو میری آواز پنچا
دے۔ کتے ہیں بھر ساریہ بن زینم واپس آئے توانسوں نے بتلایا کہ میں نے فلاں جعہ کو دن کے بارہ
بیج یہ آواز سن تھی اے ساریہ بن زینم پہاڑی اوٹ لو پہاڑی اوٹ لو۔ تحقیق وہ بڑا ظالم ہے جس نے
بیم بحریوں کا گران بنایا۔

( ۵۱۷ ) عمرو بن الحارث معیدی روایت به که ایک روز عمر فاروق رضی الله عنه خطبه جمعه ارشاد کر رب سے گرا چانک خطبه بند کر کے دویا تین باریه کمااے ساریه پہاڑی طرف جاؤ۔ پھر خطبه کا سلسلہ جاری کر دیا، ناظرین نے جو اصحاب رسول خدا صلی الله علیه وسلم تھے بید دیکھ کر کماان پر جنون ہو گیا ہے۔ مجنون نظر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ دوران خطبہ کمہ رہے ہیں اے ساریه پہاڑی طرف جاؤ؟

توعبدالر حمان بن عوف ﴿ (نماز جعد کے بعد) آپ کے پاس آئے کیونکہ وہی آپ ہے مطمئن ہوکر بات کر سکتے تھے۔ کئے گئے آج میں نے آپ کے بارے میں لوگوں کو بہت طامت کی ہے۔ (اشیں ڈانٹ ڈپٹ کے ضاموش کیا ہے) یا در کھئے آپ لوگوں کو اپنے متعلق باتیں کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ آج آپ دوران خطبہ آواز لگانے گئے "اے ساریہ پہاڑی اوٹ لو، آخر سے کیا ہے؟

آپ نے فرمایا بخدامیں نے یہ بے اختیار کہاہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہاڑ کے پاس جنگ کر رہے ہیں اور آگے بیجھے سے گھرے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بے ساختہ لگار کر کہا۔ "اے سادیہ بہاڑ"! آکہ وہ بہاڑ کی بناہ لے لیں۔

چند ہی روز بعد حفرت ساریہ کا پیغام رسال ان کا خطر کے کر آگیا۔ جس میں لکھاتھا کہ جمعہ کے روز وخمن سے ہمارا سامنا ہوا ہم نے نماز فجرے لڑنا شروع کیااور جمعہ کا وقت آگیااور سائے اپنا رخ بد لنے گئے۔ توا چانک ہم نے سناکوئی لگار کر کہ رہاتھا۔

۔ اے ساریہ بہاڑ! یہ آواز دو مرتبہ آئی۔ توہم بہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ اور بڑھ کر دعمٰن پر حملہ کرنے گئے آیا آنکہ اللہ نے انسیں فکست ہے دوچار کیااور تباہ کر ڈالا۔ تب ان اعتراض کرنے والوں نے کہا۔ ان صاحب کورہے ویجے انسیں یہ مقام واقعتا عطاکیا گیاہے۔

حضرت عثان کوایذاء دینے والے کاانجام

(۵۱۷) حضرت ابن عمر رضی الله عنماے روایت ہے کہ ایک بار بلوہ کے دنوں میں جمعیا ہ غفاری اٹھااور عثان غنی (جب کہ وہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے) کے ہاتھ سے عصاچیس لیااور ان کے گھٹے پر دے مارا جس سے ان کا گھٹا سخت زخمی ہو گیا۔ اور عصالوٹ گیا۔

مچرا کیسے سال بھی نہ گزرنے پایاتھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحبا ہ کے ہاتھ میں ایک موذی بھوڑا پیدا کر دیا جس کی تکلیف سے وہ ہلاک ہو گیا۔

#### حضرت علی میدان کر بلامیں نشانات لگاتے ہیں

(۵۱۸) اصبع بن نبایة سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہم (اہام) حسین کی قبر کی جگد (کربلا) سے گزرے تو آپ نے فرمایا۔ یمال ان کی سواریال بیٹیس گی۔ یمال ان کے کچاوے اتریں گے اور یمال ان کا خون سے گاوہ آل مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگ ہول گے جواس میدان میں قبل کئے جائیں گے ان پر آسمان بھی روئے گااور زمین بھی۔ لوگ ہول گے جواس میدان میں قبل کئے جائیں گے ان پر آسمان بھی روئے گااور زمین بھی۔ (۵۱۹) (امام) جعفر "آئے آکہ فیصلہ کیا جائے۔ آپ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے (۱) تو پاس کوئی جھڑا لے کر آئے آکہ فیصلہ کیا جائے۔ آپ ایک دیوار ابھی گرنے والی ہے۔ حضرت علی "نے فرمایا تم جاؤ ہمارا محافظ اللہ ہی گائی ہوگئے۔ پھر اس کے فرراً بعد دیوار گھڑے ہوگئے۔ پھر اس کے فرراً بعد دیوار ارکم گئی۔

حضرت علی م کو جھوٹا کہنے والے کا انجام

(۵۲۰) حفرت ممار " سے روایت ہے کتے ہیں حفرت علی " نے ایک آدمی کو حدیث سائی۔ اس نے آگے سے آپ کی محکزیب کی۔ لیکن ابھی وہ آپ کی مجلس سے برخاست بھی نہ ہوا تھا کہ اندھا ہو گیا۔

حضرت تتیم (۷) داری آگ کو ہانک کر لے جاتے ہیں (۵۲۱) مرزوق سے روایت ہے کہ حضرت عمرفاروق" کے دور میں آگ نمودار ہوئی۔ تو حضرت

(1) اکد آرام سے بیند کران کے جھڑے کو شاجائے اور اس کافیعلہ کیا جائے۔

(r) حفرت تميم داري قبيله بني عبد الدار سے تعلق رکھتے ہيں۔ آپ پہلے عيسائي فد مب پر تھے، ٩ھ ميں اسلام لائے۔

تمیم داری اے اپنی چادر کے ساتھ و مھیلنے گئے تا آنکہ اے ایک غار میں جا داخل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت، عمر ؓ نے انسیں کما۔ اے ابو رقبہ ہم اس لئے تو آپ سے محبت رکھتے ہیں۔

(۵۲۲) معاوید بن حرال سے روایت ہے کہتے ہیں میں جب مدینہ طبیبہ آیا تو ہمیم داری مجھے اپنے گھر کھانے کے لئے لے گئے۔ میں نے خوب کھایا گرزیادہ بھوک کی وجہ سے سیرنہ ہوسکا۔ کیونکہ میں معجد میں تمین دن رہاتھا جس دوران کچھ نہ کھایا۔

ایک دن ہم یوں ہی بیٹھے تھے کہ میدان حرہ کی طرف ہے ایک آگ نمودار ہوئی۔ تو حضرت عمر « حضرت متیم « کے پاس آئے اور کمااس آگ کو اٹھے کر سنبھالوانیوں نے کماامیرالمومٹین! میں کون ہوں اور میں کیا ہوں؟ (۱) گروہ انہیں کو مجبور کرتے رہے بالآخروہ تیار ہوگئے۔

راوی کہتاہے میں بھی ان کے بیچھے ہولیا۔ وہ دونوں آگ کی طرف چل پڑے چنانچہ حضرت تمیم آگ کواپنے ہاتھوں ہے دھکیلنے گئے تا آنکہ اے ایک گھائی میں داخل کر دیا۔ اور بیچھے سے خود بھی داخل ہوگئے۔ عمر فاروق میہ دیکھ کر کہنے گئے۔ جس نے دیکھاوہ نہ دیکھنے والے کی طرح کب ہو سکتا ہے (۲) ۔

#### شیر حضرت سفینه <sup>ه</sup> (۲) کی سواری بن گیا

(۵۲۳) حفزت سفیندرضی الله عند سے روایت ہے، کہتے ہیں ہیں ایک بار کشتی ہیں سوار ہو کر سمندر
کے سفر پر روانہ ہوا۔ کشتی کا ایک تخت ٹوٹ گیا اور وہ ہوا کے دباؤ پر لڑ کھڑاتی بننے گلی تا آنکہ اس نے
مجھے ایک جزیرے میں جا پھینکا۔ جمال ایک شیر تھا۔ میں نے اسے کما اسے ابو الحارث میں سفینہ غلام
رسول ہوں صلی الله علیہ وسلم، یہ سفتے ہی اس نے گردن جھکا دی اور اپنا پہلو یا کندھا میرے آگے پیش
کر و یا (گویا سوار ہونے کو کہ رہا تھا) چنا نچہ اس نے مجھے صبح راستے پر ڈال دیا ( لینی جمال سے کی
ایک رکھت میں پورا قرآن ختم کر دیتے تھے۔ زید و درع میں ایگانہ روزگار تھے ساری ساری رات عبارت میں گزارا
کرتے۔ حضرت عبان کی شادت تک مینہ طیب میں دب پر شام بطے گئے وہیں دفات پائی۔ سب سے پہلے مجد نبوی
میں چراغ روش کرنے والے آپ ہیں۔ رضی اللہ عند۔

(۱) یعیٰ میری کیا حیثیت ہے کہ اس آگ کو دھیل سکوں۔

رم) مطلب سے کہ دو لوگ بوے خوش نصیب ہیں جنوں نے حضرت تمیم داری کی یہ کرامت دیکھی ہے۔ 
(۲) مطلب سے ہے کہ دو لوگ بوے خوش نصیب ہیں جنوں نے حضرت تمیم داری کی یہ کرامت دیکھی ہے۔ 
(۳) حضرت سغینہ کا نام رباح یا مران ہے اور لقب سغینہ۔ یہ لقب انہیں اس لئے طاکہ ایک مرجہ دوران سغرایک صحابی نے انہیں اپنی گوار نیزہ ڈھال اور دو سراساراسامان سنبھالئے کو دے دیاجو انہوں نے اٹھا یا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرایا تم تو ہماراسفینہ ہولیتنی ہماری کھٹی ہو توانمیں سفینہ کما جانے لگا۔ روایات میں ہے کہ آپ المومنین سیدہ ام سلم علی آزاد کر دہ خلام ہیں۔ انہوں نے آپ کو اس شرط بر آزاد کیا تھا کہ عمر بھرنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں۔ چنانچہ آپ نے یہ شرط پوری کر دکھائی۔

اور تحتی پر سوار ہو کر سفر جاری رکھا جا سکتا تھا) جب وہ مجھے مجے رائے پر ڈال چکا تو ہمہا نے لگا (۱) جیسے مجھے الوداع کمہ رہا ہو۔

#### حضرت ربیع صال کے بعد گفتگو فرماتے ہیں

(۵۲۴) ربی بن حراش سے روایت ہے کہ ہم چار بھائی تنے ہمارا بھائی ربیج ہم سب سے زیادہ نمازی تھا وہ سخت گری کے دنوں میں بھی (نظی) روزے رکھا کرتا۔ وہ فوت ہو گیا۔ ہم اس کی جار پائی کے گر دینیٹے تھاور کفن خریدنے کو آ دی بھیجا ہوا تھاا چانک انہوں نے اپنے چرے سے پردہ ہٹایا اور فربایا "السلام علیکم۔ " لوگوں نے تعجب سے کما "وعلیک السلام! اے بھائی تم موت کے بعد بھی زندہ ہو؟ " انہوں نے کہا ہاں! میں تم سے جدا ہو کر اپنے رب سے واصل ہو چکا ہوں۔ اور میں نے رب کو خود پر غفیناک نمیں (بلکہ رجیم) پایا ہے اس نے مرت و خوشیو کی باد نیم اور ریشی پوشاکوں سے میرا استقبال کیا ہے۔ البتہ ابوالقاسم ملی اللہ علیہ وسلم میرے منتظر ہیں۔ اس لئے میرے متعلق جلدی کرو دیر نہ کرد، محراس گفتگو کے بعدوہ پھرا ہے بے حس پڑے تھے جھے تھائی میں میرے متعلق جلدی کرو دیر نہ کرد، محراس گفتگو کے بعدوہ پھرا ہے بے حس پڑے تھے جھے تھائی میں بھینکا ہوا کئر ہوتا ہے (جو ایک آواز بیرا کرکے ہمیشہ کے لئے خاموش ہو جاتا ہے)

چنانچہ جب بید واقعہ حضرت سیدہ عاکشہ رضی اللہ عنما تک پہنچا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ ایک آدمی میری امت میں سے موت کے بعد کلام کرے گا۔

(اس کے بعدای مدیث کی ایک اور سند معنف نے ذکر کی ہے)۔

<sup>(</sup>۱) بولے بولے قرآنے لگا۔

## تىيسوىي (۳۰) فصل

فضائل جمله انبياء اور فضائل سيد الانبياء عليهم السلام كا موازنه

اور معجزات انبیاء کامعجزات محدیہ سے تقابل

فضائل ابراہیم خلیل الله علی نبینا وعلیہ الصلوٰہ والسلام خلیل اور حبیب

اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کواللہ نے خلیل بنایا۔ توہم کتے ہیں کہ محمہ صلی علیہ وسلم کو خلیل بھی بنایا گیااور حبیب بھی، جبکہ شان محبوبی مقام خلت سے کمیں لطیف ترہے (1) -

حفاظت خليل وعصمت محبوب

اگر کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود سے تین حجابات میں تنے اللہ نے آپ کو تین حجابات میں نمرود سے محفوظ رکھا تو ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارادہ قتل لے کر آنے والے گروہ سے پانچ حجابات میں محفوظ ومعصوم رکھا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

وَجَمَلْنَا مِنْ اَبَيْنِ اَيْدِ مُنِ سَدًّا وَيِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَا غَلْمَ الْمُ فَهُمُ لَا يُبْعِدُونُ اور ہم نے ان کے آگ بھی ایک دیوار کر دی ہے اور ان کے پیچے بھی ایک دیوار پھر ہم نے انسی محمر لیا ہے۔ اس لئے وہ دکھ نسیں پاتے۔

<sup>(</sup>۱) کونکہ شان ظلیل اللہ یہ ہے کہ آگ جی ڈالے جائیں توجلیں نہیں۔ اور شان حبیب اللہ یہ ہے کہ جس رومال ہے ہاتھ صاف کر لیں وہ بیشہ کے لئے آگ کی آٹیر ہے بے نیاز ہو جائے جینے معزت انس کے وسترخوان کا مشہور واقعہ ہے دیکھتے خصائص کبری جلد ۴ (صفحہ ۸۰) پھر نار نمرود توشان علت کے آگے تب سرد ہوئی جب ابراہیم علیہ الملام اس میں تشریف لے مجے اور شان محبوبی یہ ہے کہ جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آتش کدہ ایران جو بڑاروں سال ہے بحزک رہا تھا بھشہ کے لئے بچھ حمیا۔ جبتہ اللہ علی العالمین صفح ۱۱

یہ تین حجاب ہو گئے ( آگے ہیچھے کی دو دیواریں اور آعھوں پر پردہ پھرانلہ جل مجدہ کاارشاد عالی ہے۔

رَاذَا تَرَأْتَ الْقُولَ تَجَعَلْنَا بَيَنْكَ وَبَنِينَ الَّذِيْنَ لَا يُوثُمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَجِعالًا تَسْتَذُيَّا

اور جب آپ قر آن روحت میں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان سیس رکھتے ایک چھپا ہوا پر دہ بنادیتے ہیں۔

ای قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد ہے۔

إِنَاجَعَلْنَا فِيُ آعَنَاتِهِمْ أَغُلَا لَآنِهِي إِلَى الْآدَتَانِ نَهُمْ مُغْكَمُونَ

ہم نے ان کی گرونوں میں طوق ڈال ویتے ہیں جو ٹھوڑیوں تک ہیں تو وہ مند اٹھائے ہوئے

۔ توبید دو مجاب اور ہو مگئے اور یوں پانچ مجاب بن مگئے۔

شكست نمرود اور ذلت الى بن خلف

اگر کماجائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کوا بنے برهان نبوت سے مبسوت کر دیا تھا۔ جیسا کم اللہ فرما آ ہے۔

فُبْسِتَ الَّذِي كُفْرَ ( ٥ ) - الله كي خدائي كامتكر مسوت اور مربلب موكيا-

توہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منکر قیاست الی بن خلف آیااس نے ہاتھ میں چند بوسیدہ بڈیاں افسار کھی تھیں جنہیں وہ توڑر ہااور کسہ رہاتھا مُنْ تیجی اُلْحِنْفَا مُ وُھِی رُمِیُمُ۔ جب بیہ بڈیاں

لے اس کاپس مظر مجی اللہ نے یوں بیان فرایا ہے۔

اَلَةِ تَرَالَ الَّذِي حَلَجَ إِبْلِهِ يَمَ فِي رَبِّهُ اَنْ اَتَاهُ اللهُ الْمُلُكَ. إِذْ فَالَ الْبُرْخِيمُ رَقِيّ الَّذِي يُحْبِي وَيُمِنِتُ ، قَالَ اَنَا أُحْبِي وَامِيْتُ قَالَ إِبْلِهِيمْ فَإِنَّ اللهُ يَأْلِث بِالشَّفْسِ مِنَ الْمُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ . فَبُهِتَ الَّذِي كَنَدَ ، وَاللهُ لاَيهَذِي التَّذَمُ الظَّلِمِ فِنَ -

کیا تمنے وہ مخفی ند دیکھاجوا براہیم طید السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھڑر ہاتھا۔ کدا سے اللہ نے باوشائی وی۔ جب ابراہیم علید السلام نے کما میرارب وہ ہے جو زندہ کرتا اور موت ویتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کما اللہ تعالی سورج مشرق سے طلوع کرتا ہے تم اسے مغرب سے فکال لاؤ۔ تو کا فرکے منہ پر مر سکرت لگ تی اور اللہ تعالی طالبوں کو ہدا ہے شیں دیتا۔ بوسیدہ ہو جائیں گی توانسیں کون زندہ کرے گا؟ ، تواللہ تعالیٰ نے فوراً جِمکتا ہوا برھان اعظم نازل کر ویا (۱) فرمایا قُلْ نِیْجِیُنیمُنا الَّذِیُ اُنْتَاهَا اُوَّلُ مُرَّةٍ فرما دیں۔ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔

ابراجیمی اور محمدی شان کسراصنام

اگر کماجائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے غیرت الہید بن کر قوم کے بت پاش پاش کر دیئے تھے تو کماجا سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کے اشادہ سے کعبہ کے گرد نصب شدہ تین سو ساٹھ بت توڑ ڈالے اور وہ منہ کے بل گر پڑے۔ پیچھے اس کاذکر گزر چکاہے (۲) ۔

## فضائل موسىٰ علىٰ نبينا وعليه الصلوٰة والسلام

کمال عصااور در ختوں کی حاضری اور حنین جذع

اگر کماجائے کہ موئی علیہ السلام کاعصااللہ نے اڑد ہابنا دیا۔ توہم کمیں گے کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دراس کا دسلم کو اس کی مثل اور اس سے عظیم تر معجزہ عطافر مایا گیا۔ جیسے تھجور کے خٹک ننے کی آواز اور اس کا رونا ہے۔ یہ حدیث تمام طرق کے ساتھ گزر چکی ہے (۳) اور میہ بہت ہی مجیب امر ہے۔ اس طرح درختوں کا آپ کی خدمت میں حاضر ہونا۔ آپ کے بلانے پر ان کا اکٹھا ہو جانا اور واپسی کا تھم پاکر واپس اپنی آپی جگہ جلے جانا بھی اپنے تمام طرق کے ساتھ گزر چکا ہے (س)۔

## بچراور انگشتوں سے پانی جاری کرنا

اگرتم کمو کہ موئی علیہ السلام نے میدان تیہ میں پھر پر اپنا عصامارا تواس سے بارہ چیٹے جاری ہو مجے۔ تو ہم کمیں گے کہ مجمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کی مثل اور اس سے عجیب تر معجزہ موجود (1) اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود جھڑتا ہے تو آپ اس کاجواب خود دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا ہے تو جواب خدا دیتا ہے۔ لوگوں نے آپ کو مجنوں کما تواللہ نے فرمایا۔ مُنا آدنت بنیف کمتے رکہا کی ہے جنگ تی ہے۔

آپاپے رب کے فعل کے مجنوں نمیں۔ گفارنے آپ کو شاعر کما قاللہ نے فرما یا کامخولِقُوَّلِ شَاعِر بیہ شاعر کا کلام نمیں۔ ابو لب نے کمااے محمہ (صلح اللہ علیہ دسلم) تیما ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ نے فورا فرمایا تہت پداا بی لسب (سورہ لب) ''ابولب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جامی''۔ ای وقت اس کے ہاتھ ٹوٹ کر نیچے جاکرے۔

(٢) ديمي دو مديش نبر (٢٥٥\_٢٣١)

(٣) کيميخ حديث قمبر (٢٩٣) اوراس کامابعد

(۳)دیکھتے حدیث نمبر ۲۸۰

ہے۔ کیونکہ پھر سے پانی پھوٹ پڑناانسان کے لئے جانی پھانی چیز ہے۔ مگر گوشت ہڈی اور خون میں سے پانی کا نکل آنااس سے کسیں عجیب تر ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ ایک بوے برتن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگسٹ توں سے پانی بہتارہا۔ صحابہ کرام اس سے پینے رہے اور اس بستے ہوئے آب شیرس سے جانوروں کو بھی پلاتے رہے۔ آ آنکہ انسانوں مھوڑوں اور اونوں کی ایک بری تعداد اس سے سیراب ہوگئی۔ اور یہ باب اپنے تمام طرق کے ساتھ گزر چکا ہے۔ اور پانی بیدا کرنے کے اور بھی کئی معجوزے وہاں بیان ہو چکے ہیں (۱) ۔

#### ا نفطاق بحراور عبور دريا

اگر کما جائے کہ موئی علیہ السلام کے لئے سمندر پھٹ گیااور وہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر
اس میں سے گزر گئے۔ توہم کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ونیا سے تشریف لے جانے کے بعد
آپ کی امت کو اللہ نے اس کی مثل کمال عطا فرمایا البتہ انہیں سمندر کو یوں پھاڑ کر گزر نے کی
ضرورت ہی نہیں ہیں آئی، اس سے مراد حضرت علاء بن حضری رضی اللہ عنہ ہیں جب وہ ، مخرین
گئے اور دریا عبور کرنے پر مجبور ہوئے تو انہوں نے پیدل چلتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت اسے عبور
کر دکھایا گران کا کوئی کپڑ بھی گیلانمیں ہوااس کا ذکر بھی گزر چکا ہے (۲)

#### قوم موسوی کے عذابات اور دخان مکہ

اگر کما جائے کہ مویٰ علیہ السلام سے نافرمانی کے سبب ان کی قوم پر مکڑیوں، جووَل مینڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا گیا (۳) ۔ تو ہم کمیں مے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے باعث قریش پر دھواں بھیجا گیا جو آیک کھلی اور بزی عبرت تھی (۴) ۔ اور ارشاد باری تعالی

ا به دیکھتے مدیث نمبر ۳۰ اور اس کا مابعد

۲ ر دیکھتے مدیث نبر۵۰۹

۳ به چنانچدارشاد باری تعالی ہے۔

نَانِسَكُنَاعَلَبُهِمُ الطُّوْنَانَ وَالْجَوَادَ وَالْشُمَّلَ وَالضَّنَادِعَ وَالدَّمَ أَبَاتٍ مُنَصَّلَاتٍ مَامُتَكَمِّرُوْلِ وَكَانُوْا فَوَمَا تُجْنِعِينَ . (الران ابت نبر ۱۳۲)

تو ہم نے ان پر طوفان ، کڑی ، جو کمیں ، مینڈک ، اور خون جیجاجو ہمارے کھلے دلائل تھے۔ محرانہوں نے تکبر کیااور وہ محرم قوم تھی۔

رسم بیجے مدے قبر ۲۵۹ میں گزر چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکدے جرت فرمانے کے بعد اہل مکہ پر قبل کا

خَارٌ تَقِبْ بَوْمَ تَانُّقِ السَّمَاءُ بِدُ خَانٍ شَبِئِنٍ يَغْنَى النَّاسَ لِمُغَاعَذَابُ اَلِمْ توانتظار کروجس دن آسان کھلا دحوال بھیج گاجو لوگوں کو ہر طرف سے ڈھانک لے گا، یہ بردا دروناک عذاب ہے۔ (۱)

پھرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش پر دعاکی تووہ قط سال کا شکار ہوگئے آپ نے فرمایا تھا۔ اے اللہ معتر پر اپنا عذاب سخت کر دے اور ان پر ویسے ہی قط کے سال بھیج دے جیسے دور یوسف علیہ السلام میں بھیجے گئے تتے۔ اس کا ذکر بھی چیچے گزر چکا ہے۔

من وسلویٰ اور حل غنائم اور تکثیر طعام

اگر کہا جائے کہ موی علیہ السلام اور آپ کی قوم پر من وسلوکی ٹازل ہوا۔ بادل ان پر سابہ کرتا تھااور وہ من وسلوکی کے سبب حصول رزق کے لئے مشقت اٹھانے سے بھی بچے رہے۔ توہم کس کے محمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اس سے بھی عظیم تر نعمت عطاکی مٹی جو پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کو نہ دی مخی تھی، چنانچہ اللہ نے آپ کی امت کے لئے مال غنیمت حلال فرمایا جو قبل ازاں حلال نہ ہوا تھا علاوہ ازیں من وسلوکی ہی کی طرح اللہ نے آپ کے صحابہ کو ایک جنگ میں بھوک گئے پر ایک رزق عطافرہ یا۔ وہ یہ کہ سندر نے ان کے آگے ایک بری مچھلی ڈال دی جے انہوں نے ایک ممینہ تک کھایا اور اس کا سالن بنایا (حدیث آگے ایک بری مچھلی ڈال دی جے انہوں نے ایک

اس کے ساتھ ساتھ سے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم تعوژے سے کھانے یا دودھ کے ساتھ بہت سے لوگوں کو شکم سیر کروا دیتے تھے۔ اور وہ اس سے پیٹ بھر کر اور سیراب ہو کر اٹھتے سے باب مجی اپنے تمام طرق کے ساتھ گزر چکاہے (۲) ۔

## ایک بوی مجھلی کو صحابہ نے مہینہ بھر کھایا

(۵۲۵) عمرو بن ویتار سے روایت ہے کہ میں نے حضرت جابر سے سنا آپ کسر رہے تھے کہ نبی برتین دور آیا سات برس تک بارش بندری۔ لوگ مردار کھانے کے اور آسان کارنگ بدل کیاجب لوگ آسان کی طرف ویکھتے قو مواں سانظر آیا۔ یہ دور شدید ترین ابتلاء کا دور تھا آخر ابوسنیان نبی صلی الله علیہ وسلم کے باس آیا اور قبلی کر بربادیوں کارونارویا تو آپ کور تم آیا اور آپ نے بھی موی علیہ السلام کی طرح دعا فرائی تواسی وقت کم میں بارش شروع ہوگئی۔

ا۔ سورہ وخان آیت ۱۰۔ یادرہ اس سے مرادوہ دحواں ہے جو قرب قیامت میں ظاہر ہو گااور مشرق ومغرب کو بھر دے گا جس سے کافر تو یہ ہوش اور پاگل ہو جاکس کے محر مسلمانوں کو صرف زکام سامجھوس ہو گا۔ ۲۔ دیکھتے مدے فہر ۳۱۳ وغیرہ

صفحه ۴۰۰ ( تخریج ) بخاری شریف جلد دوم کتاب السزیازی باب غزوه سیف البحرصفحه ۹۲۵ اور مسلم جلد دوم کتاب الاماره باب اباچه جنات البحرمنجه ۱۴۷ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہم تین سوسوار وں کو لڑائی کے لئے بھیجا اس مرتبہ ہمارے امیرا بو عبیدہ بن جراح " تتے ہم قریش کے ایک قافلہ کا تعاقب کرنے گئے تتے۔ تو ہمیں سخت بھوک نے آلیا ہا آئکہ ہم ہے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اس لئے اس لئکر کو جیش ضبط ( پتے کھانے والا لئکر) کہا گیا، تب سمندر نے ہمارے سامنے کنارہ سمندر پر ایک مجھلی پھینک دی جے عزر کتے ہیں۔ جے ہم نے ممینہ بھر کھایا اور اس کا سالن بنایا اور اس کی چربی ہے تیل پیدا کیا تا آئکہ ہمارے جسم قوی تر ہو گئے۔

ایک دن ابوعبیدہ " نے اس مچھلی کا ایک کانٹا کھڑا گیا۔ پھر لشکر میں سے سب سے طویل آدی کو ایک بلند تراونٹ پر کھڑا کر گیا۔ پھر ایک بلند تراونٹ پر کھڑا کر گیا۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ آپ نے فرما یا اس کا کچھ گوشت تسارے پاس بچاہے؟ ہم نے عرض کیا ہاں۔ توہم نے اس میں سے پچھ حاضر خدمت کیا جو آپ نے تاول فرمایا۔

#### ساحران فرعون کی شکست اور ابو جهل کی مرعوبی

اگر کہا جائے کہ موئی علیہ السلام کو عصادیا گیا تھا جوا ڑ دھا بن کر جادو گروں کے تمام سانپوں کو نگل گیا اور فرعون نے خوف و ہراس میں جتلا ہو کر موٹی علیہ السلام سے فریاد چاہی، توہم کتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس مجزے سے ملتا جان مجزہ عطافرہا یا گیا ہے اور وہ ابو جسل بن ہشام کا قصہ ہے جب اس نے خدا کی قتم اٹھا کر کہا کہ میں پھر لے کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انتظار میں بیٹھوں گا۔ چب وہ سجدے میں جائے گا تو میں اس کا سر کچل دول گا اور اس کا ذکر و فکر تناہ کر دول گا۔

چنانچ جب آپ بجدے میں گئے تو ابوجهل پھر لے کر آگیا۔ مگر جب آپ کے قریب پہنچا تو ڈر
کر پیچھے کو دوڑااس کارنگ اڑ چکا تھا اور ہاتھ پھر کے ساتھ چپک کر رہ گئے تھے۔ بالاً تراس نے پھر
ہاتھ سے پھینک دیا اور قریش کے لوگ اٹھ کر اس کے پاس مٹے اور کما ابوا لکم کیا ہوا تہیں ؟۔
اس نے کما میں نے جیسے کل رات تہیں کما تھا اس کے مطابق میں اس کی طرف بڑھا۔ مگر جب اس
کے قریب ہوا تو ایک طاقور اونٹ میرے سامنے آگیا بخدا میں نے الی کوھان الی گر دن اورا یے
دانت بھی کی اونٹ کے نمیں دیکھے تھے۔ وہ مجھے کھا جانے کے لئے لیکا (اور میں نے دوڑ کر جان
بچائی)

جب بد واقعہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے اگر وہ میرے قریب آیا تو وہ اسے پکڑ لیتے۔ اس کی مثل واقعات پیچھے گزر چکے ہیں فضائل صالح على نبينا وعليه الصلؤة والسلام

اگر کما جائے کہ اللہ تعالیٰ نے معالج علیہ السلام کے لئے پہاڑے اونٹنی لکا لی اور اے ان کی قوم کے لئے ایک بہت بڑی دلیل اور ججت بنایا۔ ایک دن وہ اکیلی چشنے کا پانی چین تھی اور دوسرے دن ساری قوم۔

توہم کمیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کی معجوات مجر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر دلیل و بر حمان بنائے ہیں، صالح علیہ السلام کی اونٹنی بات نہ کرتی تھی اور نہ بی آپ کی نبوت کی شمادت دیتی تھی جبکہ محر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھامے ہوئے اونٹ آتے ہیں اور اپنے مالک کے ارادہ ذرج کے متعلق آپ سے شکاعت کرتے ہیں۔ اور چیجے یہ باب بھی گزر چکا ہے

فضائل داؤد على نبيناو عليه الصلوة والسلام

اگر کہا جائے کہ اللہ تعالی نے داؤر علیہ السلام کے لئے بہاڑ اور پرندے مخرکر دیے تھے وہ آپ کے ساتھ تسیع پڑھتے تو اور اللہ نے لوحا آپ کے لئے زم کر دیا تھا۔ توہم کمیں گے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی مثل اور اس سے بہتر عظمت عطا فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ کنکریوں نے آپ کے ہاتھ میں اور آپ کی تقدیق کرنے والوں کے ہاتھ میں تبیع پڑھی ماکہ آپ کی اور آپ کے صحابہ کی شان معلوم ہو۔

(۵۲۱)، سائب بن بزید سے روایت ہے، کہتے ہیں میں مجد رسول خدا ملی اللہ علیہ وسلم میں راخل ہوا تو وہاں ابوذر غفاری کو موجود پایا۔ میں ان کی معبت کو موقع غنیمت سجھ کر ان کے پاس بیٹے گیا۔ وہ فرمانے گئے میں خلوتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، ایک بار میں مجد میں آ یا تو آپ وہاں تشریف فرما تھے ، میں بھی آ کر میٹے گیا۔ استے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا ابو بکر تم کیے آئے ہو؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کے لئے آیا ہوں۔ پھر وہ آپ کی دائیں طرف میٹے گئے۔ پھر عمر فاروق آ آگئے، آپ نے فرما یا عمر کیے آئے ہو! عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کے لئے آیا ہوں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف میٹے گئے ہوا عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کے لئے آیا ہوں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف میٹے گئے آپ نے بوجھا عمان تہمارے آنے کا کیا سبب بے انہوں نے عرض کیا خدا اور اس کے رسول کی معبت کے لئے۔

<sup>(</sup>۵۲۱) (تخریج) امام سیوطی خصائص جلد نمبرا صفی ۳۰۴ می فرائع بین اے بزار طبرانی اوسط اور بیمی نے روایت کیا ہے۔

چنانچہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے سات کنریاں اٹھائیں تو وہ اچانک آپ کے ہاتھ میں سبیع پڑھنے گئیں۔ اور مجھے ان سے شدکی کمعی کی سیجنستاہ کی آواز آنے گلی پھر جب آپ نے اشیں زمین پر رکھا تو وہ خاموش ہو گئیں آپ نے اشیں اٹھا کر ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں رکھ دیا تو پھروہ شبیع سے رطب اللمان ہو گئیں اور ان میں شدکی ممھی کی می آواز سنے لگا۔ مگر جب اسیں زمین پر رکھا گیا تو وہ خاموش ہو گئیں چنانچہ اب آپ نے اسیں اٹھا کر حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر رکھ رکھ دیا وہ پھر شبیع کویاں ہو گئیں اور مجھے شمدکی کمھی کی می آواز سنائی دیے گئی۔ پھر جب انسیں زمین پر رکھا کیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔

جبد دوسری روایت کے مطابق کر یوں نے عثان غن " کے ہاتھ پر بھی تنبیع پر حی تھی-

تسخير طيور اور اطاعت حيوانات

اگر کہا جائے کہ داؤر علیہ السلام کے لئے پرندے مخرکے گئے تھے توہم کمیں ملے کہ بی ملی اللہ علیہ وسلم کے لئے پرندوں کے ساتھ ساتھ خوفناک در ندوں جانوروں اور اونوں وغیرہ نے بھی حق اطاعت کی بجا آوری کی ہے۔ اور ظاہر ہے پرندوں کے مقابلہ میں لڑائی اور خوزیزی کے خوگر در ندوں کا اپنی ہیت کے باوصف اطاعت بجا لانا زیادہ کھن اور مشکل ہے چنانچہ بھرے ہوئے اور نہو کے اور بھڑیا آپ کی نبوت کی تقدیق کرنے اور آپ کی دعوت و رسالت کی محواجی ویے گزر چکا۔

اسی طرح حضرت سفینہ نے جب شیر کو ہتلا یا کہ میں غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں تووہ مطبع ہو عمیاا در ہمہما کر آپ کو صحح رائے پر ڈال دیا۔

ایک پر ندہ آپ کے وربار میں شکایت لا تاہے۔
(۵۲۷) عبداللہ بن محود رض اللہ عنہ بے روایت ہے کتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ ایک سفر پر تھے۔ رائے میں ایک آدمی کمیں درخوں کے جھنڈ میں داخل ہوا اور وہاں سے
ایک پرندے حمرہ کے انڈے اٹھا لایا۔ اپنے میں وہ پرندہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ایک پرندے اگا۔ آپ نے فرمایا اے کس نے پریٹان کیا ہے؟ قوم میں سے ایک آدمی نے کما۔ میں
نے اس کے انڈے اٹھا کے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس پررحم کرواور انڈے واپس کر دو۔
اور یہ حدیث بیجھے گزر چکی ہے کہ ایک پرندہ آیا اور آپ کا جو آلے اڑا اور اوپر جاکر اسے

پھینک دیا جس سے لمبی دم والاایک سانپ نکل کر کر پڑا؛ (۱) -

### لوہ کا بھلنا عجیب ترہے یا پھر کا؟

اگر کما جائے کہ اللہ تعالی نے واؤد علیہ السلام کے لئے لوھازم کر ویا تھا۔ آپ اس سے بلا تکلف لمبی ڈھالیں بناتے تھے۔ تو ہم کمیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پھر اور سخت چٹانیں نرم ہو سکئیں اور انہوں نے غارکی شکل بنالی آکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مشر کمین سے بچ کر چھپ سکیں۔ چنانچہ احد کے دن آپ نے پیاڑکی طرف اپنا سرپھیرا آکہ وہاں خود کو چھپاسکیں تو اللہ نے بہاڑک وزن آگ بہاڑکو نرم کر دیا اور آپ نے وہاں سرچھپالیا۔ اور میدان احد میں وہ جگہ آج تک زیارت گاہ طلق خدا اکثر پھلا دیتی ہے محر پھرکو نمیں بچھلا سکتی اور میدان احد میں وہ جگہ آج تک زیارت گاہ طلق خدا

' ای طرح مکہ تمرمہ کی گھاٹیوں میں ہے ایک سخت مضبوط پہاڑی وہ گھائی بھی ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لئے جائے استراحت تلاش کی تقی۔ تو وہاں پھر زم ہو گیااور اس پر آپ کے ہاتھوں اور کلائیوں کے نشان بن مجئے۔ اور بیہ مشہور جگہ ہے جہاں حجاج کرام جاتے اور زیارت کرتے ہیں۔

یوننی شب معراج میں بیت المقدس کا دہ بڑا پھر گوندھے ہوئے آئے کی طرح بن گیا (جس میں جبریل نے انگشت ڈال کر سوراخ کیا) اور آپ کا براق اس کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ آج کے دن تک لوگ اے بطور تیمک ہاتھ لگاتے ہیں۔

#### فضائل سليمان على نبينا وعليه الصلؤة والسلام

اگر کما مبائے کہ سلیمان علیہ السلام کوالی بادشاہت عطا فرمائی گئی جوان کے بعد کسی اور کو نہ پ (۲)

كِلْجَمَّلُ قِيْمُكُمَّا لَأَيَنُهَمِنِ لِلْحَدِيْنِ بَعْدِى إِنَّكَ أَنْتَ الْرَهَابُ فَسَخَرْنَالُهُ الرِّبْعَ كَانْدُونَ مُكْلًا لِلَّيْنَا مِنْ أُونَكِنَا اللهِ

تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً كَيْثُ أَصَابَ الْ

اوراے اُفتہ میرے کے ایسی بادشاہت بنادے جو میرے بعد کمی ادر کے لئے نہ ہو، بے شک توعطا فرمانے والا بے تو ہم نے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا جو انسیں ان کی خواہش کے مطابق جمال وہ چاہتے لیے جاتی تھی۔

<sup>(</sup>۱) ای طرح بیجیے مدے نمبر ۲۲۹ میں گزر چکا ہے کہ جب آپ غار ٹور میں جاکر پناہ گزیں ہوئے تو کیوتروں نے آ کر غار کے دھانے پر انڈے دے دیئے تھے۔ نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی توان کی اولاد آج تک حرم کعہ میں رہتی ہے۔

<sup>(</sup>٢) ارشاد ربانی ب كه حضرت سليمان عليه السلام في دعاما كلي تقي كه

توہم کہتے ہیں کہ مجر صلی اللہ علیہ وسلم کوروئے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دی گئیں محر آپ نے فقرو قناعت کو اختیار کرتے ہوئے اور دیموی باد شاہت کو حقیر ترچز قرار دیتے ہوئے اسے قبول نہ کیا اور لوڑا ویا۔ اس میں سے بات بھی ہے کہ آپ اللہ کے ہاں حضرت سلیمان کے مقام و مرتبہ میں کی نہ کرنا چاہتے تھے (1)

نبی صلی الله علیه وسلم کی شان قناعت واستغناء

(۵۲۸) تاسم ابو اماسہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جھے یہ اختیار دیا تھا کہ اگر میں چاہوں تو کمہ کی دا دی سونے ہے تبدیل ہوجائے۔ تومیں نے عرض کیا۔ نہیں اے پرور دگار! بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور تین دن بھو کار ہوں۔ جب جھے بھوک گئے تو تیری طرف رجوع کروں اور تیرا ذکر کرنے لگوں اور جب کھانا کھاؤں تو تیری حمد کھوں اور تیرا شکر اداکروں۔

اگر میں چاہوں تو بہاڑ میرے ساتھ سونابن کر چلیں (فرمان رسول)
(۵۲۹) سدہ عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ! اگر
میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے بہاڑ چلا کریں۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی کر عمارت
کعبہ کے برابر چوڑی تھی۔ اس نے کما اللہ تعالی آپ کو سلام ارشاد فرمانا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ
آپ چاہیں تو عماوت گزار نبی بن جائیں اور چاہیں تو شہنشاہ نبی بن جائیں۔ میں نے جرئل امین کی
طرف دیکھا تو انموں نے جھے اشارہ کیا کہ اپنے لئے عاجری پند کریں تو میں نے عمادت گزار نبی ہونا
پند کر لیا۔

سيرسليماني اور سياحت لامكاني

اگر کما جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوائیں مخرکر دی گئی تھیں وہ آپ کو لے کر خداکی سرزمین میں چلا کر تیں۔ اور آپ صبح سے دوپسر تک ایک مینے کاسفراور دوپسر سے شام تک بھی ایک مینے کاسفر لے کر لیا کرتے۔

توہم کمیں مے کہ محر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی عظیم تر عظمت ور نعت عطافر مالی گئی ہے۔ کو کلہ آپ ایک ہی رات میں کمہ سے بیت المقدس کے جو ایک میننے کی مسافت ہے گھر آپ کو آسانوں (۱) جیسے بچھے کزر چکا ہے کہ آپ نے ایک شیطان کو کچڑ لیااور فرما یااگر جھے معزت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا خیال نہ ہو آ تو ہم اے ستون کے ساتھ بائدہ دیتا۔ یہ صدیث آگر نمبر ۱۰ م پر پھر آ رہی ہے۔ کی باد شاہت تک پیجایا گیا جو پہاس ہزار ہرس کا سفر ہے اور یہ سب پھورات کے ایک جھے ہیں گزر

گیا۔ آپ ایک ایک آسان پر پہنچ۔ وہاں کے بجائب دیکھے۔ جنت و نار کا معائد فرمایا امت کے

اعمال طاحظہ فرمائے انبیاء اور طائک آسانی کو نماز پر حمائی تجابات نور اللی کو طے کیا۔ مندر فرف کے

ذریعہ ذات میں سے قریب ہوئے پھر اس سے بھی قریب تر ہوئے۔ پھر رب العالمین نے آپ کی

طرف جو چاہومی کیا۔ اللہ نے آپ کو عرش کے نیچ والے فرانہ سے سورہ بقری آفری آیات عطا

فرمائیں۔ اور آپ سے وعدہ کیا کہ اللہ آپ وین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گانا آئکہ زمین کے

شرق و غرب میں صرف اس کا دین باتی رہ جائے گایا پھر دو سرے ادیان والے اللہ اور اس کے دسول

کے اطاعت گزار بھوں کو جزئیہ دے کر ذات سے جئیں گے۔ پھر آپ پر پانچ نمازیں فرض ہوئیں

آپ موئی علیہ السلام سے ملے اور انہوں نے عرض کیا کہ رب کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت

کے لئے تخفیف کا سوال کریں (چنانچہ آپ تخفیف کے لئے کتنی بار گئے اور کتنی بار آسے) اور سے

سب کاسب ایک دات میں واقع ہوگیا۔

سرکش جن اور جاں نثار جن

اگر کماجائے کہ سلیمان علیہ السلام کے تبغے میں جن تھے۔ جب دہ سرکٹی کرتے تو آپ انسیں سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے۔

توہم کمیں مے کہ مجر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات پوری رضاور غبت کے ساتھ آتے تھے۔
وہ آپ کی عظمت کو تسلیم کرتے۔ آپ کی ہربات کی تصدیق کرتے آپ پر ایمان لاتے۔ آپ کا ہر
تھم بجالاتے ہیشہ آپ کے آگے سرگوں رہج آپ نے فریاد چاہتے اور اپنے کھانے پینے کو پکھ مانگتے
تھے۔ تو آپ نے فرمادیا کہ جو گور ولید انسیں لیے گاان کے جانوروں کے لئے چارہ بن جائے گااور ہر
بڑی ان کے لئے طعام بن جائے گی۔ اور آپ کی بارگاہ میں تو جناتی دنیا کے وہ (۹) سردار بھی
حاضر ہوئے تھے جن کا قذکرہ اللہ نے بول فرمایا ہے۔

(ا) وَإِذَا مُسَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا قِرَ الْجِينِّ (٢) قُلْ ارْجَىَ إِلَىٰ أَنَهُ اسْتَمَعَ نَفَرُ قِرَ الْجِينِ

(١) اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کا ایک گروہ بھیجا

(r) فرمادیں میری طرف وی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گردہ نے (قرآن) ساہے۔

مراب کے پاس ہزاروں کی تعداد میں جن آئے جو (صوم وصلوۃ کی پابندی کرتے اور مسلمانوں کی خیرخوای کرنے پر آپ کی بیعت کرتے تھے۔ اورانہوں نے معذرت کے ساتھ کماتھا کہ قبل ازیں ہم اللہ کے بارے میں نازبابا تیں کہتے رہے ہیں تو پاک ہے وہ خدا جس نے ان جنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل کر دیا جو قبل ازاں شریبند تھے اللہ کے لئے اولاد کا اعتقاد رکھتے تھے۔ لہذا آپ کی بعثت جنوں اور انسانوں سب کو شامل ہے جن کی تعدا د نظام عدد سے باہر ہے۔ یہ عظمت مقام سلیمانی سے کمیں بلند تر ہے۔ یہ واقعات بھی چیچے گزر چکے ہیں۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے آ ابد جنول کے لئے رہائش گاہیں مقرر فرمائیں الله علیه (۵۳۰) بلال بن مارث رضی الله عند ب روایت ہے۔ کتے ہیں ہم ایک سنر پر نبی سلی الله علیه وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ایک جگہ آپ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ کا معمول تھا کہ حاجت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ چلے معمول تھا کہ حاجت کے لئے دور تشریف لے جاجی شور و غل کی آوازیں سنیں۔ ایس رہے۔ ایک جگہ میں نے کچھ لوگوں کے جھڑے اور ان کے باہی شور و غل کی آوازیں سنیں۔ ایس آوازیں میں نے کبھی نہ سی تشریف لاے اور فرمایا آمازیں میں نے کبھی نہ سی تشمیں۔ حاجت سے فارغ ہوکر آپ میرے پاس تشریف لاے اور فرمایا سیارے پاس پانی ہے ۔ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا ڈالو۔ اور پھر آپ نے پانی مجھ کے خود کے لیا اور وضو فرمایا ہیں نے عرض کیا یارسول اللہ آج میں نے آپ کے پاس پکولوگوں کے جھڑے اور ان کی آوازوں کا شور و غل سا ہے ایس خوفاک زبانیں ہیں نے پہلے بھی نہ سی میں۔

آپ نے فرمایا میرے پاس مسلمان اور مشرک جن دونوں آئے تھے اور مجھ سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ میں ان کے رہنے کی جگہ تقلیم کر دول۔ تو میں نے مسلمانوں کو جلس اور مشر کین کو غور میں معمرایا ہے۔

حدیث کے ایک راوی عبداللہ بن کیڑ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کیٹر سے پوچھاجلس کیا ہے؟۔ انہوں نے کہااس سے مراوبستیاں اور پہاڑ ہیں اور غور سے مراد پہاڑوں کے درمیان والی وادیاں اور سمندر ہیں۔ کیٹر کہنے لگے کی وجہ ہے کہ جس فخص کو جلس میں جن یاسائے کی شکایت ہو جائے وہ اکثر شفا پالیتا ہے گر غور میں ایسے مرض کاشکار ہونے والا نہمی نہیں بچا (۱)۔

یجیے هامه بن ہیم بن لاقیس جن اور سواد بن قارب اور اسکے جن کا واقعہ بھی گزر چکا ہے۔

جنوں پر قبضہ واختیار

اكر كما جائے كرسليمان عليه السلام كوجنوں پر قبضه و تسلط حاصل تعا۔ جو جن سر كثى كر ما آپ اسے

٢١ - كوكد مسلمان جن مريان موح بين وه جان چور ويج بي كر كافر جنول ك بال مرياني تعيل-

سزا دیت اور زنجروں میں جکڑ دیتے، جن آپ کے تصرف میں تتے اور آپ کے گئے مختلف خدمات سر انجام دیتے تتے۔

توہم كيس مے كہ محر صلى اللہ عليه وسلم اور آپ كے محابہ كے ايك كروہ كو بھى الى طرح جنوں پر بعند اور انسيں كر فآر كرنے كا افتيار حاصل تعا۔ چندا حادث اس پر پیش كی جاتی ہیں۔
(۵۳۱) ابو ہر ہرہ " ہے روایت ہے كہ نبی صلى اللہ عليه وسلم نے فرمایا۔ ایك بوا خبیث جن آج رات مجھ پر حملہ آور ہوا تھا آكہ ميرى نماز توڑ دے اللہ نے مجھے اس پر بیضہ دیا تو ہیں نے اے كر دن ہے وہ جا ہے اور چاہا كہ اے مجد كے كس ستون ہے بائدہ دوں ناكہ مج تم سب كے سب اسے د كھے سكو محر مجھے اپ بعائی سليمان عليہ السلام كی بید دعا یاد آگئی۔

رَتِ مَبْ بِي مُعْكُمُ لَأَينَتِينِ لِلْحَدِيِّنِ الْمُعَدِيِّ إِنْكَ آنْتَ الْوَهَابُ،

اے اللہ مجھے الی حکومت عطافرہا جو میرے بعد مکی اور کو نہ لئے بے شک توہی تو دینے والا

چنانچہ اللہ نے اس جن کو نا کام لوٹا دیا۔

پہ پہ سب میں کوب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہے رواہت ہے۔ کہ میرے پاس پھر کا ایک برتن تھا جس میں کچھ مجوریں ہوتی تھی۔ میرے والد (حفرت ابی اس سے مجوریں لیا کرتے تھے۔ ایک بارا نہوں نے محسوس کیا کہ مجوریں (از خود) کم ہوری ہیں۔ انہوں نے ایک رات چھپ کر پہرا دیا۔ رات کے کسی پر ایک جانور سا آیا جو شکل وصورت میں بالغ لائے جیسا تھا۔ وہ کتے ہیں میں نے اس سلام کما۔ اس نے جھے سلام کا جواب ویا میں نے کما تم کون ہوانسان ہو یا جن؟ اس نے کما نہیں بلکہ جن ہوں انہوں نے کما جھے اپنا ہاتھ پڑاؤ۔ اس نے کہا تم کون ہوانسان ہو یا جن؟ اس نے کما سینچہ تھا اور اس پر کتے کے سے بال تھے۔ انہوں نے اسے پہلیا سارے جنوں کی شکل وصورت الی ہوتی ہوتی ہو گا سائنچہ تھا ہور اس نے کما نہیں تم جانے ہو کہ ان میں بعض مجھ سے بہت طاقتور بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کما تم ایسا کیوں کر رہے تھے۔ (مجبوریں کیوں نکال رہے تھے) اس نے کما ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم ایسا کیوں کر رہے تھے۔ (مجبوریں کیوں نکال رہے تھے) اس نے کما ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم میں چیز ہمیں تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس نے کما آت الکری۔ چنانچہ آپ نی صلی اللہ علیہ وسلم سی چیز ہمیں تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس نے کما آت الکری۔ چنانچہ آپ نی صلی اللہ علیہ وسلم سی چیز ہمیں تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس نے کما آت الکری۔ چنانچہ آپ نی صلی اللہ علیہ وسلم سی پی ہمیں تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس نے کما آت الکری۔ چنانچہ آپ نی صلی اللہ علیہ وسلم سیا کر سے تھے۔ کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں بیشا کرتے تھے کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں بیشا کرتے تھے

(۵۳۳) ابوایوب انصاری رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ وہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں ایک غول (ایک فتم کا کافر جن) آیا کر آ۔ انہوں نے نبی صلی الله علیه وسلم ہے اس بارے میں شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جب تم اے دیکھو تو کمنا چلو نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس۔ کتے ہیں جب وہ دوبارہ آیا توانسوں نے اسے ہی بات کی اور اسے (آسانی سے) پکڑلیا، وہ کئے لگا میں پھر
نمیں آؤں گا، انسوں نے اسے چھوڑ دیا، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تسارے قیدی نے کیا
کیا؟ انسوں نے عرض کیا میں نے اسے پکڑلیا تھا گر اس نے کما میں پھر نمیں آؤں گا تو میں نے اس
چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایاوہ پھر آئے گا۔ چنا نچہ انسوں نے اسے دویا تین مرتبہ پکڑا اور ہربار وہ کہتا تھا
کہ میں نمیں آؤں گا اور وہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو آپ پوچھے تسارے قیدی
کاکیا بنا، وہ جواب دیتے میں نے اسے پکڑا تھا گر اس کے یہ کہنے پر کہ دوبارہ نمیں آؤں گا میں نے اسے
چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے کہ وہ پھر آئے گا، تو تیسری بار اس جن نے کما جھے چھوڑ دو
میں تہیں ایک چیز (وظیفہ) بتلا تا ہوں جب تم اسے کہد لوگے توکوئی چیز تممارے قریب نہ آئے گی۔
میں تمیں ایک چیز (وظیفہ) بتلا تا ہوں جب تم اسے کہد لوگ توکوئی چیز تممارے قریب نہ آئے گا۔
تم (زات کو) آیت الکری پڑھ لیا کرو۔ پھر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے (اور ماجرا

(۵۳۳) ابو ہررہ یہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے رمضان کی زکوۃ (صدقہ فطر) کی حفاظت پر مامور فرمایا۔ آگے اس سابقہ واقعہ کی مثل ہے ۔

(۵۳۵) ابواسود دکلی سے روایت ہے کہ میں نے معاذین جبل رضی اللہ عندسے شیطان والے واقعہ کے متعلق سوال کیا۔ توانسوں نے مجھے واقعہ سناتے ہوئے بتلایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی مجوروں پر محران مقرر فرمایا تھا۔ میں جب بھی کرے میں جاتا تو تھجوریں پہلے سے کم نظر آتیں میں نے اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا کوئی شیطان اس میں سے لیتا

کتے ہیں آگل رات میں اس کرے میں واخل ہوا اور وروازہ بند کر لیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا ساسیاہ وجود آیا جس نے دروازے کو ڈھانک لیا۔ پھروہ دروازے کی دراڑ میں سے اندر واخل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ہاتھی کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور لگا کھانے، کتے ہیں میں نے اپنی کر پر کپڑا باندھا (حملہ آور ہونے کے لئے کھل تیار ہوا) اور جھپٹ کر اس کے درمیان پر اپنے بازوڈال دیئے (بانہوں میں جکڑ لیا) اور کمااے دغمن خداتم کجور ہیں کھانے میرے گھر میں کیوں داخل ہو گئے (۳۰) ؟اس نے کما میں ایک بو ڑھا ہے ہوں ناوار وعیا لدار ہوں۔ بیہ شر ( مدینہ ) نبی مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی تشریف آور کی سے ہمارا مسکن تھا جب وہ آئے توہمیں یماں سے نکال دیا گیا۔ ہم نصیب کی تعزیب کر جن ہیں۔ جمعے چھوڑ دو میں پھر تسارے پاس شیں آؤں گا۔ او هر جبر مل ایمن "نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن ہیں۔ گیا ہو کہ کا ارشاد پر کیا ہی آب کے ارشاد پر کیا ہی ہو ہو اور اس واقعہ سے اطلاع وی۔ چنانچہ صبح کی نماز کے بعد کسی نے آپ کے ارشاد پر برش ہو جاتا۔ اللہ نے بچ فرایا ہے وائم الاعلون ان گئتم مؤمنوں۔

آواز دی معاذ کمال ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تسمارے گر فقار کاکیابنا ہے؟ میں نے آپ کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا وہ تو پھر آئے گا تسمارے پاس! قورات کو میں کمرے میں آیااور دروازہ بند کر لیا، چنانچہ وہ پھر آمکیااور تھجوریں کھانے لگا۔ میں نے پھراسے بانموں میں لے لیااور کماتم پہلے بھی کہہ پچکے ہوکہ پھر نہیں آؤں گا، اس نے کمامیں تہیں ایک چیز بتلا تا ہوں۔ جب تم اسے پڑھ لوگ تو گھر میں شیطان داخل نہیں ہو گا۔ وہ یہ ہے۔

يللهِ مَا فِي السَّلُوكَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِهِ الْأَرْضِ لِهِ الْأَرْضِ لِهِ الْأَرْالِيَّرُهُ (ليعنى سوره بتره كى آخرى آيات)

چیچے شیطان کے ساتھ حضرت عمرفاروق کی کشتی کاواقعہ بھی گزر چکا ہے

#### جنوں کی دینوی خدمت اور فرشتوں کا دینی تعاون

اگر تم کمو کہ حفرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین کو دینوی امور کے لئے منخر کر رکھاتھا۔ وہ آپ کے لئے ہر کام کرتے تھے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ آپ کی حسب منشاء محراب بنانے اور مہاڑوں کی چوٹیوں اور وادیوں اور سمندروں میں (پھروں اور چٹانوں کے) مجتبے بنا ماکرتے تھے۔

تواس بارے میں ہم کہ کتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمنافرہاتے توشیاطین آپ کے لئے مسخر ہونے سے خود کوروک نہ کتے تھے گر جب آپ کو اللہ نے اختیار عطافرہا یاتو آپ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت کی جگہ عبودیت کو پہند فرہا یا جب آپ نے دنیا کو منہ کے بل چھینک دیا اور اس سے بے نیازی برتی تو خدا نے دنیا سے الاتعلق مخلوق کو آپ کے آبائع فرمان بنا ویا چنا نچہ مقرب فرشتے آپ کے معاون یددگار اور خدمت گزار تھے۔ جنگول میں آپ کے حضور دشمنوں کے بالقابل جماد کرتے اور آپ کا دفاع کیا کرتے۔

جربل امین نے زمین پر اپنے پر مار کر نجائی کاجم آپ کے سامنے کر دیا در میان سے بہاڑ غائب
کر دیئے اور آپ نے اپنے محابہ سمیت اس کی نماز جنازہ یوں پڑھی کہ اسے دیکھ رہے تھے۔ اس
طرح معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال پر بھی جربل " نے اپنے پر مار کر ان کا جنازہ آپ کے
سامنے کر دیا اور آپ اے اپنی آ کھول ہے دیکھنے گئے (۱) ۔ اور جب قریش نے بی صلی اللہ علیہ
وسلم کو پکڑنے اور قید کرنے کا ارادہ کیا تو جربل " نے آپ کا جس طرح دفاع کیا وہ ورج ذیل عدیث
میں واضح ہے۔

<sup>(</sup>۱) میہ غروہ توک کا واقعہ ہے۔ آپ توک میں تشریف فرما تنے اور حضرت معاوید کا مرید طلیب میں وصال ہو کما۔

(۵۳۱) قیس بن جبیرے روایت ہے کہ عظم کی ایک پوتی تمتی ہے میں نے اپنے دا دا تھم ہے کمااے بنوامیہ! میں نے تم سے بڑھ کر کوئی قوم عاجز تر اور بدرائے نہیں دیکھی جیسے کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نا قابل فنم اور غلط رویہ اپنار کھا تھا۔ تھم نے کمااے بچی تو ہمیں ملامت نہ کر میں تجھے آج وہی بچھ بٹلا آ ہوں جو میں نے ان آ کھوں کے ساتھ دیکھا ہے۔

بخداہم روزانہ سنتے تھے کہ قرایش مجد حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کس رہے اور باہم معاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ کو پکڑلیں۔ توہم نے ایک بار مضبوط عمد کیااور آپ کو پکڑنے کے لئے ہم مجد حرام میں آگئے ۔

اچانک ہم نے ایک آواز سی۔ ہمیں ہوں محسوس ہوا جیسے کمہ کا ہر پہاڑ بھٹ پڑا ہے۔ ہم مارے وہشت کے بے ہوش ہو گئے اور تب ہوش آیا جب آپ نماز پڑھ کر تشریف لے جا چکے تھے۔ ووسری رات ہم نے پھروہی پروگرام بنایا گر جب آپ کی طرف لیکے تو صفا اور مروہ وونوں پہاڑا پی جگہ ہے جل پڑے اور باہم مل گئے اور ہمارے اور آپ کے در میان حائل ہو گئے۔ تو فتم بخدا ہم نے آپ کی خالفت سے پچھ حاصل نہ کیا تا آئکہ اللہ نے ہمیں دولت اسلام سے سرفراز کر دیا۔

ای طرح ابوجهل کا تصد ہے۔ کہ اس نے کسی اور وتت میں یونمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کچل دینے کی قسم اٹھائی کہ اگر وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے تو، گروہ ڈر کرالئے پاؤں بھا گااور کئے لگا میں نے اپنے اور اس کے در میان آگ کی خندق دیکھی ہے اور بڑار عب اور پچھ (بڑے بڑے) پر دیکھی ہے اور بڑار عب اور پچھ (بڑے بڑے) کر دیکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آجانا تو فرشتے اس کے مکڑے مکڑے کر دیتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آبیہ نازل فرمائی۔

سَنَمُ عُ الرَّبَائِيَّةُ (علق ١٨) بم ابنا لفكر لات بير-

توجن سلیمان علیہ السلام کے لئے اپنے کفر کے باوصف دنیوی امور میں خدمت بجالاتے تھے۔ کیونکہ وہ تھے ہی بد نماد مجبور اور ملحون۔ وہ دنیوی امور کے لئے ہی مناسب تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے فرشتے کامل الایمان ہونے کے باوصف حق خدمت بجالاتے تھے۔ جیسے کہ ارشاد خداوندی ہے۔

إِذَ تَعْزَلُ لِلْمُوْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمْ أَنْ تُعِدَّ كُمْ رَبُكُمْ بِسُلَاثَةِ الْآنِ ثِنَ الْمُلَاثِكِةِ

منزلين

جب آپ (صلی الله علیه وسلم) مومنوں ہے گئے تھے کہ کیا تنہیں یہ کانی نئیں کہ تمہارار ب تین ہزار فرشتے انّار کر تمہاری مدد کرے۔

ای طرح الله تعالی کاار شاد ہے۔

إَذْ تَسْتَغِيْتُونَ ذَرَيْكُمْ فَاسْتُجَابَ لَكُمْ أَنِيْ مِيدُكُمْ بِٱلْبِ بِنَ الْسَلَاْئِكَةِ مُزدِ فِيْنَ

جب تم اپنے رب سے فریاد چاہتے تھے تواس نے تمباری بن لی۔ اور ( فرما دیا ) کہ میں تمباری اھاد کرنے والا ہوں ایک ہزار فرشتوں کی قطار ہے۔

توبیہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواکسی نبی کی امداد کے لئے فرشتے نہیں ا آمارے بہ تو فرشتوں نے بدر میں صحابہ کے ساتھ مل کر کفار سے دوبدو جنگ کی جس کا مذکرہ قر آن کریم میں یوں ہے۔

اِذْ يُوْجِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَكَّلَائِكَةِ ٱلْمِنْ مَعَكُمْ فَطَيِّتُواالَّذِيْنَ امْنُواسَالِفِيْ فِاقْلُوبِ الَّذِيْنَ كَفَنُواالرُّعْبَ فَاخْسِرِ بُوَا فَوْنَ الْأَعْنَاقِ وَاحْبِرِبُوْا مِنْهُمْ مُمَّى بَنَانٍ

جب تمہارارب فرشتوں کی طرف وحی کر ہاتھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو تم ایمان والوں کے قدم مضبوط کرو۔ میں جلدی کفار کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ تو تم ان کی گر دنوں پر وار کرو اور جوڑ جوڑ بر ضرب لگاؤ۔

پھر جب بدر میں لڑائی کے لئے فرشنے نازل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمای ہوئے ہوئی ہے فرمای میں تھے (۱) ۔ کہ اے ابو بکر! تہیں بشارت ہو۔ اللہ تمہاری المداد کے آیا۔ بیہ جریل امین اپنے محموژے کی لگام پکڑے اسے سمیٹ دوڑاتے آ رہے ہیں اور ان کے دانتوں پر غبار لگاہے۔

ای طرح بنوغفار کا کافر فخض جو بدر کی (لڑائی ختم ہونے پر کسی ایک لفکر کی) فکست کا منتظر بیشاتھا ہتلا آ ہے کہ میں پہاڑ پر بیٹھا تھا۔ کہ اچانک ایک بادل ہمارے قریب ہوا جس میں سے گھوڑوں کے ہنٹانے کی آوازیں آرہی تھیں اور کوئی کمہ رہاتھا جیزوم آ کے بڑھو۔

ای طرح ابو اسید ساعدی نے کہا جبکہ اس کی آٹکھیں جاتی رہی تھیں کہ اگر میں بدر میں ہو تا اور میری آٹکھیں ہوتیں تو میں تہیں وہ گھاٹی د کھلاتا جس میں سے فرشتے کھلے بندوں نکل کر ہمارے پاس آئے تتے۔ مجھے آج بھی اس میں کوئی شک یا وسوسہ نہیں ہے۔

ابو داؤد مازنی کہتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے کہ میں ایک مشرک کی گرون اڑانے کے لئے اس کا پیچیا کر رہا تھا گر میری تلوار کاوار چلنے ہے قبل ہی ناگاہ اس کا سرکٹ کریٹیے جاگرا۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ اے کسی اور مخلوق نے قتل کیاہے ۔

اور جب نمی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کے دن خندق سے واپس آئے تو جریل امین نے حاضر ہو کر کہا آپ کا س بارے میں کیاعذر ہے۔ کیامیں آپ کو دیکھے نہیں رہا کہ آپ نے جنگی لباس اٹار دیا ہے اور ہم (فرشتوں) نے ابھی تک نہیں اٹارا۔ ابھی فوری طور پر بنو قریظہ پر چڑھائی کرنا ہے ہیہ

(۱) ) لین ده چهرجو جنگ بدر مین نبی صلی الله علیه وسلم کی استراحت کے لئے بنایا کیا

#### حدیث بھی اپ تمام طرق وروایات کے ساتھ چیمچے گزر چی ہے۔

#### بدر میں فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کی بد حالی

(۵۳۷) رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب شیطان نے بدر میں فرشتوں کو مشرکین کی گردن زنی میں مشغول دیکھا تواسے ڈر محسوس ہوا کہ کیس مجھے بھی قمل نہ کر دیا جائے۔ (شیطان مراقہ بن مالک کی شکل میں مشخول دیکھا تواسے ڈر محسوس ہوا کہ کیس مجھے بھی شیطان کا ہاتھ تھا اور وہ اسے مراقہ بن مالک سمجھے بیٹھا تھا۔ تواس نے حارث کے سینے پر مکہ رسید کرکے اسے گرا دیا اور خود ہاتھ چھڑا کر دوڑ پڑا۔ تا آنکہ اس نے خود کو سمندر میں جاگرا یا اور ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ! تو نے بہتے جو مسلت دے رکھی ہے اس کی سمیل کے لئے دست بدعا ہوں۔ اس پر سے خوف پوری طرح طاری بھوچکا تھا کہ آج اس کے قبل کی نوب بھی آنے والی ہے تواس کے بھا گئے پر ابو جمل نے کہا اے گروہ تو گئے مراقہ کے بھاگئے پر ابو جمل نے کہا اے گروہ قریش مراقہ کے بھاگ پر ابو جمل نے کہا ہے گوئی رفعہ میں ہو کہا تھا کہ آج اس کے تھاگ جانے ہے تم دل شکتہ مت ہو۔ اس نے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کوئی (خفیہ) معاہدہ کررکھا ہے۔

#### كلام طيور اور استجابت حيوانات

اگر کما جائے کہ سلیمان علیہ السلام پر ندول اور چیونٹیول کی بولی سمجھتے تھے اور اللہ نے انہیں آپ کے لئے منز کر دیا تھا جیسا کہ قرآن میں نہ کور ہے۔

توہم کتے ہیں کہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسکی مثل بلکہ اس سے عظیم تر مرتبت عطافرمائی مگی ہے۔ پیچھے احادیث گزر پچکی ہیں۔ جن میں جانوروں اور در ندوں کی گفتگو تھجور کے فٹک سنے کی گریہ زاری اونٹوں کا بلبلاتے ہوئے حاضر خدمت ہونا، در ختوں کی کلام۔ کنگروں اور پھڑوں کی تسبیح، جانوروں کو آپ کا بلانا اوران کا اطاعت بجالانا بھیڑیئے کا آپ کی نبوت پر گواہی ویتا۔ پر ندوں کا آپ کی اطاعت کرنا۔ ہرنی کی آپ سے گفتگو اور ان کی حالت زار کی شکایت۔ گو و کا آپ سے کلام اور اقرار نبوت و غیر ذالک۔ یہ سب واقعات پیچھے گزر چکے ہیں جن کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔

اہل محشر کو تھم ہو گا نگاہیں جھکالو فاطمہ " بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آتی ہے

(۵۳۸) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے۔ جب روز قیامت بیا ہو گا تو پردوں کے پیچھے سے ایک پکارنے والا پکارے گا۔ اے لوگو! نگامیں جھکالوا ور سرخم کر دو کیونکہ فاطمہ '' بنت محمر صلی اللہ علیہ وسلم صراط سے محزر کر جنت کو تشریف لے جا رہی ہیں۔

#### فضائل یوسف علی نبینا و علیه الصلوٰهٔ والسلام حسن یوسفی اور حسن محبولی

اگر کماجائے کہ سب انبیاء کی نسبت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا چرچیا چار دانگ عالم میں ہے بلکہ آپ کو تمام خلق خدا ہے حسین تر کماجا آ ہے۔

توہم کیس مے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تعریف جیسے آپ کے صحابہ نے کی ہے اس کے بعد حسن کا کوئی تصور بی نہیں۔ صحابہ نے آپ کو چکتا ہوا آ فآب اور چود ہویں رات کا بدر کامل کما ہے۔ صحابہ کی زبان میں رخ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے بالقابل چاند کا حسن بھی پھیکا تھا۔ بعض صحابہ کے مطابق آپ کا زریں چرہ جیکتے ہوئے اہتاب کی طرح ضوفشاں رہتا تھا۔ اور آپ کے پینہ کی خوشبو مسکق کتوری سے میل کھاتی تھی۔

(۵۳۹) ابو عبیدہ بن محمہ بن عمار بن یاسر " سے روایت ہے کہ میں نے ربیج بنت معوذ بن عفراء رضی الله عنم سے کما مجھے نبی صلی الله علیہ وسلم کا حلیہ بتاؤ تووہ کئے لگیں، اے بیٹا! اگر تم آپ کو دیکھتے تو سمجھتے کہ میری آئکموں کے ماضے آفاب طلوع کر آیا ہے۔

(۵۴۰) (امام) حسن بن علی رضی الله عنماے روایت ہے کہ میں نے ہند بن ابی ھالہ " ہے کہا جھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ مبارکہ ایسے بیان کریں کہ میری آتھوں کے سامنے آپ کا چرو آ جائے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چرو ایسے دکما تھا جیسے چودھویں رات میں بدر کا مل ضیا یاشیاں کر آہے۔

(۵۴۱) کعب بن مالک رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی واقعہ ہے سرور ہوتے تو آپ کا چرہ مبارک یوں چک اٹھتا جیسے بدر کامل کے گر د ہالہ بن جا آ ہے۔

#### حضور کا پینه موتول سے حسین اور کتوری سے خوشبودار تھا (سیدہ عائشہ")

(۵۴۲) (ام المومنین سیدہ) عائشہ رضی اللہ عنها سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پینہ آپ کے چرے پریوں چکتا تھا جیسے موتی ہوں اور وہ مسکتی کتوری سے بڑھ کر خوشبودار ہوتا تھا۔ آپ کا حسن تمام لوگوں سے بڑھ کر اور آپ کارنگ سب سے منور تھا۔ آپ کا علیہ مبار کہ بیان کرنے والے کسی بھی واصف نے جب بھی لب کشائی کی ہے تو آپ کو چود هویں رات کے چاند سے تشبیہ دی ہے۔ اور ہند" تو فرماتے تتے ہماری نگاہ میں چاند بھی آپ کے حسن کے آگے وقعت نہیں رکھتا (۱) ۔

فضائل يجيىٰ بن زكرياعلى ببيناوعليهمها الصلوة والسلام

اگر کما جائے کہ یجیٰ علیہ السلام کو بھپن ہی ہے علم و حکمت کی دولت سے سرفراز کر دیا گیا تھا اور وہ کسی گناہ کے بغیر (محض خوف خداہے) روتے رہنے اور بھیشہ روزے رکھتے تھے۔

تہم کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کمیں بردی عظمت و رفعت دی گئی ہے۔ کیونکہ کئی علیہ السلام بت پرتی بت گری اور جالمیت کے دور میں پیدا نہ ہوئے تھے جبکہ محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بتوں اور جالمیت کا دور تھا اور آپ کو بت پرسی کی خوکر آبادی میں بجین ہی سے فہم و محمت وے دی گئی۔ آپ بجین سے بت پرستوں کے کسی میلے میں بھی شریک نہ ہوئے اور نہ ہی آپ کی مدوق (نمایت سچا) المین بردبار اور رؤف و رحم کما جانے لگا۔ آپ بورا بورا بورا بودا خور سکل دوزے کی حالت میں رہے۔ اور فراتے۔

إنْ ٱخِسلُ عِنْدَ رَبِنْ يُعلِّعِمُ فِنْ وَكَشِفِينِي ْ ـ

میں اپنے رب کے ہاں رہتا ہوں وہ مجھے کھلا تا بھی ہے اور پلا تا بھی۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب (خوف فداہے) روتے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ایل رہی ہو۔

اگر کما جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بیمیٰ کی یوں تعریف فرمائی ہے وَسُنِیَّداً وَ مُحَسُورًا ۔ وہ مردار تتے اور نمایت پاکباز۔ حصور اسے کہتے ہیں جو عور توں کے پاس نہ جائے۔

توہم کہتے ہیں کہ حفرت یجی اگرچہ نی تھے مگروہ اپنی قوم کی طرف مبعوث ند کئے گئے تھے۔ وہ

یمال اعلیٰ حعزت رحمہ اللہ نے حسن بوسٹی اور حسن محبوبی کا خوب موازنہ کیا ہے۔ حسن بوسف پہ کٹیس معرمیں انگھشت زنال مسر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب

<sup>(</sup>۱) یماں یہ بھی یاد رہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن مستور تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ" الدر الفتہین میں اپنے والد کرای حضرت شاہ ولی اللہ" الدر الفتہین میں اپنے والد کرای حضرت شاہ عبد الرحیم" کے واسلہ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ حضرت ہوسف" کو دیکھ عور توں نے ہاتھ کاٹ لئے جیسا کہ قرآن کریم میں نہ کور ہے مگر آپ کو دیکھ کر کمی پرائی حالت کیوں طاری نہیں ہوئی تو نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ میرے حسن پراللہ نے سرپردے ڈال رکھے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک پردہ بھی افھا ویا جائے تو دبی بچھ ہو جائے جو معرکی عورتوں سے ہوا تھا۔

ا پی ذات میں منمک رہا کرتے۔ جب کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نسل انسانیت کے لئے بھیجے محصے تنجے ماکہ انہیں اپنے قول وعمل ہے اللہ کی طرف بلائمیں اور جبینِ آ دمیت کو ہار گاہ خدا میں جھکا دیں۔

تواللہ تعالی نے آپ پر مختلف احوال طاری کے اور گوناگوں مقامات عالیہ سے سرفراز کیا آگہ کا کھوق عالم آپ کے افعال واوصاف سے راہنمائی حاصل کر سکے۔ توصدیقین نے اپنی جلالت شان میں آپ سے ہوایت لی۔ اور میں آپ سے ہوایت لی۔ شداء نے بلند ترین مقامات کا حصول آپ کے توسل سے کیا۔ اور صافحین نے اپنے مختلف احوال میں آپ بی کی ذات سے اکتباب فیض کیا۔ گویا ہر کس و ناکس ہرداہ ما لیمین نے اپنے مختلف احوال میں آپ بی کی ذات سے اکتباب فیض کیا۔ گویا ہر کس و ناکس ہرداہ دو ہوایت آپ بی کی سیرت و کر دار سے اپنا حوالیا ہو منزل رفعت پر پہنچ جانے والا ہر مسافر راہ ہوایت آپ بی کی سیرت و کر دار سے اپنا حصہ لیتا جارہا ہے۔

چنانچہ نکاح بھی نفس کا ایک اہم تقاضا اور سب سے بوی خواہش ہے اس لئے آپ نے نکاح کا تھم دیا اور لوگوں کی اس طرف رغبت ولائی کیونکہ اللہ نے نفوس انسانیہ کو اننی خواہشات کے ساتھ بنایا ہے اور بیہ آپ نے اس لئے کیا آکہ لوگ زنا سے بچے رہیں۔

مر دنیا کے اوگ اگر چہ لفظ نکاح میں آپ سے شراکت رکھتے ہیں تاہم ان کی طبیعت اور آپ کی طبیع مبارک میں کیسانی نمیں۔ جمال آپ کا ارشاد ہے کہ نکاح کرو کیونکہ میں تمماری کشت سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ وہاں آپ کے قلب و جگر پر اللہ کی طرف سے ایک انفرادی اور مخصوص کیفیت بھی غالب تھی جسے کہ آپ کا فرمان عالی ہے و مجعکیت قرام مین فی الفتاؤة اور میری آئموں کی معندک نماز میں رکمی گئی ہے آپ نے نکاح میں مشغول ہو کر بھی اللہ کی رضا جوئی کی طرف ہوئی ہی فیانت کی رضا جوئی کی طرف ہیشہ توجہ رکمی چنانچ آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں بیر رات عبادت میں گزاروں۔ تو انہوں نے عرض کیا میں تو آپ کا قرب اور آپ کی خواہشات کی محمیل چاہتی ہوں (۱) ، چنانچ آپ نے ساری رات رکوع و جود اور گریہ میں گزار دی۔ اور بسااہ قات آپ ہوں رات کو قبرستان بقیع کی طرف تشریف لے جاتے اور اہل قبرستان سے طاقات کرتے ، اور بھی ایسا ہمی ہونا کہ رأت کو ایک آبت کی طاحت شروع کرتے اور صبح تک اسی کو ایک ملتجی کی طرح و ہراتے رہے آئکہ رات گزار جاتی وہ آبت یہ ہوتی۔

إِنْ مُنَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَعْيَزِلَهُمْ فَإِنَّكَ آمَنَ الْعَزِنْدُوالْحَكِيمُ-

(اے اللہ) اگر توانسیں عذاب وے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں اور اگر انہیں بخش دے تو تو غالب ہے تحکمت والا۔

<sup>(</sup>۱) یعنی میں تو آپ کی خوش کے ساتھ خوش ہوں اور آپ کی رضای میرا مقصور حیات ہے۔

اور حقیقت توبیہ ہے کہ بشری نقاضوں اور خواہشات گفس ہے۔ آپ کا رابطہ اس وقت ہی کٹ گیا تھا جب آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور اے ایمان و حکمت سے بھرا گیا۔ اور یہ آپ کا وہ طاقتور ایمان تھا جس کے ساتھ آپ کی ساری امت کا وزن کیا گیا گیر وہ ان سب سے بھاری رہا۔ جبکہ آپ کے دل و جان پر اللہ کی طرف سے رحمت پیم کا نزول اسکے علاوہ تھا۔

فضائل حفزت عييلى على نبينا دعليه الصلؤة والسلام

حعزت عیلی کو جو بھی فغیلت دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامان رفعت بھی اس سے مزین کے۔ کوئی بھی صاحب تدبر اس کا افکار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ اللہ نے آپ کو ایسے علوم غیبیمیہ عطافرائے تعے جو عیلی علیہ السلام سمیت کسی بھی دوسرے نبی کو نہ دیئے گئے۔ اور کتنے ہی وہ فیبیمیہ عطافرائے تعے جو عیلی علیہ السلام سمیت کسی بھی دوسرے نبی کو نہ دیئے گئے۔ اور کتنے ہی وہ فیبیمیہ جو کسی اللہ علیہ وسلم ان کے بارسیمیں فہریں دے چکے ہیں جو کسی اور نبی نے نہ دی تھیں۔

عظمت ميلاد عيبلى اور رفعت ميلاد مصطفط عليهم السلام

اگر کما جائے کہ عینی علیہ السلام کی بیہ خصوصیت ہے کہ آپ کی والدہ کے پاس روح اشن جرال " کو بھیجا کمیاجوان کے پاس پورے بشری لباس میں آئے اور کما۔

إِنْمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُمَّبَ لَكِ عُلَامًا نَكِيًّا

م تو تمهارے رب كا بحيجا بوا فرشته بول ماكه تمهيں ايك پاكيزه بيٹا دے دول-

اور آگے آپ کی ولادت کا سارا واقعہ قرآن میں فدکور ہے جس کے آخر میں ہے کہ حفرت مریم نے آپ کی طرف اشارہ کیاتو آپ ال کی گود میں بول اٹھے اور فرمایا۔

إِنْ عَبِدُ اللهِ إِنَّا فِيَ الْكِنَّابَ دَجَعَكُنِي نَبِيًّا

بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نی بنا دیا ہے۔

ای طرح وہ تمام جمان کے لئے اور رہتی دنیا تک ایک آیت قدرت محمرے جبکہ کسی اور نی کی ولادت برایسے واقعات کا ظہور نہیں بیان کیا گیا۔

تواس بارے میں ہمارا یہ قول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر بھی ایسی ہی آیات قدرت اللمید کاظمور ہوا ہے۔ حفرت آمنہ کو آپ کی آلد کی بشارت دی گئی اور ولادت کے وقت عجیب تر مظاہر قدرت کاظمور ہوا۔

(۵۴۳) ابن عباس رمنی الله عنها سے روایت ہے کہ جب نبی صلی الله علیہ وسلم رحم مادر میں تشریف

لائے ( آپ کی والدہ امید کے ساتھ ہو تکئیں ) تواس کی علامات سے تھیں کہ اس رات قریش کا ہر جانور بول اٹھااور بوں مویا ہوا۔

حُولَ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ مَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمَ تِ الْكَتَبَةِ وَهُوَ اُسَانُ الدُّنْيَا وَسِرَاجُ اَ هَٰ لِهَا ۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم رح مادر میں جلوہ کر ہو مے ہیں اور رب کعبری فتم وہ ونیا کے لئے امان اور اہل ونیا کے لئے جراغ ہوایت ہیں۔

اس رات قریش کا ہر نجو می اور عامل جنات اور عرب کا ہر قبیلہ اپنے جنوں کی ملاقات ہے روک دیا محمان کے سینوں سے علم کہانت چھین لیا گیا دنیا کے ہرباد شاہ کا تخت او ندھا ہو گیا۔ ہرباد شاہ کے لیوں پر مسر سکوت لگ مٹی اور وہ پورا دن کلام نہ کر سکے۔ مشرق و مغرب کے جانور ایک دوسرے کے پاس جاکر اور سمندر کی مجملیاں باہم مبارک بادیاں وے رہی تھیں۔

پھر ہرمینے آسان اور زمین میں ندا کی جاتی رہی کہ مبارک ہو۔ وہ وقت قریب آگیا جب ابوا لقاسم صلی اللہ علیہ وسلم برکت و رحمت کے جلومیں اہل ارض کی طرف مبعوث ہوں گے۔

سیدہ آمندا پنے متعلق بیان فراتی ہیں جب جھے امید سے ہوئے چھ اہ گزر پچے تھے تواکی آنے والا آیا اس نے سوتے میں جھے پاؤں کی تموکر سے بیدار کیا اور کما اے آمنہ تم نے تمام جمانوں سے برتر بچے کو بعل میں اٹھار کھا ہے جب تم اسے جنم دو تواس کانام محر (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھنا اور اپنی حالت کو چھپائے رکھنا وہ فراتی ہیں بالا تو مجھے اس حالت نے آلیا جو عور توں پر آیا کرتی ہے (وقت ولادت قریب آگیا) اور قوم میں کسی مرد یا عورت کو میرے بارے میں معلوم نہ تھا میں اپنے حجرے میں تنا تھی۔ حضرت عبد المطلب طواف کعب کو گئے ہوئے تھے۔ فراتی ہیں میں نے ایک ذور وار وحما ہو سان جس سے میں ڈرگئی۔ یہ بیر کا دن تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ جیسے پھر سفید پرندے ہیں جو میرے دل پر اپنے پر بل رہے ہیں جس سے میرا سازار عب خوف اور در دوجو پہلے محسوس ہور ہا تھا جاتا میں اے دودھ سمجی میں چونکہ بیاس میرے دل پر اپنے پر بل رہے ہیں جس سے میرا سازار عب خوف اور در دوجو پہلے محسوس ہور ہا تھا جاتا میں اے دودھ سمجی میں چونکہ بیاس میں کر رہی تھی میں نے دیکھا تو میرے پاس ایک سفید سا شربت پڑا تھا میں اے دودھ سمجی میں چونکہ بیاس محسوس کر رہی تھی میں نے اسے اٹھا کر ای لیا تو مجھ سے ایک بلند تر تور پیدا ہوا۔

پر میں نے دیکھا کہ مجور کے لیے در خوں جیسی چند قد آدر عور تیں گویاوہ عبد المطلب کی بیٹیاں ہیں جمعے گھیرے کھڑی ہیں۔ تو میں متعجب ہونے گلی اور کہنے گلی او فریاد! ان عور تول نے میری حالت کیسے جان لی۔ پر مجمع پر معالمہ سخت ہو گیا۔ اور میں ہر گھڑی نئے سے نیا تعجب خیز داقعہ دیکھنے گلی جو میرے لئے بہت می عظیم تر اور ہیب تاک تھا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریشم زمین و آسمان کے در میان لٹکا دیا گیا ہے اور کوئی کئے والا کمہ رہا ہے اسے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ کر دو۔ فراتی ہیں پر میں نے چند آوی دیکھے جو فضا میں جاندی کے طباق لئے کھڑے تھے اور میری حالت ب

ہمی کہ موتوں جیسا خوبصورت اور مسکتی کستوری سے زیادہ خوشبودار پہینہ میرے وجود سے خارج ہو رہا تھااور میں کمہ رہی تھی اے کاش عبدا لمطلب میرے پاس آ جائیں اور وہ جھے سے دور حرم میں بیٹھے تھے۔ فرماتی ہیں پھر پر ندوں کا ایک غول آیا میں نہیں جانتی وہ کدھرے آیا ہمرحال انہوں نے میرے ججرے کو بھر دیا۔ ان کی چونچیں زمرد کی اور پر یا قوت کے تھے۔ پھر میری نگاہ سے حجابات اشحا دیئے گئے۔ اور میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے دنیا پر گئے ہوئے ہیں۔ ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت بر۔

پھر بھے درد زہ نے آلیااور میرا مطلہ سخت تر ہوگیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ میں عور تول کے ہوتھوں میں بڑی ہوں اور میرے دائیں بائیں کی ہاتھ ہیں۔ پھر بھے بچھ سوجھا کی نہ دیتا تھا۔ اور جب حجہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے بطن ہے باہر آئے تو میں نے پہلو بدل کر انہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے میں بڑے ہیں اور نمایت عاجزی اور انکسارے دعاکرنے والے کی طرح آسان کی طرف انگلی اٹھائے ہیں۔ پھر میرے دیکھتے ہوئے آسان سے ایک سفید بادل اترااور اس نے آپ کو خطاب لیا، آپ میری نگاہ ہے او بھل ہوگئے تو میں نے ساکوئی پکارنے والا کہ رہا تھا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو زمین کے مشرق و مغرب میں پھراؤ۔ انہیں تمام سندروں میں لے جاؤ تاکہ تمام اہل جہاں ان کے نام مسئلہ کو رہی ہیں جو دور میں تمام دنیا سے شرک موکر دیا جائے گا (1) پچر دنیا میں ہاجی رکھا گیا ہے ۔ کوئکہ آپ کے دور میں تمام دنیا سے شرک موکر دیا جائے گا (1) پچر کھی تی ور بعدوہ بادل چھٹ گیا تو آپ صوف کے ایک سفید کپڑے میں جو دودھ سے بھی سفید تر تھا لیخ ہوئے بڑے ہو۔ آپ کے بغیر سریشم تھا۔ اور آپ نے ہاتھ میں ترو تا زہ اور سفید موتی سے بی سفید تر تھا اور ہوئی تھی سازریشم تھا۔ اور آپ نے ہوتے بڑے میں ترو تا زہ اور سفید موتی سے بی سفید تر تھا اور ہوا اور نوت کی چاہوں پر قبنہ کر لیا ہے۔ اور موااور نبوت کی چاہوں پر قبنہ کر لیا ہے۔ اور موااور نبوت کی چاہوں پر قبنہ کر لیا ہے۔ اور موااور نبوت کی چاہوں پر قبنہ کر لیا ہے۔ اور موااور نبوت کی چاہوں پر قبنہ کر لیا ہے۔ اور موااور نبوت کی چاہوں پر قبنہ کر لیا ہے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اور بھی بہت ہی جیب تر آیات قدرت الہید ظاہر ہو کیں ہیں جن کا اپنے موقع پر بیچے بیان ہو چکا ہے۔ جن میں ایک سے بھی ہے کہ ایک یمودی تا جر کے میں آیا ہوا تھا اور آپ کی ولادت کی رات وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا آج رات اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے اس کے کندھوں کے درمیان ایک نشانی (مرنبوت) ہے جس پر سلیقے سے بال اے ہوئے ہیں۔ وہ دورات تک دود ہ نمیں ہے گالوگوں کو اس بات سے براتھی ہوا اور (طاش کرنے) المض تا آئکہ دورت آمنے کے گر داخل ہوئے۔ اور ان سے کہا ہمیں اپنا بچہ دکھاؤ۔ جب اس یمودی نے آپ کو

<sup>(</sup>۱) یاد رہے قیامت اور اس کے بعد تک حضور می کا دور ہے کی تک کی نے بعد میں نیس آنا ہے تو آپ می کے دور میں وہ وقت ضرور آئے گا جب تمام دنیا سے شرک فتم ہو جائے گا اور سے حضرت عیلی علیہ السلام کے زول پر ہو گا۔ گا۔

ویکھااور کندھوں کے درمیان مر نبوت ملاحظہ کی توبے ہوش ہو کر گر پڑا جباسے ہوش آیا تولوگوں نے اے کما تجھے کیا ہوا اس نے کما بخدائن اسرائیل سے نبوت جاتی رہی اور کتاب ان کے ہاتھ سے نکل ممنی سے نومولود بچہ انہیں قمل کر دے گاان کے چھپے ہمید ظاہر کر دے گاادر اے گروہ عرب تم پر حکومت کرے گا۔

آپ کی ولادت کی رات شیاطین (آسانوں کے قریب جاکر فرشتوں کی) کلام چوری کرنے سے
روک دیئے گئے ان پر آگ بر سائی گئی، کاہنوں اور جادوگروں نے (جیسے ثق اور سیطیح سے) اس
رات کسری جیسے بوے بوے شاہوں کی خوابوں کی تعبیر میں بوے بوے راز افشا کر دیئے۔ کسریٰ کا
ایوان کرز اٹھا آتش کدہ ایران سرد ہو گیا۔ پانی خنگ ہو گیا۔ وادیاں بہ پڑیں۔ اور موبذان نے
وہ خواب دیکھاجو آپ کی ولادت کے ذکر میں بیجھے گزر چکاہے۔

رہا اللہ تعالیٰ کا حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد وَرُمِّمَتُهُ مِنَّا۔ وہ ہماری طرف سے رحمت تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے اس سے زیادہ عام اور کامل رحمت سے کی ہے۔ اوشاد خدادندی ہے۔

اور ہم نے آپ کو تو تمام جمانوں کے لئے رحمت بناکر

وَمَا أَرْسَلُنَاكَ إِلَّا رِّحُمَّةً لِلْعَالِمِينَ \_ بھول م

۔ جو محض آپ پر ایمان لا یا اور آپ کی تصدیق کی اس پر اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت کا سامیہ دونوں جمانوں میں ڈالے گا جبکہ تصدیق نہ کرنے والا بھی زندگی میں آپ کے صدقے سے اس عذاب سے محفوظ رہے گا جو پہلی امتوں کے مکذمین پر آیا تھا۔ جیسے زمین میں دھنس جانا صورتوں کا بدل جانا اور پھروں کا برسایا جانا وغیرہ ذالک۔ اس کا تممل بیان چیھے گزر چکاہے۔

خلق طيور

اگر کما جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پر ندوں کی مورت بناکر پھراس میں پھوٹک مارتے تو وہ البلہ کے تھم سے پر ندو بن جاتا تھا۔

توہم کہتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی اس کی مثل موجود ہے چنانچہ عکاشہ بن قصن کی تلوار میدان بڈر میں لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لکڑی کی ایک لاٹھی سی دی اور فرمایا اس کے ساتھ لڑو۔ تو وہ ان کے ہاتھ میں تلوار بن گئی جس کالوہا مضبوط، رنگ سفید اور قامت طویل تھی۔ وہ اس کے ساتھ لڑتے رہے بالآخر اللہ نے اہل اسلام کو فتح عطافرما دی۔ پھروہ نتشہ ارتدا دے ظہود تک ہر جنگ میں اس تلوار سے لڑتے رہے۔ تو جس معنی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کڑی کو لوہا بنا دیا اور وہ ایک عرصہ تک لوہار ہی نہی معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مٹی سے پرندے بنانے میں کار فرما ہے۔ پھر آپ کے ہاتھ میں سنگلاخ پھروں سے تسبیع و نقتدیس کا سنا جانا ، پھروں اور درختوں کو تھم وے کر طلاحینا پھرانسیں جدا کر کے واپس اپنی جگہ بھیج دیتا ہے سب امور مردہ کو زندہ کرنے کے مفعوم میں داخل ہیں۔ اور پرندے بنانے والامعنی ان میں بھی موجود ہے۔ م

وم عیسی اور شفاخانه مصطفے علیہ السلام اگر کماجائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادر زادا ندحوں اور برص میں جتلا مریضوں کو تھم خدا سے

شفا دیتے تھے۔ توہم کمیں گے کہ حضرت قادہ "کی آ کھ روزاحد چثم خانہ ہے یہ گئی کیونکہ ان کی آ ککھ میں نیزہ لگا

تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے آکھ کو پھرائی جگہ لگادیا۔ اور بعد میں انہیں محسوس نہ ہوتا تھا کہ کون می آکھ نگلی تھی ہاں البتہ وہ آگھ جونبی علیہ السلام نے لگائی دونوں آکھوں میں سے حسین تراور تیزنظر تھی اس کا ذکر اپنی اساد کے ساتھ بیچھے گزر چکا ہے۔

#### اندھوں کو بینائی ملتی ہے

( ۱۳۳۳ ) حبیب بن فدیک رمنی الله عنما سے روایت ہے کہ ان کے والدانسیں لے کرنبی صلی الله علیہ وسلم کے ہاں عاضر ہوئے جبکہ ان کی آنکسیس کچھ نہ دیکھتی تقیس۔ آپ نے سوال فرما یا کہ تہماری آنکسیس کیوں بے کار ہوئیں ؟ انہوں نے کما میں اپنے اونوں کا علاج معالجہ کر رہا تھا کہ اچانک ( بے ارادہ ) میرا پاؤں سانپ کے انڈوں پر آئمیا۔ جس سے میری نظر جاتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں تفتیمکارا تو وہ بینا ہوگئے۔

راوی کتا ہے پھر میں نے انہیں دیکھا کہ وہ اس ( ۸۰ ) برس کی عمر میں سوئی میں دھا گا ڈال لیتے تھے مگر آئیمییں دیکھنے میں بدستور سفید تھیں۔

(۵۳۵) معاذین رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ روز بدر میری آگھ میں تیر آلگا جس سے وہ پھوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب و ہمن لگا یااور میرے لئے وعافرمائی تو مجھے بوں لگا جیسے آگھ کو کچھ ہواہی نہ تھا۔

نی ملی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی آٹکموں میں غروہ خیبر کے دوران لعاب و ہن ڈالا تھا کیونکہ ان کی آٹکمیس خراب تھیں تواس وقت ان کی تکلیف رفع ہو گئی۔ اور پھرزندگی بھران کی آٹکمیس خراب نہیں ہوئمیں۔ سیدالانبیاء ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس مریض اور زخی لوگ لائے جاتے تھے۔ آپ ان کے لئے دعا فرماتے اور تکلیف زوہ جھے پر اپنا وست مبارک پھیر دیتے تو وہ فوراً تندرست ہو جاتے (۱)۔ ایک بچے کو آپ کے پاس لایا گیا جس پر سائے کا اثر تما آپ نے فرما یا او دعمن خدا دفع ہو جا تواس بچ نے قے کر دی جس سے ایک سیاہ سانپ سالکلا اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔

ایک مریض جو ( بیاری کی وجہ سے سو کھ کر ) پر ندے کے نحیف بیچے کی طرح ہو چکاتھا۔ آپ نے اس کے لئے دعافرمائی تو وہ یوں طاقتور ہو گیا جیسے طاقتور جانور رسی تزدا کر بھاگ جاتا ہے۔

ا پسے ہی بے شار واقعات میں کہ لوگ آپ کے پاس آئے ابنا مرض اور تکلیف بیان کی۔ آپ نے ان کے لئے دعافرمائی توانسیں عافیت مل ممٹی اور تمام امراض جاتے رہے۔

(۱۳۷) ابیض بن حمال ماربی سے روایت ہے کہ ان کے چرب پر مرض قوباء (۲) نظا آگا اکد ان کے ناک پر بھی مرض کا اڑ ہو گیا۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ اور ان کے چرب پر وست مبارک مل ویا۔ ابھی رات نہ پڑی تھی کہ چرو ایسے ہو گیا جیسے کوئی مرض تھا بی نہیں۔

(۵۳۷) رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن بین نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ کے گر بنڈیا بیس کوشت پک رہا تھا مجھے اس بیس سے چہلی بری پیند آئی جو بیس نے نکال کر بری جلدی سے منہ میں وال لی۔ گراس کے بعد میں ایک سال تک (معدے میں) اس کی تکلیف بین جلا رہا۔ آخر میں نے اس کا تذکرہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا اس میں سات میں جلا رہا۔ آخر میں نے اس کا تذکرہ نی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا آپ نے فرمایا اس میں سات آدمیوں کا حصہ تھا۔ (۳) ۔ پھرآپ نے میرے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو وہ چربی تازہ حالت میں تے کے ذریعے باہر آگئی۔ تواس خداکی متم جس کے قیضے میں میری جان ہے تب سے آج تک ججھے پیٹ کاکوئی بھی مرض لاحق نہیں ہوا۔

<sup>(1) -</sup> بلک نبی سلی الله علیه وسلم کی عظمت ورحت کا توبی عالم ب که آپ کے وصال کے بعد لوگ ام الموسین سیده عائشہ کے پاس اپنے لاعلاج مریض لے بر آتے آپ انہیں ایک پانی پانی تو وہ شفا یاب ہو جاتے جب آپ سے پائٹ پائٹی تو وہ شفا یاب ہو جاتے جب آپ سے پائٹ ہی گیا گیا کہ یہ آپ کے پاس کونیا آب حیات ہے جو ہر مریض کو شفا دے ویتا ہے تو انہوں نے فرما یا کہ میرے پاس نبی صلی الله علیه وسلم کا ایک تبند شریف ہے جے آپ زیب تن فرما یا کرتے تھے۔ میں اسے پائی میں بھو کر نج زتی ہوں اور نجوا ہوا پائی مریضوں کو پا و بی ہوں الله اپنے حبیب کریم کے جم کی برکت سے شفا دے ویتا ہے۔ ویکھے فصائص کبری علامہ سیو کی۔

<sup>(</sup>r)۔ بیٹی چیک اس مرض میں آوی کی جلد پر خارش کے دانے کل آتے ہیں اور خلک ہونے پر چیک از تے ہیں۔

<sup>(</sup>٣)، جو ان کی اجازت کے بغیر کھایا کمیا بتیج شمعدے کی تکلیف شروع ہوگئ، اور میہ صحابہ کرام کی شان ہے کہ نامنامب غذاان کے پیٹ میں قرار نہ پاسکی بالانواے لکنا پڑا۔

احياء موتئا اور عظمت مصطفح عليه الصلوة السلام

اگر کما جائے کہ عینی علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے ذندہ کرتے تنے تواس سے کمیں بوھ کر تجیب ترشان محمدی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ آپ نے جو آیہ کبزی دکھائی اسے صحابہ کرام کی ایک بوی جماعت نے دیکھا۔ اس سے مراد حضرت جابر کی بکری کو زندہ کرنا ہے۔ اس طرح نی علیہ السلام کے دور میں ایک انساری عورت کا لڑکا مرجانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا ہے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر ظاہر فرمایا (آگے حدیث نمبر ۴۵۵ آری ہے)

حضرت جابر سکی بکری "بہضم ہو جانے" کے بعد زندہ ہوتی ہے

(۵۴۸) عبدالر حمان بن کعب بن مالک رمنی الله عند سے روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبد الله رمنی الله عنمانی ملی الله علیہ وسلم کے پاس آئے آپ کو سلام کما آپ نے سلام کا جواب ویا حضرت جاير" كتے ہيں ميں نے نبي ملى الله عليه وسلم كے چرے كارتك بدلا ہوا محسوس كياتو ميں نے يمي خیال کیا کہ ایسا بھوک کی وجہ ہے میں اپنے گھر آیا اور بیوی ہے کما تسارا بھلا ہو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میاہوں۔ میں نے آپ کوسلام کما آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا محر آپ کا رنگ بدلا ہوا تھااور میرا گمان ہے کہ ایسا بھوک کی وجہ سے ہے تہمارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کما بخیرا ہمارے پاس مرف یہ بحری ہے اور پکھ غلہ بچاہے جو صرف بچوں کا بی پید پال سکتا ہے اور بس۔ میں نے اے کما تحراکیا خیال ہے اگر ہم بری ذیح کر لیں اور جو غلہ ہے اس کائم آٹا بنالو؟ کہتے ہیں کہ محری نے کری ذائے کی۔ اور ہوی نے اپنے پاس موجود غلہ کا آٹا بنایا۔ اور روٹیاں پکائس پر ہم نے ایک بدے برتن میں ٹرید (۱) منایا مجرمی نے بری کا کوشت (بھی) لیااور بد کھانانی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے میا۔ میں نے یہ کھانا آپ کے سامنے رکھ ویا آپ نے فرمایایہ کیا ہے جابر! میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں قبل ازیں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ میں نے آپ کو سلام کمااور آپ و کے چرے کارمک بدلاد کھا۔ توش نے بری ذرج کی۔ اور (اسے بکواکر) آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے فرمایا جاہر! جاوًا پی قوم کومیرے پاس بلالاؤ۔ کہتے ہیں میں مختلف قبائل عرب سے تعلق رکھنے والے صحابہ کو بلانے لگا آ آگہ سب کو جمع کر لیا۔ پھر میں آپ کے پاس حاضر ہوااور عرض کیا یارسول الله به سب انعبار جمع ہو محتے ہیں'۔ اپ نے فرما یا انہیں ایک ایک گروہ کر کے لاتے جاؤ۔ چنانچہ میں انسیں ایک ایک محروہ کرکے لاتا رہا۔ جب ایک محروہ سیر ہو جاتا تو اس کی جگہ دوسرا محروہ آ جاتا۔

<sup>(1) -</sup> يعنى شورب عن رونيال توز توزكر واليس اور أيك بكوان سابن مياات عربي عن ثريد كت بين -

آ آنک سب نے کھالیا۔ اور ابھی تک برتن بیں اتانی کھانا بچا ہوا تھا بھنا بیں لے کر آیا تھا۔
اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کھاؤ کر بڈی نہ توڑو بعدازاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے بچ میں سب بڈیاں جع کر وائیں اور ان پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پھر آپ نے بچھ کلام پڑھا جو بیٹ نہ سن سکا۔ البتہ آپ کے بوٹ بلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اچانک بحری کان جھنگی ہوئی کھڑی ہوگئی۔ آپ نے فرمایا جابر! اپنی بحری پکڑلواللہ تہیں اس بیں برکت دے۔ بیں اے لے کر چل بوٹ اور وہ بھے سے اپنے کان چھڑواری تھی۔ بیں اے لے کر گھر پنچامیری بیوی نے دیکھ کر کما جابر یہ کیا ہے؟ بیس نے کما بخدا سے ہماری بحری ہے جو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ذری کی تھی۔ بیہ آپ یہ دعافر مائی تواللہ نے اس زیری کے دیکھ کو گئی۔ انا شداانہ رسول اللہ۔ بیں گوائی جب آپ نے دعافر مائی تواللہ نے اس نے تین بار کما)

#### غریب صحابیه کا بیٹا پھرسے زندہ ہو گیا

(۵۳۹) انس بن مالک رضی الله عند سے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری مرد کے پاس مجے جو بیار تھا ابھی ہم وہیں تھے کہ وہ فوت ہو گیا ہم نے اس پرایک کپڑا ڈال دیا۔ اس کی بوڑھی والدہ اپنے بیٹے کے سر بانے بیٹی تھی ہم نے اس بتلایا کہ بی بی! اس مصیبت کو اللہ ہی کی طرف سے سمجمواس نے کہا کیا میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ ہم نے کہا ہاں ، کہنے گئی کیا تم بچ کہ رہے ہو؟۔ ہم نے کہا ہاں! کہتے ہیں کہ اس نے اپنے ہاتھ بھیلا دیئے اور کہنے گئی اے اللہ! تو جانتا ہے کہ بی تیرے لئے اسلام لائی تھی اور تیرے رسول کی طرف ہجرت کی تھی اس امید پر کہ ہر مصیبت اور تکلیف پر تو میری مدد کرے گا۔ اب اللہ آج بھی پر یہ مصیبت نہ ڈال، تواس مردہ آدی نے اپنے چرے سے کپڑا ہٹا دیا (اور کھڑا ہو گیا) اللہ آج بھی پر یہ مصیبت نہ دالور کھڑا ہو گیا)

حضرت عیسلی کی اخبار غیب اور حضور کی پیشین گوئیاں

اگر کما جائے کہ حضرت عینی علیہ السلام غیب کی خبر ویا کرتے بتے اور وہ کچھ ہتلا دیے جو لوگ گھروں میں کھاکر آتے اور جو کچھ کھر میں چھوڑ کر آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی کمیں عجیب تر خبریں دی ہیں۔ کیونکہ حضرت عینی تو یہ ہتلاتے تھے کہ لوگ گھر کی دیوار کے پیچھے کیا کھاتے اور کیا چھوڑ کر آتے ہیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ یااس سے بھی زائد مسافت پر واقع ہونے والے حوادث سے آگاہی دے دیتے تھے۔ جیسے آپ نے نجاشی کے وصال اور غروہ موتہ میں زید جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شمادت کی اطلاع دی بسااو قات آپ کے پاس کوئی زید جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شمادت کی اطلاع دی بسااو قات آپ کے پاس کوئی

مخص کھے پوچنے آیا تو آپ فرماتے اگر بتم چاہو تو میں بتلا دوں کہ تم کیا سوال کرنا چاہیے ہو۔ وغیر ذالک۔

ای طرح آپ نے عمیر بن وہب جمی کو ہٹا یا تھا کہ اس نے اور صفوان بن امیہ نے کمہ میں مقام جمر پر بیٹھ کر کیا کما کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو آئل کر دیا جائے۔ یہ بدر میں کفار کے آئل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے تو عمیر یہ دیکھ کر اسلام لے آئے۔

یونمی جب آپ کے پچاعباس بن عبدالمطلب بدر میں گر فقار ہوئے اور آپ نے ان سے فدیہ لیما عالم توانسوں نے کما میرے پاس مال نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مال کماں ہے جوتم جنگ پر آتے ہوئے ام الفضل کے پاس چھوڑ آئے اور اسے اس کے بارہ میں وصیت کر آئے تھے۔

علاوہ ازیں جب آپ نے عبد اللہ بن انیس کو ایک ہذلی کافر کے قتل کرنے کو وادی عربنہ کی طرف بھیجا تھا تو فرمایا جب تم اے ویکھو گے تو تم پر ایک تھمبراہٹ سی طاری ہوگی۔

آپ کے اخبار غیب میں سے میہ مجی ہے کہ تبوک سے والپی پر جب آپ کی سواری گم ہوئی تو منافقین نے کمااللہ انہیں سواری کے متعلق کیوں نہیں ہتلا دیتا کہ وہ اس وقت کمال ہے؟۔ تواللہ نے آپ کوسواری کی جگہ اور منافق کی اس بات سے فوراً. اطلاع عطافرما دی جے من کر وہ اسلام لے آیا اور منافقت سے تو یہ کرلی۔

امنی اخبار میں سے آپ کا وہ فرمان ہے جو آپ نے (شاہ یمن) فیروز کے وہ نمائندوں کو ارشاد فرمایا تھا۔ وہ یہ کہ کسریٰ نے فیروز کو خط لکھا تواس نے آپ کے پاس وہ نمائندے بیعج آپ نے اشیں فرمایا۔ آج رات میرے رب نے تسارے رب (کسریٰ) کو ہلاک کر دیاہے تو وہ رات نوٹ کر لی گئی۔ گھرجب وہ یمن میں فیروز کے پاس پنچ تو وہاں یہ اطلاع آ چکی تھی کہ شیرویہ بن کسریٰ نے ایپ باپ کواس رات مار ڈالا تھا۔

آپ کے ایسے فرمودات ان گنت ہیں جو اس کتاب میں اپنے مقامات پر گزر چکے ہیں۔ انہیں ڈہرانے کی ضرورت نہیں۔

قرآن کریم کی پیشین گوئیاں

یمال ہم پکم وہ اخبار و اطلاعات میان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ قرآن آئندہ آنے والے واقعات کے متعلق عطا فرمائیں اور جیسے آپ نے اللہ کی اطلاع سے ہملایا وہیا ہی واقع ہوا۔ توان کاایک نمونہ درج ذیل ہے۔

كان تَوَكَّزافَا نَمَاهُمْ فِي شِعَانٌ فَسَيَكُلِيكَهُمُ اللهُ

اگر وہ منہ پھیرلیں تو وہ جھڑے میں پڑے ہیں پھرانسیں اللہ کانی ہو گا۔

تواللہ نے سے وعدہ پورا کر دمحلایا اور کفار واست و بیچارگی سے دوجار ہوئے اور مسلمانوں کو الداد

ے نوازامیا۔ جیساکہ فرمان خدا ہے۔ إِنَّا كُفَيْنَاك المُسْتَنْبُرِ بَيْنَ مَحْره كرنے والول

کو تماری طرف سے ہم بی کافی ہیں۔

تُلْ لِلَّذِيْنِ كُنْدُوْ السَّنْعُلُدُوْنَ وَتُحْشَرُوْنَ إِلَّا جَهَمْمُ

کافروں سے کمہ دیں عنقریب تم مغلوب ہو کے اور جنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے۔

چنانچہ وہ مغلوب ہو کر رہے اور تمل ہو کر وامس جنم ہوئے۔

كُلاتَهِنُوْا وَلاتَحْزَنُوا وَانتُمُ الاَعْلَانَ إِن كُنْتُمْ مُثْوِيدِينَ

اور کمزور نه پژواور غم نه کرواور تم بی غالب ہواگر تم مومن ہو۔

تو یہ وعدہ مجی پوراکیا گیا (جو جنگ احد کے بعد ملا اوں کو عارضی شکست سے دوچار ہونے کے بعد پیدا ہونے والی بدول سے مثانے، کے لئے کیا گیا تھا اور واقعتا اس کے چند ہی سال بعد فقح مکمہ پر کفر کا سرور توحید پر جنگ گیا)

إذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّلَّا لِعَنْ يَا تَمَّا لَكُمُ

جب الله تعالى تم سے وعدہ كر رہا تماكہ دو كروموں ميں سے ايك پر تم غالب آؤ كے۔

تو پر (اللہ نے مسلمانوں کو قریش کے قافلہ تجارت کے بجائے ان کے نظر جرار پر فتح دی اور)

خدانے مشرکین کو بدر می ذات آمیز فکست سے دوجار کر دیا۔

كُولِيَنْفُكُونَ اللهُ مَنَ يَنْفُرُهُ-

اور اللہ اس کی ضرور مدد کرے گاجواس (کے دین) کی مدد کر آہے۔

تواللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ مال و قبیلہ کے بغیر بی قوت عطاک۔ اور آپ کی

امت کی حکومت مشرق و مغرب پر قائم ہو گئے۔

كُوخِلَنَّهُمْ مُنْخَلَّا تَيْنَضَوْنَهُ

انتیں ضرور وہاں واغل کیا جائے گاجمال وہ رامنی ہوں گے۔

تو پر کمه فتح موااور اہل اسلام وہاں فاتحانہ داغل موکر از حد مسرور ہوئے۔

وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُواالطَلِحُتِ لَيَسْتَخَلِنَنَّهُمْ فِي الْأَوْضِ كَمَا

استخلفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

ا للہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں حکومت دی جائے گی جیسے ان سے پہلے لوگوں کو دی گئی تھی۔ تواللہ کے وعدے کے مطابق آپ کی امت کو خلافت و حکومت حاصل ہوئی جس میں کوئی شک نمیں۔ یہ ایسی پیشین موئیاں ہیں جو تخیینہ اور گمان سے نمیں دی جاسکتیں اور نہ بی ایسے امور محض انقاق سے واقع ہو جاتے ہیں (بلکہ یہ تادر مطلق کی تکوین ہے جو اس کے ارشاد کے مطابق واقع ہو کر رہتی ہے)

الّهُ عُلِبَتِ الزُّومُ فِي آدَنَى الْآدُونِ وَهُمْ مِن الْعَدِ عَلَيْهِمْ سَكِفْلِبُونَ فَيَ بِضِع مِينِينَ

الم- روم مغلوب ہوئے قریب کے علاقہ میں، اور وہ اس غلبہ کے بعد چند ہی سالوں میں عنقریب غالب آ جائیں مے۔

تواللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روم کے غالب آنے کے متعلق اطلاع دی اور اس کا وقت بھی ہتلادیا۔ اور چند سالوں بیں اس کا وقوع مقرر کر دیا۔ اب عرب کے پچھے لوگ اس کی تقدیق کر رہے تھے اور پچھ تکذیب جبکہ ان سب پر لفظ بصنع کی معنویت آشکارا تھی اور اللہ تعالی نے اس وعدہ کی تاکید کرتے ہوئے مزید فرمایا۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِنُ اللَّهُ وَعُدَهُ

یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نسیں کر آ۔

تو پیشین موئی کے عین مطابق اللہ نے روم کو فارس پر واضح فتح اور غلبہ عطافرما دیا۔

إذَ لَحَبَاءَ نَصَرُ اللهِ وَالْمَنْتُ

جب الله کی نفرت اور فتح آ جائے گی۔

اس سے مراد فتح مکہ ہے، اللہ تعالی نے اس کی جلالت قدر کے پیش نظراسے دوسری فوحات میں سے متاز کیا۔ اور یوں بھی مکہ مرسہ ان مهاجرین کا وطن تھا جنہیں یہاں سے ظلماً نکالا گیا وہاں کے باشندے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے محابہ کی مخالفت میں سب لوگوں سے سخت تر سے۔ کیونکہ اہل قرابت اور اہل وطن ہی زیادہ عداوت اور بغض سے کام لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ محت کے بہلے اس کی بشارت دی اور بتلا یا کہ لوگ اس کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں کے۔ چنا نچہ اللہ نے اس بھی تب کے پاس اسلام لانے کے دین کے مطبع ہوئے۔ اسلام لانے کے دین کے مطبع ہوئے۔

پھر جب آپ نے وصال فرمایا تواس وقت اسلام یمن میں عمان کے درختوں تک اور عراق میں نجد کے دور دراز علاقہ تک پہنچ چکا تھااور مکہ و مدینہ سے لکل کر اس کے پردے اور جمعنڈے تمام دنیا کے دشت و جبل پر چھا چکے تھے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا امر مکہ طائف عمان ، کرین یمن اور

يمامه پر نافذ ہو چکا تھا۔

وُلُحْدَلَى لَمْ تَعْدِرُ وَإِعَلَيْهَا تَدْ أَحَاطَ اللهُ بِهَا `

اور اللہ نے ایک اور زمین کی فتح کا بھی تم ہے وعدہ کیا ہے جس پر تم (ابھی) قادر نہیں ہوئے تحقیق وہ اللہ کے علم وقدرت میں ہے۔

اس سے مراد مجم و فارس کی فتوحات ہیں جیسے کہ اللہ کا بیرار شاد بھی ہے وَارْضَالَا ۖ تَطْمُوُهُا اور خدانے تہیں اس زمین کابھی وارث بنادیا ہے جس پراہجی تمہارے قدم نہیں پنچے۔ اس سے مراد بھی فارس و روم کی فتوحات ہیں اور مسلمانوں نے ان علاقوں پر اسی طرح قبضہ کیا جیسے اللہ نے فرمایا تھا۔

سَتُذْعَوْنَ اللَّ قَتْمِ أُولِهُ بَأْسِ شَدِيْدٍ تُمَّا تِلْوَنَهُمُ أَوْلَيْسَلِمُوْنَ

عنقریب تم ایک نمایت طاقتور قوم سے لڑنے کے لئے بلائے جاؤ گے۔ تم ان سے لڑو مے کہ آ آنکہ وہ سرجمکادیں گے۔

اس سے بھی اہل فارس و روم اور بنو حنیفہ حامیان مسلمہ مراد ہیں۔ جن سے پہلے ابو بکر صدیق رصنی اللہ عند نے اور پھر عمر فاروق رضی اللہ عند نے جنگ کی۔ اور اس سے سمی کلمہ کو کو اختلاف نہیں کہ پچھ عرب قبائل جو تبوک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ مجھے تھے۔ انہیں بعد میں بھی وور صدیقی میں مسلمہ کذاب سے لڑائی تک سمی جنگ میں لڑنے کے لئے نہیں بلایا ممیا۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدائن اصطحر اور کسریٰ کے خرائے فتح کئے جانے کا بھی وعدہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے عدی بن حاتم "سے فرمایا تہیں اسلام لانے سے میرے صحابہ کی ظاہری حالت کی پراگندگی روک رہی ہے۔ تو قریب ہے وہ دور جب جرہ سے عورت (مج کرنے) کسی پسرے کے بغیر نکلے گی ۔ پھر عدی "نے وہ دورانی آکھول سے دیکھا۔

عسَى اللهُ أَنْ يَبَعْعَلَ بَنِينَكُمُ وَبَكِينَ الْدَيْنِ عَادَيْهُمْ مِنْهُمُ مَّرَدَةً مَّ قريب بحد الله تعالى تم مِن اور تسارك وشمنون مِن مجت وَالَّ وك مـ

چنانچہ بیہ وعدہ حفزت ام حبیبہ رضی اللہ عنها کے نکاح اور حفزت ابوسفیان ﴿ کے اسلام لانے سے پورا ہو کیا۔ عداوت ختم ہو گئی اور اس کی جگہ محبت اور رشتہ داری نے لے لی۔

الیمی پیشین موئیاں بے شار ہیں اور یہ سب وہ اخبار غیب ہیں جو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ اس زمرے میں آپ کا منافقین اور یمود کی متعدد سازشوں کو طشت ازباً کرنا بھی ہے علاوہ ازیں قرآنی پیشین کوئیاں اور بھی بست سی ہیں مگر ہم نہ کورہ تعداد پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ (۵۵۰) سعید بن مینب " سے روایت ہے کہ امت محمر بید میں سب سے پہلے راہ خدا میں تلوار کو لمرائے والے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ شعب بطائح میں سے کہ انہوں نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کر دیئے جانے کی افواہ سی۔ توانموں نے تلوار نیام سے نکالی اور اسے لمرائے ہوئے دوڑ پڑے۔ آمے سے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے جو انہیں (ہاتھ کے اشارے سے) روک رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرما یا کیا بات ہے تمہیں؟ عرض کیا ہیں نے سناتھا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے آپ نے فرما یا پھر تم کیا کرنے والے تھے؟ عرض کیا ہیں نے اراوہ کر لیا تھا کہ الل مکہ کو بلا در ایخ تم کر آ جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اللہ تجھ پر اور تھیں برسائے۔

(۵۵۱) ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِگُلِّ نَبِیِّ حُوَّارِیُّ وَ حُوَّارِی دُکِیْرِ ہِر نبی کے حواری میں اور میراحواری زبیر ہے۔

اگر کما جائے کہ حفزت عینی علیہ السلام سیاح تھے صحرا نور دی اور جنگلوں کی سیاحت کیا کرتے۔

توای طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحت بھی اس سے کمیں زیادہ اور باعظت ہے۔ آپ آلوار مسلسل دس برس تک سفر و حفر کی ملی جلی کیفیت سے دوچار رہے اور بیشتر قبائل فتح کئے۔ آپ آلوار کے ساتھ مبعوث کئے گئے تھے محض کلام سے آگ نہ بڑھکاتے تھے آپ راہ خدا کے مجاہد تھے جن کی ہررات کس نئے معرکے کے لئے ہوتی اور ہر دن کسی نئی جنگ کا پیش خیمہ ہوتا یا اقامت دین کے لئے کوئی نہ کوئی مم روانہ کرنی ہوتی تاکہ دعوت حق کی تحریک عام ہواور تبلیغ رسالت کا کام یحیل کو پنچے۔

حضرت عیسلی اور سید الانبیاء علیہب السلام کا زمد و ترک دنیا اگر کها جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام تارک الدنیا تھے تعوڑے سے مال پر قناعت کر لیتے زیادہ ک خواہش نہ رکھتے دنیاسے یوں اٹھ گئے کہ کس کو دینا تھا نہ کس سے لینا۔

توہم کمیں مے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے زیادہ دنیا سے کنارہ کش واقع ہوئے ہیں۔
آپ کے دستر خوان پر اتنا کھانانہ ہو آتھا کہ کھانے کے بعد بچ رہے۔ آپ مسلسل تین رات تک گندم
کی ایک روٹی بھی جہم نہ کر پاتے۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھا کرتے۔ صوف آپ کالباس۔
کری کی کھال آپ کا بستر۔ اور تھجور کی چھال سے بھرا ہوا چڑا آپ کا تکیہ تھا بعض او قات دو تین ماہ
تک تکمر میں دیانہ جلا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی زرہ رہن رکھی ہوئی تھی۔ ترکے میں سونے
یا جاندی کا ایک بیسہ نہ چھوڑا۔

مالانکہ آپ کو تمام خرانہ ہائے زمین کی چاہیاں پیش کی مئی تھیں ایک برا علاقہ بھی آپ فہر کے بھے
تھے اور مال غنیمت کی آ مہ بھی کٹرت سے بھی چنا نچہ آپ نے ایک دن میں تین لاکھ درہم تک بھی
تقدیم کے ہیں اور نی کس سواونٹ اور پچاس اونٹ تک بانے ہیں (۱) آپ دو بہاڑوں کے در میان
بکر یوں سے بھری ہوئی وا دی راہ خدا میں لٹا دیا کرتے مگر رات ہوں پڑتی کہ سائل کے مانگنے پر فرماتے
اس خدا کی قتم جس نے جھے جن دے کر بھیجا " آل محمد نے جو یا مجور کا ایک صاع بھی رات کوا ہے گھر
میں میں دیکھا۔ میں ایک دن بھوکا رہنا ہوں اور دو سرے دن سیر شکم ، میں بھوکا رہوں تو اللہ کی
بارگاہ میں عاجزی لا آ ہوں اور سیر ہوں تو شکر اوا کر تا ہوں۔

اور میہ مغات اس ذات میں کیوں نہ موجود ہوں جس کے بارے میں رب العالمین کا ارشاد

ہے۔ وَاَنِّکَ لَعَلَی مُلْقِی عَظِیمٍ (r) بِ مُلِک آپ طلق عظیم کے مالک ہیں۔

جناب عيسى اورامام الانبياء عليهب السلام كي رفعت آساني

اگر کما جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسانوں پر اٹھالیا گیاتھا، اور یہ آپ کی شان ہے توہم کتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت دنیا ہی میں رہنے کا اختیار دیا گیا تھا گر آپ نے قرب خداوندی میں جانے کو دنیا پر ترج دی۔ تواللہ کے عظم سے آپ کی روح قبض کر لی گئی اور اگر دنیا میں رہنا پند فرما لیتے تو آپ کا حال حضرت خضروالیاس" اور آسانوں کے کمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مختلف نہ ہوتا۔

علاوہ ازیں امت محربہ میں سے پچھ لوگ آسانوں کی طرف یوں اٹھائے گئے ہیں جیسے عیلی علیہ السلام کی رفعت ہے۔ چنانچہ عامر بن تہمیرہ غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنما کو لوگوں کے دیکھتے ہوئے اٹھالیا گیا۔ اور حفزت علاء المحضر می رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا۔ جو خلافت صدیقی میں بمن کے اندر علاقہ دشمن میں نوت ہو گئے تھے تو لوگوں نے بعد میں خطرہ محسوس کیا کہ کمیں ان کی قبر پچوڑ کر انہیں وہاں سے نکال نہ لیا جائے تو وہ قبر پر دوبارہ آئے تاکہ انہیں کی محفوظ جگہ دفن کریں مگروہ وہاں نہ تھے اور پچھ بتانہ چلاکہ وہ کد هر چلے گئے (۳)

<sup>(1)</sup> میساک مقام جعرانہ پر آپ نے خیبر کا ال تنتیم کیا تھا جس کا ڈکر و گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>۲) ـ موره کلم آیت ۲ -

<sup>(</sup>٣) ). اور علاء فراح میں كد محض رفعت ميں كمال كامعنى واضح نيس جيے ترازو كالجكاليد بلنداور بھارى پاسينچ ہويا ب اور پانى كالمبلد سندر كے اوپراور كو بريا بدار سندركى = ميں ہويا ب اى طرح عينى عليه السلام آسان پر بيں اور نبي

(۵۵۲) عمرو بن امیہ " سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکیلے کو قریش کی طرف بخرض جاسوس بھیجا۔ تووہ کتے ہیں میں حصرت خبیب " کے پاس پہنچا جن کی لاش سولی پر لنگ رہی تھی۔ اور مجھے دشمن کے جاسوس کا بھی ڈر تھا۔ تو میں اوپر چڑھا اور میں نے حضرت خبیب کا وجود وہاں سے الگ کیا تووہ نیچے کر پڑا۔ پھر میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ میں نے مڑکر دیکھا تو حضرت خبیب وہاں نہ تھے کو یا انہیں زمین نگل عمیٰ تھی اور اب تک ان کا سمراغ نہیں ملا۔

کٹا بھی رہا با ہتر بھی رہا کرم۔ اک بل میں سرعرش کئے آئے تھے (صلی اللہ علیہ وسلم)

ملی الله علیه وسلم زمین پر،

پر حفزت عینی علیہ السلام آسان تک پنچ ہیں آگے نہیں جاسکے۔ محرامام الانبیاء دہاں پنچ ہیں کہ حفزت جرئل اجن بھی پکار اشمے۔۔۔ اگر یک مرے موئے بر تر پرم پکر حفزت عینی کے آسان پر جانے اور دہاں سے واپس آنے میں کئی صدیوں کا فاصلہ ہے۔ محرسیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم کا تئات کا معائنہ کرکے واپس تشریف لائے تو پانی بہ دہاتھ کنڈائل رہاتھا اور بستر کرم تھا۔

# اکتیسویں (۳۱) فصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ واوصاف جیلہ

ہم نے اس بار سیمیں صرف دو حدیثیں بیان کرنے پر اکتفاکیا ہے جو آپ کی عادات مبار کہ اخلاق حیدہ اور صفات بدیعہ پر کانی شانی روشنی ڈالتی ہیں۔

#### آپ کے اخلاق حسنہ بروایت (امام) حسن میں علی اُ

(۵۵۳) حضرت امام حسن بن علی رضی الله عنمائے روایت ہے کہ میں نے اپنے خالوہند (۱) بن ابی ہالہ تتمیں سے پوچھاجو نبی صلی الله علیہ وسلم کا حلیہ مبار کہ بوی عمد گی سے بیان کرتے تتھے۔ اور میں بی جاہتا تھا کہ وہ مجھے آپ کا حلیہ یوں بیان کریں کہ میرے لوح ول پر اس کا نقش ثبت ہو جائے۔

توانبوں نے کہاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی زالی تھی۔ آپ کا چرہ یوں چکتا تھا جیسے چود ہویں رات کا چاند ہو۔ آپ قد آور سے محرزیادہ لیے نہیں۔ سربراااور بال قدرے خیدہ سے جو آسانی سے جداجدا کے جاکتے اور وہ کانوں کی لوے متجاوز ہوتے۔ آپ کارنگ چکدار، جیس کشادہ اور ابر وباریک اور خمدار سے جو باہم ملے ہوئے نہ سے بلکہ ان کے در میان ایک رگ تھی جو غصے کہ وقت ظاہر ہو جاتی۔ تاک اونی باریک اور نورانی تھی آپ کو بنظر غائز نہ دیکھنے والا سنگر سمجھ بیشتا (چرے پر جاہ و جلال ہی ایساتھا) واڑھی تھنی رخمار کم گوشت، ہونٹ باریک، وانت چکتے ہوئے جن کے در میان کچھ فراخی تھی، سینے سے ناف تک بالول کی باریک دھاری تھی۔ اور گردن ایس کے در میان کچھ کے کے سیس مورتی کی ہو۔

(1) یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب لینی پچھ لگ بیٹے ہیں حضرت سیدنا م الموسنین خدیجہ ہ کے ہاں ان کے پہلے شوہر ابو هالہ مالک بن بناش سے پیدا ہوئے پھر جب ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو حمیا تو یہ آپ کی تربیت اور مربرسی میں آ گئے اس لحاظ ہے وہ امام حسن کے خالو بنتے ہیں۔ جنگ جمل میں حضرت علی کی حمایت میں لڑتے بوئے ان کا وصال ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کی تفعیل بیشتر محدثین نے آپ سے روا ہے کی ہے۔ رضی اللہ عند دار ضاہ آپ کے اندام مناسب اور جہم فربہ و توی تھا۔ پیٹ اور سینہ ہموار تھا۔ آپ کا سینہ کشادہ کندھے تھیا ہوئے اور پر کوشت اور جہم پر نور تھا سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک و باری کے سوا سینے اور پیٹ پر کوئی بال نہ تھا البتہ کلائیوں کندھوں اور سینے کے بالکل اوپر والی جگہ پر بال شیح کلائیوں کی بڈیاں لمبی، ہتھیلیاں کشادہ، پیٹھ ہموار ہاتھ اور پاؤں پر کوشت۔ تمام اعضا لمبے چوڑے پیروں کے تموے زمین سے اضح ہوئے اور ان کی پشت برابر اور ہموار تھی جس پر پانی کا قطرہ بھی محمرنہ بارا۔

آپ کے چلنے کی رفتار آہستہ اور ہموار تھی۔ جب چلتے تو یوں لگتا جیسے ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف مڑتے تو سارا وجود گھوم جاتا۔ نگاہ پست رہتی اور آٹکھیں زیادہ تر زمین کی طرف ہی مرتکز رہتیں۔ دیکھنے کا نداز بردا پروقار تھا۔ اپنے محابہ سے آگے چلتے اور ملنے والے کو سلام کہنے میں

سبقت فرما یا کرتے۔

میں نے (اہام حسن نے) کہا آپ کی گفتگو کے متعلق بتلائیں۔ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلس غم واندوہ سے دوچار رہے آپ ہیشہ شکر رہتے راحت و آرام آپ کے لئے نہ تھا۔ عاجت کے سوانہ بولنے طویل سکوت رکھتے جب گفتگو شروع کرتے تو فصاحت کے ساتھ انجام کو عاجت کے سوانہ بولنے جو ضرورت سے بہنچاتے۔ مختر اور نمایت جامع الفاظ استعال فرماتے۔ آپ کی کلام واضح تر ہوتی جو ضرورت سے زیادہ ہوتی نہ کم۔ آپ کا انداز گفتگو نرم وشیریں تھا۔ جس میں کھر دراین اور البات آمیزی نہ تھی۔ نواجھتری ہوتی آپ اس کی قدر کرتے اس کی ندمت ہر گز زبان پر نہ آپائی۔ کھانے کی برائی کرتے نہ تعریف (لیمنی آب کو غضب میں نہ لا سکتیں گر جب حق وصدافت سے بعاوت کی جاتی وقیر اس وقت تک آپ کا غضب شمنڈا نہ ہو آجب تک حق جب حق وصدافت سے بعاوت کی جاتی گئی ہو اس کی نعمیں نہ آتے اور نہ بی اپنے کو انظام کیتے۔ کو در نہ مل جاتی کہ جاتی کہ جاتی کہ اور بیااو قات دائیں ہاتھ کی ہمتے ہائی گئی ہائی کہ ہمتی غضب میں نہ آتے اور نہ بی اپنے کو النایا کرتے۔ اور بیااو قات دائیں ہاتھ کی ہمتے ہائی گئی ہم ہوتی اور ایل طرف پرما رہے۔ جب کی کی ناور بیااو قات دائیں ہاتھ کی ہمتے ہائی میں ہوتی اور ایلے میں دندان مبارک برف کے اولوں ناجاز بات پر غصہ آتا تو منہ پھیر لیتے یا اس کا انکار کر دیتے اور عالم صرت میں نگاہیں بہت کر لیے بیس دندان مبارک برف کے اولوں لیتے ہیں دندان مبارک برف کے اولوں علی صاف اور آبدار دکھائی دیتے۔

ا مام حن "کتے ہیں میں نے ایک عرصہ تک (ہند بن ابی ہالہ کی بیان کر دہ) اس حدیث کو (اپنے بعائی امام) حسین " سے چھپائے رکھا۔ بالائز ایک دن انہیں ہلایا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے ان سے باتمیں پوچھ بچکے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے والدگرای (حضرت علی ") سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ کی شکل وصورت کے بارے میں پوچھا ہوا ہے۔ جو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ کی شکل وصورت کے بارے میں پوچھا ہوا ہے۔ جو انہوں نے

#### رات دن کے نبوی معمولات

چنانچہ امام حسین " نے کہا کہ میں نے والد گرای ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ( کھر) آنے کے بار عيس پوچها توانسوں نے بتلايا۔ نبي صلى الله عليه وسلم كااپنے لئے آنا ماذون من الله تقا۔ چنانچه ، جب اپ گر تشریف لاتے تواپ آنے کو تین حصول میں تنتیم کر دیتے۔ ایک حصد اللہ کے لئے دوسرااپنے گھر والوں کے لئے اور تیسرااپ لئے۔ پھراپنے جھے کواپنے اور لوگوں کے در میان تقسیم كردية توآپكى سيرت ميں سے امت كوجو حصد لما ہے۔ وہ يہ ہے كہ اہل علم و نفل كو آپ كے ہاں ترجیح دی جاتی۔ اور ان کی دین عظمت کے مطابق انسیں نوازا جاتا۔ اور آپ کے پاس آنے والوں میں ہے کسی کوایک حاجت ہوتی کسی کو دواور کسی کواس ہے بھی زائد تو آپ ان کی حاجت کے مطابق انہیں وقت دیتے اور ان سے معاملہ فرماتے جو صرف ان ہی کے لئے نہیں پوری امت کے لئے باعث اصلاح ہوتا۔ آپ انہیں ان کی حاجت کے مطابق ارشادات فرماتے اور یہ بھی ارشاد کرتے کہ جو شخص یسال موجود ہے وہ یہ باتیں دو سرول تک پہنچا دے۔ مجھے ان لوگوں کی ضروریات بھی بتلا یا کرو جو مجھ تک (بوجوہ) اپنی حاجت نہیں پہنچا کتے (۱) کیونکہ جس نے کسی صاحب اقدار کو کسی مجبور شحف کی حاجت و ضرورت سے مطلع کیا جو خود اپنی حاجت اس تک پہنچانہ سکتا تھا تو اللہ روز قیامت (صراط پر) اے ثابت قدم رکھے گا۔ آپ کے پاس ایس ہی باتوں کا تذکرہ ہوتا۔ کسی دوسرے کے متعلق اس سے زائد بات قبول نہ کی جاتی ( یعنی کسی غائب شخص کی غیبت وغیرہ نہ سنی جاتی ) لوگ آپ کے پاس آتے تو تشنہ علم وعرفان ہوتے اور لوٹے تو دولت علم و حکمت سے مالا مال ہو کر اور را ہنمایان مدانت بن کر۔

کتے ہیں پھر میں نے ان سے آپ کے (گھرسے) نگلنے کے بارے میں پوچھا کہ ایسے میں آپ کے معمولات کیا ہوتے تھے؟ توانموں نے بتلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک کے جواہر علم محفوظ رکھتے اور انہیں وہیں خرچ کرتے جمال لوگوں کو ضرورت ہوتی۔ آپ کی کلام لوگوں کو باہم قریب کر لاتی دور نہ کرتی۔ آپ کی بھی قوم کے صاحب اظلاق دور نہ کرتی۔ آپ کی بھی قوم کے صاحب اظلاق حسنہ محفوض کی تکریم کرتے اور اے ان کا امیر مقرر کر دیتے۔ لوگوں کو دو مروں کے معاملات میں پڑنے سے روکے اور خود بھی اس سے بچتے۔ البتہ آپ کی خندہ روئی اور آپ کا خلق ہر کسی کے میں پڑنے تھا۔ اگر کوئی صحابی غیر موجود ہوتا تو اس کے بارے میں لوگوں سے سوال کرتے۔ اچھی بات کی

تعریفیں فرماتے اور اسکی تائید و تقویت کرتے جبکہ بری بات کی ندمت کرتے اور اس کے خاتمہ کی کوشش فرماتے۔ آپ کے اعمال میں کیمانیت تھی تضاد نہ تھا۔ ایک لحد کو بھی غافل نہ بیٹھے اس خوف ہے کہ امت نہ غافل ہو جائے راہ حق سے بہٹ نہ جائے ، ہر صورت حال کے لئے آپ کے پاس ایک بامقصد لائحہ عمل تھا۔ آپ جادہ حق سے سرمو آگے پیچے نہ ہوتے آپا قرب امت کے بھڑی افراد کو حاصل ہوا۔ آپ کی نگاہ میں وہی سب سے بھر تھاجو دوسروں کا زیادہ خیر خواہ ہو۔ اور وہی باعظمت تھاجو سب سے زیادہ امت کاغم خوار اور دکھ ورد کا ساتھی ہو۔

. آ دا ب مجلس رسول

کتے ہیں پھر میں نے آپ کی مجلس کے بارے ہیں پوچھا توانہوں نے ہتا یا کہ آپ کی مجلس کا آغاز و انتہام ذکر اللی پر ہوتا تھا۔ آپ اپنے لئے کوئی خاص جگہ مقرر نہ کرتے اور دو سروں کو بھی ایسا کرنے سے باز رکھتے۔ جب کی قوم کے پاس تشریف لے جاتے تو مجلس کے آخری جے میں بیٹھ جاتے اور لوگوں کو بھی بہی تلقین فرماتے (۱) مجلس میں شریک ہر فخص کو اس کا حصہ مل کر رہتا۔ اہل مجلس میں کی کو یہ گمان نہ ہوتا کہ مجلس میں کوئی دو سراجھ سے زیادہ آپ کو عزیز ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھ جاتا یا گفتگو شروع کر دیتاتو آپ صبر فرماتے اور جب تک وہ خود سلسلہ کلام ختم نہ کرتا آپ وہاں سے نہ ہٹتے۔ کوئی بھی سائل آتا آپ اسے اس کی حاجت عطافر ماتے، نہیں تو وہ کم از کم آپ کی کریمانہ گفتگو سے وحمد لے کربی جاتا آپ کا دامن اخلاق و مروت سب اولاد آوم کے لئے سے حصول میں برابر سے۔ آپ کی مجلس علم و حیااور مبروامانت کی مجلس ہوتی جس میں آوازیں بلند نہ ہوتی ہوتی سے بہر بیان نہ کیا جا جس میں آبار کی کروں کے نہ ہوتی اور نہ ہی کوئی ایس بات ہوتی جس میں آبار کی دو سرے سے بوھی سے۔ سب ایل مجلس ایک دو سرے سے بوھی سے۔ سب ایل مجلس ایک دو سرے سے بوھی سے۔ سب ایل مجلس ایک دو سرے سے بوھی سے باہر بیان نہ کیا جا سے میاد مندوں ہے رحمت اور سے فرد واکھار کا پیکر شے۔ بودوں کی عزت چھوٹوں پر شفقت، حاجت مندوں ہے رحمت اور مسافروں کی فدمت ان کا شعار تھا۔

کتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ اپ پاس بیٹھنے والوں سے آپ کا معابلہ کیے ہوتا تو انہوں نے کما۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیشہ خندہ جبیں زم خواور واسع الکرم رہے ہر کوئی بلا تکلف آپ کے

<sup>(</sup>۱) چنانچہ آپ کاار شاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی فخص تمی مجلس میں جائے تراوگوں کی گرونیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش ند کرے (کداس سے اہل مجلس کو تکلیف ہوتی ہے) بلکہ جمال اسے جگہ ملے بیٹے جائے (کتب مدے)

پاس بین سکتا۔ آپ سخت مزاج اور ورشت رونہ سے بازاروں میں شوروغل بدگوئی غیبت اور (حد سے زیادہ) مزاح آپ کا شیوہ نہ تھا آپ بے مقصد بات ہے اعراض کرتے، آپ کے پاس امید لے کر آنے والا نا امید نہ لونا۔ آپ (مجلس میں) خود کو تمن چیزوں سے دور رکھے دکھالوا، تکبر اور بہ مقصد بات میں پڑنا۔ اور تین چیزوں کو لوگوں سے دور رکھے۔ کی کی ندمت نہ کرتے کی کو شرم نہ دلاتے اور کی کے خفیہ معالمہ میں نہ پڑتے۔ وہی بات زبان پر لاتے جس میں ثواب کی امید ہوتی۔ آپ بات شروع کرتے تواہل مجلس کی گر دنیں (ادب سے) جمک جاتیں جیسے ان کے امید ہوتی۔ آپ بات شروع کرتے تواہل مجلس کی گر دنیں (ادب سے) جمک جاتیں جیسے ان کے بات پر وہ تازع نہ کرتے، اہل مجلس میں کوئی بھی آغاز گفتگو کر آتو ہب خاموثی سے بنتے تا آگہ وہ بات پر وہ تازع نہ کرتے، اہل مجلس میں کوئی بھی آغاز گفتگو کر آتو ہب خاموثی ہے۔ جس بات پر اہل جبلس بنتے آپ بھی ا نکاساتھ دیے اور ان کے تعجب کرتے پر آپ بھی تھیب کرتے۔ آپ کی خاس میں کوئی میں میر سے بنتے تا آگہ آپ کے صحابہ مسافروں کی تلاش میں رہا کرتے (کہ کوئی مسافر مل جائے تو اس کی دائم میں خورے کی جائے) آپ فرمایا کرتے جب تم دیکھو کہ انجان فوض کی دو کوئی مسافر مل جائے تو اس کی دائم ان کو آپ اپنی تعریف پند نہ کرتے الا ہے کہ جب بھو کا کوئی کی حاجت میں ہے تو اس کی دائم ان کرتے والے کی بات نہ کا شخت آپ آگہ دوہ ضرورت سے آگ کوئی کی جائے آپ آگہ دوہ ضرورت سے آگ کوئی کی جائے آپ آگہ دوہ ضرورت سے آگ کوئی کیا تو نہ کائے تا آگہ دوہ ضرورت سے آگ کی جائے تا آگہ دوہ ضرورت سے آگ

کمتے ہیں پھر میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کیسی تھی۔ توانہوں نے کہا۔ آپ کی خاموشی چار باتوں کے لئے ہوتی تھی۔ ہر دباری۔ احراز۔ تدبیراور تفکر۔ آپ کی تدبیر توسب لوگوں کو ایک نظرے دیکھنے اور ان کی باقیں سننے کے لئے تھی اور نفکر اس چیز کا ہوتا کہ کیا چیز باتی ہے اور کیا فائی۔ آپ کے حکم میں مبرکی آمیزش تھی۔ تو آپ کوکوئی چیز غضب ناک اور پریشان نہ کر پاتی۔ اور آپ کے احراز میں چار باقیں تھیں۔ آچھی بات کو لے لینا تاکہ اس کی پیروی کی جائے ہری بات کو چھوڑ ویتا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں۔ آپی رائے سے امت کی اصلاح کے لئے اجتماد کر نا اور ایسے کاموں کا اجراء جو امت کے لئے دین و دنیا میں باعث فلاح ہوں۔

خدوخال رخ رسول بزبان ام المومنین سیده عائشه رسی الله تعالی عنها) (۱۵۵) ام المومنین سیده عائشه رضی الله عنها سے روایت بے فرماتی ہیں

<sup>(</sup>۱) اس سے آبکل کے ان پیروں اور سجادہ نشینوں کو درس لینا چاہئے جوا پی مظمت کے تعبیدے س س کر سر وضع میں اوراے اپنے لئے بڑی کامیابی تصور کرتے ہیں۔

#### آپ کا قدو قامت

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبار کہ ہیہ ہے کہ آپ حدے زیادہ لمبے اور پہلے وجود کے نہ تھے اور نہ میں اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبار کہ ہیہ ہے کہ آپ حدے زیادہ لمبے اور پہلے چلتے تو در میانہ قد نظر آآ۔ محر جب آپ کے ساتھ کوئی دو سرابھی چل رہا ہو آتو آپ اس سے اونچ ہی دکھائی دیے خواہ وہ کتناہی لمبا کیوں نہ ہوآ۔ بھی الیابھی ہونا کہ دو آدمی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کا قد ان سے اونچاہے محر جب وہ آپ سے جدا ہوئے تو وہ دراز قامت نظر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم در میانہ قد کے تھرے (1) اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے بھلائی مکمل طور پر میانہ قامت ہیں وسلم در میانہ قد کے تھرے (1) اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے بھلائی مکمل طور پر میانہ قامت ہیں

#### آپ کے چرے اور جسم کارنگ

سیدہ فرماتی ہیں آپ کارنگ خالص سفید (جس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو) نہ تھا۔ مگر آپ گندی رنگ کے بھی نہ تھے (بلکہ آپ کے چیرے کارنگ سرخ وسفید تھا)

اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ کا رنگ چمکدار تھا جس میں زردی سرخی یا کسی دوسرے رنگ کا امتزاج نہ تھااور آپ کی تعریف کرنے والوں میں سے بعض کا خیال بھی یمی ہے۔

اس لئے دونوں تولوں کے درمیان یوں محاکمہ ہوسکتا ہے کہ آپ کے ظاہری اعضاد ھوپ اور آب و ہوا ہے متاثر ہوکر سرخی مائل سفید تھے گر کپڑوں کے بنچ والے جسم کا رنگ چکدار سفید تھا (جس میں سرخی کی آمیز ٹن نہ تھی) للذا جس نے آپ کارنگ چکدار سفید قرار دیا ہے وہ بھی درست ہے کیونکہ اس سے مراد کپڑوں کے بنچ کا حصہ ہے۔ جبکہ سرخی مائل سفید قرار دینے والا بھی درست کتا ہے اس لئے کہ و ھوپ اور ہوا کے باٹر سے ظاہری اعضاء میں سرخی کی آمیز ٹی ہوگئی تھی للذا آپ کااصل رنگ چکدار سفیدی گھرا جبکہ سرخی کا امتزاج آب و ہوا کے باعث قرار پایا۔ آپ کے چرے کیا سے موتوں کی طرح چکتا تھا جس کی خوشبومسکتی کتوری سے بھی فردل تر تھی۔

<sup>(</sup>۱) کو یا حقیقت میں آپ میانہ قد کے تھے محریہ آپ کا اعجاز تھا کہ بڑے سے بڑا دراز قامت آدی بھی جب آپ کے ساتھ کھڑا ہو آ تو آپ اس سے اونچے ہی نظر آتے کیونکہ اللہ کو یہ پہند نہیں کہ اس کے حبیب (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے حضور کمی کا سر آپ سے اونچا ہو۔

آپ کی زلف عن<sub>ز</sub>یں

ام المؤمنين فرماتی ہیں آپ کے بال مبارک قدرے خمیدہ اور حسین ترتھے۔ جونہ بالکل سیدھے تھے اور نہ حدے زائد تھنگھریا لے۔ جب آپ کتکھی استعال کرتے تو بالول میں حسین لہریں کی پڑ جاتیں جیسے دیت کے میدان میں چھوٹے چھوٹے راتے ہے موں یا ہوا ہے کسی آلاب کے سوکھ جاتے پر وہاں دراڑیں پڑی ہوں گر جب آپ کتکھی سے انہیں مرکے وائیں بائیں ڈال لیتے تو وہ لہریں ختم ہو جاتیں اور زلفیں چرہ انور کے گرد گھیرا ڈال لیتیں جیسے انگلی کو آگٹتری نے لپیٹ میں لے رکھا ہوتا ہے۔

پہلے پہل آپ بالوں کو آکھوں کے در میان پیشانی پر گرالیا کرتے تھے جیسے محوڑوں کی بیشانی پر بال لگے ہوتے ہیں۔ تگر جب جبریل امین بالوں میں مانگ نکال کر آئے تو آپ نے بھی مانگ نکالنا شروع کر دی۔

آپ کی زلفیں کندھوں تک پہنچی تھیں اور مجھی کانوں کی لو تک بسا اوقات آپ کے بال خوبصورت لٹوں کی شکل میں ہوتے ،ایسے میں آپ کے کان مبارک دونوں طرف بالوں کے درمیان میں سے ابھرے ہوئے یوں لگتے جیسے سیاہ آسان میں چیکتے ستارے ہوں۔

آپ کے سفید بال سریس زیادہ تر، مانگ کے ساتھ ساتھ دائیں بائیں بھے اور داڑھی میں ٹھوڑی کے آس پاس۔ آپ کے سفید بال، سیاہ بالوں میں ایسے لگتے تھے جیسے چاندی کی آریں ہوں۔ اور جب آپ انسیں زر درگگ لگا لیتے جیسے کہ آپ کا معمول تھا تو وہ سونے کی ناریں محسوس ہونے لگتیں جو سیای میں چک ری ہوں۔

آپ کار خبرارزیل

آپ کارخ انور سب سے حسین تراور رنگ سب سے روش تر تھا۔ جب بھی کسی نے آپ کا حلیہ بیان کرنا چاہا تو آپ کوچود هویں رات کے ماہ کامل سے تشبیہ دیئے بغیر نہ رہ سکا۔ بلکہ اسے یہ کہنا پڑتا کہ آپ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہیں۔

آپ کی خوشی اور غصہ آپ کے چرے کے خطوط سے واضح ہو جاتا جب آپ خوشی اور مسرت میں ہوتے تو چرو آئینے کی مانند روشن ہو جاتا اور حالت غضب میں چرے کارنگ بدل جاتا اور آئکھیں سرخ ہو جاتیں آپ کی حالت مسرت و انبساط کا نششہ سیدنا ابو بمر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں کمینچا اَمِنِينُ مُنْسَمِطَنَىٰ لِلْمَنَيْرِ بَدَعُنَىٰ کَصَفَوْءِ الْبَدْرِ زَاسَکَهُ الطِّلَ لَامُ وہ بر گزیدہ امین جو بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ اور چرہ انور کی تابانی ایسے ہے جیسے اندھیرے میں بدر کامل ضوفشاں ہو۔

تولوگ جناب صدیق اکبری تقدیق کرتے اور کتے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کا چرہ دکیھ کر زہیر بن الی سللی کا شعر زبان پر لے آتے۔

لَوْكُنْتَ مِن شَعْمٍ سِوى بَسَام كُنْتَ الْنَوْمَ كَيْنَ الْنَوْمَ كَيْنَ الْمُنْوَمَ كَيْنَكَ الْسَامَةَ الْ اگر آپ آدی نه بوتے توجود هویں رات کے ماہ تابال بوتے۔

توسننے والے پکار المصتے کہ ہاں آپ ایسے ہی ہیں۔

آپ کی پھوپھی عاتکہ (۱) بنت عبد المطلب نے بھی آپ کے بجرت کر جانے کے بعد آپ کے فراق میں یوں کماتھا۔

عَيْنَ مَجُودًا بِالدُّمُوعِ السَّواجِم عَلَى الْمُصْطَلَعَ كَالْبَدْدِمِنَ الِ مَا مِثْمَ مِن الْحَدِمِ مَن ب ميرى آتھوا جھم جھم آنو براؤ۔ اس بر گزيدہ ستی پرجو آل ہاشم میں ایسے ہے جیسے رات میں بدر کامل ہو۔

عَلَى الْمُؤْمَنَّ فَى الْلَهِ بِيرِ وَالْعَكْدِلِ وَالشَّعَىٰ وَاللَّهِ بَيْنِ وَالدُّنْ اَمُعِيمُ الْمُعَكَ الِهِم اس پر جوابے حن کر دار اور عدل و تقویٰ کے سبب پہندیدہ تر اور دینی و دنیوی علوم کا مخزن ہے۔ عَلَى الصَّادِقِ الْمُنْهُونِ ذِی الْحِلْمِ وَالنَّهٰ فی وَ وَی الْمُنْصَلِ وَالدَّاعِی لِلْکَ اِلْمَالِیَ الْکَوالِمَ اللَّهِ الْمُحَلِّمِ اللَّهُ الْحِیمِ اس مبارک و صادق پر جو صاحب حلم و فراست و فضیلت ہے اور خوب تر عادات کا داعی

تو عاتکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کامل سے تثبیہ وے رہی ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کی محبت

<sup>۔ (</sup>۱) ان کے متعلق اختلاف ہے کہ دو اسلام لائیں یا نہیں۔ اس لئے کہ بعض علاء کا کہنا ہے کہ حفزت صغیہ ہم کے سوا
آپ کی کوئی چوپھی اسلام نہیں لائی۔ یا درہے یہ وہی عائکہ ہیں جنہوں نے جنگ بدرہے پہلے خواب ویکھا تھا کہ ایک
مخص نے آ کر حرم کعبہ میں کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے کہ اے قریش اپنی قتل گاہوں کو پہنچو۔ جب اس خواب کا
ابو جمل کو چنا چلا تواس نے حضرت عباس سے کمااے بنوہا شم کیا اب تساری عورتوں نے بھی نبوت کا دعویٰ شروع کر
دیا ہے؟ اگر تین دن میں اس خواب کی حقیقت فلا ہرنہ ہوئی تو میں سارے عرب میں تم بنوہا شم کی رسوائی کروں گا۔
جنانچہ تین دن نہ گزرنے پائے تھے کہ ابو سفیان کافر ستادہ آگیا اور وحرم میں کھڑے ہو کہ کار پکاڑ کر کہنے لگا کہ اے
قریش تسارے اموال لئے جاتے ہیں۔ انہیں بچانے کیلئے پہنچو۔ تو مشرکین لشکر لے کر نکلے اور بدر میں قتل
بوتے۔

ولول میں ڈال دی ہے حالائکہ وہ اپنی قوم کے مشر کانہ دین پر تھیں۔

#### آپ کی پیشانی داڑھی اور گر دن وغیرہ

آپ کی جین انور بہت ہی روش می حجب آپ کی بیشانی بااول میں سے نمودار ہوتی یا آپ کسی بیشانی بااول میں سے نمودار ہوتی یا آپ کسی بند جگہ سے باہر نکلتے یارات کے اندھیرے میں تشریف لاتے یا اچانک لوگوں کے سامنے آ جاتے تو آپ کی بیشانی یوں لگتی جیسے روشن چراغ ضوفشاں ہو اور لوگ پکار اشھتے کہ بدر کامل طاوع کر آیا۔

آپ کے رخسار ہموار تھے جن بی گوشت کی کی بیشی نہ تھی۔ آپ کا چرہ نہ زیادہ لمبا تھا نہ اتنا مول کہ پیشانی سکڑی ہو۔

واڑھی مبارک تھنی تھی۔ تھنی وہ ہوتی ہے جس میں کثرت سے بال اگے ہوں۔ لب زیریں کے ینچے والے بال پچھ ابھرے سے تھے اور ان کے دائیں بائیں خالی جگہ یوں چپکتی تھی جیسے ہیرے ہوں۔ اور ان بالوں کے پنچ پھر بال تھے جو داڑھی کے ساتھ جالے تھے۔ اور اس کا حصہ محسوس ہوتے۔ تھے۔

آپ کی گردن تمام بندگان خداہے حسین ترتھی جے لبی کما جاسکنا تھانہ چھوٹی۔ دھوپ اور ہوا نے گردن کارنگ ایبا کر دیا تھا کہ گویا وہ چاندی کی ایسی صراحی ہے جس میں سونے کی آمیزش ہو، گردن میں چاندی کی می سفیدی اور سونے کی می سرخی جملکتی تھی جبکہ گردن کاوہ حصہ جو کپڑے میں چھپا تھااور اس سے پنچے والا حصہ تو ایبا چیکدار رنگ رکھتا تھا جیسے وہ بدر کامل ہو۔

آپ کا سینہ مبارک کشادہ تھا جس پر بالوں کی ایک خوبصورت لکیر تھی جو ناف تک چلی گئی تھی۔
اور سینہ و شکم پر اس کے علاوہ بال نہ تھے۔ ہتھیلیاں فراخ اور پر گوشت تھیں اور انگلیاں ایسی
خوبصورت کہ گویا چاندی کی شاخیں ہیں دستمائے مبارک ریشم سے زیادہ نرم تھے۔ اور ایسے
خوشبودار کہ جیسے عطار کے ہاتھ ہوں۔ خواہ ان پر خوشبوگی ہویا نہ۔ آپ سے مصافحہ کرنے والاایک
دن تک اپنے ہاتھوں میں خوشبومحسوس کر تا رہتا۔ اگر آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ
دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ کیونکہ اس کے سرسے خوشبو آنے لگتی آپ کا تمبند کے نیچے والا

ا۔ بیہ باتیں چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رمنی اللہ عنها بیان فرمار ہی ہیں اس لئے ان کی صداقت میں کیا شک ہے ان پر اعتراض کرنا محض نادانی اور جمالت ہے۔ اس لئے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے بارے میں اس طرح کی خبر دے تواہے مانا ہی پڑتا ہے۔

آپ کے تمام اندام جسمانی تناسب تر تھے۔ آپ پورے وقار سے چلتے اور چلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا جیسے گرائی میں اتر رہے ہوں (کیونکہ لگاہ پست ہوتی تھی) آپ کی رفتار آہت مگر تکبر سے مبرا ہوتی جس میں ایک رعب اور وقار ہوتا جب کسی نیکی کی طرف جانا ہوتا تو آپ سب سے آگے ہوئے اور آہت آہت ہوتی اور تیا ہے۔ اور آہت آہت سیلتے۔

تہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے۔ میں اپنے باب آ دم علیہ السلام کے ساتھ سب اوگوں سے زیادہ شبھ سے زیادہ مجھ سے دیادہ شبھ سے شاہت رکھتے تھے۔ شاہت رکھتے تھے۔

كُلْخُذُ يَلْهِ رَبِّ الْتُلْكِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالشَّلَامُ عَلْ خَنْدِ خَلْتِه مَيْدِ ذَامُ حَتَّدِ وِالنَّعِقِ وَالْهِ وَإَضَعَادِهُ آجْمَعِينَ وَلَا حَوْلَ وَلَافَتَ ةَ إِلاَّ إِللَّهِ الْسَلِقِ الْعَظِيمِ -